

قَالَاللهُ لَكَا لَيْ عَلَيْنَا جَمَعَهُ وَقُتُواْنَهُ فَإِذَاقَرَاْنَاهُ فَاشِّعَ قُلْ لَهُ ثُقَالَ عَلَيْنَابِيّانَهُ

تالیف: حصرت ولانا محرمال محرم

من خَرِي الْمَا يُرَيْثِ مَصْرِفَ كُلامًا أَكَا فِطْ مُحَدِّدِ مِنْ مَسَابِ كَا نُرْصَلُونَ وَيَحْمَدُ اللّهِ عَلَيْهِ وَيَحْمَدُ وَالسِيعَةُ شَيْحَ الحديث جَامَعَه أشرفيته لاهور

جَكْتُهُمُ شُوْمَ أَرْتُصْمِيارِهُ ﴿ ٢٨ ﴿ ٢٩ ﴿ ٢٩ ﴿ ٢٠ ﴿ ٢٠

بالرجبة حقيقت كام عارب بناه عارب التركضرت الاع برائها دربن الله ولى الله ومهوى قدّسَ التاربها

شائع كرده مكارف مكانب لمعارف دارل لعث لوم الحسكية يه شهدا ذيور سنده، پاكستنان

نام كتاب ، - معارف القرآن جلد س نام مصنف :- مصربت مولان محدمالك المصلوى المن مصربت مولانا محدادلس كا ندهلوى الم مکیل سبیط ۱-صفحات جلدعث كَ بهت بنن قرآن كريم: منطاط القرآن حضرت سيدمحما تشرف على التحسيني سيالكو في رحمة التُدعليه كتابت مسرورق ويستسيرانيس لحسن ابن سيالخطاطين سيدنفيس لحسيني دامت بركاتهم العاليه لامور كة بت ترجمه وتفسير: - ميرعصمت الترمسية عفرصين بمسسيه ضيار التر گوج الواله تعداد طبع اول : - سواس ها ۱۱۰۰ (گیاره سو) تعداد طبع دوم درسستهر برگیس : القادر برنگنگ پرلیس کراچی ناشر: کمتنبرالمعارف دادالعلوم حسب بینیه منهداد پور سسنده پاکشان فون ۲۲۲۲م - ۲۷۳۱م (۲۲۲۲۰)

#### سنے کے سیتے ک

كراسي ور صديقي شرسك وصديقي وأؤس والمنظرا بارشمنش ١٥٥٨ كاردن اليث نز دنسب بیایچک کراچی به پوسٹ کوژنمبر ۸۰۰۷ الابهور ٦- كمشرعيًّا نيرمييت الحد ٣٥٣ ميران بلاك علامراقبال ثاؤن لابور شهداد پور : سه مکتبر المعارف دارالعلوم حسسينيه شهدا د پورضيع ساننگرسنده کاکتان پوست کوژ ، ۲۸۰۳

ا معدنوٹ اسم سے سی کتاب کی تعمیر میں تاہیں کوشیش کی ہے بھر بھی مکن سے کوئی علی رہ گئی ہو۔ البداتم فارس مصالتان سيدك الركبين علعى ماوي توبراه رامست بمين اهلاع دين ماكر أمنده اشاعت میں اسے درست کیا جاسکے ،الٹرتعالیٰ اس کا جراب کوعطا فرا تیں سکتے ۔

خطوكتابت كيين :- كمتبرالمعارف دارالعلوم حسينير شرداديور يومث كود ١٨٠٣٠

### بِسَالِلُهُ إِلَّهُ مِنْ الْرَحِينِ مِ

## اجازت نامه

براستة اشاعست معادف الغرآن بنام محتبرالمعارف شهراد إور

> ڈاکٹر نحدمعدصدلقی نبیرہ محضرت مصنف

# فهرس معارف الفران ميهمشته ديمي

مستشستل بر پاره نمبر ۲۸ ۲۹ ۳۰ <del>۱۰</del>

\_از سورهٔ مجادله . . . - تا . . . سورهٔ والناس \_

| X<br>X | صفحر | مضمون                                                                                     | نمبرشمار |
|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|        | 1    | تفسسيرسورة <sup>الم</sup> جاد لر                                                          |          |
|        | ۲    | كَ عَازِبارِه مِنْ كَ سَمِعُ اللَّهُ                                                      |          |
|        | ۲    | شکوه والتجارخاتون پرلیشان صال در بازگاه دیسبالعزمت ذی ایجلال ونزول حکم ظهار               | 1        |
| Z<br>Z | ۵    | ظیار کا مغیری اوراس کا عکم شرعی                                                           | ۲        |
| ă      | 4    | تسنسبيه و وعيد بربغا وت د نا فراني اور محم خدا و رسول صلى التُدعليه وسلم                  | ٣        |
| 젉      | 1.   | ا بیان عظمت ضراوندی و آداب صاصری دربارگاه رسالت                                           | ۴,       |
| Ž      | 10   | تنبيرووعيد بربموالات ودوسى اذقوم مخصنوس عليهم وذلست وناكامى حزب لشيطان وفلاح وكاميابي الخ | ٥        |

| **** |                                                                                                                                                                                                     | •          |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| صفحر | مضمون                                                                                                                                                                                               | نبرشار<br> |
| 16   | اخست تام سورة المجاوله                                                                                                                                                                              | ۲          |
| 1.7  | تغسسير سورة الحمشسر                                                                                                                                                                                 |            |
| 44   | جل وطنی بهودازارش حجا دوغلبرّ رسول ضراصلی التّعلیروسلم برباغاست وقلعهاستّے بی نضیر                                                                                                                  | 4          |
| 44   | الفيزيرة غرنسب سيسي يهبود كي جلا وظني                                                                                                                                                               | ٨          |
| ro   | المنیمست اور فیئ کے درمیان فرق                                                                                                                                                                      | 9          |
| 44   | مالك عقيقي كي عطاكرده ولايت بيب كردسالت بي                                                                                                                                                          | 1-         |
| Y4   | استحقاق مهاجرين والنصار ومحبين ومخلصين صمابه كرام المني                                                                                                                                             | 11         |
| , ,  | دوی القربی بیامی اوراین السببیل میں مستحقین فیئ کی تسم اول فقرار و مهاجرین                                                                                                                          | 17         |
| ,    | مستحقین کی قسم دوئم الضار اورایجی خصوصیات                                                                                                                                                           | 194        |
| سرس  | قسم سوم علم ابل السلام ألم                                                                                                                                                                          | 15         |
| 44   | مستختين ومصارف مال فيئ                                                                                                                                                                              | 10         |
| 70   | الل فيئ أور مال غنيميت مين فرق                                                                                                                                                                      | 14         |
| - W4 | المستحقاق كي اقساكم                                                                                                                                                                                 | 14         |
| W.A. | احوال منا نعتین و کا ذبین بعد بیان اوصاف مخلصین وصاد قبین                                                                                                                                           | 1^         |
| 44   | وعومت تقوى وفكراً خريت بماستها بل يمان مع ذكرعظميت ربب دوالجلال والاكرام                                                                                                                            | 19         |
| 44   | السارحسيني وصفات خداوندي                                                                                                                                                                            | ۲۰         |
| 4 1  | الشريب العزمت سكه ننالوسيه اسارحني                                                                                                                                                                  | 71         |
| 04   | اخست ثا) تغسير سورة التحشر                                                                                                                                                                          | 1          |
| ۵۵   | تغسبيرسورة الممتعنر                                                                                                                                                                                 |            |
| • •  | ماطىب كے مخط كا بمضمون .                                                                                                                                                                            | 44         |
| ØΛ.  | حكم خذاوندى براستے تمدک محببت ودوستی ازدمشمنان اسلام و کھیل فتضار ایمان الخ                                                                                                                         | ۲۲ 🖥       |
| 41   | من مناوندی براستے تمرک محبت و دوسی المزدشمنان اسلام دیمیل قنصار ایمان الخ<br>منع مناوندی براستے تمرک محبت و دوسی المراہیم علیرانسان<br>ترغیب اہل سلام براستے اتباع اسوہ محنہ حضرت ابراہیم علیرانسان | ۲۵         |

| <b></b>      |                                                                                                                                                                                                  | نوارف ه<br>* * * *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ****         | <u> </u>                                                                                                                                                                                         | <del>7777</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| مستقحير      | مضمون                                                                                                                                                                                            | نمبرشار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 44           | تسلى إلى ايمان بذكربشارت وكاميابي سلمين بإعداداسل ولهاذت حن سلوك فران امن ببندومها لحين                                                                                                          | 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۷.           | حكم امتحان مهاجرات موّمناست واحكام بيعت واطاعست                                                                                                                                                  | 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4 μ          | هم بیعت مهاجرات مؤمنات می                                                                                                                                                                        | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ک <b>ب</b> ر | قصهٔ بیعت نسار مؤمناست ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،                                                                                                                                       | 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 40           | اخست تام تنسير سورة الممتحنر ٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                           | ٣-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4 4          | تفسيرسورة الصف                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 44           | تسبيع وتحيير خداوندى مع ترخيب الل ايمان براسته جهاد في سبيل النه من مع ترخيب الله ايمان براسته جهاد في سبيل النه                                                                                 | ا<br>ا س                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 44           | جهاد فى سىسبىل الله بارگا و خداوندى مى محبوب ترين عمل ، ٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                  | ٣٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۸٠           | شكوة موسى كليم الشعليه السلام ازا بذار رساني قوم والتجار بربارگاه خداوندذ والجلال والاكرام                                                                                                       | سه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| A Y          | بثارت حضرت كبيح بن مرئيمًا بربعثت بني أكرم صلى الته علميرة آلم وسلم                                                                                                                              | بهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۸ ۳′         | بني آبخرالزما ن محدرسول الشمصلي الشّعلبيوسلم كى نبوست پرايان لاسف كه سليمَ عيسائيول كو الح                                                                                                       | 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ^0           | ا بشار <i>ست النجيل يوحنا ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،</i>                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| A4           | لفظ فالقلبيط كى شحقىق                                                                                                                                                                            | ٣٧ }                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ^^           | اسچرا <i>ب برین برین برین برین برین برین برین بری</i>                                                                                                                                            | ٣^ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 94           | ا نصاریٰ کی طرف سے فارقلیط کی عجیب دخرمیب تغسیر ۲۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰                                                                                                           | 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 94           | انجیل برنا با میں <i>آنحضربت صلی النڈعلیہ وسلم سکے اسم مب</i> ادک کی ت <i>صریحے کے ساتھ بہت</i> اریت                                                                                             | ۷٠ لا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 99           | د هورت ایل ایمان براستے تجاریت را بحرد ترغیب برجھول فلاح وسعا دیت دنیا و آخریت<br>ایول میر مسلم بر مالاتی میر میرون میرون میرون میرون میرون در در میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرو | 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1+1          | ا حوار بین مسیح کسکے بالمقابل حوار بین محدر سول النّصلی النّدعلیہ دِسلم ادرالضاراللّد کی عظمیت ومنقبت<br>اور سیزیں علی سیسرک زم ترمها دور دروی میں میں میں میں سکد                               | 44 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1-4          | تاریخ عالم گواه <u>به</u> که کفرکی تما کطاغوتی طاقتیں النّد کا نورنه نجھاسکیں ، · · · · · · · ·                                                                                                  | ج سرم<br>ع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|              | اخست تام سورة الصعف ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                                                                                                                                         | 44 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۱-۳          | تفسيرسورة الجمعه                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              | تنحيل بشادت عيسى بن مرميم بربعثت بني اكرم على التعظيروسلم وتنبسه برشقا وست ابل كتاسب الخ                                                                                                         | المراجعة الم |

| 交 | <del>*****</del> |                                                                                                        |           | 叕        |
|---|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
|   | مغر              | مضمویت                                                                                                 | نمبرشار   |          |
|   | 1.4              | مضربت آدم المکیجنت سے نکائے جائے کا کمیت                                                               | 44        | XXXXX    |
| 缀 | 11-              | ترغیب الل ایمان براست قامست جعه و ماکیدسی الی ذکرانشد و ترک بیج و شرار برازان                          | 42        |          |
| 裂 | 114              | تخليق كانناست مين ليم مجعرى عظمست وخصوصيبت اورامست محديرى فضيلت                                        | 44        |          |
| 器 | 114              | اخست تام تفسسيرسورة المجمعه                                                                            | 49        | 8        |
| 翠 | 1                |                                                                                                        |           |          |
| 裂 | "                | تفسيرسورة المنافقون                                                                                    |           |          |
| 芻 |                  |                                                                                                        |           | ŝ        |
| 叕 | 119              | منرمست نفاق ومنافقین و شحقیق بهبوده منصال منافقین<br>تند. رشن ایل بران منونوس و می را مناسقای مناسقانی | ٠.م       |          |
| 叕 | 144              | تنبيه وشحديم إلى المناف المنفلسة وكرائتُرو ماكيدانفاق في سبيل ليّد                                     | ן מ<br>עב |          |
| 嵏 | 140              | فتنهٔ مال اورفتنهٔ مهاه ۱ نسان سکه لیتے سعادست سے محردمی کاباعث ہے                                     | שם<br>שם  |          |
| 簽 | 144              | الخست تام معسبير سورة المنافقون                                                                        | ۳۳ ا      |          |
|   | 11               | تفسيرسورة التغابن                                                                                      |           |          |
|   | 144              | تغسبها ولاد آدم درقسم موّمن و کا فرو انسکار و حدست قومیه بلحاظ وطن ، ، ، ، ،                           | ۲۵        |          |
| 袋 | 188              | تنبير بدفكراً خريت وترخيب ايمان وعلصاليج ولضيعت براسته صبروات قامت اطاعت ضاوندي                        | 00        | 8        |
| 篓 | هس               | دنيوى زندگى مين مصائب كاراز اوران پرهمبرى تلقين                                                        | 24        | R        |
| 袋 | 184              | اخست تام تفسيرسورة التغابن                                                                             | 04        | Ŕ        |
|   | ,49              | تفسيرسودة البطلاق                                                                                      |           | CANANA   |
|   | الإا             | احكام طلاق دىدست، نفقه دسكنى د تاكيدتقوى و تنبيه برتيجا وزانه صدود خداد ندى                            | ۸۵        |          |
|   | ۱۲۵              | زمانة جابليت بي عوريت كيسب لبسي اوراسلام وقرآن كااس كصفوق كالمحافظ بهونا                               | 09        | K K      |
| 绞 | 16,7             | فزكما حنكام بعصن مطلقات مع بيان حق تسكين ولفقه ومسيئي ريضاعه س                                         | ٧.        | K<br>K   |
|   | 10.              | مطلقہ عورتوں کی عدمت کے بعض احکام<br>معتدہ عورت کے لیئے لفقہ اورسٹ کئی                                 | 41        | k<br>k   |
|   | 101              | معتده عودت کے لیئے لفقہ اور سک کئی                                                                     | 44        | <b>X</b> |
| 叕 |                  |                                                                                                        |           | 怒        |

| **               | ***  | قران <i>چلد</i> هر<br>                                                                | موار <i>ف</i> |
|------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <del>XX</del>    | ***  |                                                                                       |               |
| 9<br>2<br>2<br>- | صخبر | مضمون                                                                                 | تمبرشار       |
| 7                | ۱۵۳  | طلاق تلت باجاع امست يمين طلاق بن                                                      | ۳ ۳           |
| 2                | ۱۵۲  | مستلهٔ علاق ثلث بين صربيث عبدالتذبن عباس م كى شحقيق                                   | 46            |
| الج              | عدا  | تسنب بيدوستحذير بريافرماني رسب العالمين ودرس عبرت بربيان باكت قريها يتع مجرمين.       | 44            |
| ह्ये ।<br>इ      | 09   | سات أسمالون اورسات زمينون كم متعلق عبد للنُّد بن عباس من كاردايت اوراس كي شعقبق       | 44            |
| 경<br>경           | 4.   | تاویل اول                                                                             | 44            |
| 3                | "    | تاویل دوم                                                                             | 47            |
| )<br> <br>       | 41   | ا تناویل سوم                                                                          | 49            |
| 3                | "    | المجديد فلاسفه كالتظريبي                                                              | 4.            |
| ין אינייטיטיט    | 4 r  | تفسيرسورة التحريم                                                                     |               |
| )<br>}<br>}      | 40   | تعليم صبرواستقامت وعدل والضاف درحقوق وامورمعا تنرست مسرواستقامت                       | 41            |
| ] 1              | 44   | خطاب خاص براسته ازداج مطهرات ۲۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰                                         | 44            |
| ,                | ۷٠   | كمحكم توبهوا نابهت الى الشرباخلاص فلسب ووعدة معافى مخطايا وبشارت حصول نعمتهم لسيئ جنت | ۷٣            |
| 1                | 41   | توبةً نصوبحًا ك تنسير                                                                 | 4 ۲           |
| 14               | ۲    | میدان حست میں اہل ایمان کا نور                                                        | 40            |
| 14               | ۳    | نمونهٔ ایمان وکفرو برابیت وشقاوست براستے خواتین عالم                                  | 24            |
| 14               | - 1  | المسينيرامرأة فرعون كه ايمان كا واقعير                                                | 24            |
| 14               | - 4  | اخست تام تفسير سورة التحريم                                                           | 4 ^           |
| 14               | ,    | تفسيرسورة الملك                                                                       |               |
| 14               | 4    | كاذباره على متبكام كالكروث                                                            |               |
| 1^               |      | شان عظمدت وقدرست ضاوندی منع بیان جذاستے اہل سعادت و تنبیہ و تہدید براہل شقا وست       | ۷٩            |
| 14               | ۲    | توحید ذات وصفات خداوندی ایمان کی اسائسس ہے ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،                  | <b>^</b> -    |

| صغحر    | مضون                                                                                                              | نبرشار     |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ואל     | اسما بذل کے وجود پر قرآن کریم اورالہامی کتابول کا فیصله اور حکما ریونان وفلا سفه سے خیب لاست                      | ام         |
| 149     | عقويبت وتنبيه برانكار توسيدرب العالمين                                                                            | <b>^</b> Y |
| 192     | ا بیان انعام برابلِ تعویٰ واحاطهٔ علم ضراد ندی با حوال فریقین                                                     | ۸۳         |
| 194     | د لا کل قدرت رب العالمین و تنبیه و تهدیر برتجر مین و منگرین                                                       | \<br> <br> |
| 144     | تغسبيرسورة القسيلم                                                                                                |            |
| ¥-1     | بيان عظميت رسول أكمم صلى الترعليدوسلم وتلقين صبرواستقامست                                                         | مم         |
| ٧.٧     | تغلم اورشح رميهم الديخ عالم مين مضور كرم صلى الترعليه وسلم كي عظميت وحقائيت كانبوت اعظم                           | _ ^ 4      |
| 4.4     | فب انتره و و و و و و و و و و و و و و و و و و و                                                                    | ^4         |
| ¥-^     | عبرتناک انجام عرور و تحکر برد دلت دنیا دمحرومی از معادست اخرست                                                    | ^^         |
| Y1.     | غروره تنجرست مسرمبزوشا داب باغ کی تباہی                                                                           | ^4         |
| 414     | بشارست ابل ایمان و تقومی مبعلس <i>تی جنت و تذلیل و تو بین کفار دمشرکین در دوزِ آسخسس</i> رست                      | 1          |
| Y14     | نخشف ساق اور شبلی خداوندی کیے ظہور کامفہوم                                                                        | 41         |
| 119     | الخست تام نفسيرسورة الفنسلم                                                                                       | 97         |
| 44.     | تفسيرسورة الحاقر                                                                                                  |            |
| 444     | و کم اسحوال قبیامست و بهیان انتجام مکنه بین وسنخمه بین وسنخمه بین وسنخمه بین وسنخمه بین وسنخمه بین وسنخمه بین     | 91         |
| 44.5    | فرشتو <i>ل كاعرش البي</i> اتفانا · · · · · · · · · · فرشتول كاعرش البي اتفانا · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 1          |
| ا . سوې | بيان عظمت كلام اللي وحتانيت وصداقت قرآن كريم                                                                      | 90         |
| ۳۳۳     | اخست تام تنسيرسورة الحاقر                                                                                         | 44         |
| ነሥላ     | تفسيرسورة المعادج                                                                                                 |            |
| 4 144   | مجازات عنا د <i>دسرکشی</i> کفار وشدیت و کریب واضعاریب درروز قب <sub>ا</sub> مست                                   | 94         |

| المراب ا         | 袋      | *****      |                                                                             |                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| حربت واستعجاب برحالي ابل عناد و تنبير و تهدير برخود فريسي ايشان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | مسخر       | مضموبت                                                                      | کی<br>کمبرشار<br>کی                    |
| ۱۰۱ بخت رسول بادی می دوای توحید نوح المعادی و         |        | ۲۴۰.       | قائرَه                                                                      | 4^ G                                   |
| ادا بعث رسول بادی تق و دای توسید نوح (علیدالسلام)  ۱۰۱ بعث رسول بادی تق و دای توسید نوح علیلسلام و تمرد در مرکشی قوم و نفرت و انگلبارا نصط استایان ان تخاو نوح علیدالسلام بیارگاه خواد ندی برمانوانی و سرکشی قوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 缀      | 444        | حيرت داستعجاب برصالِ الل عناد وتنبيه وتهديد برخود فريسي ايشان               | 99 🕃                                   |
| اده بعث رسول بادی چی دوای توحید نوح علیالسالی و تمرد دمرکشی قوم د نفرت واسکه باز نصط قدا کان ان است کام افار تحدید نوح علی اسلام ببازگاه فعلوندی برنافرانی و سرکشی توم و نفرت و اسکه بازگاه فعلوندی برنافرانی و سرکشی توم و اسکه بازگاه فعلوندی برنافرانی و سرکشی توم و اسکه بازگاه فعلوندی برنافرانی و سرکشی توم و اسکه بازگر تحدید برنافرانی و توم برن کا تعرف ایمان برخوم برن کا قبول ایمان برخوم برن کام برائر کی و فیصله مذاب برائر توم برن کام برائر برخوم برن کام برائر برخوم برن کام برائر برخوم برن کام برائر برائر توم برن کام برائر برائر توم برخوم برخوم برخوم برن کام برائر برخوم          | 錢      | ۲۳۲        | اخست تام تفسيرسورة المعادج                                                  | <u>}</u>                               |
| ا از الشخوة نوع عليه السالم ببارگاه خدوندی برنافرانی و سرکشی توم الله الله و نبایس شرک کاآ فاز کیوشکو بودا الله الله و نبایس شرک کاآ فاز کیوشکو بودا الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | ۲۳۲        | تفسيرسورة نوح (عليالسلم)                                                    |                                        |
| المناسب المنافرة المرتب المنافرة المنا         | る      | ۲۳۲        |                                                                             | 1-1                                    |
| ۱۰۵ تا برختانیت قرآن برقوم جن کا قبول ایمان امران امر         | 器      | 101        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                       | 1.4                                    |
| المام المستعاديدي وكفار براستان والمستعال المام         | 翠      | Yam        | د نیامین سترک کاآغاز کنیو شکه مهوا ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،    | 1-1"                                   |
| ۱۰۵ ترجود جن کے بارسے میں فلاسفر کا خول ایمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | 100        | اخست تأ) تفسيرمورهٔ نوح ۴                                                   | 7.4 X                                  |
| ۱۰۹ وجود جن سے بارسے میں فلا سفر کا خیال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | XXXXXX | ۲۵۲        | تفسيرسورة النجن                                                             |                                        |
| ادر طالقت سيوالبي پريقام مخلومي جنات كا قرآن كريم شناا وراس پرايان لانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2000   | 109        |                                                                             |                                        |
| ۱۰۸ علم اعلان توحب مرواعلان برارست اذرشرک وفیصلهٔ عذاب برائے مجرمین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8      | 740        |                                                                             | )·7 <u>&amp;</u>                       |
| ۱۱۰ کام امت کا اجماعی فیصله کرمالم الغیب صرف النتررب العزیت ہے۔ ۱۰۰ کام امت کا اجماعی فیصله کرمالم الغیب صرف النتررب العزیت ہے۔ ۱۱۰ کام المستر سورة المجن میں مدر کا وست کام الله تعالیٰ ۱۲۵ کام الله تعالیٰ الله تعالیٰ الله تعالیٰ ۱۲۵ کام تعالیٰ الله تعالیٰ الله تعالیٰ الله تعالیٰ ۱۲۵ کام تعالیٰ الله تعالیٰ الله تعالیٰ الله تعالیٰ ۱۲۵ کام تعالیٰ ۱۲۵ کام تعالیٰ الله تعالیٰ ۱۲۵ کام تعالیٰ الله تعالیٰ ۱۲۵ کام تعالیٰ ۱۳۵ کام تعالیٰ ۱۲۵ کام تعالیٰ ۱۳۵ کام تعالیٰ ۱۲۵ کام تعالیٰ ۱۳۵          | Ž      | <b>***</b> | طالف سے دائیسی پرمِقام کشخلرمیں جناست کا قرآن کریم سُننا اور اس پرایان لانا | )-4 <u> </u>                           |
| ان اخست تام تفسير سورة النجن تنفسير سورة النجن تنفسير سورة المرتبي تنفسير تنفسي الله تنفسير تنفسي ت         | Š      | 444        | علم اعلان توحمسي مرداعلان برامست اذرشرك وفيصل عذاب براسته مجرمين            | ા•^ 🎘                                  |
| تفسير سورة المزَّ مَل اللّه الله وتأكيد ترتيل وتحسين درّ لاوست كلام الله تعالى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ž      | 141        | أتمام امست كا اجاعي فيصله كرمالم الغيب صرف الشررب العزست سبع                | ···•                                   |
| الا حكم قياً الليل وتأكيد ترتيل وتحسين درتا وست كلام الله تعالى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | 444        | اخستــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                    | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ |
| ا تهام حجت خداوندی برمِنتوین وکفار بربعثت سیدالا برادخاتم الا نبیار والمرسلین عنی التُنطیروسلم ۲۷۹ ﴿ اِللّٰهِ اللهُ ١١٢ ﴾ ٢٨١ ﴿ اللهُ ٢٨١ ﴾ ٢٨١ ﴾ اللهُ الل         |        | 729        | تفسيرسورة المزَّ مّل                                                        |                                        |
| الله المَوْمِيَّا يَجْعُكُ الْوِلْدَانَ مِشْفِيهًا سِيصَ متعلق فائده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | 160        |                                                                             | **                                     |
| '41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | r          | ·                                                                           | 111 🞘                                  |
| المن المستخفیف در قیام لیل ورخصست برلستے صنعفار و مجا ہرین ، ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ş      | 111        | كَوْمًا يَجْعُكُلُ الْوِلْدُ انَ مِشْدِيبًا سِي متعلق فائده                 | 11 × ×                                 |
| Th <u> land to the state of the st</u> |        | 424        |                                                                             | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  |

| صفحر           | مضمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | نمبرشار |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
|                | فرضيت تهجدا ورايك سال بعد شخفيف كاحكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 114     |
| <b>۱۸۲</b>     | و المراجع المر |         |
| ۱۸۲            | ان در معاد تا و در مر در                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
| "              | نما زوں میں مطلق قرارة قرآن کی فرضیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 114     |
| ļ              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| 4×4            | لفسسيرسورة المدخر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |
| Ì              | حالمان آچي دران در الاسلام تن المان م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
| ۲۹.            | حكم اعلان توحيد ورسالىت سيدالمرسلين و تېرديد براعرائن مجرمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ''''    |
| 140            | و المراجع المر | 119     |
| ,              | رسب سلوات وارمن کے اسٹ کریس وہی جانا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 14-     |
| 7<br>Ud. 4     | تنسن مبيريمه انسكار مجرمين وبيان قابؤن جزار وممزا درروز قيامت بسيبيريم انسكار مجرمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 141     |
| 77.            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4       |
|                | تغسسيرسورة القبامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
| <b>*</b> * *   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | =       |
|                | احوال ردنه قیامت مع ذکرمنا فالمحتشره شد <i>ت کرب بوقت مرگ انسانی دستر</i> ولال برمجود از برایت<br>از مرده تا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 144     |
| ۳.۴            | نفس کی حقیقت اوراس کی قسمیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 144     |
| <b>*</b> -^    | فائده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 144     |
| ۱۱۳            | ر من المركز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | '''     |
| "              | السب المسير موره فعيامتر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11 6    |
|                | 44 99 '46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1       |
| ۲إس            | تغسسيرمودة الدبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
|                | المعلى الممر المعالم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
| 415            | ابتعار تېمىسىتى النسان در عالم وعطارمىلاحىت براستے فرق درميان حق و باطل ميع ذكرانغامات الز<br>در مەن درور در                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | رس ا    |
| ۲4.            | نسل انسانی کاعدم سسے دجود میں ہا<br>طور کردیم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
| ۳۲۲            | در ارون کا عجیب د غربیب نظس <sub>دی</sub> ه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 144     |
| را ر<br>الديوس | عظهست كلام رسالعالمين وتاكيد بمريابندى احكام ودوام ذكروبندگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 140     |
| 110            | فا كروب بين بين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| 444            | ا خست تا م تفسيرسورة الدهر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1991    |
| 4              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |

| اصه:         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <u> </u>    | <del>******</del> |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|
| استحر        | مضهون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | برشفار      |                   |
| <b>"</b>     | تفسيرسورة المرسوات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                   |
| 1 1          | اعلان بِلاَّندِ كَى نظام عالم براستَة تميل وعدة قيامست وبربادى مجرين والغام) والطاف برموّسنين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۱۳۲         |                   |
| 4            | سورة والمرسل ت مين أختيار كرده الفاظ تسمى تشريح رحاشير ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | سوسوا       | 綴                 |
| 141          | البيت وَمِيْلٌ يَتُوْمُسُونِ الْإِسْكِة مُحَارِي عَلَمْت مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 177         | 綴                 |
| '44 <u> </u> | النفست تنام تفسيرمورة المرسس لات معمد و و و و و و و و و و و و و و و و و و و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 150         | 綴                 |
| ٠۴١٣٠        | تفسير سورة السنبا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •           |                   |
| ,            | س غاز پاره منظ عستر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                   |
| 100          | گستاخی مجرمین بصورت سوال مطالبهٔ روزقیامت و ذکرقالزن مجزار دمنزامع دلائل قدرت<br>نام به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | المهوا      |                   |
| ۵٠<br>۲۵۰    | النعامات وراحست وأكرام وعزست براست ابل ايمان وتقوى واصحاب برايست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 174<br>170. |                   |
| ar           | تفسيرسورة النيزعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                   |
| ۵۵           | بهيبت واضطراب درروز محشروفلاح دكامراني ابل ايمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 114         | 袋                 |
| ۸۵           | راجضراور را دفر کی تفسیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 14.         | 綴                 |
| ,            | فاتكره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 141         | 缀                 |
| 4.           | اعلان ضدادندی بقدرت کا مله و عاجزی و نسبتی کا مناست پیش عظمت اللی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 144         | 綴                 |
| 1            | مستثلر كم خريت اوربعت بعدالموست بعد بيرين بالمرب بالمرب بالمرب بالمرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | سانما       | 綴                 |
| ۷.           | عالم جهانی کی حقیقت ادراس کی موست و حیات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 166         | 綴                 |
| ۲۱           | عالم جهانی کی مقبقت اوراس کی موت وسیات مست کوبجث اور معادا بدان مست کوبجث اور معادا بدان معادم م | ולם         | 綴                 |
| . ۴          | معاد جهانی اور حشرا بدان بیرعقلی شوا بدر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1544        | 綴                 |

| <del>77</del> |                                                                                                  | <del>7777</del> |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| صنحه          | مضمون                                                                                            | مبرشار          |
| <b>7</b> 24   | تفسيرسورة عبس                                                                                    | ·               |
| ٣٤٩           | ترغیسب بلاطفنت با منعفار مؤمنین واستخنار دسلے نیازی ازائل دنیا وستگرین                           | 144             |
| 724<br>724    | معلا العرصة ورجوبيت منظ ترسط<br>فقرام ووروليش درامل عنايت وتوجه ضداد ندى كم مظهر ہوستے ہيں<br>بح | 164             |
| 4             | ا تنگست.<br>ا شاست قیامست سکے سائے دلائل آفاق دانفنس                                             | 10.             |
| *^*           | امواست کے سلیے قبراور دفن قالؤن فطرست ہے ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                     | IST             |
| ۳۸۶           | تفسيرسورة الست كوبير                                                                             |                 |
| WAA           | مولئاک مناظردوز قیامست و پیننی اعال وفیصله جزا دومنرا<br>شمسسس وقمری متمول سیعے مفسون کی مناصبت  | 100             |
| 444<br>444    | البطال جبروقدر                                                                                   | 100             |
| ,             | تفسيرسورة الانفطار                                                                               |                 |
| ىغاسا         | سوادست ارمن وسمار وشمس وقمر برقیام قیامت                                                         | tø4             |
| 797<br>797    | مخردرونا فرمان انسال كوخلاق رسب العالمين كي ايكية حفكي                                           | 104             |
| 4             | تفسيرسورة المطفغين                                                                               |                 |
| 4.4           | وعيد برا تلاف محقوق وحيانت دروزن وپيائش                                                          | 100             |
| 4-4           | معاملات میں عدل وانصاف وامانت<br>کوامرین معند میں میں میں میں میں                                | 109             |
| 4-4           | فاتده عله                                                                                        | 191             |
| ۲٠٠ <u>٠</u>  |                                                                                                  | <br> <br>       |

|             | آن چلد م<br><del>مرب سرب میرود در در</del>                                    | مُعَارِفُ القرَّا |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| صغح         | مضور                                                                                                           | مرسور<br>مرسوار   |
| 1. 1.       | فائده مــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                    | 197               |
| . 9         | تفسيرسودة المانشقاق                                                                                            |                   |
| ,           | قائذن مجازات ومراتب جهو دعملیه در حیات انسانی میازات و مراتب به در حیات انسانی میازات و مراتب به میازات در میا |                   |
| 'HP         | شغتی می تفسیر د طاشیری                                                                                         | 146               |
| 16          | احتکام ابنی نی تسمین                                                                                           | 144   XX          |
| 4           | تفسيرسورة البروج                                                                                               |                   |
| ٠. ا        | تنبيرة تهديد برسرابي انسان ازهاعت خداوندى واكيداستقامت برايان                                                  | 144 🔆             |
| · · ·       | لهِم موغو داور شا مېرومشېو د کې تفسير                                                                          | 14x <b>日</b>      |
|             | اصحاب الاحدود لعین آگ کی خند تعین کھو دسنے والوں کا قصیہ                                                       | 74 🞘              |
| ۲<br>       | تنغبيه خداوندى بدوام عذاسب جهنم برتعذيب مؤمنين ومؤمنات                                                         | )4· 🔆             |
| ٠ ا         | تفسيرسورة البطادق                                                                                              |                   |
| ·^          | دعومت فكرور تخليق النساني ونتها دست ارض وسار ونجوم برسسترار بعث بعدا لموست.                                    | 141               |
|             | تفسيرسورة الاعلى                                                                                               |                   |
| '1          | فلاح وسعادت از د كر ضراوندى والنهاك درصلاة وعبادت                                                              | 141               |
| <b>&gt;</b> | تفسيرسورة الغائست يبر                                                                                          |                   |

| بحبج       | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~                                                                                                 |          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| **         | \$ <del>``</del>                                                                                                                        |          |
| صغمر       | مضمون<br>                                                                                                                               | نمبرشفار |
|            | تنبیبرانسان غافل ازو قرع قبیامست و دعوست فکر براستے رجوع الی اللہ                                                                       | 144      |
| 7447       | دلاکی قدرست میں غورونسکر تقاضا سے نظرت اور با عدیث سعادت سیے                                                                            | 144      |
| 44.        |                                                                                                                                         |          |
| ואא        | تفسيرسورة الفجر                                                                                                                         |          |
| =          | تاریخ اقوام مکنز بین وتقسیم فیطرت انسانی لصورت شقاوت و معادمت<br>ق کی مقال می منز بین و تقسیم فیطرت انسانی لصورت شقاوت و معادمت         | 140      |
| 444        | قدیم اقوام میں ارم خواست المعادی تاریجی عظمت اور قبر ضداد ندی سنه بلا کست                                                               | 144      |
| 44 v       | عنراس خداوندی کی عظمت وشریت                                                                                                             | 144      |
| "          | فائتره                                                                                                                                  | 144      |
| 104        | المتحتثام تفسير سورة الفجر                                                                                                              | 144      |
| البويد     | تفسيرسودة السبلد                                                                                                                        |          |
| <b>494</b> |                                                                                                                                         |          |
| אמא        | القشام عمل درخیرد مشر مع بیان عظیمت مهبط وحی دسرچتمهٔ بدایت<br>فائده                                                                    | 121      |
| 400        | تواصی بالصبرانفرادی اوراجتماعی فلاح کا باعدت سے                                                                                         | INY      |
| 400        |                                                                                                                                         |          |
| ۲۲-        | تغسيرسورة الرشيس                                                                                                                        | <u></u>  |
| ۲۲)        | استعداد خیرونشرد رطبیعت بشریه دمعیار سعادت و شقاوت<br>قوم نمود کی اجالی تاریسیخ                                                         | 124      |
| 444        |                                                                                                                                         | = ""     |
| 449        | تفسيرسودة التسييل                                                                                                                       | =        |
| 441        | مسیم جبودعلیه در حیاست انسانی و ترتسب نمراست سعا دست و شقاوست<br>کمان و تقوی ا در سجو دوسنا کابسیم اعظم سسبدنا صدایت اکبر رضی التّدعسنه | ١٨٥      |
| سويه       | یمان و تفوی ادر جو دو منفا کاب <sup>سیم</sup> اعظم سسبدنا صدایق اکبر رضی التدعسنه. · · · · · ·                                          | ,,,,,    |

| <del>\$\$\$\$</del> |                                                                             |                          |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| مغمر                | مضمون                                                                       | کی نمبرشار<br>کی نمبرشار |
| <b>الدر</b>         | مخرت على ظها دست كرصديق اكبرط مهى رسول التنصلي لتكريك بعد متحق خل فت تقع    | 1,4 00                   |
| 120                 | تفسيرسورة الضحي                                                             |                          |
| 29 T                | ا بنى مات خاصه بر ذات فترس نبى أكرم على الصلوٰة والسلام وامر با دار شكر     |                          |
|                     |                                                                             |                          |
| '^ L                | تفسيرسورة الانشراح                                                          |                          |
| ^A                  | بشارت بانشارح صدر ورفع گرانی قلب دانالهٔ شدا ندسمت شکن                      | 1 <del>4</del>           |
| /                   | شان رسول صلی الله علیه وسلم کی عظمت و ببندی                                 | 191   XX<br>  191   XX   |
| ۹۲                  | تفسيرسورة الستنين                                                           |                          |
| 194                 | شها دست اشجار وا ماکن برخالقبیت رب العالمین ومبدار ومعادانسان               | 197                      |
| ا ۲۱                | تىين اور زيتون كى تفسير                                                     | 194 88                   |
| 14                  | تفسيرسورة العلق                                                             |                          |
| 14                  | الاغاذوحى بامرقرارة باسم رسب العالمين ومذمست وتهديد بربر كالفت دسول خداصلعم | 194 88                   |
| a  <br>             | تفسيرسورة القسدر                                                            |                          |
| ۹ .                 | عظمت شب قدروماه رمضان بزول قرآن                                             | 194 🛱                    |
| ٠   ١               | ا شب قب در اور نمزول قراتن                                                  | 194 🛱                    |

| <del>},,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,</del> |                                                                                                             | <del>222</del> |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| صفحر                                             | نار مسضمون                                                                                                  | ا<br>مهرز<br>ا |
| <b>31</b> *                                      | ۱۹ سنب قدرامست محريه كي خصوصيت                                                                              | ^ KARAK        |
| ۱۱ ه                                             | تفسيرسورة السبسيّن                                                                                          |                |
| اس ا                                             | ۱۵ واست دسول کریم صلی الترعلیه وسلم وایاست قرآن سرحتیم و علوم و بربان برابیت                                | 19             |
| D 14                                             | تفسيرسورة الزئزال                                                                                           |                |
| 4اھ                                              | ۱ حوادست وزلا زل بوقت و قرع قیامت                                                                           | ***            |
| ۵۱۹                                              | تفسيرسودة العديات                                                                                           |                |
| PLI                                              | مسرگرمی بهائم دراطاعت مالک و نافرمانی و ناشکری انسان با قار ورسب العالمین                                   | Y-1            |
| ۵۲۳                                              | تفسير سورة القارعب                                                                                          |                |
| 040<br>044                                       | حوادمت زمان دقوارع دم ربروز محشروتنبیر براستے بیداری اذخواب غفلت<br>مادی اجمع کا ثقل اور روحانیاست کی مطافت | Y-4<br>Y-4     |
| DYL                                              | تفسيرسورة التكاثمر                                                                                          |                |
| ۵۲۸                                              | ننسن به وتهدید برغفلت ازا خدت و دعید برحن مال و دولت                                                        | ۲-۲            |
| ه ۲۲                                             | تفسسيرسورة العصر                                                                                            |                |
| DOD DEF                                          | کلا النگری زمانزی قسم کھانا انسانی حیات کوشیاع وخسران سے محفوظ رکھنے سکے بیئے ہے                            | Y •            |

| スススス       |                                                                                                                                                                                                                                  | غارف الق           |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| A<br>A     |                                                                                                                                                                                                                                  | ****               |
| مفحر       | مضہون                                                                                                                                                                                                                            | برشار              |
| 27 pra     | فائره                                                                                                                                                                                                                            | 1.4                |
| 077<br>074 | تفسيرسورة الهمزة                                                                                                                                                                                                                 |                    |
| 0rc        | اطعن ولتنتنج وعيب حجوتي وطب ال موجب بال مع بالم                                                                                                                                                                                  | Y-4                |
| ۵۲۰        | تفسيرسورة الفيل                                                                                                                                                                                                                  |                    |
| 041<br>049 | نرول فضب خداوندی بمرمهتک حرمات البهیدوشخفیرمرکزنه بهابیت<br>قصد اصحاب فیل میستک حرمات البهیدوشخفیرمرکزنه بهابیت<br>فصد اصحاب فیل میستک حرمات البهیدوشخفیرمرکزنه بهابیت<br>فیسائده میستانده میستک حرمات البهیدوشخفیرمرکزنه بهابیت | Y-9<br>YI-<br>YII  |
| "          | تفسيرسورة قريش                                                                                                                                                                                                                   |                    |
| 00.<br>00v | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                            | 414<br>414<br>2000 |
| ا ۳۵۰      | تفسيرسورة الماعون                                                                                                                                                                                                                |                    |
|            |                                                                                                                                                                                                                                  | <u> </u>           |
| ۵۵         | تفسيرسورة الكؤثمر                                                                                                                                                                                                                | XXXXX              |
| ۲۵         | ۲۱ انغام دسب دوانجلال بعطار کوثروبلاکت وبرمادی دشمن دسول مقبول می انتظیروسلم                                                                                                                                                     |                    |

| <del>***</del> | <del></del>                                                                                                       | اہا        |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| صفى            | مضمون                                                                                                             | مميرسما    |
| ٠۵٤            | المكوتر كامفهوم                                                                                                   | 410        |
| 09             | تفسسيرسورة السكافرون                                                                                              |            |
| ۶4۰            | اعلان استقامست براسلاً وشعائر اسلام وبیزاری ازمرا عاست. ابل باطل                                                  | 714<br>712 |
| سو بدر         |                                                                                                                   | ,,-        |
| ,              | تفسيرسورة النصر                                                                                                   |            |
| 040            | وكرنشارت فتح وتفريت وغلبه دين وظهوراسل مع حكم تسبيع والمستغفار.<br>سورة النفركا نزول قسب ل از فتح مكريا بعداد فتح | 41A<br>419 |
| A F @          | تغسسبرسورة اللهبب                                                                                                 | -          |
| <b>849</b>     | ن خسال وبمربادی در دنیا دعقبی از دنشمنی رسول خداصسسی الندهلیروسسم                                                 | ۲۲.        |
| 044            | تفسير سورة الاخلاص                                                                                                | =          |
| 264            | علان توحید ضراوندی و تقدیس و تنزیم بهرازمانگست دمشابهست<br>گانگره                                                 | 1 Y Y      |
| ۵۲۶            | تفسير المعودة تير.                                                                                                |            |
| 044            | سورة الفلق و سورة الناس                                                                                           |            |
| 0 0^.          | موذ تنین سے بارسے پیں عبدالٹربن مسعود رحنی السّرتعاسلے عند کا موقف                                                | ~ Y Y      |

| X           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |
|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|             | صفحر       | مضمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | چېپې<br>د شار |
|             | 01r        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | مبرور         |
|             | 974        | تعلیم تعوقه و معصول پناه ازمها لکت حست به مناه در منا | 770           |
|             | 010        | تعلیم و تلقین از مها مکب باطنیه و ۳ فات نفسانیه ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>444</b>    |
|             | 1          | ا مام رازی هم کی تشحقیق منسیف ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 447<br>447    |
|             | 294<br>294 | قاسم العلوم والتخيرات ممولانا محترقاسم نا لوتوى رحمة الشيطيبه كالكلم معرفت النتيام · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 444<br>444    |
|             | 092<br>092 | كليات دعائر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | اسوس          |
| ₹<br>₹<br>• | 7/1        | دعارختم القرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | YMA E         |

كتابت ع مد شهداد لور

# بيني المال المحادكة المحادثة المحادكة المحادثة المحادثة

سورة المجاد لهدني سورسي جب كالميس آيني اورين ركوع بن برسودسند بهست سعفقی اورشرعی احکام برشنل ہے ابتداء سودست اس مجاد له ورمحفکرطسے کے قصہ سے قرما فی تئی جوخولہ بنت تعلیق کا اسپنے مَا وندسسے پیش آیا تھا کران سے خاوندا کسس بن صامست ہے سنے ظہار کریے ان كو ا بينے او پرحرام كرليا تھا توخولہ بنسنب تعليبہ ﴿ شكا بهت كرتى ابوئى انتحفرت صلى اللہ عليہ وسلم كى خدمست ميں حاح ہوئی اس وقسٹ کے کہ کوئی مکر سے بھی اس بارہ میں نازل نہیں ہوا تھا زما پہ جا ہلیہ ہیں یہ رواج تھا کرجب کوئی *تشخص*ا بنی عورت کو اینے ہر حوام کرنے کا ارا وہ کرنا تو اپنی بیوی کو کہد دیتا "ا منتِ علی َ ﷺ خِی اُ فِی " کہ تو مجھ بر میری ال کی بیٹیھے کی طرح سہے۔ تو ٰیر اُ ہ و زاری کرتی انتہے خرت صلی اللّٰہ علیہ والم کی خدمت میں حا ضربونیں نو اسٹ ِ نے فرایا بس تو اسنے خاوند برحرام ہوگئی ہے خوار اور بار ہم ہی رہی یا رسول الٹداس نے مجھے طلاق نہیں دی اور مسلسل آنسحفرست صلی التُرْعلیه وسلم سعے التجا کرتی رہیں ا دراس دوران بیربھی کہا یا رسول التُدمیرسے خا وند نے میرا مال بھی کھایا میری جوانی بھی گذرگئی عمر بڑی ہو پیکی میری اولا دمچھ مے شدا ہو بھی اسب میں کیا کروں بھر پرور د گار کی طرف ثرخ كركے دعاً الكى العد ميں تيرى بارگاه بين البينے رنبج وغم كاست كوه بيش كرتى ہوں توہى اس كو دور فرا نے والاب اس بربه آیات نازل بوکس فَدسَمِع انتان فَوَلَ الَّذِي تُنجادِلُكُ الْحَدادُ كرك بمارسه بيغمبرا ا لٹرنے اس عورسندکی باست شن کی سیے۔ بوا ہے سسے جھکڑار ہی سے اسینے خا و تدکیم معا لمدہم اورالٹر کی طرحت وه اینی شکایست بیش کرریبی سب توابتناء سورست میں ظہار کر لیستے پر کفارہ اور کفارہ ظہار کا حکم بیان طرایا گیا بھراس کے بعد آنعے فرت صلی اللہ علیہ ہسلم کی مجلس میں ما ضری کے آ داب واحکام بیان کیتے گئے اور بہو دایوں کی اس سیے ہودگی کوبھی ذکرکیا گیا جو وہ اکسیے کی عجلس ہیں آکر کیا کرستے تھے جس سیے الٹی عزم وسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ دسلم كوا بذا بينجانا ہوتی تھی اسی کے ساتھ منانقين کے بھی احوال ذکر کيئے اورا فير مورست مِسَ ايمان کی اصل بنيا و و اسکسس کا ذکر کيا گيا کہ وہ محسب نی النٹرا وربغض نی الٹر ہے اورجب يہپ کوئی شخص ايمان کے ان تقاضوں کی تکمیل بہیں مرسکتاً وہ الٹرا ور آخرت ہدا ہمان لانے کاعملی ثبوت میسیت کرنے سے قا صربے صحیح بناری میں حضرت عائشہ رصی الٹرعنہا سے روا بیت ہے ۔ فرما یا کمیسی با برکت اور عظمت والی وہ ذاست ہے جو

عه تفسيبردوح المعاني - ابن كيثر جلدرا يع .

تمام عالم كى آ وازول كوسسنے -

یه عودت جھگڑا ہے کر آئی اور میرے حجرہ سے گوسٹے میں بیٹی وہ جھگڑ رہی تھی باست کر رہی تھی اور میں حجرہ سے گوسٹے میں بیٹی وہ جھگڑ رہی تھی باست کر رہی تھی اور میں حجرہ کے گوشہ میں جوہ کے گوشہ میں جوہ کے داس کی بچھ باتیں نہیں شن سکی تھی گرسیجان الٹرکہ درسٹ العزمت سانت آسمانوں کی بلندی سے اس کی باتیں شن رہاتھا جب وہ بیرکہہ رہی تھی اللّہ کھے ان اشکو المیدٹ ۔ چنائیچر تھوڑی ویرگذری کم جبریل امین یہ کیابنت ہے کہ نازل ہوسٹے سے



سورهٔ مجاوله مدنی بید، اور اس کی بأبیس آیتی اور مین رکوع بین

# المَّوْنُ الدِّرُ السِّوْلُ السِّوْلُ السِّوْلُ السِّوْلُ السِّوْلُ السِّوْلُ السِّوْلُ السِّوْلُ السِّوْلُ السَّوْلُ السَّولُ السَّوْلُ السَّلِ السَّوْلُ السَّوْلُ السَّوْلُ السَّوْلُ السَّلِي السَّلِي الْسَالِ السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَالِ السَّلِي السَالِي السَّلِي السَلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَلِي

تشروع التُدكم نام سعد، جو بڑا مہربان نہایہت دحم والا

# قَلُسَمِعُ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتِكُي إِلَى

الله سم آسك، اور الله منت ب سوال جاب تم دونون كا . باشك اللمرسنة ب وكيها -

أَلَّذِينَ يُظِهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ يُشَاءِرُمُ تَاهُنَّ أَقَاهُورُمُ مَا

جولوگ مال که بنیمین تم بین این عورتول کو ده نهیں ان کی مائیں۔ و فرم ایوود بیم اللہ و مرم و مورس بیاود مرم و مرد مروس مرم

ما میں وہی جنہوں نے اُن سمو جنسا - اور وہ بولئے ہیں ایک نابسند

مِن الْقُولِ وزورًا وإنّ الله لَعَفُونُ والَّذِينَ

باست اور جھوٹ - ادراللہ معان کتابیے بخیشنے والا ۔ ادر جو

عدص می بخاری ۔ ابنِ کا جر

# يظهرون مِن نِسَالِهِم نَصْ يَعُودُون لِمَا قَالُوا فَتَحُرِيْرُ اللهِ عَلَيْ مِن رَبِهِ بِهِ وَاللهِ وَمَا اللهُ عَلَيْ مِن رَبِهِ بِهِ عَلَيْ مِن رَبِهِ بِهِ وَاللهِ وَقَلَقُ مِن فَيْلُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَعَلَيْ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَعَلَيْ اللهُ وَعَلَيْ اللهُ وَعَلَيْ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ

شکوهٔ البحاخالون پَرکِینان حال دربارگاهِ ریبُ العِزّت ذی الجلال شکوهٔ البحاخالون پَرکِینان حال دربارگاهِ ریبُ العِزّت ذی الجلال \_\_\_\_\_\_ ونزول حکم ظهرے ار

تال ادلله نغانی. قد کسیون انده گوتی کا کین نُرجادِگک ... انی ... عدای کیدی کیدی کیدی کیدی کیدی کی در این کا در این کا مفہون انبیا مطبع است لام کی بعثیت اوران کے ذریع عالم دنیا سے بیے ساما ب کی بدایت ورحمت کا فکر تھا اب اس سورست کی ابتداء اس مفہون سے کی جارہی ہے کہ التررب العزب یہول لٹر کی حالی التراء اس مفہون سے کی جارہی ہے کہ التررب العزب یہول لٹر کی صلی الترعید وسلم کے ذریعہ لیے ہوایات واسحام نازل فرانا ہے جن سے لوگ اپنی پر ایشا نیوں سے چھٹا کا ما ماس کی کرسکتے ہیں اگروہ اپنی زندگ کے کسی شعبہ میں بھی کسی وفت پر بیشان ومضطرب ہوں تو فدا تعاملے کس طرح کی کرسکتے ہیں اگروہ اپنی زندگ کے کسی شعبہ میں بھی کسی وفت پر بیشان ومضطرب ہوں تو فدا تعاملے کس طرح کی گریشا نیاں وُور فسر ما تا سہے۔ کی اُن کی انتجا پر مشانیاں وُور فسر ما تا سہے۔

چنانىچەارىتاد فرايا ـ

<u>سبے شک اللہ نے شن لی سبے اس عورست کی باست جو اے ہمار سے بیغیبراً ب سے جھکڑا رہی تھی ا بنے</u> خاوند کے حق میں اورشکایت کررہی تھی اپنی معیبست و پرایشانی کی الشرکے سامنے اوراسی کی بارگاہ میں التجاکردہی تھی اور النڈسٹس رہاتھاتم دونول سے سوال وجواب کو اور آئیس کی ردو قدح کوکہ خواہ کہ رہی تھی۔ پارسول النڈ اس نے مجھے طلاق نہیں دی اور اب میں کس طرح زندگی گزارول کر اس کے یہ کہنے سے کرد تو مجھ برمیری مال کی بیتھ کی طرح سبے ، بیں حرام ہوگئے۔ اور آئب کینے تھے کہ مجھ پر تو کوئی اور حکم اللّٰہ کی طرف سے نازل نہ سبی ہوا۔ بے شک الشرخوب سنتنا دیکھتا ہے تواس نے ایک دکھی عوریت کی آ واز والتجاء کوشنا اوراس کی مصیبت و پرلیشا نی سے نبجات بانے کا دا سنتہ پیڈ کر دیا اور آئندہ سکے بلے اس قسم کی یا سے کرنے والول سکے واسسے پڑھم نازل کردیا کہ جو لوگ ظہار کربیٹیبیں تم میں سسے اپنی عورتوں سے اوران کو اپنی مال کہدبیٹھیں اور مال سے بدن سائے تشبیہ دبیریں تو دہ نہیں ہوجاتیں انتی مائیں سے اُن کی مائیں توصوت وہی بیں جنہوں نے ان کو جُنا اور لیقٹنگا وہ بول رہے بین ابکسبهست بی نالبستدیده ا ورجهو تی باست کهش عورست نے آن کوجنانہیں و ہ کیسے ان پر ال کی طرح حوام ہوکتی ہے یہ بہودہ باست ایسی تونہ تھی کہ اس پر درگذر کیا جاتا کیکن الٹر بہست ہی درگزر کرنے والاسہے جو اپنے بند ول کُو سِخشنے والاسبے تواسب الیسی صورست حال میں قانون ِ خدا دندی اور حکم سنسرعی بر سبے · اُ ور وہ کوگ جو اپنی عور تول سے نِطها *رکر*لین اورمجمرد ه لومُناچا بین اسی چیز کی طرف <del>جس کے داسطے انہوں نے یہ کہا</del> ہینی حرمست تعلق ا وسده بھرامس علا قة زوجيت كى طرف اوسنا جائي تواكب غلام آزادكرناسي اس سع قبل كروه اكب دومرس كوجيونين عسه ـ اسه سلانو! يه به وه بات حِس كي نصيحت تم كوكي جاربي مع دا دراس حكم كاتم كو پابندكيا جا ربا سيد. ا ورالٹر تو خوسب خبر ریکھنے وا لاسپے ان تما <mark>م کامول کی جوتم کرتے ہو پیمراگر کوٹی نشخص نہ پا شے غلام ا</mark> وراس کی

عده حنفید کے بہاں ظبار ہیں بہی حکم ہے کہ کفارہ ادا کرنے سے قبل مردو دورت آپس ہیں نہیں بل سکتے ہماع اور دواعی جماع سب ممنوع ہیں ۔ چانچہ منعد داحاد بیٹ ہیں اس کی تعریب ہے۔ زہری جنے تعریب کی ہے کہ کمفارہ ہذاہ کرسے عکرم ہے۔ زہری جنے تعریب کی ہے کہ کمفارہ ہذاہ کرسے عکرم ہے۔ ابن جماس شسے روا بت کرستے ہیں کرایک شخص نے آنحضرت میں الشرعلیہ والم کی فدیرت ہیں آکرون کیا بارسول اللہ ہیں سنے اپنی عورت کر لے قبل اس کے کرمیں کفارہ ادا کروں۔ آپ ہے نے اس پرنکیر فرائی اور فرافیاس باست پر آخر تبجھے کس باست نے آما وہ کہا اس نے آبیا عذر بیان کیا تو آپ شے نے فرائی لا تعتب دھا حتی تفعل ما اصر لے اللہ اللہ عزوج اللہ کی اللہ عزوج اللہ اللہ عزوج اللہ اللہ عزوج اللہ اللہ عزوج اللہ کی تو آپ ہے تک کر توامی باست کی تکمیل نہ کر ہے جس کا المترع وجل نے اس کو تعریب بھی نہ جا جب نک کر توامی باست کی تکمیل نہ کر ہے جس کا المترع وجل نے تعلیم میں اور اوام ابوداؤ دونسائی تعریب ہی خوابی ہے تو اس کے قریب بھی نہ جا جب نک کر توامی باست کی تکمیل نہ کر سے جس کا المترع وجل نے تعریب کو توابی ہے اور امام ابوداؤ دونسائی تعریب کے توابی ہیں نہ تو تھی ہے۔ (تفییر ابن کشرج ہم)

قدرست منه ہو کہ خلام آزاد کرسے تو پیر دوم بینہ سے روزہ بیں ہیے در ہے تبل اس سے کہ دونول ایک دومرہ کو چھوٹیں پیراگر کوئی اس کی بی کوئی استطاعت نہیں دکھتا توساطے مسکینول کو کھانا کھلانا ہے بیمکم نہ کورہ بالا کفارہ کی تمین صور تول میں ہے اس لیے کہ تم ایمان لاؤالڈ برا در تابع دار ہو النڈ سے ہر کیم سے اور اس سے رسول سے اور یہ النڈ کی صور دو ہیں جو النڈ نے ابنے بندول بر مقرر کردی ہیں ان برا بمان لانا اور ان کی اطاعت و فرا نبرداری لازم ہے اور کا فرول سے واسطے بڑا ہی در دناک عذاب ہے۔ النڈ کے حکم سے ردگر دانی در حقیقت انسان کا خود اپنے اور کا فرول سے واسطے بڑا ہی در دناک عذاب ہے۔ النڈ کے حکم سے ردگر دانی در حقیقت انسان کا خود اپنے او برظلم ہے جس کی سے دو ہر کردیں تا کہ اِن

وظهار كأمفهم اورأس كأحكم مشرعي

حرام نهیں مثلاً باند. باؤل - بچبره - آ محصر تواس میں ظہار نہیں اور اگر اسیسے اعضاء سے تشبیر دی ہے کران کا دیکھنا حرام ہومثلا دان مسرین اور بہیٹ توامام ابوصنیفرد سے تز دیکے ظہارسے ۔

تیسری شکل پر کرند ما ل کا ذکر ہو اور رند بیشت کا بلکہ بیر کہے کہ تو مجھ پر میری بہن یا بیٹی کی طرح ہے تو اس شکل بین فقها و حنا بله وسف فعید طهارنهین که کین امام ابومنیف شک مزد بید اس شکل مین بھی ظہارے تفظ مِنْ السَّوْمُ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَمَا اللهِ اللهُ الله الفصيل كے ليك كتب فقرى مراجعت فرما أيس -

إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ كَبِنُواكُما كِبُتُ لوگ مخالف ہوئے اللہ سے، اوراس کے دیول سے، وہ رو ہوئے جیسے کرد

الذِّينَ مِنْ قَبُلُهُ وَقُلُ أَنْزَلْنَا أَيْتٍ بَيِّنْتٍ وَلِلْكُوْرِينَ

عَبِلُوا احصله الله ونسوع والله على كل شيء

ا بكى كية - النَّدسف وه كن ركھ بين اوروه بجول كئة - اور النَّرك سامنے ہے

# ببيه وعيد مربغادست نافسه وانى ازحكم فداوسوك كالتعليم كم

قال الله تعالى - إِنَّ الْكَذِيثَ يُحَكَّ النُّهُ وَكُنَّ اللهُ وَرَسُولَهُ --- الى -- . كَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَكَى بِو نَشْرِهِ مِنْ لَ (ربط) گزشته آیات بی کفارهٔ نومهار کا تکم بیان فراکر اخیرین فره دیا گیا تھا یہ احکام الله کی حدود ہیں۔ اور صدودٍ خدا دندی سیستنجا وزکرنا النرکو برگزگوارانهیں ہوسکتا تواب ان آیاست پس احکام خدا دندی سے بغا دیت



رسنے دالول اور النّٰدکی حدو دستے نبیا وز کر نے والول ہر دمعید و تنبیہ سبے فرہ یا ۔ بے شکب بولوگ مخالفیت کرتے ہیں اللہ کی اور اسٹ سے رسو ل کی وہ ذلیب ل وخوار ہوئے <del>می</del>سیا کہ ذلیل ہوئے وہ نوگ جران سے پہلے شکھے ا درہم نے اٹار دی ہیں کھلی کھلی نشانیاں ا ورواضح احکام جن کے بعد بنہ کوئی تردد ہوسکتا ہے اور مہی کوئی ابہام باتی رہ سکتا ہے اور کا نسسروں کے واسطے بڑا ہی ذکیل کردینے والاعذاب ہے۔جس و ن کر اٹھائے گا اللہ ان سب کو پھر کھول کررکھ دسے گا ان مکرسا منے ان کے وہ کام بوانہوں سنے کے انٹر نے تواس کا احاطہ کردکھاہے اور انہول نے اس کو بھا دیاہے ہرانسان اور اس کاعمل اور اسس کی برحالت خداکے احاط بیں سہے کوئی چیزاس سے پوسٹ بیدہ نہیں گو انسان اسپیٹے اعمال ا درا ہوال کو بھلا دیتا ہے اورىزى اس كو قيامت با دريى سبى. اور الشرك مليئة بر چيزها حرسيك كو فى ذرّه اسمانوں اور زمين ميں اس سے پوسٹ بیدہ تہیں ۔ ہراکیہ کے سامنے اس سے اعمال کا دفر تھول کررکھ دیا جائے گا زبان پر مہرانگادی جانے كى اورانسان كراته با وْل كوا بى ديست بول كر الغرض اس حقيقت كرسا من ركهت برش كسي ، ن فران اور النزكي حدودست تسجا وزكر سنے والے كود حوكر ميں نہ رہنا بما ہيئے كم وہ الذكر گرفت ا ورعذات ہے جائے گا۔ توسف ن دیکھا! کرانٹر کو معوم ہے جو کچھ سہے آسمانوں میں اور زمین میں۔ کہیں نہیں ہوتا مشورہ تین کا ،جہال دہ نہیں ان میں جوتھا، اور نہ جهال وه تبین ان میں چھٹا ، اور نہ اس سے کم نہ ز ان کے ساتھ ، جہاں کہیں ہوں ۔ بھر جناوسے کا ان کو جو انہوں نے کیا قیامت

اور د بیتے رہو زکوہ ، اور حکم پر چلو اللہ کے اوراس کے رسول کے،



# بيان عظمت فرار وسر السيطفري دربار كاه رسالت

قال الله تعالى - اكثرتك كنَّ الله كغ كم و مدر الى ... والله بحيث يُن ايما تَعْمَلُق ك -

(دلبط) اس سے قبل ان غافلول اور نا فرانول بروعیدتی جو الله کے رسول کے احکام سے بغا وست کری روزِ قبامت ا ور اسینے اعمال کے بتیجہ کوفرا م<del>وسٹس</del> کردیں ا ن کوآگاہ فرما باگیا کہ الندرسب العز*ست ہرچیز* کا احاط کرینے والا ہے اس کے علم اور قدرست سے کوئی چیزخارج نہیں اسب ان آیا ست ہیں حق تعلی لمےسٹ ان کی منظمت وجلال کا وکرے اور پیکراس سے دسول کی خدمت بیں حاضری سے آ داسیب کیا ہیں اورجومنافقین و بہود آ ہے کے پاکسس معض آ ہے کا وقت صافع کرنے یا آ ہے کوا پذا مینجانے کی عرض سے آتے ہیں اس کے بیش نظرمسلانوں برکھیدا حکام آ داسب وعظمست سے بیان فرا تے سکتے تاکہ مخلص کا فرق ظا ہر ہوسکے۔ارشاد فرایا الع مخاطب كيا توسفنهين ديكها كرالله ما لتاسه بروه بجيز جواً سما نول اورز بين مين سب انسا نول ك اعمال نذكيا برذرّهٔ كائنات اس كى نظرول كے سامنے سے كوئى بھى سرگونتى اورسشورہ نتين آوميول كانہيں ہوتا ابساكرده ان كاپوتهانه بو اورنه بانيح كا بهال ده نهمونا بوان كا بهما اورنهاس سعم اورنهاس سعارا مُدكا کو تی مشوره دسگوشی مگریه که وه بر دردگاران کے ساتھ ہوتا ہے جہاں بھی کہیں وہ ہموں عرض کو تی مکان دنوان ا در کوئی حالست ا ورمبلس دسرگوشی ا در کوئی محفی سیسے محفی عمل ایسانہیں ہوسکتا کہ اس کاعلم اس کومبیط نہ ہو جیسپ کرمنشورسے کرنے وا بول کو اس وھوکہ ہیں ہزرہنا چا جیئے کرہم خداکی نظروں سے چھیے ہو نتے ہیں اس کوسب کچھ معلی ہے اور وہ ہرچیزمحفوظ رکھتا ہے۔ اس سیے بھران کوآگا ہ کر دست کا اورجنل دیے گا قیامیت سے روز ان اعلال کوجوانہوں نے کیے ہے شک النز ہر پیز کوخوب جاننے والاسے۔ اس بناء پر مز توکسی کوحق تعالیٰ كى عظمت وكربانى سے غفلست برتنى چا مينے جيساكر كچھ منافقين وبيودكرت شقے توكيا كے مخاطب تو سفے نہیں دیکھا ان نوگوں کوجوآ بیس میں سے گوٹنیوں سے منع کئے گئے لیکن بھیروہ لوگ وہی کام کرتے ہیں جس کی ان کو ممانعت کی گئ اورآیس بین سسر گوشی کوتے ہیں گناہ کی اور زبارتی کی اور رسول کی نا فرمانی کی اورجیب آئیس لیے ﴾ بیغمبر پرنوگ آب کے باس تو تسحیہ دسلام کرتے ہیں اس طرح سے کہ اللہ بنے آ سپ کوشحیہ نہیں کیا ا وران الفاظ كل سے آب كو دعابسدائمى نہيں دى۔ السّرنے تواسينے رَسولول كوسَدَدَ ہے كَا الْمُسْوْسَلِيْنَ فرايا اور سَلَاهُ عَسَاءِ عِسَادِ عِالسَّذِينَ اصْعَلَىٰ كِا وراسى طرح اَستَسلاَ مُعَكَيْدَ اَبَهُا الْسَبِيُّ-التحیات میں فرمایا نگر برسنافق اور بہوری جب آسٹ کو تھیہ کرستے تو السسلام علید کے بجائے السام عليلث كية إورسام كم معنى موت بين توامى طرح نا زيبا الفاظ كهرم ا بكوسلام كرست بين - اور

عه حاشيه أيكه صغه به ملاحظه فرائين ١٢٠

مؤمنین کو ایذاء بی بینچاتے ہیں اور خود اپنی باطنی گذرگی و خبیث کی وجہ سے اپنے دلوں میں کہتے ہیں کیوں نہیں ہم کو اللہ عذاب دیتا ہمار سے اللہ عبر اگر ہم اس کے پیغمبر کی توہین و ول آزا دی کر رہے ہیں ظاہر ہے کہ عالم و نیامیں اسس طرح کا نظام اللہ کی عکمست سے پیش نظر ممکن نہ نھا کہ جوگستا نے اور ہہودی باکافر کوئی بھی بہودہ لفظ زبان سے شکا لیے تو فورًا ہی اس ہر آسمان سے عذا ہے نازل ہوجائے الیسی صور سے ہیں تو چھرا ہمان بالغیب کا کوئی درجہ نہیں رہتا اس وجہ سے فرایا بس کا نی ہے النکو دوز نے جس میں یہ داخل ہوں کے قیامت سے دوز سووہ بہت ہی ٹراٹھ کا نہ سہم جس کی طرف ال کو کو ٹرا سے وہ بہت ہی ٹراٹھ کا نہ سہم جس کی طرف ال کو کو ٹرنا ہے۔

یبود یون ا ورمنا فقوں کی بیکس قدر خیاشت تھی کہ باوجو د اس طرح سرگوشیوں کی مانعت کے بھر بھی مرگوشید اس کرستے اور آنجھ سند سے بھر سے استان میں بیٹھنے والے سلمانوں کا ملاق اٹرا ستے اور جیب بھی بھی بیٹھنے والے سلمانوں کو ہدا بست فرمائی گئی المامیان بھی بھی بھی بھی بھی بھی بھی بھی ہے انتھار سے اشار سے کنائے کرستے تواس کے با لمقابل مسلمانوں کو ہدا بست فرمائی گئی المامیان والواجب تم ایک دوستے برسے کوئی پوشیدہ باست کرو تو ہرگز کسی گناہ کی باست کی مرگوشی نہرو اور مزیاد تی والواجب تم ایک دوستے برستے کوئی پوشیدہ باست کرونیکی اور تفق نے کے کاموں کی اور اس خدا سے ڈرینے دہو اور مانون کی نافران کرنے کی۔ اور مرگوشی ومشورہ کیا کرونیکی اور تفق نے کے کاموں کی اور اس خدا سے ڈرینے دہو جس کی طرف تم سب اٹھائے جا تو گئے ہر عمل و اخلاص کا بدلر روز محشر ہرا کیسکوئی مار کوئی اور کانا بھوسی ہے وہ موت مدین اور موزی اور کانا بھوسی ہے وہ موت شہونا چاہئے ان کو یہ باست ہرونے بیش نظر ہی رکھنی چاہئے کہ یہ جد کھے مرگوشی اور کانا بھوسی ہے وہ موت شیطان ہی کی طرف سے ہے تا کر خمگین کروشے اہل ایمان کو اور حال یہ ہوران کا کچھ بھی نہیں انگاڑ کے گئی شیطان ہی کی طرف سے سے تا کر خمگین کروشے اہل ایمان کو اور حال یہ ہے کہ وہ ان کا کچھ بھی نہیں انگاڑ کے گئی کہ مسلمانوں کی طرف سے سے تا کر خمگین کروشے اہل ایمان کو اور حال یہ ہوران کا کچھ بھی نہیں انگاڑ کے گئی

على حفرت مثاه عبدالقادر البين نوا تُدمين كلصته بين «مجلس مين دوشخص كان مين باست كري توديكھنے والے كوغم ہوكہ مجھ سے كيا حركت ہوئی جو يہ چھئپ كرسكتے ہيں ؟

ا حا دبیت بیں اس باست کی مانعت آئی ہے کہ مجلس بیں ایک ادمی کوچھوڈ کر دیشخص آ ہیں ہیں اس کر گوشی کر میں اس بیں میں میں میں میں میں میں میں میں کا میں استخص میں کی کرسند لکیں کیونکہ آس صورت بیں لامحالہ تبیرانشخص میں کی ہوگا ۔۔۔۔

 بجزالتہ کے مکم کے کہ اگر کسی بات کے متعلق اسی کا حکم ہوا تو وہ بہر کیف ہو جائے گا درا بیان والول کوچلیئے کہ الشہی ہر بھردسہ کرتے اور اللہ بر بھردسہ کرنے سے ان ہر اس قسم کی دل آزار حرکتیں زیادہ اثما نداز نہ ہوں گی۔ اور ان کا یہ اعتقاد اس کہ کوئی چیز اور کوئی بھی سازش بغیراذ ن الہی کسی کونقصان نہیں بینچا سکتی ان کے دلوں کے ایمان و تقویٰ کو ادر سفیر ط کر دے گا اگر منافق و بہود برانی کی باتوں کی سرگوسٹ یوں میں مصروف ہیں تو ایل ایمان کونیکی اور تقویٰ کے ساتھ اس ادب کا ایمان کونیکی اور تقویٰ کے ساتھ اس ادب کا جانا چاہیئے ۔ ان آ داب و بدا باست کے ساتھ اس ادب کا بھی لیا ظار کھنا چاہیئے کہ

اسے ایمان والو جب تم کو کہا جائے کھل کر بیٹے وجلس میں ترکھل جاؤالنڈ تعا لیے تمہارے واسط کتنا دگی فرائے کی اس بیے ایسانہ کرنا چا ہے کیمنتشر بیٹھیں اور دوسرے آنے والوں سے بیٹے بھر کشادہ ہن رہے بلکہ قریب قریب قریب حلقہ بنا کر بیٹھی ترہیں اور اور آگر کہا جائے جائے جاؤ تو آٹھ کھڑے ہوجایا کر وحلقہ بنا نے اور جگر کشادہ کرنے کے بیٹے یامجلس میں بعد میں آنے والوں کو جگر وبیٹے کے بیٹے اللہ تعا لیے بلند کرتا ہے تم میں سسے ایمان لانے والوں اور علم والوں کے درجائت حقیقہ سے بہی ہے ابہان او افلاص اور تہذریب وشا کسٹنگی جہاں انسان کو تواضع سکھا نے کا دریع ہے اس تھ مراتب و درجائے کی بلندی کا بھی با عث ہے اور التہ خوب جائے ہو۔ اس وجرسے ہرایک کو اس کے اخلاص اور وصل حیت کے جائے ہو۔ اس وجرسے ہرایک کو اس کے اخلاص اور استعداد ہیں جلا اعتبار سے اجرو توانب یا گا ایمان اور علم یہی دونعتیں ہیں جن سے انسانوں کی صلاحیتوں اور استعداد ہیں جلا اور خوبی حاصل ہوتی ہے تو ان ہی پر درجائے و مرائب کی بلندی سرتب فرمائی گئی۔

ر جو کچھ مقرر ہوا تھا محق نفس کے تزکیہ اور منافق ومخلص کے انتیاز سکے بیے۔ منافقین نے توہنی کی اور جسل کی اور جسسانی ان بلاوجہ ہی خصوصی ملاقات کا ارادہ کرتے ہے۔ اور جسسانی ان بلاوجہ ہی خصوصی ملاقات کا ارادہ کرتے ہے۔

تھے۔ انہوں نے بھی بہ سونے کر کم یہ مرگومث بیاں اللہ کوب ندنہیں یا لا قراس طرح اس عکم کوئبد بل فرا دیا گیا کی تم اس بات سے ڈرگئے ہوکرا پن سرگوش سے بہلے صد قات بھیجا کرد۔ بہرحال جب نم نے ایسی بات نہیں کی اور اللہ نے تہیں معاف کردیا تو اب تم قائم رکھونمازا ور ذکا ہ دسینے رہو اور اللہ اور اس کے دمول کے عکم کی اطلاعت کرتے رہو اس بین تمہارے واسطے نبحات دکا میا بی اور فلاح ومعادت سے اور اللہ نفوب جا نتا ہے ان کامول کو جوتم کرتے ہو۔ نہ کسی کاعمل خدا سے تفی ہے اور نہ کسی کے اخلام اور سعادت سے اللہ نغا لے اسے خبر ہے ہرایک کواس کے اخلاص وعمل کا عرور پورا پورا اجرو تواب دے گا۔

منا جاست دمرگوشی پرج صدقد کاحکم نصاوه عارضی تنصا اوراس کی عزمن پوری ہوگئ تواس کو توا گھا پاک ہاں جوا حکام ا بدی اور دائمی ہیں وہ جمعیشہ قائم و باقی رہیں گئے سوا ن کوقائم رکھو نماز پڑھے ترہو۔ ذکوۃ ا دا کرستہ رہو اور ہرحکم کی اطاعت وفرما نبرداری میں مستعد و تبیا ررہ ہو .

اسنا ذی محر م بیخ الاسلام و فراستے ہیں کہ فَاِذْ کَدُهُ دَّفْعَکُوّا سے معلوم ہوتا ہے کہ اس مکم پرعام طور سے عمل کرنے کی فورت ہی نہیں آئی بعن روایات میں ہے کہ حفرت علی رضی اللہ عند و فرا کرتے تھے امت میں سے عمل کرنے میں اللہ عند و فرا کرتے تھے امت میں صرف میں ہی ایک شخص ہوں جس نے اس حکم پرعمل کیا (باتی اورکسی کو فربست ہی نہیں آئی) ۔

# أَكُمُ تُرَالَى الَّذِينَ تُولُوا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ

ترنے نہ دیکھے ؟ وہ جو رفیق ہوئے ہیں ایک لوگوں کے، جن پر غفتے

# عَلَيْهُمْ مَا هُمُ مِّنْكُمُ وَلَامِنْهُمُ أَوْ يَعْلِفُونَ عَلَى أَلَكُنِ بِ

ہواہاللہ، ندوہ تم میں ہیں ند ان میں ہیں ، اور تسین کھاتے ہیں جھوٹ بات پر مرح وہ مرح وہ مرسی اور موہ مربی کی جو اور تسین کھاتے ہیں جھوٹ بات پر وہم پیعلمون ﴿ اَعَلَّ اللّٰهِ لَهِم عَلَى اِللّٰ اللّٰهِ اِللّٰهِ عَلَى اِللّٰهِ اِللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَ

اور خبر رکھتے ہیں - رکھی ہے اللہ نے ان کو سخت مار -بے شک وہ

## سَاءً مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ عَنْهُ وَالْيَمَا نَهُمْ جَنَّةً فَصَلُّوا

الله کی راه سے ، نوان کو ذلت کی مار ہے۔ کام رز آویں گے

ال کو ان کے مال

# 

تنبیه وعید مرموالات و رستی از قوم مغضوب بیم دِ لنت ناکامی حزب النتیطان فلاح وکامبابی مِزرالتی

قال المدّه تعالیا۔ اکم مَرَ الی الکَیزین مَو کُود کی اللہ اللہ تعالیا۔ اکم مَرَ اللہ اللہ تعالیا۔ اللہ اللہ تعالیا اللہ علیہ والم کی بحلس میں ما مراہ کر آج کو اور مسلمانوں کو ایڈ ایم بینی جا ہے تھے کہ رسول خط صلی اللہ علیہ والم کی توہین دیومتی کی جائے تو اب ان آیات میں مسلمانوں کو اس بات پر تنبیہ کی جائے تو اب ان آیات میں مسلمانوں کو اس بات پر تنبیہ کی جائے تو اب ان آیات میں مسلمانوں کو اس بات پر تنبیہ کی جائے تو اب ان آیات میں مسلمانوں کو اس بات پر تنبیہ کی جائے تو اب کے بہنچ ہو کے اور اسلام اور اللہ کے بہنچ ہو کے ورست بین ان کے واسطے یہ بات زیب نہیں وی کہ الیسے گئا خوں اور اسلام وشمن عنا مرسے تعلقات ودوستی قائم کریں اس کے ضل میں ان کی سائر کی سے جروہ افتیار کی تو اور اس کے خلا ہے ان مول کو بیان کیا جا رہا ہے جروہ افتیار کی کہا تھے تو اور سے اور است رکھے ہیں۔ اس کی میں ویکھا تو نے ان کو کری کو وو دوست رکھے ہیں۔ اس



قوم كوجس پرغصر ہوا اللہ كا ، اوران كو خداسى مغفوسى عليہم قرار ديا اور يہ گرو و منا فقين سہے جنہوں سقے پهودست دوستی اودموالاست قائم کی جونه نوتم <u>می سے بین</u> کیونکه ان کے دل ایمان سے خالی بین محض زبانی اسلام کا دعوی سبے اور نز ان کافسسرول سیسے ہیں جو کھلم کھلا کفرو انسکار کرستے ہیں بلکہ ہے لوگ زبا ن سسے كين واسك بين « ا مَتَ عِامِلُ وَ عِالْيَقُ مِرِ الْهُ خِدِ» اورحقيقت يرب كرم وَمَا هُدْمَ بِمُقْصِينِينَ ا درنسم کما نے ہیں جھوٹ باست پر اورصالا نکروہ جائنے ہیں کروہ جھوٹے ہیں تیار کردکھا ہے الترخے ان منافقول کے واسط ایک سخنت عذایہ جودہ درلے الدنسفل من المنّا ں، ہے ہے تمک بہست ہی بُریسے ہیں وہ کام جو یہ توگ کرستے ہیں ۔ نفاق دعوکم ایڈا درسانی اور توگوں کورا ہے با بیت سے روسکے کی پوری پوری کوشسش ۔ یقایناً یہ کام عقل اورضطرست کی دوسسے بدترین کا م ہیں ح*یں سکے باعسین* یقیدناً ان کے واسطے دنیا میں بھی ذکست ادرا خرت میں نبی مشدر میر عذاسب سہے ان توگوں نے اپنی قسمول کوڈھال بنار کھاہے ایے سیجاؤ اورا عراض و گرفت سے سیجے سے سیم اس ڈھال اور رکا وس سے ساتھ روک رسیے ہیں بوگول کو اللہ کی را ہ سے تو یقیناً ان کے بیے ذکیل کرنے والاعذا سب ان کواس گان میں ہزر مہنا چاہیئے کر کوئی تدبیرا در ذریعہ ان کوعذاب خداون دی معے بسیاد سے گلہ ان کو آگاہ ہونا چاہیے کہ ہرگز کام نہیں آئیں سکھان کے ال اور مزان کی اولاد النز کے مکم ادر اس کے فیصلہ کے مطابق ذرّہ برابری اور یہ توگہ جہنم واسے ہوں گئے ہمبینشہ عذا سے جہنم میں ہی رہیں گئے جس روز کنگر ان سب کو قبامنت کے روز جمع کریے گا تو دنیا کی عا دست کی طرح و ہا ں بھی یہی کریں گئے کہ تھیراس کے سامنے بھی تنہیں کھائیں تھے جس طرح دنیا ہیں۔اے مسلما نو ! تمہار سے سامنے قسہیں کھا پاکرتے تھے اور کہیں سکے ساسے پردر دگاریم توابیسے نہیں تھے ہم تولیمان دیقین رکھتے تھے اور گمان کریں گئے کہ وہ کسی راہ برہیں خبردار برجاؤ بقیناً بر نوگ جھوسٹے ہی ہیں۔ان کی نمی باست میں صدافنت کا امکان ہی نہیں اور مذیبہ میکن ہے کہ یہسی صبیح لِمننه بِمِرْبُول مِصْبِفِتسن تو بير بي مُستيطاك ان بِمُسلّط بوحِيكا بِعِران كو خداك يا دسي قطعاً غافل بنا ديا -ا بیسے ہی لوگ شیطان کی یارٹی ہیں ۔ آگا ہ ہوجا نا جا ہیئے کرشبیطان کے گروہ واسلے ہی وہ ہیں جوخسارہ انتخابے واسلے ہیں ادرناکام و ذلیل ہوں گئے دنیا ہیں بھی اور آ خرست میں بھی شیطان اورشبیطان سے گروہ کے منصوبیے م: دنیا بین کا میباسب بول کیے اور دنہ ہی آ خرست بیں ان کونبجات نصیسب ہوگی اوردز عذاسب شد بیرومہین سے چھٹاکا دسے کی کوئی سبسل ہوگی۔ سے شکب جم لوگ الٹر اوراس سے دسول سے مخالفنت و ڈیمنی کرتے ہیں یہ مہب دَ لَيْلَ ہُو<u>۔ نے دا اوں ہیں سٹ مل ہیں۔ حق وصدا</u> قست کے خلاحنہ جنگے۔ اور متعابلہ ذکست و ناکامی ہی کا سبب

نبطریکھ دباہے اللہ نے اس باسٹ کا کریقینا بیں غالب ہوں گا ادر میر سے رسول کا میاب وغالب ہوں گئے۔ بے ننگ اللہ بڑا قرسند وعز سند والا ہے۔ خدای طاقت کونہ کوئی زیر کہ سکتا ہے اور نہ کوئی باطل کی طاقت خدا کے واردوں کو مغلوب کرسکتی سہے۔ حق تعالیٰے کے اس فیصلہ اور قانون سے بیش نظر اسے ہما رہے کی طاقت خدا کے ارادوں کو مغلوب کرسکتی سہے۔ حق تعالیٰے کے اس فیصلہ اور قانون سے بیش نظر اسے ہما رہے دروز فیا مست بین آ ہے ہماری بھی ایسی قوم کو جواللہ پر اور وز فیا مست یو

ایمان لانے والی سے نہیں بائیں سے کروہ دوستی کریں ایسی قوم سے جوالٹرا وراس سے رسول سے بھا بار کے بوں اوران كه احكام سع بغاوت كردس بون أكرج وه ال كه باب دا دا بهول يا ان كه بيت يا بهائى بول با ان کے قبیلے دخا ندان ہوں ایسے ہی لوگ ہیں وہ جن سمے دل میں الٹر نے ایمان لکھ دیا ہے اورا ن سمے دلول کی جاری میں ایمان داسخ ہے اور تا ٹیدکی ہے ان لوگول کی اپنی طرف سے ایکے غیبی فیف سے اور روحانی برکائٹ سے ان كوايسامضبوط كردياسي كروه البيسے احوال كاسقا بلركم شفريي اور برمخالفت اور بانع كى دوركر سنے كى مِمْسنت اسِين بي تنے بين اس تا ئيدغين يا جبريل اين اجن كالقتب روح الامين سے) كى مدد سے الى كو ا بک خاص معنوی حیاست و قوسن نصیریب ہو تی ہے ۔ کفراور کا فرول سمے مقا بلر میں اس تا مُبدعیبی سے پیمن كابهاسب دغالميب ہوتا سيے جبيساكر آنحفرست صلى النزعليہ ولم حسان بن تا بست رضى التّٰدعنه كومنبر بر فرا يا كرستے تھے کفروشرک کارد کمرو ا درکفاً دیمرکی بجوشیں وہ اشعار پڑسطتے ا ورا تحفرست صلی الڈعلیہ کیم فرا پاکر کے المک ہے ا يتدي سوح القدس كرك الترتوان كى مده فرا روح الفكسس كے ذريعے - اور واخل كرك الله المن کوجنسنت کے ابیلے باغوں میں جن سے بینچے نہرک بہتی ہول گی جن میں ہمیبٹر رہنے والے ہول سے کم پرکرجنت کی تمام نعتیں دائمی ہیں ان انعامات وکرامنوں برمزید انعام یہ ہوگا کر را<del>حتی ہوگا النٹران سے اور و والنٹر سے را</del>حتی ہوں سکتے اس سکے انعالماسن پرخوسٹس ہول سکے ہراں ترکی رصنا دخوسٹ نو دی ا دراہل ایران کا اللہ کی نعمتوں پیر تحكسنس بهوتااس باست كا تمره بهو كاكه خدا لهيلي ايمان والوب سيعد نيامين بمي راحتي بهوا اوروه مؤمنين بجي إس کی اطاعست و فرما بردادمی برراکنی سب تو اس کانتیجه آخرست میں رصناً اللی کی صورست میں رونما ہوا اوراہل بیان اس کے انعاداست پرخ کسٹس ہوئے جب کران کو استے اعمال کی نسیسست سے بہست زیارہ گڑاں قدرنعتیں میں جن کا یہ تصوریمی مذکر منکتے تھے۔ ہی لوگ ہی جزیم النہ (خدا کا گروہ) ہے شکے خدا کا گروہ ہی کا میا ہے ہونے والا ب اورخدا کے گروہ واسلے ہی دنیا میں بھی غالب آتے ہی اپنی مرا دیاہتے ہیں اوراً خرست میں بھی ان ہی سمو کامرانی دخوشی تصیبیب ہوئی ہے۔ اورظا ہرہے کہجن الٹرے برگزیدہ بندول نے خداک رضاً وخوشنودی کے سیلے اینے خولیش واقارسے کو ناماض کیا ان کی وشمنی مول لی بلاشبہ اس کا بدلہ بہی ہونا چلہ نے کہ و ہ خدا وندِ عالم کی وشود ورضا سے سے فراز فرمائے جائیں اورالیسی تعتیں اور داختیں میں کروہ خود بھی خوسٹس ہوجا ہیں۔ اللہ میں اجعلني مشهم آمين يارب العلمين.

حافظ ابن کثیرائے کے کہ تیجہ کہ قبی مگا بیکی کوئٹ کی تغییر میں سعید بن عبد العزید کی سندسے دوایت کیا کہ بر آ بست معفرت ابوعبیدہ بن جرائے کے بارہ بین نازل ہوئی جنہوں نے اسپنے مشرک باہب کو عزوہ بدر میں فنل کیا تھا اور صفرت محمرفاروق دسی الشر تعاظے عند نے جب مجلس شوای قائم فرائی توان چھ حفرات کی خاص خصوصیت میں یہ فرمایا اُولئے کے المیت تنگاہ کا لمیت تنگاہ کا لمیت تنگاہ کا المیت تنگاہ کا المیت تنگاہ کی معدان موان ہو وہ جھ صفرات کی خاص خصوصیت میں یہ فرمایا اُولئے کے المیت تنگاہ کا المیت تنگاہ کی معدان موان المیت بوئے ہوئے کہ ان سے بیعے عبدالرحل ہواس وقت مشرکین کمہ کی فوج میں تھے کہ اگر ساسے ہوائے ہوائے

قتل کر دول گا اور اِخْدَا حَدُّ حُدُکا مصداق حضرست مصعب بن عمیرتی اللهٔ تعالیٰ عنه بیس انهوں نے اپنے بھائی عبید بن عمیر کو برد این قتل کیا اور عَشِ شیرَ ننگھ شھرکا مصداق عمرفاروق رضی الله تعالیٰ عنه بنے جب کرانہوں نے اسپنے خاندان سے بعض افراد کوفتل کیا ۔

اس آبت سادکہ میں بیان کردہ اہل ایمان کی سف ان اس وقت بھی ظاہر ہوئی جب کہ بدر سے قید اول کے بارہ بیں آنحفرت میں اللہ علیہ وظم نے صحابہ سے مشورہ لیا توصد این اکبر رض اللہ تعالیٰ عنہ نے بینجیال کیا کہ فدیر لینے میں مجھ مسلانوں کے واسطے مدد اور تقویت کا سامان جوجائے گا مزید یہ توگ جب کہ نود اپنے عشرہ وقبیلہ ہی ہے ہیں قواس طرح سے اتعام واجسان سے مکن سے اسلام کی طرف مائل ہوجائیں۔ مگر عمر فاروق خریا یا رسول اللہ میری واسے یہ سبے کہ یادمول اللہ یہ توگ انکہ الکن بیس ان کو تقل کر دیا جائے تاکہ یہ بیس کے برائے نہیں سبے جوابو بھر کی ہے۔ میری توراث یہ سبے کہ یادمول اللہ یہ توگ ائمہ الکن بیس ان کو تقل کر دیا جائے تاکہ کر فرا علی من کو کی طاقت وشوک نے بیان کی تقل کر دیا جائے تاکہ اللہ تعالیٰ ہو جی کے کہ جہارے فرائے کہ دو میں مراجعت کی دول میں مشرکین اور خوا کے وشمنوں کی قطعاً کوئی مجست نہیں قصد کی تفصیل کے بلیے کتب سیرست کی مراجعت وہائی جو اسے ایمن کی خرائی ہو المحانی اللہ تو اللہ کوئیں اور خوا این کشیر۔ روح المعانی )

#### بسالله إلزمر التحيم

#### مرمة لكند سوره الحشر

مفرت عبدالله بن عبر اس سورت كوسوره بن النصير بحى كها كرت نفط اس وجرسي كهاس سورة مي بنونفير كا واقعر ذكر فرايا كياسيد.

حنر کے معنی لغت بنیں جلاوطن کے ہیں تواس سورست ہیں میرودیوں کی جلاوطن اور ذلت و خواری کا ذکرہے کہ دہ کسس طرح مد بنہ اور مضافات مد بنہ سے جلاوطن کیئے گئے جو قدرت خلاوندی کاعظیم کرشمہ تھا کہ اس نے اپنے رسول کو ان پر تسلّط اور غلبہ عطا فرمایا۔ اسی مناسبت سے اس سوریت کا آغاز حق تعاہد نے اپنی تسبیح و تقدلیس سے فرمایا اور اختیام بحق تسبیح و تعذریہ پر فرمایا اور سوریت سے اختیام پر اپنی صفات کمال وجلال کو بھی ذکر فرما دبا تاکم النڈرب العزت کی کمال قدرت اور کمال حکمت ظاہر ہو۔

حضرت عبدالله بن عبامسن مجابدًا ورنبری سے منقول ہے کہ آنے خرست میں العظیمہ ولم جب ہجرت کرکے مدینہ منورہ تشریف کا نسخہ منفول ہے کہ آنے خرست مسلح و معاہدہ فرما لیا تھا بمعاہدہ مدینہ مبیں یسنے واسلے پہود سے مسلح و معاہدہ فرما لیا تھا بمعاہدہ کی اصل یئیا و ہر تھی کہ درسول اللہ صلی التہ علیہ وسلم ان سے خلاف کوئی اقدام فرمانیں سکتے نہ نود و قبال کریں سکتے اور

یکسی قبال کرنے والی قوم کی مدد کریں گئے۔ اسی طرح بہودی مزقبال کریں گئے اور مزقبال کرنے والی کسی قوم کی مدد کریں گئے مگر بہودی کر تبال کریں گئے اور مزقبال کرنے گئر بہودی کا وران کو جنگ پر مرد کریں گئے مگر بہودی کی اوران کو جنگ پر آبادہ کیا ۔ ان کا ایک برامرداد کعیب بن الامٹرفٹ چالیس سواد دل سے ساتھ کہ کریر پہنچا اور بہین الڈکے ساسے قرلیشس کریں سے ساتھ کہ کریر پہنچا اور بہین الڈکے ساسے قرلیشس کریں ہے۔ اور بہین الڈکے ساسے قرلیشس کریے کا معاہدہ کہا ۔

عزوه اُحد کے بعدان بہود اول کی نباشت ورعونست ہیں اورا ضافہ ہوگی جب یہ دیکھا کہ اُحد میں مساؤں کو پرلشانی اضافی بڑی اور بظا ہر شکست کی صورست پیش کا گی تو اپنی سازشیں اور ندا ٹد کو دیں حتی کہ ایک مرتبہ جب آنحفرت صلی الشرطیعہ وسلم کسی خون بہا کے اوا کو سنے سے سلسلہ ہیں بنو نصیر کے بہو د کے بہاں تشریف سے گئے تو ان جین ول سے براسے بڑے جس جگر تشریف نے این وہاں آو پر سے بڑے براسے بڑے ہوری ایس مطلع کردیا اور بختر کرا کرا ہے کا درا کہ سے کے جند رفقا می اخاتمہ کردیا جائے جس بھر الشریف بذریعہ وی آ ب کومطلع کردیا اور آپ وہاں سے اُٹھ کر واپس آگئے۔

ان وا تعاست کودیکھ کرانسے فرت میں اللہ علیہ وہم نے اعلان فرا دیا کہ اب ہمارا اور تمہارا کوئی عہد
یافی نہ رہا ورتم پہال سیے نکل جاؤ ورنہ پھر جہا دو تمال ہے اِن مغروروں نے فربش سے خفیہ معاہدہ اور دربردہ
منا نفوں کے تعا ون کے دھوکہ میں اپنے احاطول اور تلعول کے در واز سے بند کر ہیا اور سجھے کہ ان محفوظ
قلعوں سے ہمیں کوئی نکال نہیں سکتا ۔ انسے فرت صلی اللہ علیہ وہلم نے بچھ صحابہ کو ہے کہ ان کا محاصر کہ ایسے ہودی
اپنے مکانوں اور ملعول ہیں محصور ہوگئے توم عویب وخوفزدہ ہوکہ صلح کی انتخاکی ۔ آنسے فرت سے میا اللہ علیہ وہلم نے کا اور جو
اپنے بیعلاقے خالی کر دیں یہ زمین اللہ اور اس کے دسول کی سیے کسی کی جان سے کوئی تعرض نہیں کیا جائے گا اور جو
بچھ مال واسب اب کوئی ساتھ ہے جا سکتا ہے ہے جائے گرا ہیں ان سے کوئی تعرض نہیں کیا جائے گا اور جو
بچھ مال واسب اب کوئی ساتھ ہے جا سکتا ہے ہے جائے گرا ہیں ان سے کوئی تعرف نہیں رہ سکتا۔

محاصرہ کے دولان ان کے با غاست و کھینوں کو کاٹا اور جلا باہمی گیا اس طرح اس قوم بنونفیرکو ہیلی مرتبہ جلا دھن کیا گیا ادرار سیحاء و تیماشا م کے علا قول بیں جا کر بسے اور کچھ پیرودی چیسے ابوالحقیق اور خیکی بین اضطب نیم بیر بیط گئے اور بیز زمین و باغاست مہاجرین وانصار کو تقسیم کیے گئے۔ تو اس سورۃ براد کہ بیر بنو نفیر کی جلا دطی انکی وانسان کی ذمینوں ذاہت و تشکست کا ذکر سیسے اور بیر کر انتور ب العرب سے این قدرت کا مدسے کس طرح ان کو ان کی زمینوں قلعوں اور باغاست سے نکالا اور مسلمانوں کو ان کی زمینوں کا واریٹ برنا با ۔ جب کر یہودی بر کہتے تھے کہ ہم حشر کس اپنی زمینیں نہیں جھوڑیں گئے خدا تعا لیا سے انہی کاحشر احد جلا دھی کا منظر ان کو دکھال دیا اس وجہ سے اس سورت کانا م سورہ حشر مقرر ہوا۔

(صیمے سخاری - تفسیرای کشر- رُوح المعانی - قرطی)



ون) 🕝 و بسستيول والول

#### فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ شَلِيلُ الْعِقَابِ فَيَ

سوچھوڑ دو۔ اور ڈریتے رہر النہ سے، بیٹک انٹرکی ارسخت ہے۔

#### جلاطنی بیروداز ارض محبساز فنبرسُول فراطه الله الله المالی می بیروداز ارض محبساز فنبر می این می این می این می ا برماغات فلعهائے بنی نضیر

قال المنه تعلی سستی کوتی مارنی المسلوی و مارنی الد رض ... الی ... این الله منتید بند الی عقاب (ربط) گزشت منسورست کے اختنامی سفہون ہیں النر اور اس کے رسول کی مخالفت اور مفابلہ کرسف والول بروعید تھی اور ان کی ذکست ورسوائی کا بیان تھا اور خدا وندِ عالم کی عزیت و قدرست اور کربائی کرسف والول بروعید تھی اور ان کی ذکست ورسوائی کا بیان تھا اور دشمنی کرسف والول کا انجام بیان کیاجار با کا ذکر تھا تواب اس سورہ حشر میں المشراور اس کے رسول کا منا بلہ اور دشمنی کرسف والول کا انجام بیان کیاجار با سبے ۔ اور بہود یوں کی ذکت ورسوائی ذکر کی جار ہی سبے کران کی طاقت و شوکت اور ان کے محفوظ تقلع ان کوعذاب خدا وندی سے دبیجا سکے ارشاد فرایا ۔

باکی بیان کرتی ہے اللہ کے بیے ہروہ چیز جو اسمانوں اور ذہین ہیں ہے وہی زبروست قوت دیزتہ میں سے حکمت دالا ہے اسی کی عزت وحکمت کا یہ تیجر ہے کہ اسی نے نسکال دباکا فسروں کو اہل کا یہ میں سے ان کے گھروں اور آبادی سے نکلے کا حکم دے دیا گیا اور وہ سرمایہ دار اور بڑے برانسب کو اجتماعی طور پر اجبے گھروں اور آبادی سے نکلے کا حکم دے دیا گیا اور وہ سرمایہ دار اور بڑے براسے جھول والے پہودی بوبنو نفیبر تھے اپنے گھروں سے جلا وطن کرکے ادبی کا اور تیما در کے علاقوں بیں آبا در کے گئے یہ بہلا حشر اور جلا وطن تھی ہو آئے خورت می اللہ اللہ علیہ وظر کے زائم بین ہوئی دوسری جلا وطن جی کا اشارہ لفظ لاک قرب المحتقد رسی کردیا گیا تھا۔ فار دی اعظم طرف سے ناللہ میں ہوتے ہوں کے ساتھ نصاری بھی خیبر سے نکال کرشام کی طرف میں اللہ تعالی عنہ کے زائم میں جو دیا المبدی و المنصاری میں جزیرہ المحد دیا لمنصاری میں جزیرہ المحد دیا کہ تعمل فرائی گئی ۔

 سکے اپنے ہاتھوں اودسسلمانوں کے ہتھے ہیں۔ دادکوب بن الانٹرف کے قتل سے پہلے ہی ٹوڈوہ ہو پیکے سے سے کھوں اپنے سے مکھ کھری بڑا گہائی مسلمانوں کے حملے سے سیے کھیے ہوئنس دحواس بھی جاتے دسے ۔ خود ہی اپنے ہاتھوں اپنے مکا نول کے دروازسے کڑی تحفظ اکھاڑنے کے جسب کرمسلمانوں کا مشکری ان کے قلعوں کوسمار کردہا تھا تو مسلمانوں کا مشکری ان کے قلعوں کوسمار کردہا تھا تو یہ ایسے حقائق ووا قعاست ہیں کہ عبرت ماصل کرو اسے آنکھ والو کرخداکی نا فرمانی کا آنبجام کس طرح دنیا ہیں ذاہد و رسوانی کی صورت ہیں طاہر ہوتا ہے ۔

ا در اگرا لنرندان بربه جلاعطی کا فیصلرن تکه دبا ہوتا تو پھر ان کو دنیا میں علاب دیتا جبیسا کرہی امتوں قوم عادد تمود پر دنیا ہیں عذاب نازل کیاگیا اور ہوسکتا تھا کہ بنو قربیظہ کی طرح مارسے جاتے اور آخست میں ان سے واسطے توسیے ہی جہنم کا عذا سب ۔ جس سے ان کوکسی صورست ہیں بھی چھٹسکا را نصیب نہیں ہوسکتا یہ سب بچھاس بیے کرانہوں نے مخالفت کی الٹڑکی اوراس سے دسول کی اور چھے کوئی مقابلہ کوسے گا الڈکا تواکسس کے سجه لیناچا ہیئے کرالنڈ بڑاسخست عذاہب والاسے جومجروں اورنا فرا نوں پروا قع ہوتا سہے. تو بنولفیرکے بہودیوں کے محاصرہ کے دوران لیے مسلمانو! جو بھی پچھے تم سفے کا ٹاکسی نرم کھینٹی یا کھچوں کے درخت کو یا تم نے رہسے دیا اس کو اپنی جمرول برکھڑا ہوا سویرسب مجھوالمنڈ کے حکم سے اوراس بیے کہ المند نا فرفا نون کو ذ ابل کرسے اس وجہ سے کا فروں کے یہ ِ طعن واعتراص بنوبین جوابُهول سفے کرسفے مسٹنسر*وع کیے کہ* دیکھومسلا نوں سفے کبیسا ظلم کیاکس طرح کھیتیاں ا جا گ<sup>ا</sup>یں اور کس طرح کھجور کے درخت کا سے، ڈالیے اور اس صورت سے کیسا فسا دبر باکیا حالاً نکہ خود بیمسلان فسا دسےمنع كرشق بي توس لينا ماسية كربرسب كيه الترك حكم سع تصااوراس كى عرض يفى كركافرون كاعزور دسخوست پامال کردبا جاشے کرجس دولت وجا نیداد پر ان کوغرورتھا و ہ ان کے ہی سلسھنڈھا ٹی جارہی ہے۔ بر باغاست اور کھیتیاں جن کے سنتے سنے ان کے دماغ خراب کردیکھے تھے ان کے سامنے جلائی جارہی ہوں تاکہ وہ ویکے لیں بہ سبے ہماری عزت اور ہیہ ہے ہمارسے عزور وسسرکش کا متا رع باطل جو آگ سے شعنوں کی نذر ہو رہا ہے بہود کی اس شکسسنت ومغلوبی ا ورمسلما نوں کی فتح وکامرانی کی صورست کو ڈکرکر نے ہوئے فرایا ا ورجر کچھے مال لوٹایا الڈنے سینے دمول کی طردند ان لوگوں سے سودہ ابیدا مال سہے کم نہیں دوڑا۔شے ہیں تم سنے اس پر کھوڑ سے اور نہی ادنی ولیکن الله است رسووں کوغلیہ دے دیتا ہے جس برجا ہے اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرست رکھنے والا سہے تو بہ ہے حقیقت مال سفے کی اور اس کے مصارون واحتکام یہ ہیں جو مال بھی دامایا النیسینے اسپے رسول کی طرون او بستیوں والوں سے وہ النّہ کے واسطے ہے ا دراس کے دسول سے بیے اوردسول سے قرابت داروں کے لیے اور سے مقرر کر دبیتے ہیں تاکہ ندرہے رہیز بیتیموں اور ممنا فررسی وں کے لیے ان سب سے حصتے مال نے ہیں مقرر کر دبیتے ہیں تاکہ ندرہے رہیز کر کرشش کرنے والی ایک و دلت تمہا رسے ہیں سے مالداروں کے درمیان بلکران سب معارف میں تقسیم ہوکران گردشش کرنے والی ایک و دلت تمہا رسے ہیں سے مالداروں کے درمیان بلکران سب معارف میں تقسیم ہوکران سب اقسام وانواع سے افراد سے سیسے اعانت وا مداد کا ذریع سبتے اور اس بینے میں کسی شخص کو برتہ تہ النزادراس کے دسول کی طرف ہی رہوع کرناچا ہیئے اور جو کچھ تم کورسول خدادیں وہ لے اور ایک ہیں ہیں۔ اور ایک کا استراس کے اور ایک کا استراس کی میں اس کو جس کے اور ایک کا النزادراس کے دسول کی طرف ہی رہوع کرناچا ہیئے اور جو کچھ تم کورسول خدادیں وہ لیے اور جس جیز سے ایک کا النزادراس کے دسول کی طرف ہی دجوع کرناچا ہیئے اور جو کچھ تم کورسول خدادیں وہ لیے اور جس جیز سے ایک تمہیں منع کر دیں اس سے ڈک جاؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو تا کرسی بھی سرصلہ پر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی نافر مانی مزہو سکے سبالے شک اللہ کا عذاب بڑا ہی سخت ہے۔

الٹرا درکسس کے دمول کی طرف سے سوئی عطا ہو با اسکام ہوں ا درا وامرُ نواہی جوبھی کچھ دیا جائے۔ اس کو لینا چاہیے اس پرعمل کرنا چاہیتے ا ورجس سے ردکا جائے اور منع کیا جائے سعا دمت ہی ہے کہ اس سے باز دیا جائے اس کی ضلافٹ ورزی پذھیبی ا ورشقا دست سیے ۔

#### جزيرة عرسيسي بيودكي جلاطني

اس مورست کی ابتداء هُوَالگذِی اَخْدَ جَ الگذِیْنَ کَفَنَیْ اَ اَهْلِ اَ اَهْلِ اَ اَهْلِ اَ اَهْلِ اَ اَهْلِ ا ان کے گھروں سے جلا وطن کا مضون اوا کر دہی ہے اور لفظ اَ قَلِ المُحَسَّرِ سے ظاہر کر دباگیا کہ اس بہی مرتبہ کی جلا وطنی سے بعد پھر بھی کوئی اور وقنت آئے گا کہ وہ اپنے گھروں سے نسکا ہے جا ہیں گئے۔

ا مام سنحاری ورا مام سلم حمنے موسلے بن عقبہ کی سندسے نیز ا مام سخاری کے دورسے موفعہ پر اسنا د عبدالرزاق عبدالندی عررض الٹرنعا سے عنہا سے روا بہت کیاہے کا نعفرت صلی الٹرعلیہ دیلم نے بنو نفنیر پر حملہ کہا اور قرین کیا اور قرین کیا ہوئے ان کورسے نوان کورسے دیا۔ لیکن جب قرین ہے اور قرین کی بخاوت کی توان پر جی حملہ کیا گیا ان کے مردول کوقتل کیا گیا۔ عور تول ا در سیجول کو قیدی بنا یا گیا البعتہ جن بعض ایل کی سے منہ کی بناہ کی تو آسیسے سنے ان کو بناہ دسے دی اور وہ لوگ اسلام ہے آسے دے ان کو بناہ دسے دی اور وہ لوگ اسلام ہے آسے دعی

به به بی مرتبه کی حب لا وطن کا ذکراس سورست بی وضاحت نفصیل سے ساتھ کیا گیا اور دوسری مرتبہ کی جلا وطن اور وقت مرتبہ کی جلا وطن اور وقت مرتبہ کی جلا وطن اور وقت مرتبہ کی جلا و اللہ المحتنائیں کہہ کراشارہ کردیا گیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی المحتنائی مرتبہ کی ایندا میں اللہ علیہ وسلم سفے اللہ علیہ وسلم سفے فرائی تھی اس کی تکہیل فاروق اعظم کے باتھوں ہوئی جوان کی فضیلت کی عظیم ترین دلیل ہے۔

این عباسس دخی الله عنها بیان فواتے ہیں کہ انتحفرت صلی الله علیہ وہم نے بنونضیر کا محاصرہ کیا ۔ بہا ل کک کہ بہو د بنونضیر مجبور وسلے بس ہوگئے تو ان لوگوں نے اپنی عابن کا اعلان کرنے ہوئے کہا کہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ اپنی اللہ ملیہ منظور سے بشرطیکہ آہے ہماری جا ان بخشی کر دیں تو آسپ نے ان سے حق میں یہی فیصلہ فرایا کہ وہ اپنی زبینوں ۔ مکانوں اور وطن سے نکل جائیں اور مثا م کے علاتہ بیں جا کہ بس جا ٹیس آپ نے ہرتین کو ایک مشکیزہ اور ایک اونسٹ کی اجازے دی تاکہ وہ اس پر سفر کو سکیں اور چینے کے لیے

عدد تفسيرا بن كثير مسحح بنحارى وصحح مسلم- روح المعانى - ١٢

بانی رکھ سکیں تو یہ بہلی سرتبہ کی جلا وطن تھی۔

## غنیمت اور فیگی کے درمیان فرق

حفرت شاہ صاحبٌ فرانے ہیں یہی فرق رکھا ہے غینمسند اور فیٹی میں جو مال نواتی سے ہاتھ لگا وہ غینمسند ہے اوراس میں پانہوال حقتہ العرکی نیازا ورحبار حصے مشکر کونقسیم سمیے جائے ہیں اور جو بغیر جنگ سمے مسلمانوں سمے ہاتھ کے وہ مسبب کا سب مسلمانوں سمے خزانے میں رہبے ۔ جو اُن ہی ہر مرف کی جائے ۔

حفرات نقبار نے بیان فرایا ہے اگر اہتدار ہیں کچھ صورت جنگ کی ہوئی کیکن کیجرکا فروں نے مربوب ہو کر قبل کے مربوب ہو کہ کہ کاکوئی فیصلہ ہو صلح کی طرف سسار عن کی اور سلمانوں نے اس کو قبول کر لیا توہی صورت میں جو اموال حاصل ہوں گئے وہ بھی " نے تھے " کے حکم میں شمار کیے جا ہیں گے اور بنونفیبر کے واقعت میں صوریت ایسی ہی بہیں شمار کیے جا ہیں گے اور بنونفیبر کے واقعت میں صوریت ایسی ہی بہیش آئی ۔

 قاصی ابو بحر جدای احکام الفرآن بین بیان فران بین «بیت ماموال منقول کا بین عیر منقول بین امام کو بید اختیار بیکم صلحت سجعے تو الشکر پرتفتیم کر دسا در صلحت نرسی حصے تو بیا القدسی کر نے سے مصلی عام کے لیے رہنے در بین کا موادع اق بین صفرت عرفاروی شنے بعض جلیل القدر صحابہ کے مشورہ سے بہی علیر آمد رکھا اسی مسلک اور دائے کے بیش نظر قامی ابو بکر جصاص نے نے معنی کا تشک غنید شدند اور اندائے کے بیش نظر قامی ابو بکر جصاص نے نے می گئی کا تشک غنید شدند اور اس منقول پراور میں مسلک حشری آبات کو اموال منقول پر جمل کیا ۔ اس طرح کر بیان بیلی آبیت و می آ کا خاتی الله علی کر شدول کی مسئول ہو میں الفول المقال کا تعمل النقل کی مسئول ہے اس میں النقل کی مسئول ہو میں الفول النقل کی مسئول ہو میں النقل کی مسئول ہو اللہ النقل کی مسئول ہو کہ النقل کی مسئول ہوئی النقل کی مسئول ہوئی النقل کی مسئول ہوئی النقل کی مسئول ہوئی کا منتقل ہیں ۔ والندا علم بالعواب (انفوا ند منتانی)

علامہ آبن الاثیر جزری سنے ال غیرت آدر نیکے ہیں فرق کا یہی معیار شجو پز فرایا ہے کہ جو بغیر قتال و جہاد کا فرد سے حاصل ہو وہ ال فیئے سے حبیب کہ سورہ حشر کی ان آیات میں سے کیکن قاضی الو کمرجھا ص جہاد کا فرد سے صاصل ہو نواہ وہ جہا دو اس مسئلہ پرسجسٹ کرتے ہوئے فرائے ہیں کہ جو مال کا فرد سے کفر کی بناء پرمسلا نول کو حاصل ہو نواہ وہ جہا دو قبال سے ہویا بغیر جہاد و قبال سے وہ ہمارسے نز د کیک مال فئے ہے۔ (احکام الغزآن صلام جہاں کا ظرب میں ہو مال فئے ہے۔ (احکام الغزآن صلام جہاں کا ظرب منا کہ سے مال فئے عام ہوا اور مال غفیرت خاص عزوہ حنین میں ہو مال غفیرت ملائھا وہ بلا شبرمقابلم اور شد بدسقا کہ کے بعد حاصل ہوا تھا لیکن آ ہیں نے اس میں سے مذلفیۃ قلوم ہم پرتفسیم فرمایا جیسا کہ مال فئے تفسیم کیا جا آ ہے اور سے معنی کے لحاظ سے حنین کی غفیرت تھی اس پرفتی کا اطلاق نہیں ہوسکتا۔

" عزدهٔ خبری جوقلعدا ورزین آب نے استے واسط محفوظ رکھی اوراس کوغائمین پرتقسیم نہیں کیا۔
صیحے روابات میں اس پرتھی نئے کا اطلاق آیا ہے اور فدک اور وا دی القری کی جوزینیں آب کوصلے سے
می تھیں ان پریمی فئی کا اطلاق آیا ہے توان نقول وروایات سے بربات واضح ہوتی سے کہ جوال یا زمین کسی
می صورت سے مسلما نول کو کا فروں سے ملے اس کو نئے کہیں گے نصوص کتاب النّدا ورسندت سے ہی عموم معلوم
ہوتا ہے اوراجعن فقہا دمنلًا معاصب ہوا یہ کے کلام سے بھی البیا ہی مفہوم ہوتا ہے ۔

#### مالك تحقيقي كي عطاكرده ولابيت سيجير رسالت إي

آیتِ مَرُکورہ فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُقِلِ مِی لام لِلتَّر پرتملیک سے بیے جی بیسا کر پہلے فرکوکیا گیا کہ اللّہ رت العزّن ان اموال کا حقیق مالک ہے اور الرسول پر لام تولیت کا سبے کہ مالک حقیق نے ابنی عطالور کیک یا امانت بطور نیا بہت و تولیدت آنے فرت سلی اللّہ علیہ وہم کے حوالہ فرماتی اور فا نون مقرر ہوگیا کری مَا اللّہ علیہ وہم کے حوالہ فرماتی اور فا نون مقرر ہوگیا کری مَا اللّٰہُ عُلْمَ اللّٰہُ علیہ وہم اللّہ علیہ واللہ من اللّٰہ علیہ واللہ من اللّٰہ علیہ والله من اللّٰہ علیہ واللہ من اللّٰہ من اللّٰہ برزی مقام ہوا جو بھک حقیقی اور میک مستعاد کے درمبان سبے اور یہ حریث رمول اللہ صلی الله علیہ وہم کے بیلے مختص ہے کسے مختص ہے کسے اس سے یہ نتیجہ واضح طور پر افذ ہوتا ہے کہ چیسے مالک حقیقی خدا وندہ لک الملک کویہ افتیار سے کہ وہ محتے چاہیے دسے اور جے جاہے دسے اور جے جاہے در اسلام کو ماصل سے من دسے اسی طرح ہوجہ خلافت خدا وندی پر مرتبہ متا مسئول و فی خدا وقی مرتبہ تولیت مرمول اللہ صلی النہ علیہ دسلم کو حاصل سے جس کے واسطے آپیت مبارکہ منا اللہ کھی المسی سرول و فی خدا وقی می کا کہ کہ کہ کہ نہ کہ گائتہ ہے گائتہ ہے کہ المسید کے منا خیل کھی گائتہ ہے گائتہ ہے گائتہ ہے گائتہ ہے کہ منا خیل کھی گائتہ ہے گائیں ہے گائتہ ہے

جوتوليست أنسحفرستنصلى الترعليه ولم كوخلا فستب الهبهسك فيمن بيرمين جاشب الله حاصل نفى اس كالمصل خلافست کی تقسیم سیے کہ اسٹ کے بعد خلعا سے لاسٹ دان وہ خدمست اسجام دیستے رہیں جوان کے میردی جاستے۔ تعضوماكم مصلى الترعليه وسلم كوخلافست خدا وندى حاصل تعى توظفاستے دائست. دین كوخلافست نبوست حاصل تھى اور أمس كالمسل سبسب توليلت سيص مم ملكيدت واس يلع نقل خلافت بين وماشت وقرا بست كامشاه بريدايي نهيس بوسكماً - يهريه فراكرى الركنَّ احتَّا يُسُرِلط رُسُلَ فَ عَظْ مَنْ يَّشَاءَه يه ظاهر فرما وباكم برعظا فواه مال فتى دغيمىت بوياخلا نست دنيا بست رساليت بهواس بيركسى كااسنخقاق وخل بهين بكررسول غدا كافيصله ا دران کی عُطا ا در تیبین ہی بنیاد سیے جس کوچا ہیں اپنی صوابدید سیے عطا فرا دیں تواسی معیار سیے آہے سفے جن بهتی کو حضرات صحابه می خلانست نوتست ماست پهلامستی بهلامستی سمحها اسی کو خود این حیاست مبارکه بس جانشين بنا ديا اَورَ حكم دَسه ديا مُسرُّ وَإِ اكِا بكُ لِيصل بالمناس كم ابوبكُرُّ كوكبوكروه لوكول كونما زيْعاليس. تكرازدا بع مطبرست بس سع حفرت عائشة وحفصة سفربست كوسسس كركم الوكرس بجاست كسي اوركو اس خدمت بر ما مورکر دیا جائے ملکن آ ہے ۔ نے پوری قرت اور سختی سیے ان کی بات رو کرتے ہوئے بہی فیصلہ برقرار دكماكه مسروا كبابه عنص ليصل بالمناس . تاكر دنيا كم سائة برحقيقت واضح بوجائه كم آب كا آجيت مصلة بمرابو بكرة كوكھڑسے ہونے سمے سیے فرمانا كو ثى اتفا نى باسن دنھى بلكہ يرا يك علے شد ہ خدا دندى نبيل تحاكراب بيغمبرضد لصلع الترعليه وسلمكى نيا برست وجا نشيئ مديق اكردصى الترتغاسط عنرسك واستط باركا وخلادت سسے ملے ہوچکی سرے چنانیجہ خو دحفرات علی اسی حقیقست کو اچنے خطباست پس ارشاد فرمایا کرستے اور فرلمستے کم جس دنسنت رسول الترصل الشرعليه وسلم سنے ابو بكریا كو اما مست سے بلیے فرایا بر باست، نہیں كہم غائب نقے بلكہ موجود تصے ہماری موجود گی میں برحكم صا در ہورہ نفاورم تندرست مقے بیار ند تھے كركو أى بر كمان كرف كے شايد علی میار بهول سکے اسس وجہسے یہ باست بوگئ ورناعی بی امام بزائے جائے (نہیج البلاعنہ)

¥

#### وَوَرِينَ وَمِرَاكُونَ الْمُهْرِجِرِينَ

واستطے ال مفلسول وطن تھوڑ نے والول کے

# الم يوقف المرويودي ان کو اپنی جان سے ، اور آگر جبر ہو کے لاچے سے ، تو وہی توگ ہیں مراد پانے والول کا، اے رب! تو ہی ہے ترمی والا میر



## استحقاق بهاجرين انصارف بن وسين صحاراً مركال فتى

 کہتے ہوئے کر لیے ہمارسے پروردگا دِمنونِت فرہ ہماری اورہما دسے ان بھا بُوں کی جوہم سے پیپلے ایمان کے ساتھ گزر چکے ہیں۔ اورنہ دکھ ہمادسے د لول میں کوئی تھوٹ اور کبینہ ایمان والوں کے سکے سکے اسے پروردگا دسلے ہمادسے دب جلے شک توبہت ہی نرمی کرنیوالامہرہان سیے۔

توبہ بہر مصارف اور ستحقین اموال فتی جن کے اوصاف ایمان وا ضلاص کے بہ ہونے چا ہئیں سے مقدم اوراعلی ستے مہا جربن وانصار بہر کیونکے وہ اصل اسلام کی عمارست بہر جنہوں نے اسلام کی خاطر قربانیاں دیں۔ اور اللہ اور اللہ اور السک سے دسول کی مذکی اور ایمان کو اپنی بستی «مدینہ پاک» بہر بسایا۔ بھران کے بعد جو لوگ ان سے دیں۔ اور اللہ اور اللہ اور اللہ ہوں ان کو دعائیں و بیتے ہوں ان کے قلوب ان نفوسس قد سیسے بعض وصد سے باک ہوں وہ ستی ہوں ان کو دعائیں و بیتے ہوں ان کے قلوب ان نفوسس قد سیسے بغض وصد سے باک ہوں وہ ستی ہوں گے۔

اسی آبست مبارکہ کے مفون کو مدنظر رکھتے ہوئے حفرت عمرفارہ ق رضی الٹرعنہ سنے اپنے ایک خطیری ارشاہ فوایا یہ اُوصی الخلیف تھ بعدی بالم بھاجرین الحق کین آن یعنسوف کمھ عرصقہ مو یا حفیظ کے استاد فوایا یہ اُوسی الخلیف بالا نصار خیرگا المدین تبسق کی المسلار وا الایسان صن قبل ان یعنس من محسنہ عدد اَن یعنواعن مسیشہ عربی کمیں وصیّت کرتا ہوں اپنے بعد اَنے والے خلیف کو اس من محسنہ عدد اَن یعنواعن مسیشہ عربی کمیں وصیّت کرتا ہوں اپنے بعد اَنے والے خلیف کو اس من محسنہ عدا کہ کہ مہاجرین اولین سے ساتھ بہتر معا کم کرسے ۔ ان کا حق ہجا نے اور ان کی عظمت و کرامت کو محفوظ مسلم و است کی کرمہاجرین اولین سے بعد اَنے والے خلیف کو انصار سے بارہ و میں بھر ہی انہوں خراور بھال کی کے لیے۔ یہ لوگ و و ہیں بومدینہ کو پہلے سے مرکز ایمان بنا بھر ہیں اور اس مبتی ہیں پہلے ہی انہوں نے ایمان کو بسالیا تھا اس امری و میت کرتا ہوں کہ ان کی بھرا ٹیاں تبول کرسے ۔ (اور ان کو مراسی ) اور ان کی کوتا ہیوں سے در گذر کرسے ۔ (اور ان کو مراسی ) اور ان کی کوتا ہیوں سے در گذر کرسے ۔ (اور ان کو مراسی ) اور ان کی کوتا ہیوں سے در گذر کرسے ۔ (اور ان کو مراسی )

وَلَا يَجِدُونَ فِي سَصِدُ وَرِهِ هُ عَلَيْ مَا اَن تُنَّارً مَا رَمِ اخلاق کی بلند ترین تعلیم ہے اور انسان کا اصل شرف اسی میں مفیرہے کہ وہ کسی دوست کی فضیلت و برتزی پرصدر کرسے ۔ اس آ بیت کی تفییر کرتے ہوئے وافظ ابن کشیر م نے المی بن الک سے کی دوایت تقل فرانی کرانس رض الشعند نے بیان کیا کہ ایک روز ہم رسول الشعلی الشرطید وسلم کی فدمست ہیں بیٹھے ہوئے تھے کہ آ ہے نے فرایا الے لوگو! ابھی ایک شخص اہل جنست میں سے تہارے سامنے رون اہوگا ۔ تو ناگیاں ایک افساری صاحب نظر آئے ۔ سامنے سے ایک آرہے بین اور ان کی واڑھی سے ومنو کے بانی کے قطرات جہی اور ایک افساری صاحب نظر آئے ۔ سامنے سے اس است سے ایک ورز ہوا تو بھی آئی دونہ ہوا تو بھی آئی نے ایسا ہی فرایا اور جو دی تھے کہ ایسا ہی فرایا اور جو دی تھے ایسا ہی فرایا اور جو دی تھی تا تھے کر ایسا ہی فرایا اور جو دی تھے ایسا ہی فرایا اور جو دی تھے ایسا ہی فرایا اور جو دی تھے ایسا ہی فرایا اور تھے ہی تھے ہے جو اور ان سے الحاج واحرار سے در تواست کی کر جھے ایش ساتھ تین راتیں گزاری کے دور دیسے کی اجازت دے دی انہوں نے اس کو منظود کر لیا ۔ توعیدالٹ بی عرق نے ان کے ساتھ تین راتیں گزاری

۔ توکوئی فاص قابلِ حیرہت عمل نہ دیکھا بجزاس سے کہ دانت کو آ رام کر سے کچھ معترعبا دست ہیں گزارستے اور پھر صبح سمے بہے اُٹھےجا تے۔ تین داتیں گزارنے پرمیں نے ان سے دریا فسٹ کیاکہ لے بندہ خدامیں نے تین روز يمب رسول الترصلى الترعليه ولم سے اس طرح سشنا حس سے باعد شجے سس میں رہا کم دیجھوں تمہارا خاص عمل کیا ہے۔ لیکن میں نے تہارا کو کی چرت ناکے عمل نہیں دیکھا۔ اسس بران صاحب نے جواب دیا بس میرے ہاس يهى كيه به جوتم نے دكيمة و بيان كرتے ہيں كرجب واليس ہونے سكا تومجه كويكالا ا در فرايا سلے بندة فرا ميرے س بيتك كركى خاص عمل تونيين البعترير باست ضرور بيم ميم يمين تنقص مسم كوتى حسد اور دل بيرك قطعًا كونى بغض نهيس ركفنا عبدالله بن عمر واس كوس كرفرا ف سك بيكيس بهى تووه نوبى بيرس كي شخص طا قىن بېيى د كھتا۔ عداد حسن بھريٌّ سے بھى يہى منقول سبے .

يُبِحِتُنُ نَ مَنْ هَا جَدَرُ كَا تُويِمِقَام نَفاكِم مِها جرين جب مدينه مؤره آستے تو انصار نے كها ساسے بهمار معدمها جرجها بُرُو: اَ جا وُهم إبنامال زمينين نِصعن نِصعن برابراسينه ا ورتهها رسب ورميان تعسيم كرليب حتیٰ کہسی سے پاسس دو بیویاں تھیں وہ سینے لگامیں ایک بیوی کو طلاق دے دیتا ہوں تا کماس سے شا دی کرتیتم کومنا سیب معوم ہوبتا ؤاس ا بٹاروانخ سندی دنیا ہیں ظاہر ہے کیامثال میں سے کیکن آس كے ساتھ مہا جرین نے بھی عزت نفنس اور است نغناء كاوہ نبوست بیش كیاكہ تاریخ اس كی مثال بیش كرنے سے عاجزيد فرويا خداتعالي تمهارسه مال تمهيس مبارك فرات بس آسيد بوك مهي بازار بنا ووبين تعارف

كوادويم محنت ومشقت سيع كمالين كيم.

قَ يُئَةُ مِثْرُوْنَ عَلَىٰ ٱنْفَيْرِ هِهُ وَ لَمُؤَكَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ كَى تِفْسِيرِ*ين حَفَّا مِن مِفْسِرِينَ شَفِ* وهمعروف ردا بیت بیابی کی سیم کرا بوہر بیرہ رضی اللہ تعاسیظ عنہ کے فرمایا کرا پہشنخص دسول التّرصلی اللّرعلیہ قیلم کی تعدمت میں ماضرہوا اورعرض کیا کہ مارسول التدمیں فاقر کی مشقبت میں بہتلا ہول میری مدد فرا بیے۔ اُسے سنے ا زداج معبرات کے حجروں کی طرون کسی کھیجا سنٹ پر کچھ ل جائے کیکن کچھ نہ بل سکا آئے سنے فرایا ہے کوئی ابسانتغص جو آج رات اس می مهمانی کرسکے توا بہب انصاری تخص کھرسے ہوشے اور عرض کمیا میں حاضر ہوں اور ا پنی ا بلیہ کی طفت دسکتے اور بتایا کہ یہ صورت حال ہے۔ اہلیہ سنے کہا آج توبس سچوں ہی سے کھانے سمے بقدر ہے اس کے سوا کچھ نہیں انصاری نے کہاجب دانت ہوتو بیچوں کوسی طرح بہلاکرسلاد بناا ور بھرجب مہان کوا نے ہر بیٹھے توجراع بیجھا دینا تاکہ یہ بات مہمان کونظر نر اسکے کہ ہم ہمیں کھا رسیے ہیں چنانیچہ ایساہی کیا گ میچ کوجب برصحابی آنعوزت صلی اللہ علیہ وہم کی خدمت میں گئے تو آئی نے فرایا اللہ کو اس مردا ورعورت کی گئے تو آئی پیرہات ہرت ہی لیسندر آئی اور ان ہی کے متعلق اس نے یہ فرایا۔ ک پُوٹیٹر م نی اکفیس ہے فراک کاک کے بیم خوصات کی ایوالی ایوالی تھے۔ ایساہی وہ مشہور تقریبے جوجنگ پر ہوگ ہی ہیش آیا تھا کہ چندز ٹی لب دم تھے۔ ان ہیں سے جس کی کسی کے سامنے پانی لایا گیا اُس نے بہر پالا کر سجائے میر سے یہ پانی میرا بھائی پی ہے اوراسکی جانے تواچھا ہے۔ ہرایک و دمرے کی 🖹 عله: تفسيرابن كثيرج ٧٧ - عله : صحيح بنجاري يمسلم - نسا ئي - ١٧٠.

طرف اولما آدام كسى في عنها اورسي مسياس طرح بياس بين تربية بوشي الربحق بوسي مدروس الله تعالى عنهم دارساهم) ذَوِى الفرقي بنامى اور ابن اسبيل مي مستحقين فتى كى قسم اول وهم اجرين وهنسب راء ومهاجرين

آيت مَا اَ فَاعَ اللهُ عَلَىٰ رَسُولِ مِن عموى طور بدان اصناف وإقسام كا الفي مين استقاق بیان فرانے سے بعد السنتھین میں سسب سے اعلی اور مقدم جو گروہ ہے اس کو ذکر فرایا جارہ ہے کہ دہ فقراء مها جربن كاكروه سبيما ل سمع ادصا من بي سب سنع بيل توان كى مظلوم يست كو أخر وجُق احِنْ وِيك إرجِهُ سے ظاہر فرایا گیا کہ ان کو ان کے مکانول سے نکا لاگیا اور ان کے اموال ضائع کیے گئے۔ بھر برمنطاومیت ان کی محص التّركي رضائك بيد واقع بوئي توجس طرح برمظام كمي اليه خواه ومكسى طرح مجي مظاوم بوجمددى اور اعائست کا جذبہ انسا نی فطرت کا تقاضاسہے بچہ جا ٹیکہ وہ مطلوم النّہ کی راہ اوراکسس کی رصاً تنکسشس کرتے ہوئے مظلوم ہواہو تواس فرد پرجن کوخدا سسے ذرّہ برا بربھی تغلق ہے۔ حزوری ہے کہ وہ ا ن مظلومین کے سے اتھ بمدردی اور مدو کے بیے پوری طرح مستعد ہوجائے۔ مزبد برآل بیم ظلوم یا وجود منطلوم وسلے مہارا ہونے کے ده بین جنبون ف منا اوراس سے رسول کی مدد کی اور اسی جرم میں ان کوان سے مالول اور گھروں سے نکالاگیا۔ مظلومیت اخلاص ا درالتدورسول کی نصرست سے علاوہ ال کے محددار اور مجموع عملی زندگی نے بر تا بست کیاکوہ المست باز ادر سيح بي اورجب ده لوك أوكنيلي هسطرالطت إحدة فون كامصداق بي توبرايمان وتقوي ولسله بمدير ممكم خلا وندى عا ندبوتاسير بَاكَيُّهُ كَالسَّذِيْنَ الْمَسُوالتَّفَوُ اللُّوك كُنْ فَيْ المَعَ الْعَسَادِقِيْنَ اسس کی تعبیل بی ہرصاصب ایمان کو ان صادقین کے ساتھ ہوجانا ضروری ہے جن کے صادق ہو نبیکا اعلان فلأون*دِعا*لم نے فرما دیا۔

## مستحقين كيسم دؤم تصارا ورأنجي خصوصيا

استخفاق مہاجرین کے بعدا نصار کا استحقاق اوران کے اوصا من میں سب سے پہلے تَبَدَّقَ مُی المسدّ ا وَالْإِنْ مَانَ مِنْ فَكُلِوا مَرْكُ وصف بيان فرا باكر انهول في ايمان واسلام كوابين شهر مدينهي شمكانة دیا۔ دوستری صفعت بہ کہ وہ مہاجریں سیسے محبّست کرنے ہیں ۔ تبیسری صفعت یہ کہ حمدسسے ان کےقلوب پاک ہیں کہ مہاجرین کو جو نثرت دفضل ملااکسس پر ذرّہ برابرحسد با طالَ نہیں ۔ چونی صفیت کی بُیوْرِ شُوُوْنَ علی اکفنسه هدر که این اور دوسه دول کومفدم رکھتے ہیں خواہ وہ فقروفا فہ ہمی مبتلا ہوں اور پانتیوں صعنت پر کہ وہ مال کی حرص سے منزہ ہیں اورظا ہر سے کہ بہی اوصا ف رشدوفلاح کے ضامن ہیں۔ لہٰذا پر گروہ

مفلحین ا ورکامرانوں کا ہوا۔

# فيتمشوم عام ابل اسلم

والشفین بکا آج ہے اور کی کی نے دھے۔ بین گروہ مہا جرین وانصار کے بعد عامة المسلمین کو بیان فرایک وہ مال فتی میں جھتہ بلنے کے اوصا حب ووجوہ کا ذکر کرتے ہوئے سنتی ہیں اور کسس تیسری جماعت کو مال فتی میں جھتہ بلنے کے اوصا حب ووجوہ کا ذکر کرتے ہوئے فرایا کہ یہ گوگ سابقین اولین اور مفلحین کی تو نیز و تعظیم کریں ان کے واسطے دعائے مغورت کریں اور ان کے دل ہیں ان حضارت صحابہ کی طرف سے کسی تسم کی کدورست یا بعض نہ ہو۔ ان اوصاحت سے بہ بات واضح ہوگئی کرجن کسی کے دل ہیں ان حضارت میں بہا جرین وانصار کی عظمت و خیرخواہی کا جذبہ نہ تو بلکہ بغض و نفرت یا تک در یا معن و شخیر و تو ہیں بہا جرین وانصار کی عظمت و خیرخواہی کا جذبہ نہ تو بلکہ بغض و نفرت یا تک در یا طعن و شخیر و تو ہیں ہو وہ کہی ان حقوق میں شامل نہیں ہوسکہ اجوحقوق النٹر رہت العزت سے اہلِ اسلام کے لیے مقرد فرائے ہیں ۔

سنے مدح فرما ٹی۔

چنانچرسٹیسنخ الاسلام حافظ این تیمیہرجمتر الٹرعلیسید «منہاج السٹسٹنہ ٔ جِلدا وَل بیں إِن آ باست کا ذکر کمیسکے کھھتے ہیں ۔

وَ هَـنِهِ المه يات تتضمرين المثناء على الممهاجرين والانصاد وعلى المذين والانصاء على المنهاجرين جاءُ وَاصن بعدهم يستغفرون الله عنو المهام ويستفون الله عنو حل الله يجعل في قلوبهم عنو غلاً لهمر وتتضمن ال هؤلاء الاصناف هممالمستحقون المفتى ولا ريب ال هؤلاء الموافضة خارجون عن الاصنا

اور بر آبتیں مہا جرین دانصا دکی مرح پرمشتل بی جانسا بی اوران اوگوں کی بھی تعریف پرمشتل بی جانسا ومہا جرین کے بعدائیں سے اور بر بعد میں آبیوالے سابقین اوکیوں کے بعدائیں سے دعا دم غفرت کریں گے اور الله تعالی سے بیعی دعا کریں سے کہ اللہ تعالی سے بیعی دعا کریں سے کہ اللہ تعالی باک ہوا مسابقی دی میں دعا کریں سے کہ داوں کو مہا جرین وافعا دسکے کیدنہ سے بالکل باک و ساف درکھے۔ نیز ان آبیات بیں بیمضون بھی ہے کہ مال فتی کی سنتی بہت بیا مال میں کی سابقی ان بین بیا میں بین (ان کے سوا ورکسی کا اس بین استخابی بین ورشعری سے خاری بین اوراس بین کوئی اور کسی کا اس بین استخابی بینوں قسموں سے خاری بین وی شعری سے خاری بین وی شعری سے خاری بین وی شعری سے خاری بین

عله ازالة الخفاء- بدية الشبيعه ١١٠

الشلشة فافهم لـ وليستعفروا السابقين و فحي قلوبهم غل عليه عرد فني الآياست غل المتناء على الصحابة وعل المتناء على الصحابة وعل الصالستة المذين يتولونهم واخراج المرافضة من ذلك وهدا يفتض مذهب المتوافضة .

اس لیے کہ وہ مہا جرین وانصار سے یہے و عامہ مغفرت بہیں بلکران سے ولول ہیں تومہا جرین انصار کا کینہ بھرا ہمواسیے ۔

آوان آبات میں صحابہ رام کی فضیلت و مدح المسند کی مکرح ہے جوجحابہ الم المسند کی مکرح ہے جوجحابہ الم المسند کی مکرح ہے جوجحابہ الم میں اور بہ آخری فیدد الفنیوں کے خارج کرنے کے ہیے ہے ۔ اور بہ آبری ہے۔ اور بہ آبریت رافعیوں رافعیوں کے خارج کرنے کے ہیے ہے ۔ اور بہ آبریت ہے۔

اودان کے اکسس عیب وخیت کی پردہ دری کردہی ہے جوان کے سینوں ہیں بھا ہواہیے۔اللّٰہم یکنی عمل ہواہیے۔اللّٰہم یکنی عمل میں گئی علیہ کی نظر نظر میں میں اللّٰہ علیہ میں اللّٰہ علیہ میں اللّٰہ علیہ میں اللّٰہ میں الل

#### مستحقين مصارال فني

حق تعالے شا نہ نے مال فتی کے مصارف اوران کا استحقاق بیان فراسفے کے بیدادشا وفرمایا۔

مکآ اَ فَا کَا لَاکُم عَلَیٰ رَسُسْ لِ ہِ مِسْتُ لِیہ مِسْتُ لِیہ مِسْتُ لِیہ مِسْتُ لِیہ مِسْلُ اِللَّ اِللَّا اِللَّا اِللَّا اِللَّا اِللَّا اِللَّا اِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَسْلَ عَلَیْ اِللَّہِ اِللَّهُ اللَّهُ اَللَّهُ اَللَّ اللَّهُ اللَّهُ مِسْلَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ الللِّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللِّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ الللِّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُل

حضرت شاه ولی الله قدس سرؤ ا ذالة الخفاء میں فراست بین کراس آ بیت میں الله تعالی نے یہ بیان فرایا ہے کہ مالی فئی الله اور اس کے رسول کے اور قرابت داروں میں بیروں اور مسافروں کے لیے ہے۔ فیلند میں خدا کی کام میں لگے ہوئے میں خدا کی کام میں لگے ہوئے بیری دان کو اتنی فرصت نہیں کہ کمائیں اور اطمینان سے بیٹھ کر کھائیں توجب وہ خدا سے کام میں لگے ہوئے بیں جات کو اتنی فرصت نہیں کہ کمائیں اور اطمینان سے بیٹھ کر کھائیں توجب وہ خدا سے کام میں لگے ہوئے بیں

تہ بمقتضا ہے قدرسٹ ناسی رسول کا نان وتفقہ بھی خدا ہی سے ذمہ ہونا جا ہیٹے اس سے مہترا ورکیا صورت ہوتئی ہے ک جومال خاص خداکا دیا ہوا ہے اور بغیر منتسن سخیر حاصل ہوااس میں سے مجھاس پرورد گارسکے رسول سے سیے تبح دیزکیا جاسٹے ا ورتیبے ومسکین اورا بن السبیل اس دجرسے کرا ن سے اسباسیب رزق منقطع ہو ہے ہیں مورد رحم بين توان كى خردرست كم لمحوظ ريخيته بهوشهان كو د بينے كا تىم دباگيا خوا ہ وہ ذوى القربىٰ بوں يا ان سمے علاوہ. اس سے بعدالڈرستِ العزّست نے فراہا۔ فقراء مہا جرین وانصارا دران کے متبعین اوران مہاجرین سے مجست ر کھنے والوں کے لیے جن کی کوئی تحدید نہیں بلکہ ان سے بعد آنے والے ان مؤمنین سے بیے جوان حضرات کے واسطے دعاءِ مغفرت كرتے ہوں اولان كے ديوں ہيں مہاجرين وانصا ركے سيے سبے ہناہ جذبات محبست وعقمت ہوں ۔ ا ما لکت بن ا دس بن حدثانً سعے روا بہت ہے کہ آئی۔۔ مرتبہ فارد ق اعظم رضی النُدعنہ نے آیت مبادکہ لِلْمَا الطَّلَدُقَاتُ بِلُفُقَدَ إِنْ وَالْمَسَاكِبِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا لِدَعَلِيْتُ عُكِيلُهُ كَاس ز ایا بر ایت معیارت میدقات کو بهان کرد بی سیرا در وه ان توگوں سے بیے سیے جوصد قات سے میتی ہیں <sup>ب</sup> بجريه آيرت تلادست فرما أي وَاعْلَمُ فَي آ تُسَاعَيْهُ مَدُّمَ مِنْ شَسَى بِر فَأَنَّ بِلَيْهِ خُمُسَهُ وَ المِسرَّكُسُولِ وَلِهِذِى الْقُرُفِيٰ وَالْمِنشَاحِیٰ وَ الْمَسَدَاکِیْنِ وَا مِنْ السَّبِبِیْلِ اودفوایا اس آبست سفے ان لوگوں کو بیان کیا ہے جومال غنیمیت سے ستح تنی ہیں اس سمے بعد سورہ خشر کی یہ آ بہت تلا وسٹ کی۔ سک اَ فَكَاءُ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ اَهْلِ الْفُتَلِى .... الى ----- لِلْفُفَرَكَ إِوَ الْمُشَكَاجِرِبُنَ ادر فرما یا کہ یہ آبست مال فتی میں مہا جرین کاحق بیان کررہی ہے۔ پھر آبست قرالتَ ذِیْنَ تَنبَتَ وُالدَّ اسَ كَالْإِيْمَانَ مِنْ فَبُلِيهِ مُرَيِّرُ حَكَرِ فوالْهُ تَكَاكُر كسس آينت نَهُ ال في بين انصاركا حق بيان كيا ہے ادرا زرمي والسَنِينَ بِكَانَةُ ا مِنْ بَعْدِ هِدَةً يُرْهُ كُرْمَا لِلهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ الله کا اما طہر لیا ہے۔ جس سے ٹابست ہوگیا کہ ببیت المال اور مال نئی ہیں ہرمسلمان کا حق ہے۔ اگر میں زندہ رہا تو تم دیچه بینا کرایک چرواسے کا حق بھی اس سے گھر بہنچا کرسے گا بغیراس سے کراس کی پیشانی پرنسینہ بھی آئے ہر مسلمان كاحق اس تكسبيني كررسه كاخواه وهكسى عبى دور دراز مقام بمه بهو-

#### مال فنى أور مال غنيمست مي*ن فرق*

مالِ فئی متربعت کی اصطلاح بیں اس مال کو کہاجا تا ہے جوکا فروں کے قبطنہ سے مسلما نول کوبغیرجہا د ادر قبّال کے حاصل ہوجائے کفار محض دعیب سے باصلح کرے ان اموال اور علاقوں سے دست بردار ہوجا ہیں تو ان اموال کو فئی کہا جائے گا۔ مال غنیمت وہ سبے جوجہا دوقتال کے بعدسلمانوں کو حاصل ہوا درمسلمانوں ک

عده صحیح بنجاری . تفسیروح المعانی - تفسیراین کمثیر -

جانفشا نیول سے بے بہلا مال یعنی فئی مجا بدین کوان کی سعی اورکوششش کے بغیر محف اللہ کے فضل سے حاصل ہوتا ہے اس وجہ سے اللہ سنے اس میں تصرف کاحق کلیت اس نے بینجبر کوعطا فرا دیا کہ جس طرح چاہیں وہ بیان کو مصار دن میں اس کوخری کریں برفلاف مال غذیمت کے کہ وہ مجا بدین کی معنمت اور مشقدت سے حاصل ہوتا ہے تواس میں مجا بدین کا معند رکھا گیا اورخمس کے علاوہ وہی اس کے مستحق قرار دیتے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ مال نئی کاکوئی مصرف متعین نہیں۔ جسیج مصالح مصلح بین مسلمین امیروفقی سب پرخری کیا جاسکتا ہے بہلا ف فال نئی کاکوئی مصرف متعین نہیں۔ جسیج مصالح مصلح بین مسلمین امیروفقی سب پرخری کیا جاسکتا ہے بہلا ف فراد ، خمس اور مال غذیمت کے کہ مصارف متعین اور محدود کر دسیتے گئے۔ ورسیا کہ قرآن کریم سنے ال کی وضاحت اور نعیبین کردی .

#### استحقاق كي اقسام

استحقاق ضعیف وه به کرچن کا نمشاء امرعدی بو جیسے صد فاست پیں فقراء و مساکین کا کستحقاق انکی نادادی اورمفلسی کی وجہ سے سیرے بوکہ امرعدی سہر۔ اسی وجہ سے فقراء کو دعوی کما حق نہیں اور مزہی یہ یہ فادادی اورمفلسی کی وجہ سے سیرے بوکہ امرعدی سہر۔ اسی وجہ سے فقراء کو دعوی کما حق نہیں اور مزہ ہی ہے خوددی سیرے کہسی خاص شخص معین کوفقراء ومساکین میں سیر دیا جائے۔ والنڈ اعلم بالعواب .

<u>( لنزا من افاضات حضرة الوالديمولينا محداد رسيس كاندهلوكي )</u> مريد مريد مريد

#### أَكُمُ تُولِلُ اللَّهِ لِيُن

تو نز دیکھے وہ جو

#### نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كُفُرُوا مِنَ

د خاباز ہیں ، کہتے ہیں اپنے بھائیوں کو ، جو سنکر ہیں کتاب

أَهُلِ الْكِتْبِ لَيِنَ أَخُرِجَتُمْ لِنَخْرُجَنَّ مَعَكُمُ وَلَا

والول ميں سے ، اگر متم كوكوئى نكال دے كا قريم بھى نكليں محے تبهارسے ساتھ،اوركهان

ادٹ میں - ان کی لڑائی آگیہ

### إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ أَكْفُرُ فَلَمَّا كُفُرُ قَالَ إِنِّي بَرِئَ عُ

جب کے انسان کو تو منکر ہو۔ پھرجب دہ منکر ہوا، کہے ہیں الگ ہو ل ور مد سیسہ مرموع کا در مدمور میں الگ

## مِنْكُ إِنْ أَخَافُ اللَّهُ رَبُّ الْعَلِمِينَ فَكَانَ عَاقِبَهُمَّا

تجھ سے، میں ڈرتا ہوں اللہ سے جورب سارے جہان کا · پھر آخر ان دونوں کا بہی کم

## أنهما في النَّارِ خَالِدُ أَنْ فِيهَا وَذِلِكَ جَرَّوُ الظَّلِمِينَ فَ

ده دونول بین اگ بین ،سندا ربین اس بین - اور بین سید سزا گنا برگارول کی -

## احوال مناتين كاذبين بعدم بإن اصاف مخلصه وصافين

قال الله تعالیا - اکفرتکر إلی السّندِین نافقهٔ ا ... الی ... ی فیلے جزی الظّلِمِین الظّلِمِین کا فقهٔ ا ... الی ... ی فیلے جزی الظّلِمِین کا دراس کے ستحقین کا ذکر کرستے ہوئے ان اہل ایمال وا خلاص کا بیان فرایا ہم ان فئی اوراس کے ستحقین کا ذکر کرستے ہوئے ان اہل ایمال وا خلاص کا بیان فرایا ہم اجب ایمانی اسلامی میں ایمانی میں کہ السّاد قون " کے افساد تون " کے افساد تون " کے افساد تون " کے افساد تون سے اور " المفلحون " کے افساد کی ان کے برعکس اب ایک گروہ منافقین دکا ذبین کا بیان ہے جن سمے قباتے اور بدترین خصلتوں کو ذکر کرکے ان کی ذلعت وناکائ کو بیال فرایا جاریا ہے۔ ارشاد فرایا۔



پیٹھ بھیر کر بھاگیں سے بھرکہیں سیے بھی ان کی مد دنہیں کی جائے گئی کسی اور کی کیا مدد کرنے اس طرح پیٹھ بھیر کر بھاگئے سے بعد تو یہ خودیعی ایسے سبے بار و مد دگار ہوجا ہیں سے کہ ا ن کی بھی کوئی مدد دنر کرستھے گا۔ بیرجا ٹیکہ یہ دومرول کی مدد کریں۔ ان کی اس من فقائہ رک<sup>یش</sup>س سے معلوم ہوتا ہے کہ البتہ تمہالاً ڈر زیادہ سے ان کے دلول ہیں ہونسبست الترك بداس وجرسيك رير ابك ايسى قوم سب كرسمجونهين ركفت كيونكم التركي عظمت وبهيبت إدرقدرست و كريانى كي كونى حدنهيس اسست تومعلوم برواكم الترتعا له كالدربيس ورن تونفاق كيول اختيار كرست اسم بالمقابل مسلما ذ ل کی توست و تجاعست سے ڈر رہے ہیں اوران سے مرعوب دخو فزدہ ہوکر نفاق اختیار کیا اور کھلم کھلا کفر کے اعلان کی جزائت نہیں ۔ توان سے اسس طرز عمل سفے تا بہت کیا کہ مسلمانوں کا ڈران سے دلوں میں اللّٰر تغا لے سکے ڈرسے زبایرہ ہے ۔ان کے مرعوب اور نو فزوہ ہونے کی تو یہ عالست سبے کہ یہ توگ نہیں توسکیں گئے تم سے ایک جگر جمع ہوگراس طرح جیسے میدان جنگ میں کوئی نوج کسی فوج کامقا بلہ کرتی ہو گرایسی بستیوں میں جواحا طربندی سے ساتھ مفوظ ہوں اور قلعے کی شکل میں کر اندر چھپ جانے والول کو بنا ہ دسے سکیس یادیوار ول سے بیچھے سے توجو قوم اس قدر بردل ہو وہ مجی کا میا ہب نہ ہوگی اور نہ ہی مسلانوں کو ایسی بُزول قوم سے خا ٹھنٹ ہونا چلہ بیٹے۔ یہ نوگ اگر خیمسلانوں كے مقابد میں بظا ہرمتی دنظر آئے ہیں اور لے مخاطب إگمان مرتا ہے تو ان كواكٹھا اور باہم متحد، تيكن ان سے دل جُدا جُدا بِهُ إبْنِ يه اس بِهِ كَد يه لَوَكَ عَقَل بَهِ بِن رَكِيتَ . برا يك كى ا بنى ا بنى عرض ا ورخوا بنش جُداسه أكرم مسلانوں کی منا لفت میں سب منفق ا درمتحد ہیں گئر ہرا کیک اپنی اعزاص وخوا ہمشات کے باعث محتلف اورمتبغر نی ہے تو ا بیسے عنا حرکے ظاہری آسی دسسے مسلمانوں کوفیکر مندو بر ایشان نہ ہونا چا ہیئے اس صورسیت حال میں بہ وشمنا ن اسلام بلا شبه كمزودي ا دراسلام كاسقابله بركزية كرسكين كي اكرا نسا ن بين عقل بهوتوسمجه سكة اكرا ندرسع ولَ بچستے ہوئے ہوں نوط ہری اجتماعیت کچھکام نہیں آتی۔ اس امرکو الحفظ رکھتے ہوئے مسلمانوں کو چاہیئے کہ وہ اپنی زاتی اغراض وخوابهشا سنه <u>سسه کناره کسنس</u>س هرگرسب مِ*ل کرال*نگرکی *رسی کومضیوطی سیم بکرولیپ* اور ا پنا سرنا جیبنا سسب اسی خلامے وحدہ لانٹرکی لؤسے بیےبنالیں۔

ان منا فقین کی بہ حالہت تو با نکل ایسی ہی ہوگئ <del>جیسے کہ مثال سے ان اُوگہ ں کی جوان سے پیلے قربرب</del> بى وقت بين گذرست كرمزه چكى نيا اسبنے كام كا دنيا بين جى ذبيل و تاكام جوكر اور مختلف فسم سكے عذاسب ميں بلاک د تبسب ہ ہوکر اور آ خرست بیں بھی ا<del>ن سے واسطے ایک درد ناک عذاب س</del>یے ۔ چنانچے بیہوڈ بنی قینغاع سفے 

رب سبے سارسے بہانوں کا، پھرآ فرکار آبجام ان دونوں کا۔ کانسسرہ ویا کا فرکو گمراہ کینوالاسٹیطان کہ وہ دونوں جہنم جب ہیں جس ہیں وہ ہمینشر رہیں گئے اورکسی وفست بر نہ ہوگا کہ وہ اس علا ب سے چھٹکارا حاصل کریں۔ آورہیں سزا ہوتی ہے ظالموں کی اس سیسے ان منافقول کو اپنی ان حرکتوں سے باز آ جانا ہے اسپیے اورمسلیانوں کواہیں یا توں سے رنجیدہ اور پرلیشان منہونا چا ہیئے کیونکہ اسلے گراہوں کا آبجام ذلت وناکامی سلے ہوچیکا سے جسس سے وہ ہرگزنہسیں بہے سکتے۔

شیخ الاسلام سفرت علامه شبیراهسدعثمانی رحمة الترعلیه فرات بین «بینی شیطان اوّل انسان کومعهیت برا بھارتا ہیں جیب انسان وام اعوا دیں بجنس جاتا ہے تو کہتا ہے کہ بین شیعے سے بری ہوں اور تیرسے کام سے برا بھارتا ہوں ، بچھے تو الترسے ڈرنگ رہا ہے دیر کہنا بھی رہا ء اور سکاری ہوگا،جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نو و دوزخ کا کنرہ بنا اور اسے بھی بنایا یہ

معرت شاه صاحبٌ فراتے ہیں «شیطان آخرت ہیں بربات کے گا اوربدر کے و ن جی آبک کا فر کی صورت میں لڑوا تا تھا جب فرکسٹنے نظر آجائے تو بھاگ جا تا ( تفصیل سور ہُ ا نفال میں گزر بھی ) تو بہی مثال منا نقول کی ہے کہ وہ ہونفیر کو اپنی تھا ہت ور فا فتت کا بھین دِ لا دِ لا کر بھڑے ہے پر چڑھا تے رہے۔ آخرجہ وہ مصیبت میں بھنس کئے تواہب الگ ہو بیٹھے۔ کہا وہ اس کروعیاری کے بعد عذاب سے بھے گئے ؟ ہرگز نہیں دونوں کا ٹھکانہ جہنہ ہے ۔ (فوا بُرعتَ انی)

#### يَا يَهُا الَّذِينَ امْنُوااتُّقُوااللَّهُ وَلَتَنظُونُوسٌ مَّا قَلَّامَتُ

اسے ایمان والو! ورستے رہو اللہ سے اورجائیے دیکھ لے کوئی جی کیا بھیجا ہے

## لِغَيْلُ وَاتَّعُوااللَّهُ مِنْ اللَّهُ خِبِيرُ لِبِمَا تَعْمُلُونَ ﴿ وَلَا لِللَّهُ خِبِيرُ لِبِمَا تَعْمُلُونَ ﴿ وَلَا

کل کے واسطے ؛ اور ڈرتے رہو النہ ہے۔ بیشک النہ کو خبر ہے ہو کرستے ہو۔ اور مت رہم و جور برا بھی ہو م مرح ، یا مرم مرح الرج جور موجوم و ورا و میں ا

تُكُونُوا كَالِّإِن نَسُوا اللَّهُ فَانْسُهُمُ أَنْفُسُهُمُ الْأُولِيَكَ

بو دیسے جنہوں نے بھل دیا اللہ کو ، پھر اُس نے بھل دیا اللہ کو ، پھر اُس نے بھل دیا اُن کوائکے جی دہ لوگ و و ، جرا ہو م بر مروم پیرم و ، و مرم مرد ا

ویی بن سے عمر - برابر نہیں وگ ووزخ کے اور لوگ

الجَنَّةُ الصَّعَابُ الجَنَّةِ هُمُ الْفَالِإِرُونَ ﴿ لَوَ انْزَلْنَا هَا الْجَنَّةِ هُمُ الْفَالِإِرُونَ ﴿ لَوَ انْزَلْنَا هَالَا

بہشت کے ۔ بہشت سے لوگ وہی ہیں مراد کو پہنچے ۔ اگر ہم ا تاریح یہ

اور بہ کہا وتیں ہم سٹنا تے ہیں کوگوں کو سے جس سے سوا بندگی نہیں کی ، امان ديتا

مِيْ ا



### دعوت تقوی وفیر اختست ربرای اطل ایمان مع ذکر عظم سن رب ذوالجلال الام

قال الله تعالیٰ، بیا کیمکاالگذین امنوااتھ والله کے ۔۔۔ الی ۔۔۔ کوهری الْعَرْبَیْنَ انْحَکِیکھُرُ (دبط) گزشتہ آبات ہیں منافقین کی سازشوں اور اسلام سے خلاف ان کی معاندانہ مرگرمیوں کا ذکرتھا۔ تو اب ان آبات ہیں اہل ایمان کو تفوی اور نکرہ آ خرست کی دعوست دی جارہی ہے اس بیے کم ایمان و تفوی اور فکر آخرست ہی مسلمان قوم سکے بیے مرعزست وغلیم اور ترقی کا باعدی ہے ہی وہ عظیم وصفت ہے جس کے باعث مسلمان اچنے دشمن کی ہرساز کسٹس سے محفوظ دہتا ہے تو ارتشاد فرایا۔

اے ایمان دالو: ڈرستے رہو خداسے اور ہمتنفش کو دیمھنا چاہیئے کہ اس نے کیا بھیجا ہے گل آنے والے دن کے داسطے۔ ایمان اورا ممالِ صالحہ کا ذخیرہ ہی روزِ آخریت کام آنے والا ہے اور روز آخریت بس کل آنیوالا ہی دن سبے تواس کے داسطے اعمال صالحہ کا کہا ذخیرہ ہی دن سبے تواس کے داسطے اعمال صالحہ کا کہا ذخیرہ مہما کیا ہے۔ دیمھنا اور سوچنا چاہیئے کہ اس کے داسطے اعمال صالحہ کا کہا ذخیرہ مہما کیا ہے۔ ایمان وعمل کی ۔ سبے امدالگر ان تمام کا مول سے بہر اگر کسی مستنفس سے قلب میں یہ اعتقاد راسخ سبے کہ خدا و ندعا لم کے ساسے بندہ کا ہم کام اور اس کا ہم حال عیال سبے تو مل اشیر خوف و تقوی پیدا ہوجا ہے گا یہ اعتقادی تقوی کی بنیا دہے جس کا لاذی اور اس کا ہم حال عیال سبے تو مل اشیر خوف و تقوی پیدا ہوجا ہے گا یہ اعتقادی بنیا دہے جس کم اور اخلاص مرتب اشدانی نرندگی میں اصفیاط اور فکر کی صورت ہیں رونما ہوگا اور یہی وہ بنیا دسیے جس پر ایمان اور اخلاص مرتب ہے اور لفاق کی گندگی سے یاک رسینے کا باعث ہے۔

اور منه ہوجاؤ تم ان توگول سے جنہوں نے فدا کو بھل دیا اور شب دروز اپنی نفسانی شہوتوں اور دنیوی لذتوں میں منہک رہے جن کا بھیجہ یہ ہوا کہ جھر المتر نے جی ان کو بھل دیا اوران طرح اللہ کی تو بین اور خیر کے کاموں کی صلاحیت اوراس کا احساس بھی ان سے مفقود ہوگیا ۔ اورا فرست کے نکر وتصور سے جی فا فل ہوگے ۔ یہ توگ اللہ کی اس مغلست ولا پر دا ہی اور انہاک فا فل ہوگے ۔ یہ توگ اللہ کی فراس برہ اری سے خارج ہیں کیونکہ ان کی اس مغلست ولا پر دا ہی اور انہاک فی اللہ بنا کی دو بست وہ صلاحیت اور جو ہر بی ختم ہو گیا جس کے ذریعے انسان سعادت اور انا بت الی اللہ فی اللہ بنا کی دو بست وہ صلاحیت اور جو ہر بی ختم ہوگیا جس کے ذریعے انسان سعادت اور انا بت الی اللہ حاصل کرسکتا ہوتے ہیں وہ عذا ب جہنم ہیں حاصل کرسکتا ہوتے ہیں وہ عذا ب جس کا انسان تنفر دھی تہیں کرسکتا ۔ اور اہل جنست اللہ نغاطے کے انعامات اور جنت کی راحوں اور نعمتوں سے نوا ز سے جائے ہیں تو یقیدنا جنت والے ہی کا میاب ہیں اور اپنی مرا دی ارج قت کی راحوں اور نعمتوں سے نوا ز سے جائے ہیں تو یقیدنا جنت والے ہی کا میاب ہیں اور اپنی مرا دیا جائے ہیں۔ فلاح وسعادت کے اصول اور قرت نظر یہ وعملیہ کی اصلاح کے ضابے اللہ رتب الوزیت سے ہمکناد کو تاری کریم کی معوریت ہیں دنیا کے انسانوں کے واسطے نازل کیے ۔ اس سے انسانی زندگی فلاح وسعادت سے ہمکناد

بوستمتی ہے ۔ اس کلام الہی کی عفلہت کا بہ مقام سیے کہ اگر ہم نا زل کرتے اس قراک کوکسی پہاڑ میہ توسلے مخاطب يقيناً لو ويجفنا اس بهار كوبيبن اللي سيم بإره باره بوجان والد أكر اس بهار بي انسان كي طرح عقل بوتي شعور مطاكركے اس برقرآن نازل كيا جاتا تو وه مجھتا اورعظمت وہيبست خلاوندى سے ايسامتا تربخ ناكر ديزه ديزه ہوجاتا کیکن افسوس کہ بیرانسان جس بریہ کلام اللی اتاراگیا ایساسخت دل واقع ہواسہے کہ خاس کا دل کانتیا ہے اورية خشيت وتفوي كي تار اس مين مطرآ في بانسان كوچا مينيكراس ا ما نست البيري عظمت كويجاني اس کائن ا دا کرنے کی کوسٹ شس کرسے آخراس انسا ن کوبا پر کرنا چاہیئے کہ روز بیٹاق اس اما نریت کوجب اللہ نے آسمان وزمین اوربہاڑول بربیش فرایا تھا اور آسمان وزمین سنے اس کی عظمت وہیبیت سے تھرا محد انكاركر ديا تحا تراس مفترت انسان في اس بعجه كواتها تفا إدراس واست كي حفاظت اوراس كاحق اد. إ كربة كا قراركياتها. كيما قال الله تعاسط إنَّا عَرَضْنَا الْهَ يَمَا نَهُ عَلَى الْشَهَا وَلَكُرُضِ قالِجُبَالِ فَأَنَكِنُ اَنْ تَيَحْمِلْنَهَا وَ أَشْفَقُنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْحِلشُسَانُ رَاسَهُ كَانَ ظُلُوْمًا جَهُوُلًا ـ

ادر بہ مثالیں ہم بیان کرتے ہیں توگوں کے لیے سٹ یدوہ نصبحت حاصل کرلیں ا درجس سعادست ا بدیرکا حصول انسان کی فعلمیت بین و د بعست د کھا گیا سبے اس کوحاصل کرسکیں اورفلاح وکا میا بی کی منزل یک ببنجنے کی جوصلاحیتیں اس کوعطا کی گئی ہیں ان کو پروشے کا دلاستے ا ور قدمت نظریہ ودسسن کرنے ہے ۔ بعد قرا شیع کمیر کواس کے تا ہے کر دسے بچوم دنہ تق تعاسط شا تہ کی ذاست وصفاست کی معرضت اور دل و دماع میں اسعقیده کوراسخ کریلین پربوقوف سیر توجان لینا بیاسیتی کردہی الٹرسیے جس سے سواکوئی معبودہیں وہ بهی بیرمشمیده ا در نلا هر کا جانبے والاسبے جو چیزانسانی ا دراک وشعور سیسے کا وراء ہواس چیز کونه انسانی حواس ا دراک کرسکتے ہیں اور رنہی و ہاں کہ عقل کی برد از سبے۔ وہ صرف خدا ہی جا نتا ہے اور ہرظا ہر چیز کو بھی

عده الغيسب برابى ويع المعنى لفظ ب. انسان كي حل بصريع يكرواس فمسه كسروس سع جوهيز غائب ہے اس کوغیب کہا جائے گا۔ اصافہ کردہ الفاظ میں بھی اشارہ کردیا گیا کہ غیب کا اطلاق حواسس ظاہرہ سے غا شب ہی چیز برزمیں بلکہ جوانسانی ا دراک اورعغل و فکر کی پروا زسسے ہالاو برزہے وہ بھی غبیب سے چنائیجدا خرسندادر احوال آخرست جیسی جملرجزی غیب کامصداق بین انسان می کیا بکرملا مکدا درجون کے اوراک وشعور سے بھی پوسٹ بیدہ چیزی اس میں شامل ہیں۔

چنانچه الاءِ اعلیٰ ا در مکوست السلوات کی بهت سی چنری فرست توں سے بھی پوشیدہ ہیں الغرض ہرجہ ہیرِ جونخلوق کے ادراک وشعورسے بالا ہو با بعد مکانی سے حواس بھریہ دغیرہ سے مستورد پوشیدہ ہواس موغیب کہا جائے گا۔ جواکی دسیع عالم ہے۔ اور اس سے ہے شمار مراتب و درجا سے ہیں جیباکہ حفرات مادفین وصوفیاً بیان کرتے ہیں اسی طرح عالم شہا دت کے بھی جے شما رمراتب و درجات ہیں ۔ ۳

خداہی جا نتا ہے جب کر انسان بہت سی چنرول کو دیکھنے ا ورمحسس کر سنے کے با دجود اس کے جا سنے سے عاہن ر بستے ہیں ۔ وہی بڑا مہراین اورنہا بیت رحم والاسے حیں کی عنایا سے ورحتیں انسان کو آ ما وہ کرتی ہیں کہ وہ صرون اسی رحمٰن ورحیم کی عبا دست دیندگی کرسیسے ۔اس سے خزائن دحسنت سیے پا مال ہیں دنیامیں وہ اپنی رحمتوں سیے مؤمن وکا فرہ انسان وجیوان ۔ شنجرو تجرسب ہی کونواز تا سے اس طرح کر اس کی رحمت وعنا بہت رحمت و مبر با فی سکے لبائسس میں ظاہر ہوتی ہے آور کیھی بیکر تکلیف وٹندیت میں اکسس کی یہ رحمت اس کے بندوں کی طرف متوجه ہوتی ہے ادران کا ہری وباطنی رحمتوں کواس پرور در کارسنے اے نے ٹون بندوں سے سیے آخرست ہیں مخصوص سر دیا عرض وه پرور دگا رهی ایسامعی دسی جم سے سواکوئی معیودنہیں وہی پایسٹ ہ سے تمام کائناسٹ کاآسی کی میلطنست و حکرانی کا ثناست پرجاری ہے ہر وہجر زمین وہ ممان پر بلسنے دالی ہرمخلوق اس کیے فرہ کن کیمے تا بع ہے کسی کومجال نہیں کراس سے عکم سسے عاثر کرسکے یا بنا دست کرسکے ، وہی با دشا ہ سپے جس سکے فیصنہ میں تمام خزا سفے بہی جن کی کوئی حدوا نتیا ءنہیں اوراکسس کی بادشاہست دنیا دآ فرست ہیں الیبی کا مل اورمضبوط یا وشاہست سیے کراس کے عمہ سے کسی کومسے رتا ہی کی مجال نہیں جس کو رنہ کسی کی بغاوست کا خطرہ ہیے اور منہ کسی کی خیا سنے کی فکرا ور منهمسی کی معاونست وا ملا دکامحتا ج . وہ پاکس سے ہرعیب سے اوراہبی ہربری باست سے جواس کے شابانِ شاك مزمود بوبرلفصاك وزوال سي محفوظ وسالم سبح ا درا بن مخلوق وبندول كوسلامتى عطا كرنے والا سبے۔ وہي امن دبینسا ۵ دبینے والا ہے نوا ۵ دنیاکی کوئی مصیبست و پرابیٹائی مچوط کے دسی محافظ ونگہبات ہے اپنی مخلوق بركه بهراً فت ومصيبست سسجى وه ہىمحفوظ ركھا سے اوروہى بند وں سمے ہمل كا نگران اورا ل كے احوال كارقيب بهدكما قال الله تعالى رات الله كات عكيك م

وه برسی مونت والا عالب و قابراور زبردسست دبار والاصاحب عظمت سے باکی سیسے

عدد لفظ المتکبر کا ترجم صاحب عظمت سے کیا۔ لفظ کر بڑائی اورعظمت کے معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے تو باب تفعل میں آستیمال ہونے سے مفہ حق ہوگا علوہ بندی اورعظمت کو اختیار کرنے والا بھی اس سے متصف امام رازی ایک تفسیریں ذاتے ہیں کہ تکبر انسانول کی صفات میں مذہوم ہے۔ اور تکبر کوصفت ذم شمار کیا گیا ہے اس کی دجہ یہ ہے کہ متکبر کے معنی جب یہ ہوئے کہ وہ اپنی ذاست سے کبر دبڑائی طام مرکر سنے والا ہوتو مغلاق توسد امرعا جزیعے۔ ہزادال ہزاد عبیب ہرانسان میں ہوئے ہیں توالیے نقائص اورع بوب کے ہوتو مغلاق توسد امرعا جزیعے۔ ہزادال ہزاد عبیب ہرانسان میں جھوٹا ہوگا۔ اس کو تذلل و تواقع اور ہو آس میں جھوٹا ہوگا۔ اس کو تذلل و تواقع اور افہار بستی بی زبیب دبتا سے لیکن اس کے برعکس التہ رہ العزیت کی ذات تو ہر کمال و بلندی سے اظہار برسنی بی زبیب دبتا سے لیکن اس کے برعکس التہ رہ العزیت کی ذات تو ہر کمال و بلندی سے ادر بندول کو بیاست و برتری کو ہجائیں۔ اور بندول کو بیاست و برتری کو ہجائیں۔

الشرب العالمين كان تما چيزوں سے جوده شرك كى كرستے ہيں اس بيے كہ جو مردد كار ان صفات كامالک اور صماحب عظمت ہوگاس كا كون مشركيب ہوگا۔ بلذا وه ہر مثر كدا ور شركيب سے باك ہے وہى التر سے ببدا كرستے والا ايجاد كرف والا -صورت بنا في والا جيسا كرايك قطرة اسب پرانسان كى شكل وصورت اور اس كے جيم كى ساخست اور اس كے اعمال وا خلاق اور كرواركى بيئت وقص ير وہى كھينچا ہے اسى كواسط بين سب بايزه نام جى كى باكى بيان كرتى ہيں ۔ وہ تمام چيز ہى جو اسمانوں اور زمين ہيں ہم ہر چيز تبحر و جر بين سب بايزه نام جى كى باكى بيان كرتى ہيں ۔ وہ تمام چيز ہى جو اسمانوں اور زمين ہيں ہم ہر چيز تبحر و جر بہائم وطيور اور و يحسنس ہراكيب اس كى تسبيح و تبليل ميں مشغول سيد ۔ جيسے كرار شاد سبے كرائ و تن شنى الا يستن مراكب اس كى تسبيد عرب مين مشغول سيد ۔ جيسے كرار شاد سبے كون و تن شنى الله اللہ على ما مل ہوگى وہ بلا شبہ بڑى ہى قدرت و قوت والى جى ہوگى اور بڑى ہى حكمت والى ان جا كور ہرصفت كا فلموراس كى ان جل اور ہرصفت كا فلموراس كى ما مل ہوكى ۔ اس ميں سے ہرصفت اس كى كمال حكمت كى دليل ہے اور ہرصفت كا فلموراس كى مفلوقات بيں باكل اسى طرح ہے جس طرح آفا ميں كى دوشتى كا شورت و ظهور عالم كے ايک ايک ايک درسے ہور ما ہے ۔

امام احمد بن صبل اور ترمذی کے معقل بن بسا در منی الله تعالیے عنہ سعے دوا بہت بیان کی ہے کہ آنچھ است میں اللہ علیہ وسلم سنے ادشاد فرایا کم جوشیخص صبح کے وقت تین مرتبہ اعد فر بالڈی المست مبیع العلیم من المنتب طن المست کے بعد مربع کے موت میں مرتبہ اعد و الله تعلیم المست کے بیان کہ مسلم المست کے بیان تک کہ شام ہوجائے اوراس طرح منزار فرسنت مقرد کم دے کا جواس برد عاد حمد کرتے رہیں کے بیان تک کہ شام ہوجائے اوراس طرح اگر شام کے وقت پڑھ لے توصیح تک یہ تعداد فرسنت تول کی اس برد حمت کی دعاکرتی دسیے گی اورا گروہ اس حل مرسے گا قواس حالت بیں انتقال کردیگا کہ وہ شہید ہوگا .

حافظ عما دالدین ابن کمیر رحمۃ الشرعلیہ ابنی تفییر میں آ بہت کؤا مُنْوَلَت الله کا لَفَیْلُ کَ مُرْرِح کرتے ہوئے فرائے ہیں کہ کلام المی کی عظمت وہیں ہت کا جب یہ منعام ہے کہ پہاوٹ اپنی سختی وعلیطست اور قوست کے با وجو داس قدر مثا تر ہوستے ہیں کہ اگران میں وہ فہم وشعور و دیعت رکھ دیا جائے جوانسا نول کوعطا ہوا ہے تو دہ اپنی اکسس عظمت وسختی کے با وجود خوا و تدعا لم کی ختیست وہیں ہت سے بارہ پارہ ہوجانا تر انسان کی حالت قابلِ انسوسس ہے کہ وہ انسان کی مشعور واحساکسس رکھتے ہوئے خداکی ختیست سے متا نزید ہوجانا کہ وہ کما بالی قابلِ انسوسس ہے کہ وہ انسان کی جی صلاحیت دکھتا ہے ۔ علی کوسمجھتا ہے اور ورود فکر کی بھی صلاحیت دکھتا ہے ۔ علی

و بھلاہ اس کے میں معفرت علامہ خبیراحمد عنمان م فوائد قرآن کریم عظم میں فرائتے ہیں کہ میرسے والدم ہوم سنے
ایک طوبل نظم سے صمن میں بر بمین شعر کہے۔ سے
ایک طوبل نظم سے صمن میں بر بمین شعر کہے۔ سے
ایک طوبل نظم سے صفح سنتے نغم اسٹے محفل بدعات کو سے ایو گئے دل بدمزہ ہونے کو ہے

عله تغییرا بی کثیرج ۱۷ - عله فوائد قرآن کریم - ۱۷

حضرات عارنبن اورعلما رئانین کی تحقیق بر ہے۔ جیسا کہ بہلے لکھا جا چکا ہے کرجما دات و نبا آت میں عبی اللہ دست ال عبی اللہ دسب العزیت نے اصام س وشعور کی صلاحیت رکھی ہے جنانچر مورہ کی جی میں بنی امرائیل کی شقا و ست

اور قساوت قلیبه کا ذکر کمرتے ہوئے ادست و فرایا۔

ثُمَّ فَكُنَ فَكُلُ مُ كَاكُمُ مُ مِنْ الْمَعَدِ ذَالِكَ فَهَى كَالْحِجَارَةِ أَنْ اَشَدُ هَسُوةً وَ إِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَـمَا يَتَغَجَّرُ مِنْهُ الْحَنْهَارُق إِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَعَّقُ كَيَّحُرُجُ مِنْ كَانُاهُ أَنْهَاءُ يَ إِنَّ مِنْهَا لَـمَا يَهْبِيطُ مِنْ حَشْيَةِ اللَّهِ .

چنانچہ جمادات کے احداس وشعور کا جورت اس واقعہ سے جی ملآ ہے کہ آنحفرت میں الدعلیہ دیم استے ہے اسلے جب مغیرتیار کیاگیا اور آپ نے بہل مرتبہ اس پرخطبہ دینا مٹردع فرایا وہ کھجور کے درخت کا تنا جوستوں کی طرح مسجد میں گڑا ہوا تھا اور آپ اس پرٹیک وسہادا نے کرخطبہ ارشا دفرایا کرتے تھے تو وہ متون بیقار ہوکہ اسس طرح ددنے لگا کہ جیسے کوئی بچہ ددتا ہو یہ اواز سبب نے سنی آنحفرت ملی الدعلیہ وسلم مغیرسے بیچے ارتبال سے بیچے کو تھیک کرتسلی دی جائی ہو اور اس کو خاموست میں ہا ہو جو کو تھیک کرتسلی دی جائی ہو اور اس کو خاموست کیا جائے ہو ہے اس سے دیکھا کروہ ستون اپنی آواز صنبط کر نے لگا۔ دادی حدیث من میں تھے کو تھیک کرتسلی دی جائی۔ دادی حدیث اس تھے کو قرکر کرتے ہوئے وہ لیما کان بیسم میں المدخک والوجی ہے کہ وہ ستون اس وجہ سے رویا کہ وہ جوذکر اور وی اللی شب ناکرتا تھا اب اس سے بعد ہوگیا عداسی وجہ سے اس ستون کا نام ستون

صن بعری اس مدین کونقل کرسے فرانے ہیں نے مسلما نوا دیکی وجب ایک لکڑی کا تنا اور ستون رسول الڈ صلی الڈ علیہ وسلم کے شوق ومجدت ہیں ہے قرار ہوکد آ ہ وزاری کرنے دگا تو تم انسا ن ذی عقل ہوتہیں جا ہیئے کرتم بھی ا ہنے قلب ہیں رسول الڈ صلی الڈ علیہ وسلم کا شوق اور محبست اس لکڑی کے ستون سے نرا مگر ہیرا کر و ہیں وہ چیز ہے جس کو حضرت روی صفے فرمایا ہے ہے۔

از دوکسس انبیاء بیگانه است

فلسفى كومنكر حنّاية اسبت

#### اسماعشني وصفاست فداوندي

قال الله تعلى - وَيِثْنِ الْأَسْسَمَا الْمُسْتَظِ فُادُعُولَةً بِهَا -

عسه صحیح سنحاری جلدا - ابواب الخطیه - ۱۲

ادٹا و مبارک ہے الڈتعا لئے کے بیے اسمارٹمنیٰ ا ورصفا ت عُنیٰ بہن اُنہی کے ذریعے ضوا تعلیلے سے وعاہلگا کرو شلّاً بااللّہ اور بارحمٰن اور یا غفا رکہے کہ وعا مانگھ اور یا ذات یا موجودٌ باشی کہ کر وعا معن مانگواللّہ تعالیٰ کے اسماء حصنے کوسوال اور وعاکا ذریعہ بناؤ خو و ترامیٹ بیدہ نا موں سعے اللّہ کومٹ بیکارہ ۔

علماء مشکلهین کی راشتے شہر کہ النٹر نتا ہے کے اسمار توتینی بہب بعنی صاحب نفرع کے واقعن کرانے اور بتلانے برموقو دن ہیں سنسرع بیں جس اسم کا اطلاق حق اٹعالیٰ کی ذاست پراکیا ہے اس اسم کا طلاق کرنا توجا گزسنے۔

اورجس اسم کا اطلات نہیں آیا اس کا اطلاق نہیں کرنا چا ہیے اگرچہ اس ہیں معنی کمال کے بائے جاتے ہوں . مثلاً الله تعالیٰ ہرجوا و اور کرکم کا اطلاق جائز ہے اس لیے کہ اس اسم کا اطلاق سندرع ہیں آیا ہے کہ اس اسم کا اطلاق سندرع ہیں آیا لہٰذا ہم کوچا ہیں کہ اور الله تعلیہ والله تعلیہ کو اس اسم کا اطلاق سندرع ہیں آبا لہٰذا ہم کوچا ہیں کہ فرا تعالیہ کو ان نامول سے بیکاری جو قرآن اور حد بیث سے ثابت ہیں اپنی رائے اور قیاس سے فعالی کے نام ہو دین موجو ہے نے فرابا ایک دینی دستی ہیں اپنی رائے اور قیاس سے فعالی کے نام ہو دین است ماہ صن احداد الله کا الله تعلیہ والم نے فرابا ایک دین است میں ان کو مشت کے نام ہیں ہوں است ماہ صن احداد الله کا کہ تنگ یعنی الله کے اسماء و صفات بے شمار محفوظ اور یا دکر لیا وہ جنت میں والے اسماء حتی کی اصل ہیں کہ دنیا میں اہل عقل کے نزد کہ جس اور ہوت کی اسماء کے نام مسل کے ہیں اور جا ہم الله کا طلاحہ اور ایجال اسماء کی کے تحدید ورج ہیں اور یہ نا نوے اسماء کے نام مسل کے ہیں اور جا ہم الله نوان تمام صفات کا کا طلاحہ اور ایجال اسماء کے نا در ور میٹ میں اصفات کا لیہ کے ساتھ موصوف سے توجس نے حق تعالے کو تمام صفات کا لیہ کے ساتھ موصوف جانا وہ جنت میں داخل کے مساتھ موصوف ہو توجس نے حق تعالے کو تمام صفات کا لیہ کے ساتھ موصوف جانا وہ جنت میں داخل کے مساتھ موصوف ہو گو کہ الله نام وہ تست میں داخل ہوگا۔

## اللهرب العزب ننانو المؤمني

۱- انگلگا معبود برحق اورموجودمطلق بیانام خدا تعالی کی ذاست کے ساتھ مخصوص ہے بغیرضدا پراس بر سرور کا اطلاق نہیں ہوسکیاً مذحقیقۂ گذمجازاً ہ

٢- اَلْتُرَصُّ نَهُ اِيتُ رَمْمُ والا

سا- السّرجيمش بڑا ہربان ۔

٧- أَلْمَلِكُ إِدشاه صِيتى - ابنى تدبيرا ورتعرف بي مخارطات -

أَلُّفَكُ وُسِلَ تَمَامَ عِيبول اور برايبول سيح بإكر اور منزّه ، فضائل اور محاسن كاجامع اور معاشيد اور مخلوقات كى صفات سع معرّا اور مبرّا.

١٤- أليتكلاً همر آفتول اورعببول سعے سالم اور سیامتی کاعطا کرنے والا سیاے عبیب ۔

> - الْمُقَامِسِ مَعْلُوق كُو إَنْ وَلَهُ عَلَى وَسِنَ وَالله ورامن كه مامان بريا كرسف والله

٨- أَلْمُتُهُ يُحِنُ بَرْجِيزِ كَا بَكْهِبَانَ اور بإسبان.

٩- أَلْتَعَرِّنْ عُزِت والا اورغليه والا اكونى السس كامقا بله نبيل كرسكة اور يذكونى ال برغلبه بإسكة ب.

ا۔ اَجْکَبُالُو جبراور قبردالا توٹے ہوئے کا جوڑنے والا اور بگڑے ہوئے کا درست کرنے والا کا اور بگڑے ہوئے کا درست کرنے والا کوئی اسے مبورنہیں کرسکتا .

اا- اَلْمُتُكَ عِبِرُ انسِّالَى بلنداور برتر . بعنی بزرگ اور بے نیاز جس سے سامنے سب حقیر ہیں ۔ سے

سر اورا رمسد كبرياء ومنى كملكش قديم است و واتش منى

۱۱- اَکُخُاکِیْ مشیدن وریمست کے مطابق عیک اندازہ کرنے والا اور اس کے مطابق پیدا کرنے والا اور اس کے مطابق پیدا کرنے والا اس اسے ہر چیزی ایک خاص مقدار مقرر کردگسی کوچھوٹا اور کسی کو بڑا ،اورکسی کو انسان اور کسی کوچھوٹا اورکسی کو جھوڑ ہرایک کی ایک خاص مقدار معدار کسی کو پیاڑ اورکسی کو پیھر اورکسی کو کمھی اورکسی کو مجھوڑ ہرایک کی ایک خاص مقدار مقدار مقرر کردی .

110- اُلْبُا دِینِ مَن المَسَى اصل کے اور بلاکسی خلا کے بیدا کرسنے والا۔

۱۲- اُلْکُ مَیْقِ فِرِ طرت طرح کی صورتین بنانے والا کہ ہرصورت کودوسری سے بُعدا اور مماز بنایا ہے۔

10- أَلْعُفَا لَرُ بِرَابِ مُخْتَة والا اورعيول كاجِعياف والا اور برده يوشى كرف والا.

14- اُلْقَدُ الله برا ورغلبه والا كرجس تعسا من مسب عا جز ہول ہر موجود اس كے قدرت كے سامنے مقدرت كے سامنے مقبور وعاجزے -

ا- اَلْوَهَامِ بَعْرَعْرَض دربغْرِوض کے بخشنے والا۔ بندہ بھی کچربخش دینا ہے گراس کی مختسش ناقص اور

ناتهام بوتى بي منده كمى كومجيد روبير بيب بيب دا كما بي مكر محن اورعافيت بهي وسي سكة. ۱۸- اَلْوَزُولِ فَتُ روزی دینے والا اور روزی کاپیا کرنے والا رزق اور مرزدق مب ای کالوق ہے۔ ۱۹ اَلْفَتْنَاحُ رَزْق ا درصمت کا دروازہ کھر بنے والا ا ورمشکلاست کی گرہ کھو لنے والا۔ به - اَلْعَکلِبُ عُرُ بهت جاننے والاجس سے کوئی چیز مخفی نہ ہو۔ اس کاعلم تمام کا ناست کے ظاہروباطن کومجیط\_ہے۔ ٢١- أَلْقَا بِصِلُ تَنكَى كرين والا. ۲۲۔ اَلْبَ الْمِسطَ وَافْ كرنے والديعني رزق حي اورمعنوي كَ ننگي اورفراخي سبب اس كے باتھ ميں سب کسی پررزق کوفراخ کیاادرکسی برزننگ کیا۔ ١٧٧- الْحُنَا فِصْ بِسِت رَفِ والاً. ٢٨- أَلِوَّا وَعَعُ المُنْكُرِنَةِ وَاللهُ حِنْ كُوفِلْتِ فِيسَتُ كُرِسَة اورض كُوفِاتِ بِلنَرُرِ ا ٢٥- أَلْمُتَعِبِ زُرُ عِزّت دين والله ٢٧- المكرل ت دين والاجم كويا جوزت دسه اورجم كوياسي ذلت دسيجم كوبا ب واليمن وسعا ورحن كوحا سبع مكراه كروسعه . ٢٤- إلتشرمينغ بهت سنخ دالاء ١٨- البَصِينِ ببت ديمين والا ٢٩- أَكُتُ حَصَّمُ حَمَّمُ رف والله اورفيصل كرف والأكوثى اس ك فيصله كور دنبس كرسكما اورن كوئى اس کے فیصلہ پر تبھرہ کرسکتا ہے۔ ٣٠- ٱلْحَكُلُ السات كرسة والا اس كى بارگاه بين ظلم اور جردوتم عقلاً محال به . ۳۱- اَللَّهِطَيْعِثُ باربک بین اورنیکی ا ور نری کرنے والاایسی خنی اورباریک بیپیروں کا ا دراک کرنے والا جہاں نگا ہیں نہیں ہینجے سکتیں۔ ١٧٧- أَكْخَيب بين برايى أكاه اور با خبر ہے - ہر چيزى حقيقت كوجانا ہے ہر چيزى اس كوخبر ب يہ نامكن سي كركوني جيزموجود موا درخداكواس كي خبرى مهور سام - اَنْکُولْ نَدْ عَلَى بِرُوبار على نيرنا فَرَما ني جَي اس كونجريين كى نورى سنة پرآما ده بهيس كرتى گذا بول کی دم سے وہ رزق نہیں روکتا۔ ٣٧- الْعَظِيمَ بِرَابِي عظمت والاجس كمساحة سب بيج بي اوركى كاس تك رسالى نبي -٣٥- أَلِحُفُونِ بِبِت بِخَيْرُ والا. ۱۳۷- اکنت گئی برا قدر دان تھوڑ ہے عمل بربڑا تراب دینے دالا۔ ۱۳۷- انعکری بند مرتبہ کراس سے دیرکسی کامرتبہ بین .

٣٨. اَلْكِ بِينَ بِهِت بِرَّاكَ اللهِ سِيرًا كُوفَى متصوّرتهين.

٣٩- الْمُحْقِقِينَ اللَّهُ اللَّاللَّا

والا- اوربعض نسخول من د أَ مُلِعَيْثُ "به يعنى فرياد كويمني والا

ت سرحال میں کفایت کرسنے والایا قیامت سے دن بندوں سے حساب لینے والا۔

بزرگ تربیعن کمال اسسنغناه اور کمالی تقدمسس اور کمال تنزید سے ساتھ موصوف ہے۔

٧٧- أَ لَحَسَكِ وَلَيْعِمُ كَرَمِ ا وَرَحَسُسُ والا بغيرسوال كم ا وربغيروسيله كم عطاكر نے والا۔

منگهبان اور نگران کسی نشے سے وہ عافل نہیں اور کوئی سٹے اس کی منظر سے پوشیدہ نہیں۔

د عا وْل كا بْنول كرسف والاا در بندول كى يكاركا جواب د بينے والاً.

فراخ علم والا يجس كاعلم اورجس كى نعست تمام اشياد كومحيط يه.

حقائن ا دراسرار کا جاننے والاجس کا کونی کام حکمت سے خالی ہمیں اور حکمت سے معنی کمال علم سے ساتھ۔ فعل اور عمل کا عدہ ہمونا اور سیختہ ہونا بعنی اس کی کار اور گفتا ر

سب درست ا دراستوارسیے.

نیکب بندول کو دوست رکھنے والا خیرا دراحیا ن کولیسندکر نے والا ۔

زاست ا درصفا*ت ا در*ا نعال *میں بزرگ* ا ور تربیب ۔

• ٥ - أَلْبَكَأْعِينَتُ مَرْدُولِ كُوزنده كرينے والاا در قروں سے اٹھائے والا اور سوتے ہووَ ل كوبستزوں

سے جگائے وال .

بھیٹیل ما طردنا طراورظا ہروباطن پرمطلع اور بعض کہتے ہیں کہ امور ظا ہو سے جاننے والے کو ٹیپیل کو خبر کہتے ہیں اور امورہا طنہ کے جاننے والے کو خبر کہتے ہیں اور مطلق جانے

واسطے کوعلیم کہتے ہیں .

. تابت اور برین بعنی جس کی خدائی اور شهنشا ہی حق سے اور اس سے سوا سب

باطل اورہیجے۔

کارسازجس کی طرت کسی نے اپناکا م میرد کردیا ہم وہ اس کا کام بنا نے والا ہے۔ عیر تمنا ہی قوت والا بعث توانا اورزور والاجس کو کبھی ضعفن لاحق نہیں ہوتا۔ استوارا ورشد بدالقویت جس میں ضعف اوران ممالال کا اسکال نہیں اور اسس کی

قُوت مين كو أي اس كامقابل ادريشر كينبين.

بددگار ا در دوست رتھنے والایعنی اہل ایما ن کامچسب اور نا صر۔

سزا مار بمدد تنار ذات وصفایت اورا فعال کے اعتبارسے ستودہ ۔

۷۲ - أَكِحَلِيْكُ أَنِّ ۷۲ - أَنْكِتَكُرِيْمُ رود الشَّةِ أَنْ

۲۸- اَلرَّقِبِمِ

٧٥- أَلَمُ جِنيب

٧٩ - إَلْيُوا بِسِيعُ

٧٠- ألْحَكِيمُسُ

۸۸- أَلُودُودُ ۸۹- أَلْمُجِبِيلُ ۸- أَلْمُرَجِبِيلُ

٥١- ٱلشَّهِيْلُ

۵۲ اَلْعُوثُ ۔

۵۳- اَلْوَكِيْلِ ۵۴- اَلْقَوِیَّ ۵۵- اَلْمُتِنْ

٥٩- أَلْوَلِيُّ ٥٩- أَلْحَيَمِيْكُ

۵۸ - المستحیصی کائنات عالمی مقدار ا ورشمار کوجا نے والا زمین کے ذرسے اور بارش کے قطرے اور درختوں کے بیتے اور انسانوں اور جوانوں کے سانس مسیداً س کومعلوم ہیں۔ 9 ۵ ۔ اَلْمُ بَسِيرِينَ بِهِل بار بِيدِ اکرنے والا ورعدم سے وجود بین لانے والا -40- المنعبيث ل دوباره بيدا كرف والاريبل باريمي اس فيبيداك اورقيا مت كون بعي وسي دوباره يبياكرسك كا اورمعدومات كوددباره بهستى كالباس ببنائك كا. ۷۱- اَلْمُتَحِينُ ۷۲- اَلْمُونِيدَثُ نه نده کرنے والا۔ ما دینے والا جسمانی اورروحانی ظاہری اور باطنی موت اور حیاست کا مالک جس نے مہر ا کیک کی مونند اور حیاست کاوفتت اور اکسس کی مدست مقرر اور مفتر کردی ۔ ۳۱۰ - اَلْ بَحِيْثِ يَرَاتِ فود زنده ا در قائم بالذاست جم کی جیاست کو کمچی زوال نہیں ۔ ٣٧ . أَكَفَيْتُ هُر كانناست عالم كى ذاست وصفاست كا فاتم رسطين والا اورتها من والابعن تمام كاننات کادجود اورسنی اس کے سہارے سے قائم ہے۔ 40 - الكواج كم عنى اورب برداه كرسى چيزين كسى كامحتاج نهيس ، يا يرمعنى كرا پنى مرادكو با نيوا لا جوچا سا ہے کر آسم مذکو تی اس مع چھوٹ مکتا ہے اور مذکو تی اس تک بنیج سکتا ہے۔ 44- ألمكا جسك برى بزرگ والاسطان بزرگ -، ١٩- أَلْسَوَاحِثُ أَيَكَ، كُونُ اس كَاشْرِيكَ نَهِينَ -٨٧٠ ألا تحتك في قاست وصفاست بن يكما اوريكا من يعنى بيدمثال اور بيد نظير عله 49- أكت مردار كالل مسب سع بع نيازا ورسب اس كم مماج. يعني ذات وصفات کے اعتبادسے ابسا کامل طلق کم وہ کسی کا محتاج نہ ہو ا ورسسپ اسکے محتاج ہوں ۔ اَلْقَارِلْ قَدرست والااسع ابنع كام بن كسى آله كى ضرورت نہيں عجز اور بے جا رنگ سے یاک اور منز ۵۔ ا> ا المُفَتْ تَكِلِمُ بَدَاتِ خود كارل القررت كسى جيز كه كر في من اسع د شوارى بهي اوركسي مي یہ قدرست نہیں کہ اس کی قدرست میں مزا حسنت کر سکے۔ ٢٧- أَلَمُ فَكُرِّ فُرِ وَسَوْلَ كُوا كُلِي وَالا-٣٧٠ اَ الْمُورِ تَجْدِ اللهِ وَسُمُول كُو سِيجِهِ كُرَف والله م ٤ - ألَا قَ لِصْ مَ سب سے ببلا ۔

عله احداد نفظ نرندی روایت اوربیقی کی دعوات کبیرین نہیں آیا۔ البتہ ابن اجم کی روایت بی عله احداد نفظ آیا ہے۔ دیکھوسٹ رح کا ب الاذکارص ۲۱۵ جس-

۵۵ ۔ اَکُلِی میں سے کیلاین اس سے پہلے کوئی موجود مذتھا اور اس کے سواجو موجود ہوا اُس کواسی کی بارگا ه سیسے وجو د ملا۔ 44- ألطًاهِم أشكارا ٤٤ - أليكا بطف بالاستبده العن بلحاظ ولألى قدرت كمة شكاراب كم مروزه ال كمكال قدرت بردالات كريا ہے اور باعتبار كنه اور حقيفست كے پوشيد و سے. ٨٧ - أَلَوَ الحِسَب كارسانه اور ماك اورتمام كامول كامتولى اورسنظم ۵) - اَ کمنتَعَالِی عالیشان اوربیت بیندا دربرتر، کرجهال تک کوئی نه بهنج سکے۔ ۸۰ ﴿ أَسُسِكُبِنُّ اللَّهِ عَلَى الراحيان كرينے والانيكوكار۔ ٨١ - أَلمَتُنَوَّ حيث توب قبول كريف والا، اور توج كرسف والا -٨ - أَ لَمُنْكُتُ فِي مِنْ مَرْسُول سِن بدل لين والا. س ٨- أَلْعَ هُورً كُن بول اورتقصيرون سع برا وركذر كرسف والا اوركنا بول كومثا وسينه والا-۸۴ اَلْتَوْقُوفِ بِي بِرّابى مبربان جس كارهمت كى غايت اورنها بيت نهيد ٨٥ مَا اللَّ الْمُلْكِ خداوندجهان ولمك كاجس طرح جاسب تقريث كرست كون اس سيحكم اور تفترف کویڈ روک سکے۔ ٨٠- ذُولِجُكُلُ فِي أَلِكُكُوْلِ صاحب منفست وجلال جس كاحكم جارى ا ورنا فذسب ا دراس كى اطاعت لازم سب اورابينے فرا نبرداربندول كى تعظيم وتكريم كرنے والا اور ال كوع زست و بنے والا اوران بريمهم كرنے والاجس سے پاس جوع نست اور كرامىت ہے وہ اسى كاعطيہ ہے . ٨٠ - أَلَمُ عَنْيسط عادل ادرمنصف ميظلوم كاظالم سے بدلرليها ہے۔ ٨٨ - أكجت اصع تمام متفرق چيزول كوجمع كرف والاجس في اين فقرست وكلمت سيحيم انساني ادرجيوا ني مين عنا مرمتعنا ده كوجيع كيا. بے برواہ اسے کسی کی ماجست نہیں اور کو ٹی اس سے سنتنی ہیں ۔ مخلون كوسل يرواه كمرسف والاربعني وه خود سلينيا رسب اورجس كوجا ساسب اينه بندول بیں سے حسب کلسنت وصلحت اس کو بے ہروا ہ کر دیتا ہے اور بقد رصر وربت 91. ألمنا نع ي دوكن والااور مازر كلف والاجس جيزكوده روك في كوتى اس كودسين سكنا. ٩٤ - الطب الشريبني في والا. ۹۳ - المن أرفع نفع بہنجانے والا - بعنی نفع اور ضرب سب اسس کے ابتھ میں ہے خیروست

نغع وحردسب اس کی طرفت سیسے سیے۔

۹۴ - المستشومي وه بذات خود ظامر اور دوش بها ور دوسرول كو ظامرا ور روشن كرنے والا ب نوراس چیزکو کھتے ہیں جو ظا ہر بنفیسہ ہو ا در دوسے کے کیے منظم رہو۔ آسما ن و زمین سبب ظلمنن عدم مین مسستور تحصے العرّ نے ان کو عدم کی ظلمسنت سیسے نسکال کمہ نورِ وجود عطا كيابس مي سب ظاهر بموسكة اس بلغ وه خود السك طاحت كالكارس

دنظلت عدم بهمه بوديم ليخبر فروجود مسرشهود ازتويا فتيم. 90- أَلْهَادِئُ اللهُ وَهَانِ وَاللهُ اور بَلا نَعَ وَاللهُ اور جِلا فِي واللَّهُ يه راو سعاد ست بعاوريه لاه شقادست سبے۔

٩٩ - أَكْيَكِي نُعْ بِعِشَالَ اور في نمونة عالم كابداكر في والا

٩٠ ألبك على مسيشهميشه رسيف والابعن والم الوجودجن كوكيمى فنامنهي اوراس كه وجودكى كوئى انتهانهيں الله تعالى واجب الوجود بعد اصى كے اعتبار سيدوه قديم به اورمستقبل کے لحا فاسے وہ باتی ہے ورمہ اس کی ذاست سے لحا ظر سے وہاں نہا منی ہے اور مستقبل سے ادر وہ بذات سفود باتی ہے اورجنست وجہنم کوجودوام اور بقاء ہے وہ اس کے

يا في ركھنے سے بے اور بقاء اور إبقاء میں فرق ہے.

٩٨- الواري تنمام موجوداست کے فنا مہوجانے کے بعدسب کا وارسٹ اور الک جیب سال عالم فناءسے گھاٹ ا ثار دما جائےگا تووہ خودہی فرائے گا لِمَسَنِ اکْھُلُکے الْمُیکَی مَرَاوِد خود ہی جواب دے کا۔ مِکْمُ الْمُقَاحِدِ الْقَدْ الْمُعَارِد

99- اَلْسَرْمَتُونِيْكُ رَسِمَائِهُ عَالَم يعتى دين اور دنيوى مصلحة ول مين عالم كاربهنما اوراكس كابرتفة فعين دشد ادرعین صواب وراس کی ہرتد بیرنہا بت درست ہے۔

المعاملين على المساركين والماكم نافرانول مع كيرشان اور وشمنول سع انتقام لين میں جلدی نہیں کرتا بلکہ ان کو مہلت دیتا ہے۔

یہ اللّٰہ لَعَا کیلے کیے ننا نوسے نام ہیں جن *کے ساتھ* اسم اللّٰہ رال کرستوٰ کا عدد لوراً ہو جا ہا ہے ۔ اور جنست کے سو درجے ہیں ، سوجوان اسما رحنیٰ کو با در کرسے اور ان سے معنی کوسمھے کرول میں پرلفین کرسے کراللہ نعاسلے ان صفاتِ کی لیہ کے ساتھ موصو ون ہے اور ا ن نا موں کے ذریعہ سے اللّٰہ کو بارد کرسے اور ا ن کے ذریعے اپنی حاجتیں انگے. بعنی بونام اس کی حاجست اور صرورت مے مناسب مواس نام کے ذریعہ الله سے دعا کرسے مثلاً بوروزی کا حجمند

عله الاستماء الحسنى مائة على عدد درجة الجنبة والبذى بكمل المائة "ا بنُّه" د کیھوشرح کتاب الاذ کار ص<del>لام</del> ج۳۔

اس کے ہم نے اُن ننا نوشے ناموں کی مشہر ح پراکتفاکی جوسلفت صالحین ہیں ببطور ورد معروف و مشہور ہیں ، ہرسسلمان کو چا ہیئے کر ان اسماء الحسنی کو باد کرسے اور ان کو ورد اور وظیفہ بنائے اوران تمام اسماء حسنی ہیں اسم افلاق ۔ دات اسماء حسنی ہیں اسم افلاق ۔ دات داجب الوجود اور مجبود برحق کا نام سے اور بہنام سوائے حق تعالیٰ کے کسی اور پراطلاق نہیں کیا جا یا مذحقیقة "اور بر مجازاً۔

معزان ابل علم أكر اسماء حنى كم زينفيل معلوم كرنا چابي توامام بيقي اكرك ب الاسماء والصفات ازمين تا ما ويك ك بي الاسماء والصفات ازمين تا ما ويكون ورامام عزال كرك ب المقصدُ الاستى مثره اسماء المارة الحين اورامام عزال كرك ب المقصدُ الاستى مثره اسماء المارة الحين اورسندره ك بسالا وكار المعلى المعلى المعلى .

عرض ان أیاست مبارکه بی ابتدا د بین محم تفزی فرایا گیا ا در آخرت کی نکرا در تیاری کے بیے متوجہ کیا گیا۔
اس مقصد کا حصول چونکہ عظمت وقی ا درخدا و فدعالم کی ذاست وصفات کی معرفت بیموقوت تھا توقران کریم کی شان عظمت بہان کرنے ہوئے تق تعالیے نے اپنی صفات عظیمہ کے بیان پراس صغمون کوختم فرمایا۔
کی شان عظمت بہان کرنے ہوئے تق تعالیے نے اپنی صفات عظیمہ کے بیان پراس صغمون کوختم فرمایا۔
متم خفنس پی سوری المحملت و جِنْنِ الحدمد وا لمندة



سه المقصد الاسنى سسره اسماء الحسنى للامام المغن أني اسم اعظم كى تفصيل كريك شرح مصن حصين اورمنسرح كتاب الاذكارى مراجعت فرأيس.

## بِينِّهُ اللَّهُ الْحَمَّى الْحَمَى الْحَمَّى الْحَمَى الْحَمَّى الْحَمَّى الْحَمَى الْحَمْمِي الْحَمَى الْحَمْمِي الْحَمْمُ الْحَمْمُ الْحَمْمُ الْحَمْمُ الْحَمْمُ الْحَمْمُ الْحَمْمُ الْحَمْمُ الْحَمْمُ عِلْمِي الْحَمْمُ الْحَمْمُ الْحَمْمُ الْحَمْمُ الْحَمْمُ الْحَم

اس سودست کاشان نزدل ما طب بن الی بلتون کا وہ دا قعرسیے کرانبول نے آنتحفرست صلی الشرعلیہ وسلم محب نتح کم کے لیے جب فتح کم کے بیے نوح سلے کر کم کی طرف دوا نہ ہود سے تھے نوآ سبٹ سکے اس ارادہ کی اطلاع قربسشس کم کم کو کمردی تھی اورا بکٹر محل دوانہ کہا تھا جس پر بذریعہ دمی اللہ تعاسلے نے حضورصلی الٹرملیہ وسلم کومطلع فرہ یا۔

حافظ ابن كثير ميان فرات بي كرحاطب بن ابي بلتعة عباجرين ميس مع تحصا ورعزوه بدرمين شرك ہونے تھے مکر کررمہیں ان کے خاندان سے مجھے افرا د اور بیچے تھے قریش سے کوئی نسبی قرابت مذتمی حفرت مثماً پن عنى رضى التذعنه كے حلبیت تھے صلح حدیب ہیں جومعا ہرہ ہواتھا قرکیٹس مکہ نے جب اس كو توڑ ڈالا تو آخفرت صلی انٹرعلیہ دسلم کمٹر کی طرف مجا ہرین کی فوج ہے کر روانہ ہوشے تو حاطسیب بن ا بی بلنعرش نے پرسویے کرکر ا پلسے بهنگا مع میں آگر میرسے اہل وعیال می و ہال کوئی حفاظت کی صورست ہو مائے تواجھا ہے قریسٹس کمر کوفا فلہ کی ردائمی کی اطلاع کردی حضریت علی بن ابی طالبیش بیان کرستے ہیں کرآشحفرست صلی النزعلیہ وسلم سنے مجھ گوٹر برین العوام ا درمقدا دبن الاستودكو كم كم قرما ياتم لوگ روان بهوجا وُ ا ور جلتے رہوتا آئكہ تم رونند ُ خاخ نامی مقام يكب بہنج جا و تو اس جگرتم کواکیسے سوار عورست سطے گی اس سے باس خط ہوگا اس سے وہ خط سے لمینا، بیا ن کرتے ہیں ہم محموروں پرسوار تیزی سے دوار ہو گئے بہاں مک کم روحنہ خاخ پرجب پینچے توایک عورست می ہم نے اس سے کہا خط نكال كرسمين دسے دسے اس لے كہا ميرسے پاسس توكوني خطانهيں - ہم نے اس پرسختى كى اوركها يا توخط ديديسے ورن تبحه کوکیزے آنا رکہ برمین کروی سے اوروہ خط کسی ماکسی طرح ہم تبھے سے لے ہی ہیں سے جس کی خررسول اللہ سلی النّر علیہ وسلم نے دی ہے اوراس کو بیسنے ہے ہم ما مور ہیں ؛ قواس نے ایک خطابینے بالول کے بُوڑسے سسے ا کال کرہیں دسے دیا۔ ہم خط ہے کرا نحفرت صلی انٹر علیہ ولم سے پاکسس ما عز ہوئے وہ خط حاطب بن ابی بلتغہ اللہ کی کہ میں دیا۔ ہم خط ہے کرا نحفرت صلی انٹر علیہ دسم کی مکترکی طریف روانگی کی اطلاع تھی کی طریف میرانگی کی اطلاع تھی ا البيائ دريا فت فرايا السه ماطيس يركيا به وما طيض في عرض كيا يارسول الله مجهداظها رحقيقست كي مهلست عنایت فرایتے . اصل حفیقت بسیع کم میں قریسٹ سے فاندانوں کے ساتھ والستہ تھاا ورمیری ان سے ساتھ کوئی تسبی قرابت نقص میساکرد کرسے مہاہرین کی ان کے ساتھ قرابتیں ہیں ہیں نے خیال کیا یہ ایک ظاہری سلوک ان کیا کے سے تھے کردوں تاکہ وہ میہ سے بچوں کی (ایلے زمانہیں) کچھے دیکھ بھال کرلیں (خدا گواہ ہے) ہیں سنے یہ بات کفراور اپنے دین سے ارتدا دی دھ سے نہیں کی ہے اور نہ ہیں اسلام کے بعد کفرسے و آن وابسٹگی رکھ میں اسلام کے بعد کفرسے و آن وابسٹگی رکھ میں اسلام کے بعد کفر سے واب اللہ عنداس نظام ہری عمل بہر افروختہ ہونے کے باعد نے بھے کہا ۔ اس پر عمر فاروق رضی اللہ عنداس نظام ہری عمل بہر افرا ووں ابرا فروختہ ہونے کے باعد نے کہ بارسول اللہ مجھے اجازست و سیجے کہ میں اسس منافتی کی گرون الٹا دوں آب نے فرایا ۔ پرعزوہ آب برمیں مٹریک ہوشے ہیں (اور مبریتین کا مقام بر ہے کہ اللہ سنے ان کو نفاق سے باک فرایا ۔ پرعزوہ آب ہوں عربی ہوئے ہیں (اور مبریتین کا مقام بر ہے کہ اللہ سنے ان کو نفاق سے باک فرایا ۔ پر وابیا ہے عربی اللہ بند کو اپنی فاص سنان عنا بہت سے جھا نک کر یہ بھورت کی اور فرایا ۔ پر وابیا ان وابیا ۔ پر وابیا ۔ پ

اس عظیم النتان کارنامہ سے مسلم میں بارگاہ ضا وندی سے دینی احداث عندہ کے دکھن کا عندہ اوراُولئیک کنتی فیٹ کے دور کا امکان ہے۔ان کی معانی کو وجد میں گناہوں سے صدور کا امکان ہے۔ان کی معانی کو وجد میں مان فرایا اور فیا غفر لکے وجد فی ستقبل کی معانی کو وجد میں مان فرایا اور فیا غفر لکے وجد فی مستقبل میں فرایا اور فیا غفر لکے وجد فی مستقبل نہیں فرایا تا کہ اہل بدر کا مغفو الذنوب ہونا قطعی طور بیم محقق ہوجائے کہ انکی مغفرت مثل امراه کی محقق اور بھینی مہیں فرایا تا کہ اہل بدر کا مغفو الذنوب ہونا قطعی طور بیم محقق اور بھینی سے اور احت مدی اشارہ اس طرف ہے کہ بہوگ خوا مہیں کری معنو اور دائرہ مغفو اور دائرہ مغفوات سے باہر نہ جائیں کے اعدادا ما ششتہ کہ اس محبین اور مخلفین کو بوسک سے ہو کہ جن ایس محبین اور مخلفین کو بوسک سے ہو کہ جن ایسے ایسے میں اور مخلفین کو بوسک تا میکن ہوجائے۔

صیحے بیخاری وسلم ۔ جا سع ترمذی ۔

اس سے کہ مق تعالی کو بہتے ہی سے معلوم نھاکہ ان سے یہ فردگذاشت ہوگی گرباوجود اس ازلی اور ابدی علم کے بھران کو رَضِی ا منہ محکونے منہ کے تعرب سے سرفراز فرایا معلوم ہوا کہ اس منظیم الشان حسنہ کے تعرب سے سرفراز فرایا معلوم ہوا کہ اس منظیم الشان حسنہ ہی آئدہ کی غلطی کا کھارہ بعد ان سے کوئی السی غلطی نہ ہوگی کم جوان کی اس نیکی کو محوکم سے بلکہ پینظیم الشان حسنہ ہی آئدہ کی غلطی کا کھارہ بن جانے گی۔ کے حاق ال اللہ تعدالے واقع الی کوئی سندا ہوئی کہ جوان کی اس بھارہ اللہ اللہ اللہ تا اللہ تا اللہ تا ہوئی ہیں۔ کومٹا دیتی ہیں۔

اوركسى شاعرنے كيا خوب كهاستے۔ ا

واذالحبيب اتما بدنب واحِدٍ جَاءَت محاسنة بالمت شقيع

اگردوست سیرکسی وفست کو تی عُلطی اور چک ہوجائے تواس سے محاسسن ا درگزشتہ کارنا ہے ہزار سفارشی لاکھامنے کھڑسے کمرد پنٹے ہیں ۔

تلب مین اگر کمرنی فاسدا ورز بریلا ما ده منه موتو پهر معصیست چندال نقصان نهیں پنجانی - بلکه قلب کی قوتِ ایمانی اس کو تو به اوراستغفار پر آماده کرتی ہے جس سیے نقط گناه معاف ہی نہیں ہونا بلکه مبدل برنیکی ہوجا آ ہے کے حافظ کا نقالے۔

گرجن گوگوں نے کفروںٹرک سے توبرکی اور ایمان لاستے اور نبیک کام سجے اللہ اسیسے لوگوں کی براثیوں کو نمیمیوں سے بدل دتیا ہے اور سبے اللہ بنخشنے والا اور مہرابان · الله مَن أَن أَن المَن وَعَمِلَ مَن أَمَن وَعَمِلَ مَن الْمَن وَعَمِلَ حَمَلًا طَلِمًا فَأُولَئِلْكَ وَعَمِلَ اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ عَنْ وَلَا اللهُ المَن اللهُ عَنْ وَلَا اللهُ المَالِيم المَالِم المَلْم المَالِم المَالِم المَالِم المَالِم المَالِم المَالِم المَالِم المَالِم المَلْمِلْمِلْمِلْمُلْمِلْمُلْمُلْمُلْمُ المَالِم المَالِم المَلْمُ المَالِم المَلْمُلِم المَلْمُلِم المَلْمُ المَلْم

بنده نے جب تو برا وراست خفار کرکے ابیے گناہ کو ندامست اورلیٹیمانی سے بدن توخدا ولد ذوالجلال نے اس کی سیٹانٹ کوھناست سے اورلس کی برایٹوں کو جھلائیوں سے بدل دیا.

> مَركَبِ تَوْ برعِها نب مركبست برفلک تازد بر به بعظر زلبیت پول برآرنداز پسشیمانی انین عرمش لرز دازانین المذبهین

یرا بیت عامه مؤمنین کے حق ہیں ہے اہل بدرسب سے زیادہ اس کے ستنی ہیں اورجس کے قلب ہیں کو ٹی زہر بلا اور فاسسے ما دہ موجود ہوتو ہزار اطاعست وعبادست بھی اس سے لیے مفید نہیں جیسے المبیس لعبن اور لمجارہ وروا فطن ہزار نما نرا ور دروزہ اور لاکھ عبا دن کریں گر جب نک قلب کا تنقیبر منہوجائے اور فاسد مادہ نہ نکل جائے اس وقت بھک کو ٹی طاعت اور کو ٹی عبا دت مفید اور کا را مرزییں ۔

صفراً وی مزاج واسلے کوکتنی ہی سطیعت غذا کیوں نہ دی جاشے کوئی نا ٹدہ نہیں ۔ سوع مزارج کی وجہ سیے وہ سطیعت غذا بھی ستحیل الی الصفراء ہوجائے گئے۔ سما قال الٹرتعا لی۔

صحیح المزاج ادرصیح القوی اگرخلطی سے کوئی ہد پر بہیزی کر بیٹھے تو اس کے لیے کسی خاص علاج کی حاجت نہیں اس کی طبیعت ہی خود اس عارضی مرض کو دفع کر دسے گی .

حفرت عمرض الترعند نے حفرت حاطب کی اس علمی کو فسا و سزاج پرمحول کرکے نفاق کا حکم سگا با ور قتل کی اجازت جاہی مرضی اطباء روحانی فداہ گردی مجٹمانی میلی الشرعلیہ وسلم نے جواسب دباکہ لیے عمر ماطب کا قلب نفاق سمیم منازج اس کا سمیع قلب نفاق سمیم منازج اس کا سمیع المنازج اس کا سمیع میرک شرکت نے اس کو کندن بنا دبلیہ اتفاق سے بدہد مہزی ہوگئ ہے صمیح المزاج کو کھی کھی نزلد اورز کام کی شرکت ہے اس کو کندن بنا دبلیہ اتفاق سے بدہد مہزی ہوگئ ہے صمیح المزاج کو کھی کھی نزلد اورز کام کی شرکت ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی۔

آنحفرست صلی الترعید ویم کا حاصب کو با کر فقط بر دریا فست قرا اگر مُلطفذا یا حاطب بر کیا معا المدہے۔ ان کی عارض شکایت سے سیے بہی جوشا ندہ کا فی تھا پینتے ہی بد پر بہزی کا اثر ابسا کا فور ہواکرم تے دم تک پھر کھی کو فی شکا بہت ہی نہ بہشس آئی رضی احد ن نفائی عند وارحنا گا۔ جنانچہ انحفرت صلی اللہ علیہ اللہ علیہ تے شاہ اسکندریہ کے نام دعوت اسلام کا خط لکھوا یا توانہی حاطب کو سفرین کر بھیجا ۔ سبحان اللہ کیا بارگاہ تھی۔ ایک جا نہ حاطب کو جوشا ندہ پلایا جا رہا ہے اور دی سے ما نہ عرب الخطاب کو کر امراض روحانی کی تشخیص ادر معالجہ کا طریقہ تلقین ہورا ہے تا کہ جب وقت آئے توعم تیشنے ص اور علاج ہیں غلطی نہ کریں۔ علے

## ماط مَعْ اللَّهُ اللَّ

حاطب بن ابی بلتعم کے خط کامضمون بھی اسی پردلالست کرنا ہے کر اس کا منشاء عیاداً باللہ نفا ف نہ تھا وہ خط یہ تھا۔

الترکرده تربیش رسول الشهل الترعیه وسلم رات کی ما نندتم بهرایب بهولناک انشکرسلے کر آلے والے بہیں بوسیل بیا ہوگا میں خواک قسم اگررسول الترسلی الشرعلیہ وسلم بها شکر کے خواک قسم اگررسول الترسلی الشرعلیہ وسلم بها شکر کے خود تن تنہا ہی تشریعت کے جائیں توالٹرتعالی ضرور آسے کی مدد فرا شے گا اور فتح وفوت کا جو وعدہ ہے وہ ضرور ایورا ہوگا ۔

ایک د وایت میں ہے کر آپ نے ادمیت و فرمایا الا تَفَاولُوْ اللَّهُ اللَّهُ خَلِيگا کہ ان کے حق میں خیرکے

عنعمين افاواست حفرست الالدالمحترم مولانا محدادرسيس كانتصلوى قدس الترمرخ العزين

سوا اود كه مست كم وعلامه زرقاني اوربعض مورضين سف بيان كياب كراس خطاكا نودم صنران ايسا تعاص كو و كمه كر ماطب كا ايمان و تقوى تابت بموتا به اس بي كاست تصيرا معشس فس لين وان محمداً بجيئ المين و نعيش كا لليل و ليسيل البحم كالسيل والله لموجاء وحد لالانجزادت وعدد و تعدد و نعست نيسين وانظر والا لهنيس حدد والسلام

بعن محدصلی الترعبیه وسلم تمهاری جانب ایک ایسا مشکرسے کر آر ہے ہیں جو راست کی تاریکی کی طرح بھیل جانے والاسبے اوراس طرح تمہاری طرف بڑھ دسبے ہیں جیسے کوئی طوفائی سیلاب ہو ( میں تو یہ کہتا ہوں) فعل کی قسم اگروہ تن تنہام بھی تمہاری طرف آئیں تو اللہ تعاسلے مزوراً بنا وعدہ پورا کرسے گا اورا بنے بین میرصلی اللہ علیہ دسلم کو فاتسے وکا میاب فرائے گا۔ العرض معاون توفرا دیا گیا تیکن غلطی ہم کرمیف تھی اس وجہ سے اس وافعہ میرسورت نازل ہوئی۔

اس سورہ مباد کہ کے مضاہین خاص طور پر الحدب فرانق والد منف کی بنیا د پر دا کرا ور مبنی ہیں۔
ابتدا و سورت بیں حاطب بن الی بلتو ہے کہ باش پر عناب کے ساتھ یہ بدا بہت فرما ٹی جا رہی ہے کہ کسی بھی مسلمان کے واسطے النڈ کے اورا پنے وشمنوں کو دوسست بنا نے کی اجاز سننہیں الن کی طرف دوست دوستی کا باتھ برطھا آا ایما لی عنیرت کے منا فی سہے بجر یہ فرما یا گیا کہ مسلما نول کو بہ باست یا ورطی چا ہیئے کہ قیامت کے دوز یہ فرا باتیں اوراس منیاد مشمل کی دوئر کا م ہزا گیا کہ مسلما نول کو بہ باست یا ورطی چا ہیئے کہ قیامت کے دوز یہ فرا باتیں گی وہاں قو حرف ایمان دعل صالح ہی کام آسکت ہے اس سے بعداس معیاد ایمان کو صفرت ابراہیم علیالسلام کی زندگی کا نموز پیش کرتے ہوئے واضح اورمؤکد کی گی کم مسلمان کو چا ہیئے کہ ان کا طرز زندگی اختیاد کر سے کرا ہوں ہے کہ ان کو جا جا ہی گیا ہی کے ساتھ اِ ن کا طرز زندگی اختیاد کو کہ بیان فرما یا جنبوں نے مسلمانوں سے تروشی کی اور مزقبال کیا اس کے ساتھ اِ ن میں سے ان توگوں کے متعلق مکم بیان فرما یا جنبوں نے مسلمانوں سے توقیق کی اور مزقبال کیا اس کے ساتھ اِ ن اسلام لانے والی عورتوں کا ذکر کیا جو ہجر سے کرے وار لالسلام آ جا ہیں تو ان کی تحقیق حال اورا متحال کی مشرح ہو

عند یه خط سین بن سلام سند اپنی تفسیرین ذکرکیا ہے جس کو علّا مه قسطلانی سند متر حبنجاری کتاب الجبا دیاب حکم الجاسوس بی نقل کیا ہے اسی طرح البدایہ والتبایہ صلاح بی اور فتح الباری جلد ہیں اس خط سیس کو نقل کیا ہے ۔۔۔۔ واقدی کی روایت بین سبے کہ یہ خط سیسل بن عمرہ و معفوان بن المبیّہ اور عکرمہ بن الی جہل کے نام نھا اور بنظا ہر اسس خط سے مقصد ہی یہ تحاکر جن کو اطلاع ہو وہ اسلام قبول کریں ۔ چنانچہ برتینوں فتح کہ کے دقت مشروف باسلام ہوئے .

اور دا قدی کی روایت سے اسس خط کے یہ الفاظ سعوم ہوئے ہیں . ان محصد گافت دفس خامنا المیہ سے ما و الی غیب کے فعلی کے الحد ذر بحرصل الله علیہ دسلم روانہ بور ہے ہیں یا تر تہاں کا طون یا تہاں کا طون یا تہاں کا مطلب گویا ان کو اسلام کی یا تہاں ہے ہیں اور طروف بہر حال تم احتیا طرکہ و اور این فکر کرو تو اسس کا مطلب گویا ان کو اسلام کی دعوت دینا اور اس کے لیے ہمادہ کرنا تھا۔

اور بھران کے متعلقہ اسکام کیا ہیں۔ ان اسکام کے بعد سورست کے آخریں بھر کا فروں کے ساتھ دوستی اور موالات و بعد دی بر تنبیہ کردی گئی جس سے مضمون سورت کا آغاز کیا گیا تھا۔ نیز یہ کہ سورہ حشریس منا فقین کے خصائی بعد دی بر تنبیہ کردی گئی جس سے مضمون سورت کا آغاز کیا گیا تھا۔ نیز یہ کہ سورہ حشریس منا فقین کے خصائی داری ہے جس سے سالم میں مناسبت سے اس کے بعد سورہ متحد میں ان باتوں سے آگاہ کیا جا را ہے جس سے سالمام کو نقصان بینے سکتا ہے اور ان چیزوں کی فدمت کی جا رہی ہے جو نفاق کی خصد توں میں شمار موتی ہیں ،



سورهٔ متحنه مدنی به مادر اس بین تیره آیتین اور دورکوع بین.

## المنافق المناف

شروع الشركينام سنع وجو برا مهربان نها بيت رحم والاً.

## يَايِّهُا الْإِينَ الْمُؤَالِ تَتَجِنْ وَالْمُورِي وَعَلَوْكُمُ أُولِياءً

اے ایمان والو! نہ پکھو میرے اور اینے وشمنول سمو دوست،

## تُلْقُونَ إِلَيْهِمُ بِالْمُودِّةِ وَقُلُ كَفُرُوا بِمَا جَاءً كُمُّ مِّنَ

ان کو پیغام بھیجتے ہر درستی سے اور وہ منکر بوئے بیں اس سے جوتم کو آیا حرمیت ہو جہ عود مر مرسی موجود کے اور ایک می مرد عرف جود اللہ الکی ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک ال

سچا دین ۔ لکاسلتے ہیں دمول کو اور تم کو اسس پر کہ تم مانو اللہ اینے مرمروہ طرح مردہ وہ مرمرہ ویچر مرد اور مردہ ورمرہ ورم

رَيِّكُمُّ انْ كُنْتُمُ خُرِجُةُمُ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءً

رب کو۔ اگر تم نکلے ہو اڑائی کو میری داہ میں ادر جاہ کر مور مرع مدوجینے ہو ہو اور مہور و کا جرام ہے۔ چیام مہم کا موہ ہو

مُرْضَارِي مَنْ تَسِرُونَ إِلَيْهِمُ بِالْمُودُّةِ وَ أَنَا أَعَلَمُ بِمَا

مری رضامندی می آن کو چیچه پیغام مصین بو دوسی کے ۔ اور مجھ کو خوب معلوم ہے ہو مرجومرہ یوہ مر مرجم مرجوم یوٹ مرجوم ہو جومرہ و حوسرہ احتصاب و ما اعلنام طومن یفعل رمنکو فعال

چھپایا تم نے اور جو تھولائم نے۔ اور جو کوئی تم بیں یہ کام کرسے ، وہ

# صَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ الْ اللَّهُ عَمَدُ وَ الْمِدِي وَ الْمِدِي اللَّهُ وَ الْمُدِي وَ الْمِدِي وَ الْمِدِي اعلاءً وَيبسطوا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْكِلِمُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُلْكِلِمُ الللْمُلْكِلِمُ اللْمُلْكِلِمُ اللْمُلِ

#### مُحْمِ خُلُوندى برائي مِحْت فَى دوى از دشمنان اسلام مرحم خلاوندى برائي محرست دوى از دشمنان اسلام ويحمبل اقتضا ايمان بَصُورت بُغض دِنفرت از كقار ويحمبل اقتضا ايمان بصورت بغض ونفرت از كقار

کے ایمان والو: برگز نہ بنا و میرسے دہمن اوراپنے وشمن کو اپنا دوسست کہ بھیجتے ہوتم ان کو پبغیام دوستی کے - ساتھ ا وراہبی باتیں ا ن کی طرون بھیجتے ہوجن سسے یہی سمجھا جا سکتا ہیے کہ تم ا ن سے مجسنٹ و دوستی کرتے ہو۔ ا در دومتی کا با نقدان کی طرحند بڑھار سہے ہمہ مال نکہ وہ انکار کر چکے ہیں اس حق کا جوتم ہارسے پاکسس آیا ہے بذانہول نے اس حق کو مانا ا در نہ ایما ن ناشے بلکہ دنٹمنی ہی پر کمربسسننہ دسہے ایسی صورست میں توعفلاً وطبعًا یہ تو تع نہیں ہوسے تن کہ ال کی طرف درستی کا ماتھ بڑھا یا جائے۔ ان کی ڈٹمنی کی یرانتہا ہے وہ نکال رہے ہیں دمول کو اورنم کوتمهادست گھروں سے ۔ا دربجرست پرمجورکیا اوراب تک بھی وہ اسی روسٹس بیرقائم بہیں محض اس وجه سے كرتم ايمان ركھتے : والنٹر بر بوتمهارا رہے ہے ، حالا كريركوئى قصورنہيں بكرحق و بدايست كرنبول كرنا توعقلاً مستحسن باست *سبے پھر بھی وہ تہ*اری دشمئ پر کے ہوئے ہیں۔ لیے مسلانو! اگر تم نیکلے ہومبری را ہیں جہاد کرنے کھیلتے ا در میری رضامندی ما صل کرنے کے لیے نویھر دشمنوں کودشمن سمجھو۔ اورجن کےساتھ مقابلہ اورجہا دیے لیے نیکے ہو ان کے ساتھ وشمنوں کا سامعا ملہ کرو۔ بہ باست قابل تعجیب ہے کہ لوشیدہ طور برتم ان کو بھیجتے ہو دوستی کا بیخام کوٹی تصوّر کرنے وا لا یہ د سوچے کرکسی خفیہ باسٹ کا <u>مجھے عل</u>م نہ ہوگا ۔ حا ل*انکہ میں توخوسب جاننے وال ہو*ل ان باتول کا جوتم حجبیاتے ہوا وران با تول کا بھی جوتم طا ہر کرتے ہو جنائیجہ حاطیب کی باست کا پہتہ چل ہی گیا حالا کہ ام کو محفی رکھنے کی کوششش کی گئی تھی ۔ الغرصٰ میہ بات انتہائی خطرناک اور نا لیب ندیدہ ہے ا*در جوشخص بھی تم میں سیے* ابسا <u> کرسے گا وہ سیدھے دا مشر سے بھٹکہ جائے گا</u>۔ انسان کی یرفعارت سے اور حمیّیت کا تقاضا ہے کہ ۱ <u>ہنے</u> دیمن سے نغرت کرے . بھرجب کم بیر نثمن نو ایسے ہیں آگریہ نم بر قابو بالیں اور ان کاکسی طرح نم پربس چل جا شے نو یہ تہارے مصلم کھلا و شمن بن جائیں اور دراز کری تہاری طرف اپنے ہاتھ ظلم و تعدی کے اور زبنیں بھی برا کی کے ساتھ <u>ا در بہی جا بین کر کسی طرح تم کا فر بہو جا ڈ</u>۔ اس سیے بیکسی طرح بھی مکن بہیں کر ایسے دشمنوں سے بھلائی کی امیدر کھی جائے تو اُخریچر پیمسلمان ابیسے دشمنول سے کیول دوا داری برت رسبے ہیں یہ توسخت غلطی اورہبست بڑی بھول ہے بلا شبه ایسے خبیت اور بدباطن دشن اس لائن نہیں ہیں کہ ان کو پیغام دوستی جیجا جائے ادر کا فر توغا بہت دہمنی میں ہی چا بهنا<u>س</u>یه ادراکسس کی کومنشسش بھی ہی ہوتی ہے کہ وہ ٹم کو کانسسر بنا دسے بوکا فرنمہاری عزت عظمسنت ادر دین د ا بمال کا قیمن ہے ان سے ہمدردی یا دوی کامعا طرکیسے عقل ونطرست سے لحاظ سے درمست ہوسکتا ہے۔ ا بل دعیال کی محبسن میں البسی غلطی کر بعیرن اجس طرح کرحا طیج سسے ہوئی ۔ السے مسلمانو! ہر گرزتم سسے ایسی غلطی کا ارت منه بوناچا بيني سبحه ليناچا جيئه كهجس ا ولا دوخا ندان كى مجين مين تم ال قسم كى غلى كروستم برگزگام نه أثميل گی تمهاری قرابتیں اور مزنمهاری اولا د نیامت کے دن النررب العزست تو ہرایک کاعمل دیکھیا ہے ۔ وہ فیصلہ کردیکا <u> تهار سے درمیان اسی کے مطابل ۔ اور السّرنعا لے خوب دیکھیا ہے ہروہ کام جوتم کرتے ہو پھر سوجو اور نبصلہ کر د</u> ع برکها ن کی عقلمندی سے کرا کیسے سلمان اہل وعیال یا خا ندان کی معیست میں ابسا کا م کرینیٹے جوالڈ اوراس کے رپول گ كى كونا راض كرد بينے والا بهوحالا بكم وُمن كى زندگى ميں تو سرچيزسے مقدم التّٰدا دراس كيے رسول صلى الله عليه وسلم كى خ است نودی سے اس کی رضامے وہ سب پریٹانیاں بھی دور ہوجاتی ہیں۔جن کے باعث بسااوقات

انسان ایسا کرگزرًا سبت.

قَلَّ كَانَتُ لَكُمُ أُسُوعٌ حَسَنَةً فِي الْبَرْهِيَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوالِقُومِهُمُ إِنَّا بُرَءً وَامِنْكُمْ وَمِهَّا اور جو اس کے ساتھ تھے، جب کہا اپن فزم کو، ہم انگ بیں تم سے ، اورجن کو تعبلُون مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا لِكُمْ وَكُنَّا بِينَا وَ تم بلوجظ ہو الٹرکے سوا ، ان سے۔ ہم منکر ہوئے تم سے ، اور کھل پڑی ہم ہب اور مُنكِمُ الْعُدَاوِةُ وَالْبِعَضَاءُ أَبِدًا حَتَّى تُومِنُوابِاللَّهِ حُلَةً إِلَّا قُولَ إِبْرِهِيمُ لِإِبِيهِ لِأَسْتَغُفِرَنَّ لَكَ وَمَا اکیلے پر ۱ مگر ایک کہنا ابراہیم کا اپنے باب کوہ میں بانگوں گا معافی تیری ۱ اور كُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنَ شَيْءٍ ﴿ رَبُّنَا عَلَيْكَ تُوكُّلُنَا وَ ما لک نہیں ہیں تیرسے بھلے کو اللہ کے باتھ سے کسی چیز کا۔ الے رہے ہما رہے ؛ ہم نے تبجہ ہر *بحروسا کیا* اور كَيْمُ وَ لَقُلْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمُ أَسُوعٌ حَسَنَةً لِلْمَنَ البت تم کو بھی چال چلی سبے اُن کی ، جو کوئی

## كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيُومِ الْإِخِرِ وَمَن يَتُولَ فَإِنَّ

رکھتا ہو اللہ کی ، اور پیچھے دن کی ۔ اور جو کوئی منہ پھیرسے، تو اللہ ہوالغینی ایجیدل آ

الشر وبی سبے بے برواہ خو بھو ل مرابا۔

## ترغيب إبل سلم برسيط سوة سند حضرست ابرايسيم عيالتهم

قال الله نعالىٰ فَكُ كَامَتُ دَكُمُ أُسُونَ حَسَنَهُ مَدِيدِ الله مِن الْعَبَىٰ الْحَدِيدِ الْمُكَا الله الله الله الله الله المعارة متحدد كارت المراس طرح كا ايك واتع الربط المورة متحدد كركز شنه آيات مين كافرول كے ساتھ دوستی بروعيد وفرمت تي اوراس طرح كا ايك واتع حاطب كے ساتھ بيش آگيا تھا اس برتبير كركے فرا ديا گيا تھا كرمسلان كو البينے اور خدا كے فيمن كساتھ دوستا ندروا بطاد مراسم قائم كرنے كي تنظمى اجا ذات نہيں .



## عَسَى اللهُ أَنْ يَجْعَلَ

امید ہے کہ کر دے اللہ

| 叕                |                                                                                                          |                  |  |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|
| 矮                |                                                                                                          | 綴                |  |
| 缀                | بيسمروبين الرياق عاديام جمهم موده والله                                                                  | <b>.</b> 🛱       |  |
| 器                | تم میں اور جو دشمن ہیں تمیارسے ان میں دوستی - اور اللہ                                                   | <b>-</b>         |  |
| 器                | وال المراكم المراكب و وروس و وروس مرواسم الورس المروس                                                    | 綴                |  |
| 怒                | مراير و الله معور رجيم و يهمم الله حن الدين                                                              | -83              |  |
| 缀                | سب کرسکتا ہے ادر التد بھے والا ہے مہران ، اللہ تم کو منع نہیں کرتا ان سے، ہو                             | 綴                |  |
| 器                | لَمْ يُقَاتِلُونَكُو فِي النَّايُنِ وَلَمْ يُخَدِّجُونُكُو مِنْ دِيارِكُو                                | 綴                |  |
| 缀                | ر الما الما الما الما الما الما الما الم                                                                 | 綴                |  |
| 袋                | مرو برم وو و و مربود و المربود و المربود و                                                               | 綴                |  |
| 器                | ان تبروهم وتقسطوً إليهم "ران الله يَجِبُ                                                                 | 綴                |  |
| 綴                | أن عص كرد مجلائي اور انصاف كاسلوك - الله بابتا ہے                                                        | 綴                |  |
| 数                | المُقُسِطِينَ ﴿ إِنَّهَا يَنْهَا كُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَتَلُوُّكُمُ                               | 綴                |  |
| 綴                |                                                                                                          | <b>X</b>         |  |
| 錣                | انصافت والول كو - الله تو منع كرتاسيم تم كو ان سے جو لڑے تم سے                                           |                  |  |
| 簽                | فِي اللِّينِ وَأَخُرَجُونُكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَهُ وَأَعَلَّى                                        | 綴                |  |
| 器                | رب اور ایک اور ایکال تم کو تمہارے گھروں سے ، اور میل باندھا تمہارے                                       | 綴                |  |
| 怒                |                                                                                                          | 綴                |  |
| 器                | اخراجكم أن تولؤهم ومن يتولهم فأوليك هم                                                                   | 綴                |  |
| 綴                | شکالے بہر سر کر ان سسے کرو دوستی اور جوکوئی ان سے دوستی کرسے ہووہ لوگ وہی                                |                  |  |
|                  | المناه وحراب                                                                                             | 綴                |  |
| 綴                | الطيمون ف                                                                                                | 綴                |  |
| 綴                | بین گنهنگانه                                                                                             | 綴                |  |
| 綴                | لندا الا الدين من من الريومسلمية المعلى م                                                                |                  |  |
| 錢                | تسلی ایل ایمان بذکر نیشارست و کامییا بی کسیلمین براعد کشیارم و                                           | 綴                |  |
| 器                | اجازت سیوک از کافران این دوصاین                                                                          | 綴                |  |
| 翠                | قَالِ اللَّهُ تَعَالَىٰ. عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجُعَلَ بَيْنَ كُوْر الىٰ فَأُولِلْبِكُ هُمُ الظُّلِمُ وَكَ | 綴                |  |
| 類                | قال العالمي مسى الملك المن رجعس بليد المن في وربيت مقدر سعومهون                                          | 数                |  |
| <del>XX</del> \$ | ᢦᢦᢦᢦᢦ <del>᠙᠙᠙᠙ᡩ</del> ᡇᡩᢡᠲᠣᠵᠸᢑᡎᢋᢎᢐᡑᡑᡒᡇᡳᡡᠸᡎᡎᡎᡇᡇᡇᡇᢡᡛᢧᡑᢡᡎᡇᢩᠳᡩᢡᢡ <mark>᠙ᡒᢋᢋᡒ</mark> ᢡᢐ                      | <del>१</del> २२प |  |

در بط ، گزشته آیات میں کفار ومشرکین کے ساتھ بغض و نفرست اور برایت و بزاری کا ذکر بخا کر بیماسوہ ابراہیں ہے سلمانوں کو جا بہنے کراسی کوافتیار کریں۔ اسب ان آیا سندیں سنت جبل قریب میں بیش آسفے والے غلبہ اور کامیابی کا ذکر ہے اور ضمنا اشارہ ہے کہ کچھ قد بین کا نسسروں میں سنے ایمان سے آئیں گی اور یہ اجازت دی جا رہی ہے کہ جس کسی کا فرفق مسف اب شکر ساتھ کوئی قبال نہیں کیا اور مذوش من کا کوئی معا لمرکبا اور نہری انہوں نے سسمانوں کو بجریت پر مجبور کیاان کے ساتھ مسلمانوں کو روا داری اور حسن سلوک کی اجافیت دی جا تی ہے۔ فرمایا۔

اورگن برگار بی اس بیے کرظا لمول کے ساتھ ووشی کا آسجام خود ہی ا بینے او پرظلم اور اپنی بلاکت کا سا مان مہیا کرنا بے اور ظاہر ہے کہ اس سے بڑھ کہ اور کیا ظلم ہوسکتا ہے۔ ہر برائی کا آبجام صاحب عمل ہی کی طرف ہوٹا کرتا ہے۔ ابن ابی مانی مروا بہت ابن خہا ہے زہری ہیاں کرستے ہیں کہ ابوسفیان بن میخرکو آشحفرت صلی اللہ علیہ ولم نے بین کیسی علاقہ پر عامل بنا کر دوانہ فرایا تھا جب آنحفرت کی رحلت ہوئی تو یہ واپس ہوٹے راستہ میں ووالخیار سے مقابلہ ہوا جومرتد ہو چیکا تھا اوراس سے قبال کی نوبست آئی تو یہ مثال ہوئی ان گوگول کی جن سے قبال ہوا۔

صیح مسلم میں ابن عباسس سے روا بہت ہے کہ ابوسفیان (جب نیچ کمرکی راست ایمان سے آئے)

تو انتخارت ملی انٹرعلیہ وسلم سے درخوا سست کی بارسول النڈ تین چیزیں میں آپ سے جا بتا ہوں مجھے عطا کر

دیجیئے آپ نے فرابا (اچھا مانگوہ کی ہیں) ان ہیں ایک پر بھی درخواست تھی کر آپ مجھے اب اجازت دیجیئے کہ

میں کا فروں سے اسی طرح قبال کردں جیسا کہ ہیں ( پہلے )مسلمانوں سے قبال کر ناتھا نؤ یہ ہے وہ باست جن کوحی تعالی نے اس آ بہت ہیں فرایا امید ہے کہ تمہارسے اور ان کوگوں کے درمیان جہوں نے تم سے قبال کیا انٹر تعاسلے

محست بیدا فران احدے ۔

بشام بن عردہ فاطم بنت المنذر سے ببان کرتے ہیں کہ اسماء بنت ابی بحرصد لیق رضی النہ تنعائی عنبها سفے ذوا یا ایک وفعہ بری مال مشرکہ میرسے باکس آگئ اس زمانہ میں بحب کہ قرایش مکہ سے معاہدہ ہوا تھا تو بیں سنے آنحفرست کل اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول النہ میری مال آئی ہے اوروہ مشرکہ ہے اوروہ و چا ہتی ہے کہ بین اس کے ساتھ کے حصار حمی کروتو یہ باست وہی ہیں جس کی قرائی کی میں اس کے ساتھ صلار حمی کروتو یہ باست وہی ہیں جس کی قرائی کی ہے آ بیت اجازت دے ہی سبے کہ اللہ تعالیٰ ان کا فرول کے ساتھ سلوک کرون آنہوں سنے نہیں کرتا جوز تم اسے دیتے اوارت انہوں سنے کہ اللہ تعالیٰ ان کا فرون ویشم نی اور قبال کرنے والوں سے ہے۔

## يَايِّهَا الَّذِينَ امْنُوْآ اِذَاجَاءُكُمُ الْمُؤْمِنْتُ

ا يمان والو ؛ جب آديب تم پاس ايمان والى ورتيس

## مُهْجِرَتٍ فَأَمْتُحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ عَلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ عَلَمُ مِالِيمَانِهِنَّ

وطن چھوڑ کر ، تو ان کو جانج کو ۔ انٹر بہتر جانے ان کے ایمان

## فَإِنْ عِلْمُ هُوهُ مِنْ مُؤْمِنْتِ فَلِ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ

پھر آگر جانو کر دہ ایمان پر ہیں ، نو ء پھیرد ان کو کا نسسردل کی طریت ۔

## لاهن حل لهم ولاهم يجلون نهن واتوهم ا

نه به عورتیس حلال بهی ان مردول کو ، اور به ده سرد حلال ان عورتول کو اور دست دو

# ان مردول کو جو ان کا فرنے ہوا۔ اور گناہ ہیں تم کو کم نسکاح کرہو اُٹ عور توں سسے ، جہ کا فر انگ لیں جو انہوں سفے خرجے کیا۔ یہ النٹر کا فیصلہ سے۔ تم ہیں اور ڈر تھے رہو الشرہ سے ، جس بر ں ہمہ کر مشریک مذکھرا ویں اللہ کا کسی کو اور جوری شکریں ، اور بدکاری شمریں، یا وُں میں ، اور تیری کے حکمی نزگریں کسی بھلے کام بین،

الله أن بر، وه آس وَرْجِع بن بيعط گفرسے ، جيسے آس نوری منکروں و مرور القبور ع من اصلحب القبور ش

نے قر والوں سسے ،

## محكم المحان بها براست مومنات احكام بنيعك واطاعت

قال الله نقائی یک تیسکا الّذِنیت ا مَدَیّ ا ۔ ۔ ۔ اِلیٰ ۔ ۔ ۔ وِن اَ صَحٰی الْقَبْوَدِ الله وَلَا الله وَالله وَلَا الله وَلَا الله وَلَى الله وَلَا الله وَلَى الله وَلَا الله وَلَى الله وَلَى الله وَلَى الله وَلَى الله وَلَى الله والله وَلَى الله وَلَ



اً بِ کے ہام پہنچیں ۔ جیسے تبدیداسلم کی سبیعہ ہنست حا رسٹ ان کا فاوندمسا فریخزومی و دڑا ہوا مقام حدیبیہ پینچا چنانچروایاست میں سے کہ اس معاہدہ سے بعد جب ام کلٹوم جن بجرست کرے آپ سے باس بہنجیں نوان کے درجھائی سمارہ ا در دلید کم سے فرڈ آ سے کے باسس پہنچے اور دائیں کے لیے گفتگوکی ترآ سیک نے واپس مھیجنے سے انکار كرديا اورالله تعاسك سفآ بهن نازل فرا دى مَكَّا تَنْ حِعْنُ هُنَّ إِلَى الْحَصَيْفَارِ اوراس آبهت في والنح مر د باکہ بیرحکم عور توں سے متعلق نہیں ا در بیر حکم بھی اتا راگیا کہ ان کا امتحان سے لیاکرو تا کہ معلوم ہوجائے کہ وہ مُؤمناً

بهب ا دراحکام ببعیسنت بھی نازل فراستے تو اردشا و زما بار

<u>کے ایمان والو! جسب تمہارے پاکسس آجائیں ایمان والی عورتیں ہجرست کرتی ہو ٹی تر ان کا انتخان</u> کرلوخوکسیب جانبے لوکر دہ ایما لن ا ورافعا *ان کیبیا تھ چرست کر کے* آئی ہیں انسر توخوسیہ جا نتاہے ان سکے ایما کن کو بیکن مسلمانول کوا ہبئے درمیان احکام اسلام کسی پرجادی کرنے سے بہتے یہ قانون نازل کی جارا ہے بہر<mark>حال اُگ</mark>رامٹخا ن <sup>و</sup> سخفیق کے بعد حال ہوکہ یہ ایمان والی ہیں توان کوکا فرول کی طرف مسنت والیس کر واسب جسب کہ برایمال الکر ا ور بجرت كركے دارا لاسلام آگئيں نونہ برعورتين ان كا فرول بعنى اسينے كافر خادندول كے بيے طلال ہيں اور نہ وہ مردان مہا جرعور آنوں کے بینے ملال ہیں اور دیدو اِن مردوں کو جرکچھانہوں نے ان عور توں برخرج کیا اور اس دحب سے کرا سب دہ عدرتیں اسلام لاکرہجرست کرتی ہوئی دارا لاسلام آگئ ہیں ان کا ٹکا رح جیلے کا فر مٹوہروں سے ختم ہوگیا ا نوعدستِ نسخ گزر نے برگوئی حرج نہیں ہے اگر تم ان عور توں سے سکاح کر لوجب کر تم ان کے مہران کو دے دو جوجی مہراس نکاح سے وقت مقرکیا جائے وہ بہرحال مردسکے ذہے ہوتا ہے اوراس کا واکرنا ضروری ہے۔ ا در مذر محموتم ابنے تبعنہ میں نامیسس کا فرعور تول کی اور طلب کر د جو تھجھ تم نے فریخ کیا اور جا سیے کہ وہ می طلب کرلیں جوانہوں نے خرج کیا بہی سے تہار سے داسطے اے لوگو: الترکا حکم جس حکم سے وہ تمہا رے درمیان فیصلفرا تاسیے ادرائٹہ تعا<u>لے بڑا ہی علم والا صاحب حکمت ہ</u>ے۔اس دحبرسے اس کا ہرمکم صحیح ا ورحکمت مصلحت پرمبی ہے توجیب الشرف بی محم مقرر فرما دیاکر کا فرعور توں ک ناموسس وعصمت مزرو کے رکھوا وراسیے تبعنہ میں تعدا مے نار کھو تواس سے ہا امرواضح ہوگیا کہ کسی مسلمان کو اپنی ان بہدیوں کوجواسلام نہیں لائیں اور کفر برق کا تم رہیان كواين متكوم كى طرح رو كے ركھنا درست نہيں بكه ان كوچھوڑ ديں كروه بجرجس سے جابب نكاح كولس. زمری میان کرنے ہیں ۔ اس آبست کے نازل ہونے کے بعد عمرین المخطاب رضی النزنع المے عنہ نے اپنی دو ہویا ال جو کمہ میں منٹرک رہ گئی تھیں چھوٹدیں ایک۔ کا نام قریبرتھا جوامیت بن المغبرہ کی بیٹی تھی جس نے بعد میں کم کمر مسہ بین معاویه بن ابی سفیان سے نسکاح کرلیاتھا اوراس وفنت وہ دونوں منزک شقعے دومری کا نام ام مکنوم تھا ہو عمر د بین جرول کی بیٹی اور عبدالنٹر بن عمر کی مال تھی اس نے ابوجہم بن حذا فرسمے نکاح کر میااوردہ دونوں بھی اس وقت

عنه تقسيرابن كثير جلدرابع ـ

اوراگر جاتی رہیں تمہارے ہاتھ سے مجھ توتین تمہاری ازواج ہیں سے کا فرول کی طرون جرتمہاری نو بہت آئے۔
آئے تو تم لیے مسلما نو! دسے دو ان کوجن کی عور تہیں جاتی رہی ہیں جتن کر انہوں نے خریج کی اور اب وہ عور تمیں ان کے بہرس نہیں رہیں اک وجہ سے کردہ دارالکفر سے ہجرت کر کے مسلمانوں کے باس مذا مکیں اور سابق نازل کردہ حکم کی رُوسے یہ درست نھا کر مسلمان اپنی بیویوں پر خرج کیے ہوئے خرج کا مطالبہ کریں سابق نازل کردہ حکم کی رُوسے یہ درست نھا کر مسلمان اپنی بیویوں پر خرج کیے ہوئے خرج کا مطالبہ کریں

جبسا که مسلما نوں سفے ان کا فرخاوندوں کوال کا کیا ہوا خرجے والیس کیا جن کی عورتیں مسلمان ہو کر مدیدہ آگئی نحیوں علتی اور ڈرستے رہواں الشرسعے جس ہرتم اپیمان رکھتے ہو۔

عله انسل حكم به نا زل بوا تھا كرز دجين تيش اگركونى ايك سلمان بوكر اسجرت كرك دارالاسلام ميں آ جائے اور د دمسرا شرک و کفر پر فائم رہے ہوئے وارا لاسلام کی طرف ہجرت نہ کرسے تو اختلامت وارین سکے بعد تکاح قائم نرسبے گا ایسی صورست بیں اگرکسی کا نسسدی خودست مسلمان ہوکر دارالاسلام میں آجا ہے تو جومسلان اکسس سے نکاح کرسے اس کے ذمہ برکیا گیا تھا کہ اس مسلمان عورمت سے پہلے فا وندی فرسفہ جومبرویا ہے یہ مسلمان نکاح کرسے بیلے کا فرشو ہرکا دیا ہوا مہروالیں کردسے اوراس کے بعد جواس نکاح میں مہر سے یا ہے وہ ا پنی جگرا د اکرسے اس سے با لمقابل ۔ صوریت ہیں کر اگر کسی سلمانی مرد کی عودست کا فررہ گئی اور وہ ہجرست مرسیے وادالاسلام بين بهير آئی اور بهي معن بين وَ إِنْ فَ تَكَبُّهُ شَنَى عَرُّضَى ٱزْْوَا جِكُهُوْدانى ٱلكُفَّادِ كے كه اگر تم سے تباری بریوں میں سے بانی رہیں کا فسسرول کی طرف بعنی تم سے ضافع ہوگئیں اور کا فرول سے بإسسى ره گتیں نہ یہ کہ دارالاسلام سے لعیا ذبالٹرکسی مسلمان کی بیچے کا فروں کی طرویہ چلی گئی کیؤنکہ نہ البسامکن تخاا در نه ایساکوئی وا قعدپیش آیا جس پر تاریخی شوا مدموجد دبیر اگرچه بعض مفسرین بند محص لفظی وسعت کے باعسٹ اس معنیٰ کو مبایان کیا کہ کوئی مسلما ن عورست العیا ذ بالٹر مرتد ہوکرچلی جائے۔ قبکن جمہورم خسیون کے نزدیک اس کی بھی تفسیر ہے کہ وہ عورتیں سبحا لت کفروہیں رہ جائیں اور یہی مفہوم جاتی رہنے کا بلا شبہ ہے توہی صورت بین به حکم تھا کہ وہ کا فرجواس عورت سے نکاح سرناچاہیے اس کے پہلے خاوند کو اس کا داکردہ مہروالیں كروسه - اس كلم كي نازل بوف يرسلهان توتيار بوسك كم اسلام لاسفه والى مهاجر عورتول كابم مبراد كردير -کگرکا فر شارنہ ہو شے اوراس صورست مس کردا را لکفریس رہ جائے واسلے اس عورست سے نکاح کریں جس کا خا و ند اسلام لاكردارا لاسلام بي آ چيکا ہے اس مسلمان كواس كا ديا ہوا م ردينے سسے ا نكار كرديا اس بر آ بہت نازل ہو تى وَإِنْ قَاتَكُسُوسَ مَنْ عَلِيْقِ أَذُوَا حِكُوْلِ الفاظمين الِبِي بي صورت كا ذكر كرستے ہوئے گویا سابق حكم خسوخ کر دیاگیا۔ اسب وہ مسلما ن جن کی بیوبال دارالکھ میں رہ گئی ہیں ا ن کا ایرا ا داکردہ مہر کا فرول سسے وتعول نہیں ہور باسبے۔ تو اسب مسلما نوں کوچا ہے کر دارا لکفرسے ہجرست کرکے آنے والی مسلما ن عور نزل کے ان خا وندول کو کچھ نہ ویں جو دارالکفریں رہ سکتے ہیں (بعض مقداً سنے نکھا ہے کہ اگر کوئی مسلمان کا فرکا دیا ہوا ا بفيه برصفحه آ بست ره )

#### ئے مہم بیعیت مہما جراست مؤمنا محکم بیعیت مہما جراست مؤمنا

کے ہمارے بی جب آئیں آسی کے پاکسس ایمان والی عورتیں ہجرت کرتی اور مذرق ہوئیں لاوہ بیبت کریں آپ کونٹل کریں اور مذرو ہوئی کریں اور مذابی اولاد کونٹل کریں اور مذابی اولاد کونٹل کریں اور مذابی کا فراع و المسین ہروہ ایسا بہتان سکا ئیس کی کا فراع و الزام و ہ اسینے افقوں اور پاؤٹل کے ورمبال باندھی ہول اور مذہ ہی بھلے کام میں آ ہے گی نا فرما فی کریں تو آہا ان کو مبعیت کر لیجنے اور طلب منعفرت کیجئے ان کے باللہ منعفرت کیجئے ان کے باللہ منعفرت کیجئے ان کے بعد کوئی خطا وغلطی ناوانسنز الترسے ۔ ان کی ہرہم کی اسس می آبی اور غلطی پرجو ال سے مرزو ہو جکی یا بیعیت کے بعد کوئی خطا وغلطی ناوانسنز طور پر ہو جائے۔ کے احت خفار ودعائی برکت طور پر ہو جائے۔ بے شک التربی منعفرت فرائی عنایات ورحتوں سے مرفراز فرمائے گا اور اپنی عزایات ورحتوں سے مرفراز فرمائے گا ، برجم غمر احکام جن میں مردوں اور ٹور گول

( بقیدی حانشیدی) خرج وابی نهیں کرسک تو مبیت المال سے اداکر دیا جائے سجان الترکیساعدل و انسان ہے ) الغرض فکا فکینٹھ کامفہم ہیں رائے ہے کر پھرتمہاری نوبست کسٹے بعنی مہر بیلنے کی ۔ دوم سے معنی یہ بھی ہیں کر کفا رسسے جہا دکر و ا درمال غنیم سنت صاصل ہو تو اسس الم نیم سنت سے ان مسلمان مردول کو وہ خری اور دم را داکو دو جو انہول نے اپنی بیوبول برکیا تھا جو اسلام نہیں لا بیں اور دا را لکفر میں رہ گئیں کبونکہ کا فر تو یہ خسست و البین ہیں کر رسیے ہیں تو اسب بین صور سنت ہو تکے گی کہ مال غنیم سنت سے یا برست المال اس کی کما فی کر دھے۔

یہ آبیت بین ق شنگا کی اکفت کے دوار فر فر داریوں پرشتمل تھا ہوصلی حدیبیہ ہیں طے کردہ معایدہ جمہور کفسون کی داشے یہ سبے کہ یہ حکم ہونکہ دوار فر فر داریوں پرشتمل تھا ہوصلی حدیبیہ ہیں طے کردہ معایدہ کی گروسے تسلیم کیا گیا تھا۔ مسلما نول نے تو بلاکسی تردة اور تا مل اس پرعمل کیا کیکن کفار کم میں سے کمی ایک فرد نے دیسے ہی اسس پرعمل نے گیا اس وجہ سے یہ حکم خود بخود نسوش ہوگیا اور برقرار ندرا یا یہ کہر لیجیے کریے کم ابتدائه ہی سے می دود اور تو اور می ناز عرب میں بھی مہر دسینے کا سے می دود اور تو ات تھا کفار کم ہے لیے ہوج ب عہد نامٹر صدیبیہ ۔ کفار عرب میں بھی مہر دسینے کا دست عورت اور وہ عورت کر بہتے ہی دسے دیا تھا۔ اولا تو کفار کی طرف سے اس حکم کی بابندی تہیں ہوئی چرنتے کہ عورتیں مسلمان میں جوئی چرنتے کہ عورتیں مسلمان میں دور داران سی میں بلسنے والے مسلمانوں سے ان کے نکاح ہوئے ۔ ۱۲ دائڈ اعم یا بصواب ،

المعض من احكام الغرّان للجنساصّ. وتفسيرووح المعانى . تفسيريقانى ـ تفسيراك كثيرة مَااف دنى شبيخى التسخ الاسلام على مشبيرا حمد عثمانى ومغربت الوالع المعرّم محدا درس اسكاندها ي 17-1-

کے احکام تنفیل دکھتی سے ذکر کے گئے ان بی ہیں سعا دست وفلاح مفتر سے ایمان والوں کو چاہیئے کورہ ان اوکام پر عمل کریں اگر وہ دوگر وائی کریں گئے توان کو اپنے انجام کی بھا ہی و پر بادی سے غافس مزبونا چاہیئے۔

امکام پر عمل کریں اگر وہ دوگر وائی کریں گئے توان کو اپنے انجام کی بھا ہی و پر بادی سے فافس مزبونا چاہیئے۔

امڈ سے احکام کی فرماں برداری اور اس سے اجتناب و پر بمیز کیا جائے ان سے دوستی اور روابط قائم کرنا مذا کے خصل کو دعو سے دینا ہے اس بیمس لینا چاہیئے کر لے ایمان والو ا برگز و دست، نہ بناؤ ایسی قوم کو جن پر نواکا غضب سے جو مایوس ہو چھے ہیں آخر سے اور آخر سے اور آخر سے کا فرقہ والوں سے ناامید ہو چھے ہیں ۔ اور ان کو کو فی تعقور نہیں کہ قروا لے اپنی بڑوں سے چھڑ تھیں گئے جمکہ وہ آخر سے کھی منکر ہیں اور بعث بعد الموست کا بھی ان کو کو فی تعقور نہیں ۔

### قِطَّرُ بَرِيعِت نساءِ مومناست

ابن عباس رضی الله عنبا بیان فوات بی میں عیدالفطر کی نماز میں انتخفرت صلی الله علیہ وہلم کے ساتھ تھا اور ابو بکر وعمرا ورعنمان رضی الله عنبه وہل کا زوانہ بھی دیکھا ہے برسب حقرات خطبہ سے قبل نما زعید پڑھا سرتے تھے تو انتخفرت سی الله علیہ وٹلے نماز پڑھتے بھر خطبہ دیتے اور اس کے بعد منبر سے اکر ایک دفعہ کا ذکر ہے۔

گویا یہ منظر آج بیں اپنی آ بکسون سے دکھے رہا ہو ں مجمع میں سے جو توگ اٹھ کرمنتشر ہور ہے تھے آب ان کواپنے باتھ کے است میں این آبکسون سے بھراپ مردول کے مجمع کرچرتے ہوئے آگے کی طرف بڑھے گے اور اس جاکہ نکہ کہ سینے جہاں عورتوں نے نماز پڑھی تھی آب کے ساتھ بلال تھے آپ وہاں تشریب لائے اور آپ نے اور آپ کے مواست فرائی اور نظا ہر اسی سے ایک عورت سے ہواب دیا جی اس یا رسول اللہ جو گویا سب کی طرف سے یہ کہ رہی تھیں اور نظا ہر اسی وجہ سے کسی اور نے جواب نہ دیا سب ف موش رہیں جیسا کہ ایک روایت میں ہے کہ اس عورت کے سوا

ایک دوابت پی ابن عباسس رضی الله تعالی عنها سے بہنفول ہے کہ آنحفرت سی الله علیہ وسلم نے عرب الخطاب رضی الله تعالی عدا کو فرایا یہ اعلان کردیں لے سلمان عورتو: رسول الله صلیہ وسلم تم سے بعیت بین اس بات برکم تم نرکشہ کے روگ رز تجوری نه آزا ویدکاری اور نه بہنان طرازی اور نه رسول عدائی ناذاتی کردگی ۔ قوان عودتوں بین جندہ بنت عتب ین در بعد بھی تھی جس نے عزدہ کا حد میں صفرت حمزہ رضی الله عند کردگی ۔ قوان عودتوں بین جندہ بنت عتب بن در بعد بھی تھی جس نے عزدہ کا حد میں صفرت حمزہ رضی الله عند کردگی ۔ قوان عودتوں بین جندہ بنت عتب بن در بھی تھی تعب بن دوئی استعام الله بھی تھیں المحدث میں الله علی تعلی المحدث میں الموسفیان کے مال سے جو باکہ کے ایس موزی استعام الله بھی تعب ما دوئی استعام الله بھی تعب ما دوئی استعام الله بھی تعب الله میں اور کی میں ابوسفیان کے مال سعے بچھے لین بڑتا ہے ، ابوسفیان ان کے حربی ادر بھی انسان ہیں (فرگھر کے سندارف وغرہ کے بیے ان سے چھپاکر کچھ لین بڑتا ہے ، ابوسفیان ان کے عزوہ کے دیں اسلام الله کے واسطے طلال ہے وال موجود تھے فوراً او سے اے جنو تو تن آج بھی جو کچھ لین بڑتا ہے ، ابوسفیان کی دوہ سب ترسے واسطے طلال ہے وال موجود تھے فوراً او سے اسلام الله کو قتل نہ کردگی تو کہتے تھی ہم نے تو ان کو وہ سب ترسے واسطے طلال ہے جب مرفادون بھے یہ کہ کردگی اور ان کو بال تھا مگرتم اپنی اور لاک وقتال نہ کردگی تو کہتے تھی ہم نے تو ان کو بال تھا مگرتم نے آئیں بدر ہیں جب مرفادون بھے یہ کہ کردگی اور تا عظم نے کردی وہ سب ترسے واسطے طلال ہے قتل کردیا ۔ اس جملہ برفادوق بھے نہ برفادوق بھے تھی ہم نے تو ان کو جس بست ترسے واسطے طلال ہے قتل کردیا ۔ اس جملہ برفادوق بھے تو ان میں میں ہوری کے دور سب ترسے واسطے طلال ہے تو تو ان کردیا ۔ اس جملہ برفادوق بھے تو ان کو تنان نہ کردگی تو کہتے تھی ہم نے تو ان کو برفادوق بھے تو ان کو تا میں کردیا ۔ اس جملہ برفادوق بھے تو ان کو تنان نہ کردیا ۔ اس جمل کی دور سب ترسے کی دور سب ترسے کے دور سب ترسے کے دور سب ترسے کی دور سب ترسے کی دور سب ترسے کی دور سب ترسے کی دور سب ترسے کے دور سب ترسے کے دور سب ترسے کے دور سب ترسی کی دور سب ترسے کی دور سب ترسے کی دور سب ترسے کی دور سب ترسے کے دور سب ترسی کے دور سب ترسے کے

ایک روا بیت میں بر ہے کم کچھ عور توں نے کہا کہ ہم تو اپنی اولا دکو قتل نہیں کرتے ان کے باہی تختل تربی ہوتے ان

کرتے ہیں۔



عه تفسيران كثيرج٧٠

## بِسَالِلُهُ إِلَى الْمُعْرَالِيَ الْمُعْرَالِيَ الْمُعْرَالِيَ الْمُعْرَالِيَ الْمُعْرَالِيَ الْمُعْرَالِينَ اللّهُ الْمُعْرَالِينَ الْمُعْرَالِينَ الْمُعْرَالِينَ اللّهُ الْمُعْرِقِيلَ الْمُعْرَالِينَ فِي اللّهُ الْمُعْرِقِيلَ الْمُعْرَالِينَ اللّهُ اللّهُ

اک سورہ مبارکہ کے فضائل ہیں حافظ این کنٹر سنے ایک روایت باسنا دعبداللہ بن سلام نظل کی ہیں۔
بیان کیا ہیں صحابہ کے ایک مجمع ہیں موجود تھا کہ ہم باہم یہ گفتگی کرنے لگے کاش اگر ہماری ما خری رسول اللہ صلی اللہ
کی خدمت میں ہوتو ہم یہ دریا فت کریں کرکون ساعمل اللہ کو زیادہ مجوب سیے اور ہمیں ہمست نہ ہوئی سر
خوصا خرصا خرا ہو ہوجیں ، انحفرت صلی اللہ علیہ وظم نے اس مجمع کے ایک ایک شخص کو بلایا اور جب سب جمع ہو گئے نؤ
ہمارے سامنے یہ سورہ صف تلادت فرائی اور گویا یہ ظاہر فرمایا کراس سورٹ کی تلاوست اللہ کے نزدیک

سورت کا کا خاندالندر بالعزت نے اپنی تسبیج ویا کی و تمد و ثنام سے کیا۔ پھر اس بات پر وعید ذرائی گئی کہ انسان کے لیے یہ بات نہایت ہی نا ذیباسے کہ وہ جس بات کا عہد کر ہے۔ اس کو پورا نہ کرسے ادراس کے قول وفعل میں نشاہ ہواس کے بعد سلانوں کو دشمنا نواسلام سے جہا و وقتال کی نزغیب، دی گئی اوران کو اس کے بیٹے ہمست دلائی گئی کہ پوری طاقت اور بہا دری کے ساتھ کا فرول کے مقابل کے لیے متحد و متعن ہو کہ درس عربی بایس اورا ہما دوا توسند میں انہ چا جائیں کہ وہ سیسہ بلائی دیوار کے ما نسند ہوجائیں۔ ساتھ ہی صفر ست موسی اورا بل ایمان کو اس امر کے متعلق اطمینان دلایا گیا کہ فراکا قانون پر ہے کہ وہ اسپنے دین کی مدد مشتنیں اٹھائیں اورا بل ایمان کو اس امر کے متعلق اطمینان دلایا گیا کہ فراکا قانون پر ہے کہ وہ اسپنے دین کی مدد کروں کو فالب وکا میاب فرانا سیے اوراس سلسلہ میں دشمنوں کی ہرسازش اور کوشش کی کرتا ہے اوراس سلسلہ میں دشمنوں کی ہرسازش اور کوششش کی معادت کی مقارت کی دو نفع بخش سجارت کون سی ہے جس سے انسان کی دیا میں بھی کا میاب بر کا سیاب اور آئی کہ وہ نفع بخش سجارت کون سی ہے جس سے انسان کی دنیا میں بھی کا میاب بر کا ہے اوراس کی صفاحت کی گئی کہ وہ نفع بخش سجارت کون سی ہے جس سے انسان کی دنیا میں بھی کا میاب بر کا ہے اوراس کی وضاحت کی گئی کہ وہ نفع بخش سجارت کون سی سے جس سے انسان کی دنیا میں بھی کا میاب بر کا ہے اوران کی صفاحت کی گئی کہ وہ نفع بخش سجارت کون سی سے جس سے انسان کے دنیا میں بھی کا میاب بر کا ہے اور آئی سے در آئی میں بھی کا میاب بھی کے در آئی در سن کی سعادت وفلاح بھی اس کون عیب بوتی ہے۔

EI



## تسبيح وتحيير فياوندى مع ترغيب إلى ايمان براسيجها دِفي سبيل الله

ہوئے فرا آ ہے کہ سلانوں کو حکم دیا کہ سب سب بیائی دیوار کی طرح متحد ہوکہ کا فروں کے مفا بلادر تفاتر کینٹے اُٹھ کھوے ہونا چاہیئے اور یہ وصف اس وقت پیدا ہوگا جب مسلمان ا پنے تول وفعل ہیں مطا بقت اور کیسا نیست پیدا کر ہے۔ اس ندا نہ ہیں عرسب ہیں کھلیلی ہی ہوئی تھی کفار کا ہر طرف سے سلمانوں ہر صلہ ہو رہا تھا اور مسلمان با وجود اپنی قلِمت اور صنعف سے ہمت وجوانم دی سے کا فرول کا مقابلہ کر رہے تھے تو اس سورت میں بالحفوص جہا دکی ترغیب دی جا رہی ہے۔ ارشا دفرہ یا۔

با کی بیان کرتی ہے اللہ کی ہروہ پیمیز جو آسمانوں اورزمین میں سہے بھا ثناست آسمان وزمین کی ر چیز کا اس کی باک اورتسبیری مین شغول ہونا اس کاعظرے و مربائی کی واضح دلیل ہے ہے شکے وہی زبردست عزت وحكمت والاب البي ذاست سرا بإعزت وعظمت كعامى يقينًا مذ دنياكي طا قست سيم غلوب و سرعوسی «وستکنتے بیں اور نہ ناکام۔ بیکن انسا نول کی عزسنہ ا ورکامیبابی ا بمانی ادصا نئہ دکما لاند ہرہی مونوف *ہے۔* جس کے بیے تول دفعل کی مطا بقت دیکسانیت جاہیئے تول دنعل میں تضا د نفاق کی علامدیت ہے۔ اس بیم <u>اے مسلمانو! کیے ابیان والوکیول کیتے ہوایئے منہ سے وہ باست جوٹنم نہیں کرتنے ہوبڑی ہی</u> نارائنگ کی باشت ہے الٹر کے نزدیک کرتم وہ جیز کہو جونہیں کر تے ہواس طرح سے دعوسے اور لاف ندنی جھولوں اور منافقوں کا کام ہ ہوتا ہے اور نفاق انسان کی سب سے بڑی کمزوری ہے تو ظا ہرسیے کہ ایسی کمزوری کے بعد وشمن کا کیا خاک مقابلاً كرسے كا اور فتح دكا مرا في كيونكر ترقع ہوسكتى ہے ايمان والول كولۇچا سينے كرص دا فسنت اورعزم ويهست سے حالل بن كرا علام كلمة النركي ليراً ته كهرسد جول اور برى قوت وسمت مدايك آمنى دلوار بن كردشمن كرمقا لمه کے بیے میدانِ جہادیں نکل آئیں ان کو برسمجھ لمینا چا ہیئے کر میں اسٹر محبوب رکھنا ہے اپنے بندول کو ہو قبال و جها د کرتے ہیں اس کی را ہیں صف بسنتہ ہو کر اس طرح کر گو با وہ ایک۔ دیوار ہیں سبیسہ بیا تی ہوئی ۔ یہی صفست ا ورحالت ان کے اخلاص وسعا دست کی دلیل ہوگی محف دعو ؤل سے بعد مبیدان جہا دستے بھاگن منا نفوں کا دہ مشیوہ ہے جس کوقراک کریم سنے بیان فرایا کہ پہلے تو یہ لوگ جہا دکا مطالبہ کرستے رہے تیکن جیب جہا دکا حكم نازل بوا توكين لكَ رُبُّنَا لِسعَرَكُنَبُّت عَلَيْنَا لَقِتَالَ كَوْلًا ٱخَّوْتُنَا إِلَىٰ ٱجَلِ قَرَيْبِ بهى حال قوم ہوسئی علیہالسّلاکم تصاحب جہا دکا حکم ہوا نہا بیت ہی بڑولی کا بھوست وسینتے ہوستے کیہ دبا<sub>ی</sub>کہ الیے موسنی اس بستی میں بری طافنت والی نوم سیے اور ہم اس بستی بیں اس وف*ت تک داخل نہیں ہو*ں سے جب کک وہ اس ہیں موجود ہیں ۔ البنته الكروه توك السائبتي كو خالي كمرسمه وبإب سيع نكل جائبيں تو پم ضروراس بيں داخل ہوجائيں سكتے اور شكا سيا جواب دے دیا۔ اِ ذُھبُ اَ سُتَ وَ رَبُّكِ فَقَاتِلاً إِنَّا هُهُنَا قَاعِدُونَ كمك موسى يس تم اورتمهادرب حِصُرِها وُ اورتم دونوں جاکر کا خسبے ل سیے نڑا و ہم پہاں بنٹھے ہیں توحن تعالیے نے جہاد سیے لیے اہل ایمان کو تریخبیب دی ا در بهی و ۱۵ حلاص باطن کا رئیگ سیے جو اس طرح حضرات صحابه کی نه ندگیوں نمیں نمو دار ہوا جب ب سب سے بہلے استحفرت صلی الله علیہ وسلم سنے جہا دکا اعلان کیا تو آئے سے جا ان ارصا برکا بہ جواب تھا بارسول لله آتب جہا د کا سم ویجئے ہم آب کے آگے بھی اڑیں سے اور پیجھے بھی دائیں اور بائیں بھی ادر ہم اس قوم کی

طرت مرس مع جنول نے اپنے بیغرک یہ جواب دے دیا تھاکہ اِ ذُھَبُ اَ نُتَ وَ رَبُّكُ فَعَا مِلاَ رَانًا اللَّهُ اِنَ

## جها د فی سبیل الله بارگاهِ خُدا وندی میں مجبوب بینی ل

ات النه کی بیس الدین کرد بی سے اور خات است مبارکہ حق تعالیٰ شانۂ کی بارگاہ بیں جہا د فی سبیل النہ کامجوب آین عمل بیان کرد ہی سے اور ظا ہر ہے کہ جب بہ عمل اللہ کو مجدوب سے تومجا بدین بھی یقینۂ اس کی نظروں ہیں بجوب ترین بندسے ہوں گے اسی کو بر الفاظ واضح کرد ہے ہیں۔ آضعفرت صلی اللہ علیہ وظم کا ادر شا و مبارک ہے کہ لاٹہ قالی تبین قسم کے لوگوں کو بڑی ہی مجست اور بہیار کی نظر سے دیکھتا ہے آیک وہ جو رات کو بربار ہو کرنما زہیں مشغول بہوجائے۔ دو تو م جو جا عیت بی نما زسکے سیاصف استہ ہیں تیکسری وہ جماعت بمی نم وجماعت بین نما زسکے سیاصف استہ ہیں تیکسری وہ جماعت بمیا بدین جو میدان ہما کہ میں کا فروں سے قبال کے لیے دست بستہ ہے۔

## وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقُومِ لِقُومِ لِقُومِ لِمُ تُؤَدُّونَنِي وَقُلْ

ادر جب کہا موسی نے اپنی قم کو، لے قم میری کیوں ساتے ہو مجھ کو اور جانتے ہو کہ اور جانتے ہو کہ ایک میری کیوں ساتے ہو کہ ایک کی میری کی رسول الله الله الدیکھ فلسا زاعم اازاع

س الله كا بهيجي آيا بول تباري ياسس بعرجب ده بعركم، بهيرديم

عله تضبيرا بن كثير عله رواه البخارى ومسلم واصحاب سنن -

## اللهُ قَالُوبُهُمُ وَاللَّهُ لَا يَهْلِى الْقُومُ الْفُسِقِينَ ٥

الشرف أن كے دل - اور اللہ راه نہيں ديتا ہے حكم كوكوں

#### مِتْ مُونَى كَايُمُ اللهُ على السّالِم ازايزارسانِي قوم وانتحبُ عبر بارگاهِ خداوند ذوالحِبُ لال والارم والتحبُ اء به بارگاهِ خداوند ذوالحِبُ لال والارم

قال الله تعالى ـ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِ مِ ... الله ... لَا كَمْ هِدِى الْفَوْ مَرَالْفَيدِ قِلْينَ ، *دابط اگذشتند* آیاست پس حق تعاسلے کی تسبیعے و پاکی سکے بیان سے ساتھ اس مجرمانہ کمرہ ارکی مذمست کی گئی تھی کہ انسان کے فول وعمل میں تضا دہوا ور بہ کہ ایمان کا تقاضاً اللّٰہ کی راہ میں جیا دہبے جوالنڈ کے بندے ہیں دہ پورسے آسحاد اور مکی جہتی سے دشمنوں سے مقابلہ ہیں صفن۔ آرام رسیتے ہیں واسب بنی امرانیل کی اُس موذیا نہ روسٹس كى طرف اشارة كياجارباب جو انہوں نے استے پنجمبرموسى طلالتلام كے ساتھا ختيارى فرايا اورجب كرم ك موسى في النائدة مسي العربي فوم آخرتم لوك مجع كبول سستنا ديد بعد حالانكه تم جاسنة بوكريس التركارسول بون جوتمباری طرف بمیجاگیا ہوں۔ اورظ سرب التد کے رسول کوسے نا نا نہا بہت ہی عظیم جرم سے اور مجر جسب کہ بہ علم وبقین بھی جوکر یہ الشرکارسول ہے اس علم وبقین کا تفاضا تو پرنضا کہ وہ باز آجا تے مگر شقا وسٹ ومبیختی کی انتہاد تھی کرنہ بازا شے بکہ اور کمجے روی ہی پر تلے رہیے توجب وہ اس درجہ بھر کے اور را ہِ حق سے بھٹک سکتے تو الله نے ان کے دلول کو پھیر دیا اور الله را ہ نہیں دیتا ہے نا فرمان توم کو اوروہ اپنی نا فرمانی اور بدسختی کے باعث بهمیشنه کے بیات اسم مختکتے ہی رہتے ہیں۔ یفیناً اس طرح کی نا فرمانی کر دلائل و بینات استے حق کو بیجان لیا ہوالمنڈ کے پیغبر نے معجزات ظا ہرکر دسیتے ہول ، بچربھی اپن حرکتوں سے باز را آنا اللہ کے پیغمبر کے لیے انتهائی ایذارسانی کا فعل سہے۔ ناضح وخیرخوا ہ کسب کس ایسی رکیسٹس پرصبر کرسے کسی نے بیچھڑا بناکراس کی برتش تثروع كردى بهجى عالفہ قوم سے جہا دكرسنے كا حكم ہوا تونها بہننہ بىسىے بكى سے موسى عليہ السّلام كو كيف كگے ﴿ إِذْ هَبُ ٱثْتَ وَدَبُّكِ فَقَاتِلاً إِنَّا هُهُنَا قَاعِدُونَ ـ نوبت بِهَال تكبيجي كرحفرت موسى عليالسّلام مَّ يَنْكَ ٱكُر بِارًا وِ خَلَادِندَى مِي التِهَاء كَرِينَ إِنِّي \* لَاّ اَمْدِلْكُ لِلاَّ نَفْسِيْ وَاَرِقَى خَافَرُقَ بَيْنَكَ وَمُنْنَى الْقَوْمِ الْفَيِسَقِينَ .

اس وا قَعَ کودَ کرکرکے حق تعالیے شا نہ نے جنا سب رمول الشرصلی الشرعلیہ دیم کوتستی وی اورکفاریکہ کے گستا خاندرویۃ پرصیرکی تفین فرائی۔

طرن سيا كرنا اس كو جو مجھ کو - اور الله راه نهی<u>ن دیتا</u> موجھ کے کر ،



## بشارت حفرت مدح بن مرمم بربعث بني اكرم على للماية على الراصي الم

قال الله تعالى - وَإِذْ قَالَ عِيْسَى ابْنُ صَرْكِيَعَ .... الله ... وَلَوْ كَيْرِهُ الْمُسْتَشِرِكُوْنَ (ربط) گزشته آبات میں حضرت موسی علبالست مام کے تسکوہ کا ذکرتھا جوانہوں نے بارگا وِ خدا وندی میں اپنی قوم کی ایزار رسانیوں پر کیا اس ضمن میں قوم بن ا سرائیل کی تبیختی و محرومی کا ذکر تھا تر اس مناسبت سے اب یہ مضمون بیان کیاجا را سیے کہ بی اسرائیل کی اس محرومی اور بدنصیبی کے بعدا لٹدرب العزبت نے اس قوم کے بیلے ابيسے اسبباب پيد فروشتے تربیعے حضرت جیسے بن سریم علیہ السسلام کوال کی طرفت رسول بنا کریجیجا تھا ا ور وہ اس بیےمبعوسٹ فراشتے گئے کہ نبی آ خرا لزمان محدرسول اللّٰرصلی اللّٰہ علیہ وسلم کی بعثست کی بشاریت سنائیں اور بن اسائیل کوتا کید کریں کراس آسنے والی ہلابیت اورحق کی پیری طرح ا تباع و بیروی کریں کیونکہ اسب اس سے بعد الشهف قیامت بک سے لیے حق وبالبیت کا داعی خاتم الا بنیاء وا لمرسلین کو بنایا سے اور وہ عنقریب مبعوست ہول کے ان کی بشارست سے ساتھ عیسی بن مربیم علیہ السٹ مسقے نبی خاتم الا ہدیاء کی عل ماسست اور نشانیاں بھی بتائیں اورا ن پراہمان لانے کاجی حکم دیا۔ فرایا اور جب کہا عیسلی بن مرمیم نے ماہے بنی اسرائیل میں النركارسول بول جوتمهاری طرمن بھیجا گیاہوں تصدیق كرسنے والاہوں النرك كتا ب توراست كى جومجھ سسے بہلے ہے اور نوٹننخبری سنانے والا ہول ایب ایسے رسول کی جومبرے بعد آئمیں سے جن کا نام احمد سیے.اس طرح ان بهود بول كومجه بيرايمان لاسنے بين كوئى تامل مذ ہونا چاہيئے۔ جو توراست اور حصرست موسى عليہ السّلام بيرا يمان د کھتے ہیں کیونکہ میں ان کی تصدیق کرسنے والاہوں جب میں انہی اصول وہدایاست کی وعوت دسے رہا ہوں تو بھر یہودیوں کو مجھ برایمان لانے سے کیوں انسکارسہے ساتھ ہی ہیں ایک آنے واسلے بیغیری بشارت شناریا ہوں حين كانام احمد به يكان برائ عبيسائيو! تم ايمان لانا أكرتم ان برابمان مدلا و كي توبس تنهاً الحال ان بير دبور جيسا ہوگا جومجھ ميرا بمان جين لائے۔اس ہوا بين د تاكيدا درعلامات ونشا نبول سے نبي والزمان كي نبوت و رسالت متعین کر دسینے کا تفاضا تو یہی تھاکہ عیسائی قوم اسینے بادی وبیغمبررُون التہمسسیے بن سریم سے عمری تعمیل کریتے ہوئے نبی آخرالزمان محمصطفے احمد مجتبے صلی الندعلیہ وسلم پرایمان لانے بنی<del>ن جب دہ رسو</del>ل مبشران کیے پاکسس آگئے کھی نشانیاں ہے کر اور واضح معجزات و دلائل کے کسیاتھ تو کہنے لگئے یہ تو کھٹن جا دُوہیے۔کس قد ر بہے حیاتی اور گستا خی کی کہ اللّٰہ کی ہا بیت اور آس سے دلائل ومعجزان کو جاود کہا اور اس سمے رسول کاا نکار کیا۔ یه باست اسی مدنک نبین که نا فرمانی ا درگستاخی هو بلکه خدد اسپنے او بربرٹرا ہی ظلم سیے <u>ا در اس شخص سے زیا</u>د ہ كون ظالم بهوسكتا بيع جواليتر بير تجويط با ندهها ورجال بيكه وه اسلام ي طرف بلاياجا ربل بهو يمكر وه سجائيه اس ا کے کرحق وہدا بیت قبول کرسے خدا ہی ہمہ بہنا ن یا ندھنے لگتا ہے ادر اس کی تکذیب و تردیبر کرنے لگتا ہے ۔ ی جبی*باک* دنصار بی نے کیا کہ آنتھ فرت صلی الٹر علیہ وسلم سکے معجزا نے کو جا ود کہا ۔ اور جب ان کوا سلام کی وعوت وی

تمی نوحق ا وران بشارنو*ن کا ان*کا *رسی جوسیخ بن مرنتهسف*ےسنانیں ۔ ا درامترا همپیں دیجا تا ہے طائم نوگو*ل کو یمس ق*دس ظلم كياكه نو دحفرسن سيريخ كي نبوت ورسالت مين شركم سيء عقيده كوجزوا بمان بناليا بشركو خدا آور خداكوبشر قرار دبا جسيه كرادشا وسب كفَّدُ كَفَرَ السَّذِيْنَ قَالْمُوْاَ إِنَّ النَّهَ هُوَّا لَمُسِيْحٌ ابْنُ صَوْدَتِهُ بَهِراً نحفرسن على التُمَّاكِيه وسلم کی نبوست کا انکارکیاجس پرایمان لاسفے کا حفرت سبیخ سفتھم دیاتھا اسی پرنس نہ کی بلکہ وہ تو بہ چا ہتے ہیں کہ التّه كا نوربجها دين ابينے مونھوں سيماور المت يواكر سنے والاسبے اسپنے نوركو اگرم كا فرول كو ناگوار ہو مشيّست ا الہی سے نس بہی سطے ہو حیکا سیے اس کے فلافٹ کرنا ایسا ہی ہوگا جیسے کوئی آفشاب کی شعاعوں کواپنی بھونکوں ست شجعلنے کی کوششنش کرسے الٹرکا یہ نورجس ستے نمام عالم جہالسنٹ و گراہی کی تاریخ سیے نکل کرروشن ہوا وه نور مدایست به جوحصورا کرم خانم الانبیا و المرسسبین صلی الترعلبه وسلم کے دربیعے عطا کیا گیا تو اسی غرض سے ۔ وہی بردردگار ہے جس نے اپنا رسول بھیجا ہوایت سے ساتھ اور دین علی دسے کرتا کہ اس کو غالب کرے ونیا کے ہم ہر دین بر اگر چر بُرا مانیں مُرک کرنے واسے ایکن اللہ کو کا نسسروں کی ناگواری اور شرکین سے بُرا ماسنے کی کوئی پڑاہ نہیں. اس نے جوارا وہ کرایا وہ ضرور پوراہوکر رہے گا۔جیسا کہ حضوراکرم صلی انٹرعلیہ ڈکم کا ارٹنا دسیے لگ بیٹی عی ظہر الْحَرْضِ بَيْنَتُ مَذْرِ وَلَا وَبَرِالِاً ٱدْخَلَم الله كلِيمَة المحسلامِ بعزعن بن أَوْذُكِ ذُركِ لِيكردمُ ع زمین برکوئی تھربھی باتی مزرسے کا خواہ وہ آیادی میں ہو یاجنگ و بیابان میں کوئی خیر سے مگر بیکر الله نغاسلے اس ا میں اسلام کا کلمہ پہنچا کر رسیے گا عزمت والے ک عزمت کے ساتھ ل بایں طور کہ وہ مشرف ہوجائے ) یا ذلیل کی ذلت کے ساتھ ( بابی صورت کہ وہ اکراسلام نہ لائیں تو ذلت کے ساتھ سر بھول ہوتے ہوئے جزیرا داکرنا قبول کریں .) رادی صدیست بیان کرتے بیں میں نے عرض کیا یارسول اللہ شایدیہ باست وہی سیم جس کوحق تعاسلے ستے ارشاد فرا اسب وَاحَدُّى مُسِّعَدُ خُوْرِ وَ كَوْسِكِرهُ الْمُكْفِرُونَ . ٱبْ نِے فرما یا ہے شک ہیں باست سہے ۔ ﴿ چنانىچە د نىيانے دېكھەلياكرعرب فىتح ہوا۔ قىيصرتىكىسرىٰ كىسلطنتىن انمىسلام كے زبرنگیں ہو بیں۔سراكش وجزائر۔ افريقة . چین سبخار سمرقندغرض مشرق دمغرب براسلام کی تکمران اوسعلبه وظهور کامنظر دنیاستے دیکھ لیا۔ اُدر وَعَدَائنَ اُلَّذِیْنَ المَشْقُ امِنْ ﷺ ثم ميں جودعدہُ اللي كا بيان تھا وہ كمس ہوكررہا جس كى تفصيل بيبلے گذريكى اسى كا ذكر با يبيل كى كما ب یسعیاہ کے باب ، ۲۷ - ۲۲ - ۲۳ میں تفصیل سے ساتھ موجود ہے۔ اگرچہ عیسائیوں اور اہل کا ب نے اپنی کنابوں میں بے شمارتے یفاست کیں میکن آج کہ سبھی وہ اس ہر فادر یہ ہوسکے کر انتحضرت صلی اللہ علیہ دسلم اور غلیبُر دین اسلام کی بشارتوں کو تکال سکیں یا ان میں ایسی کوئی ''اوہل کرلیں کہ الٹکا انطباق خاتم الابلیباء محدصلی النہ علیہ وسلم ا ور د'ین اسلام پرن بهوستنے ،



### نبی اخرالزمان محمد رسول الله ملی الله علیه می نبوت برایمان لا کے بیے عیسا تیول کو صفرت میں مربع علیالت می اور اجیل مقرب کا صربے حکم عیسا تیول کو صفرت دیے بن مربع علیالت می اور اجیل مقترب کا صربے حکم

خاتم الابدیا ووالمرسلین محدرمول الله صلی المترطیب و ملم کی تشریف آوری اور بعثت و نبوست کا مرّدہ توتما م انبیاً سالفین سناتے دے اور آپ کی علامات و نشانیاں بھی بیان کرتے دہدے میکن جی هراحت اور ابتمام و و صفاحت کے ساتھ حفرت مسیح علیہ السّلام نے آپ کی آمد کی خوشخری دی وہ کسی بھی پیغیر سے منقول نہیں ہو کہ حفرت مسیح علیہ السّلام کے بعد اور کوئی پیغیر سوائے نبی آخرالزمائی کے مبعوث ہونے والا مذفحا اور زمانہ بھی آپ کی نبوست کا مسیح علیہ السّلام سے قریب نھا تو اس خصاصیت اور قرب نوا نہ نہ کے باعث زا مدسے زائد وضاحت وا ہما م آبجیل مصدیح علیہ السّلام سے قریب نھاتو اس خصوصیت اور قرب نوا نہ نہ کے باعث زا مدسے زائد وضاحت وا ہما م آبجیل مقدس نے فرایا اور بڑی تاکید اور اصار کے ساتھ حفرت میرے علیہ السّلام کے بعد آنے والے فار قلیط (پیغیر) پر ایمان مقدس نے فرایا اور اس نی نیکشر بہ کے دین کی جا معیّدت و کا لمیّدت اور علیہ و فلور کو بیان کر دیا۔

اگر جریہ ودونصاری کی خفلتوں کی بدولت تورات و آجیل میں تعریفات اور تغیر و تبدّل کی کوئی عد باقی ندری اوران بے شمار تعریفات کے باعث بید دعوی نامکن ہے کہ آج دوئے زبین پرتورات و آجیل کا کوئی صحے نسخہ باقی اوران بے اس موجدہ نسخوں میں صریح نام مکھا ہوا نظر ندائے توکس کو برحق نہیں ہنچا کہ قرآن کے اس مرسے اعلان میں جوسورہ صنف کی اس آبت میں فدکور ہے کسی قسم کا تردوکر ہے۔

وَإِذْ قَالَ عِنْسَى ابْنُ مَسُولِيمَ الْمَا مِسُولِيمَ الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا اللهُ وَسُولُهُ اللهِ اللهُ وَسُولُهُ اللهِ اللهُ وَسُولُهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

ا ورجب کہا عیسے مریم ہے بیٹے نے اسے بنی اسرائیل میں اللہ کا دسول ہوں تمہاری طرف مجھیجا ہوا۔ درآ ل ماکبکہ میں تصدیق کرنے والا ہول اس توراست کی جومجھ سے پہلے ہے اور بشارست دسینے والا ہوں ایک دسول کی چومیر بعدائے گاجن کا نام ہے احمد (صلی النّظیروسم)

قران کریم کے اس صاف ادر مرتے اعلان کوتے لیف من جھٹلانا فیاس ادر عقل سے فلاف ہے لیکن بربات خاتم الابدیام کے معرات بیں سے ہے کہ اہل کتا ہے معا ندا بنظریق اور اس جذبہ سے ہاتھت ہیں جو نہا کہ اس جذبہ سے ہاتھت ہر طور ہر میں جن بیں تعریف وتبدیلی سے بعد بھی بہت سی بشارتیں ابسی باتی رہ گئی ہیں جن بیں تعریباً صاف اور مرسے طور برطرت کی تحریف وتبدیلی سے بعد بھی بہت سی بشارتیں ابسی باتی رہ گئی ہیں جن بیں تعریباً صاف اور مرسے طور بران الفاظ موالے الفاظ موالے

مکن نبیں جس میں کو ٹی صاحب نہم ذرّہ برابر بھی تائل نبین کرسکت منجد ال بشار است سے آبجل یوحنّا بیں فار قلیط والی بشارست اس قدرصافت سینے کر باتکاعت اس کا مصدل ق بیجز احمد مجتبی صلی اللہ علیہ دسلم سے اور کوئی ہوہی نہیں مسکت ۔

## بشارست سحبل يوحنا

حفرت مولانا عبد لحق حقّانی و بوی سف انجیل گوشنا با ۴۴ کی بیشهور انشارست انجیل یوهناکے اس عربی نسخه سے نقل کی ہے جولندن میں سات کے اورستان کا میں طبع ہوا

باب نمبر۱۱ اذا بت نمبر۱۵ ، اگرتم مجے سے محبت رکھتے ہو تومیرسے حکمول پرعمل کرو گے۔ (۱۷) اور بی باپ سے ورخواست کردن گا در دہ تمہیں فارقلیط دسے گا کر ہمیشہ تمہارسے ساتھ رہب گا (بعنی رُدح حق جے دنیا حاصل نہیں کرسکتی، (۲۷) کیکن وہ فارقلیط جور ورح حق ہے جسے باب میرسے نام بھیجے گا دہ تمہیں سب چیزی کھائے گا۔ اور سب باتیں جو بی نے تم سے کہیں دہ یاد دلائے گا۔ (۲۹) اور اس میں نے تمہیں اس کے واقع ہونے سے ہیلے کہا تاکہ جب وہ واقع ہو تو تم ایمان لاؤ۔ (۳۰) بعد اسس کے بین تم سے بہت کام شکول گااس لیے کہ اس جہان کا سردار آتا ہے اور مجھیں اس کی کوئی باست نہیں یا

ا در باسب نمبره انه آبرت ۲۰ بین سید و بعد گارا شے گاجس کو میں تہارسے باکسس باسب کی طرف سید جیجوں گا (یعنی سی ان کی دوح) تو وہ میری گواہی دست گا ۔

اور مای نمبر ۱۹ آیمن نمبر ۱۹ آیمن نمبر ۱۹ آیمن نمبر ۱۹ نمبر ۱۹ آیمن اور معلالت سے تصور وار تمبر اشے گا (۹) گنا و ۱۹ بالسے بی ۱۹ سے ۱۹ می بی اور بی سے کہ میں اور بیت بی اس بی کہ میں اور بیت سے دور می بی بی ۱۹ سے ۱

یر حفرت عیستی عیدانسالام کاکلام ہے جوآ ہے کا تواری یوٹنا نقل کر رہا ہے جوآ ہے سنے دفع الی السماء سے پہلے حواری کوٹنل کوٹنل کی تدمیروں سے پہلے حواریوں کوٹنل ویٹنل کی تدمیروں میں بھے ہم سے ہم سے کہ بیروں کا جسب کہ بیروں اور تد ہیروں سے ہرگز نہ کھرا اُو ا درمیری تعکیرے نہ میں گئے ہوئے دخھے کہ لیے میرسے حواریو: تم بیرود کی ان سازشوں اور تد ہیروں سے ہرگز نہ کھرا اُو ا درمیری تعکیرے نہ ہوگا ہوئی اسمان کے سے رسجیدہ وخمگین نہ ہو۔عفریب اس دنیا سے نکل کرائیسی جگہ چلا جاؤں گا جہاں کسی کی رسائی نہ ہوگا ۔ یعنی آسمان کے د

پرجلاجا ڈن گاادر ایک آنے والے فارقلیط سے تسلی دی کہوہ ہیرے جانے کے بعد آگر ہیری بزرگی بیان کرسے گا اورجن لوگوں نے مجھ کونہیں ما نا ان کوسسزا دسے گا (بعنی بہو دبول کو) اوروہ دین ودنیا کا سروار ہوگا ا در وہ اس قدر بمندسر نبر ہوگا کہ مجھ میں اس ک کوئی باست نہیں - توعن تعالیٰ شانۂ سنے سورہ صحن کی آیت فذکوہ میں معزرت عینی علیدالست مام کی اس بشارست کا ذکر فرایا ہے ۔ ان ک مُسَجَنِّ گُرُ بسکسٹولی بیکائی ویون بینوری استسال می اس بشارست کا ذکر فرایا ہے ۔ ان ک مُسَجَنِّ گُری بسکسٹولی بیکائی ویون بینوری استسال می اس بشارست کا ذکر فرایا ہے ۔ ان ک مُسَجَنِّ گُری بسکسٹولی بیکائی ویون بینوری

امی موقعہ پر مناسب سبے کرنا طرین کی خدمت ہیں نفظ فار قلبط کی کچھ تھیں بلیش کر دی جائے اس سے بعد باتی تمام آیات اور عبارسے الفاظ سے آنحفرت کی ذات ِ اقدسس کامعداق ہونا ظاہر کمیا حلے گا۔

## لفظ فارفليط كي محقيق الم

عله انعفرت کی ذات اقدس پرنجیل بومنائی اس بشارت کے انطباق تفصیل میں والدمخرم خرت والامحراد لیس کا ندھلوی حملاً یہ کلام ایک مثنالی تحقیق ہے جسکو ہم حفرت موصوصت کی کتا ب بشا ٹرائنیٹین سے بعیبۂ نقل کرکے قارئین کے ساسنے معادف وحقا ٹن کا ایک خزانہ بیش کرنے کی سعا دست حاصل کررہ ہے ہیں ۔ (محد، کک کا ندھلوی ) لفظ فارقلیط اصل بیں ہونانی زبان سے معرب کہا گیا۔ ہے اور بر لفظ ہونانی زبان میں کئی معنوں بہر مشرک ہے اور وہ سعب معنی احمد بنٹی محد مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم پرصا وق استے ہیں علماء نصاری نے فارقلیط سمے مختلف معنی بیان سیٹے ہیں ۔

- ا سس سف كهافا وليط كم معنى تسلى دين داي كم بي جس كاعربى ترجم معنى كسي .
  - ۲- کسی نے کہاں مے معنی معین ویددگار کے ہیں۔
  - س۔ کسی نے کہا اس کے معنی شافع بعنی شفاعست کرنے واسلے سے ہیں۔
    - ٧- كسى في كما اس كي عنى وكيل كي بير،
- ۵۔ کسی نے کہا اس سے معنی بڑا مراجمے والاجس کا فارسی ترجیبر سننا ئندہ اورعربی ترجمہ تھیا و اور احمد بعید م اسم تفضیل بمعنی فاعل ہے۔
- ہ۔ اورکسی نے کہا اس کے معنی بڑا مراہا گیا۔ بعنی بڑا سستودہ کے ہیں جس کا عربی ترجمہ محکر سبے اورا حمداسم تفضیل بعنی مفعول سبے کیونکہ لفظ احمد صیغہاسم تفضیل کا ہے جو کہی فاعل کے معنیٰ میں آ یا سبے کہی فعول کے بس اگر احمداسم تفضیل بمعنی فاعل ہوتو اس کا ترجمہ یہ ہوگا بڑی حمد دننا کرنے والا بعنی ضلاتعالیٰ کا بڑا مراہبے والا اورا گراحمہ اسم نفضیل بمعنی مفعول ہوتو اس کا ترجمہ یہ ہوگا بڑا ستودہ بعنی جو خدا اور بندوں میں بڑا ہی ستودہ سبے کہ ہر گیراس کی تعربیہ کی جاتی ہے ۔
  - ا وربعضول ف فارقليط كاتز عمه الميدكاهِ عوام سي كياسي .
    - ٨ . اور بعض تسخول ميں رسول كا لفظ سبے .
    - 9۔ اور بعض نے کہا کہ اس کے معنی روح حق کے ہیں۔
    - ١٠- ١ وربعض في كهاكم إس كمعنى تقة اورمعتبركم بي.

روح من اور روم صدق اور روم راستی بھی ہیں اور امت کے شاخ بھی ہیں اور بشیر اور نذیر بھی ہیں اور خدا کے سنودہ اور بیت بدیدہ بھی ہیں اور سب سے زیادہ خدا کی حمدو ثناء کرنے والے بھی ہیں بلکہ یہ نمام آ بہ سکے اسمام ہیں کوئی ان ہیں سے اسم صفت ہے جیسے وکمیل اور شاخع اور معین وحدوگار اور روم المحق اور کوئی اسم علم ہے جیسے احمد اور محمد اور حماد اور حماد اور آ سبب سکے ناموں میں ایک نام آپ کا محد مجمد سے حمد اگر جیسہ معدر سے بمعنی ستودن محمد اور محمد اور بیل اور باگیا گویا کہ انحفرت صلی الله علیہ والم حق نعسلے کی مجسم محدوثناء ہیں ۔

فارقلبط کا سب سے زباج ہے ترجمہ اجمد سے اوراسی وجہ سے قرآ ان کمیم ہیں اس بننارست کا ذکر المعنظ احمد آبا ہے کہ اقال ادلله نعد المعنظ میں ایرک شرق ہے گاری حق بیا بہت خوا ایم است کے است کا احتہ کہ ہے این خرا اس ملک میں ہے۔ اور قرآ ان مجید جس ملک میں بازل ہوا اس وقت اس ملک میں ہے شمار علا میہود ونصار کی موجود تھے۔ اگر یہ بننارست اور یہ خبر خلط ہوتی تو ہزار یا علما بہود ونصار کی اس خلط ہوائی کو دیکھ کر فورًا اس خبر کی نزوید کرتے اور جوعلی بہود و نامل میں داخل ہوگئے تھے وہ اس خلط ہوائی کو دیکھ کر فورًا اسلام سے برگشتہ ہوجائے اور بغیر شوروغل مجائے فاموسی نہیں ہوگئے تھے دہ اس خلط ہوائی کو دیکھ کر فورًا اسلام کی معنی الاعلان فا ہر فرما نا اور بیان کرنا اور معلم ادفیاری کا فاموشی رہنا یہ ان سے اعترا ون اور تسلیم کی روستین دلیل سے اور آب کی معنی ہو وقت سے تمام علماء کی روستین دلیل سے اور آب کی میں میں داخل کی واست سیجی تھی توامس وقت سے تمام علماء کی روستین دلیل سے اور آب کی دلیم سے تو کھی توامس وقت سے تمام علماء کی روستین دلیل سے اور آب کے تو اس میں دھنا دی کے تمام علماء کی روستین دلیل سے اور آب کی تو اس میں دھنا دی کر دوستاری کیوں مسلمان نہ ہو گئے ہے۔

#### جواسب

بہت کر علماء نصاری کے نز دبک حفرت عیلی علیالت مام کے ظہوری پیشین گوئیاں توریت ہیں موجود اپنی گئیاں توریت ہیں موجود اپنی گئیاں برہ کر لینے کے بین مگر باوجودان پیشین گوئیوں کے اور باوجود حفرت عیلی علیالسلام سے مجان اور بوجست گلد کی اور بوج و نیاوی بھر بھی علما و بہود حضرت سیح کی وعوت کو قبول نہیں کیا بلکہ صاحت طور برعا و بہود میر کہنے کہ تورات بین خرت مسئے کی کوئی بشارت نہیں اور ندان کاکوئی ذکر سے تواسی طرح بہت سے ملا منصاری نے بوجرست گلد کی اور مسئے کی کوئی بشارت نہیں اور ندان کاکوئی ذکر سے تواسی طرح بہت سے ملا منصاری نے بوجرست گلد کی اور بوج دنیا وی اغراض آئے کا بسروجون نبول نہ کیا - حالا نکہ ان کوئی بین کی کہ ہیں جن کی سیح بن سریم جو بنادت دی ہے جیسے ہرقل اور تقوقس نے صاحب بور براس کا اقرار کہا کہ آسٹ و بی نبی ہیں جن کی آنجیل میں بینادت دی ہے جیسے ہرقل اور تقوقس نے صاحب بیں داخل نہیں ہوئے اور علاء نصاری بین جو منصوب

عه يعني تعرليب مرنا.

ا ورحق پرسست تھے جیسے سے شکاشی گٹنا ہ حبیشہ اورضغا طرکہ ومراین الناطر وغیرهم یہ لوگ ایما ن لاشے اور بیست سے علماً نصاریٰ نے دیدہ وانستنہ علماً بہو دکی طرح صاحت طور ہیہ کہ دیا کہ محدد سول الٹرصلی الٹرعلیہ وسلم کی تولات انجیل میں کوئی بشارسن نہیں ۔عزض علماء نصاریٰ کی بہر تکذیب ایسی ہے جیسا کہ علماء یہود اور دبگر میرد حضرت مسينج كى بشارتول سے منكر اور كمذّب ہيں علاء نصارئ بركتے ہيں كم اكسس بشارست ہيں فارقليع كى آ مدسے روح القدسس کا حوادیین ہرنازل ہونامرا دسیے چنانچہ حفرت عیسیٰ کے دفع الی انسما مسکے بعد جیب حواریس ایک مکان میں جمع تھے تو وہ روح ان برنازل ہوئی اور اس روح کے نزول سے سوار مین تھوڑی دیر کے لیے مختلف زبانی بوللنے لگے ۔

نصاریٰ کا بہ خیال سار سرخیال خام ہے۔ یہ بیشارت کسی مفدسس اور برگزیدہ انسان کے حق بیں ہے جو خداکی طرف سے الہام بائے گا ورخدائی طرف سے اس کوجوالفاء ہوگا وہی ہوگا ابنی طرف سے مجھ مذکھے گا اس بشارت كوروح القدسس بين جبرائيل أسيه كوئى واسطه نهبين اوركسي فرنشنة سيمه اس بشارست كاكوتي تعلق نهيب بلامشبه فارقليط كي مدسه أبب رسول عظيم كى بعثث مراد سے جوحت اور باطل سے ورمبيان قرق كر سے كا . ا در اگر ہم اس تحقیق سے قبطع نظر بھی کر لیں کہ فار قلیط سے کیا معنی ہیں تو تب بھی ہما را مدعا ثا بہت ہے کیو نکھ اس بشارست ہیں آنے والے فارقلیط کے بہست سے اوصا سب بیان کے گئے جوب تمام مکال سیدن و مولانا محد مصطفا واحمد مجتبي صلى الترعبيه وآبه واصحابه وعمربيصا دق ادرمنطبق بيريه

ا ول - په کرجب بنگ میں سرجاؤں وہ سر آسنے گا ۔

ودم \_ ید که میری گواسی دے گا .

سوم . پرکه ده گناه اور راستی ادرعوالسنت سیم تقعیروار تھے رائے گا۔

جہارم ۔ یہ کہ مجھ برایان نہ لانے والوں کوسنوا وسے گا۔

پنجم ۔ بیکروہ سپائی کی راہ دیکھلائے گا. سنسسم۔ بیکروہ آنندہ کی خبریں دے گا.

ہفتم ! ہیکہ وہ اپنی طرفت سے کچھ نہ کے گا بلکہ جوالٹر سے شنے گا وہی کیے گا۔

ېشتم. برگر ده جهان کاسسودار چوگا-

نهم - پیکم وه میری تمام با تول کوباد دلا سے گا۔

ایم - بیرکہ جو امورتم اس وفنت برداشت نہیں کر سکتے وہ نبی اس وقت تم کو آکر بتلائے گا اور جوباتیں غير كمل بي ان كى يمكيل كرسے كا اور يہ تمام باتين انتحضرت صلى الله عليه وسلم برصادق آتى بيرجس کے ولائل حسب ذیل ہیں۔

ا۔ آب کا تشریف لانا حفرت عیسی علیہ الصلوۃ والسّلام کے جانے پراس کیے موتوف نھاکہ آب خاتم الابیا، ہو اس کے موتوف کے اس اللہ کا کا تشریف کا کا تا جائے ہی کا کا تا جائے ہی موتوف ہوسکتا ہے جب دوسل بی خاتم الا نبیا دہو

🥞 وریزاگر وه نبی خاتم الا نبیا حزمین تو اس کے آئے ہے بہلے نبی کاجانا ، مشرط ہمونا کو ٹی سعنی نہیں رکھنا اس سے رجب وه نبی خاتم الالبياء نهيں تو پيلے نبی کي موجودگي بين بھي مبعوث ہوسكت ہے۔

بہلے نبی کا جانا ودسرے سے آنے سے بیے جب ہی مشرط ہوسکتا ہے کہ جب دوسرانبی خاتم الانبہا مہوگا۔ كساقال تعالے

محدصلی الشدعلیہ وسلم تبارسے مردول ہیں سے مسی کے باب نہیں بیکن انڈ کے رسول اور آ فرالتبيين ہيں ۔ مَا كَانَ مُحْسَبُكُ ا كِنَا اَحْسَدِ مِنْنَ رِ جَالِكُ مُرْوَ الْكِنْ رُّمُنُولُ اللَّهِ وَخَانَعَ النَّبِيِّينَ .

اورحضرت سيحم خاتم النبيين نه تحصے ورب علماء نصاری وہود حضرت سيخ کے بعد ايک بي سمے کس بيے منتظرته اوردوح كاآنا حفرت مبسئ عنيهالت لام سمع جائے پرموقوف بنة تھا روح كا نزول توحفرت عيسلى کی موجودگی بیں بھی ہوتا تھا۔

٧- اور آنحفرت صلی الترعلیہ وسلم سقے حفرت عبسلی علیہ لستلام کی گوا ہی بھی دی ۔

الكِنْ الشُّستِينَ كَنْ الْمُسْمَرِ قَ رَا لِنْ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله دسیتے سکتے ا درجن ٹوگوں نے عیسی علیہ السّلام کے بارسے میں اختلاف کیا وہ یقیناً شک میں ہیں ابِتَبَاعَ الظَّنِ وَ مِنَا فَسَلُونَ وَ مِنَا فَسَلُونَ وَ مِنَا فَسَلُمُونَ فَي مِروى کیا بلکہ الٹرہنے ان کواپنی طرف اٹھا لیا۔ وہی غالب اور حکیم سیمه

ى مَا فَسَنَدُوْ اللهِ وَ مَا صَلَهُ وَ اللهِ وَ مَا صَلَهُ وَ اللهِ وَ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّ الْكَذِبْنَ اخْتَتَكُمُوا فِيشِي لَفِئ شَكَيْ مِنْهُ مَا كَهُ مُربِهِ مِنْ عِلْمِر إِلَّا وَ كَالِيَ اللَّهُ عَرِيْرًا حَكِيْمُا۔

معلا ۔ اور راستی ا در عدالت سے عزم بھی کیا ۔

الا - اور حفرت مین این ماننے والوں کو اوری بوری مزابھی دی سے قبال اور جہا دکیا اور کسی کوجلافان کیا جیسا کم بیود خیرا درببود بنونغیرا وربیود بئو تینقاع کے وافغات سے کا سرے ادردوح نے کیسی کو ملزم تشهرایا ورندکس ک سرزنش کی و اور سرزنش کرسنے کا مطاب یہ سبے کروہ فارتلیظ فا ہر جوسنے سے یعد تحكومت شيمه مناتحه توكول كوتو بيخ ا درمرزنش كرست كا. ا درفلا برسب كرروح القدسس كا ظا بر بوكرعام لوگوں پريحومت کمذاکہیں ٹا برت نہیں ا درمہ حواریّبن کامنصہ یہ نھا۔ حواریبن نے حکومت سےطور برکسی کی تو بیخ نہیں کی بکی اعظامٰ طور پرلوگول کو بھی کے حسمیں میں میں میں میں کا زور نہ تھا۔ غرین یہ کہ کسی طرح بھی روح القدسس کو فارتعلیط کا معداق نبين قرار ديا جاسكة ـ

اوراً بیت دهم میں سرزنش کی بروجہ بیان فرمانا ''اس لیے کہ مجھ پرایمان نہیں لاتے 'اس پردلالست

مرةا بيركدأسس فارقليط اورمدد كارا وروكبل وشفيع كاظهود منكرين عيبلے علب لتام كے سامنے ہو كاسخلات روح کے کہ اس کاظہور تو آ ہے۔ کے نز د کیب حوار بین پر ہوا کہ جومنکرین عبیلی علیہ السّاد م نہ تھے۔ ا درنہ حوا ربین نے کسی کومترا دی و ہ خو دہی سکین وعاجز تھے کسی منگرکو سمیسے سزا دسے سکتے تھے ۔

۵ - اوراً تحضرت صلی الله علیه وسلم نے تعدیق اور راستی کی و ہ راہیں دکھا میں کہ جو نہسی نے وکھیں اور نہ سنيس أيمى شريعت عزاء اورتت بيعناء اسكى شا بربي ـ

 ۱ در وا قعات کے متعلق آئٹ سے اتن خریں دیں کہ جن کا کوئی شمارنہیں ا ورائیسی صبیح خبری ویں کہ جو ہوبہوظا ہر ہوہیں ا ورا ل کا ایک حریث بھی خلاف وا تعدنہ نکل اور تا فیامست اسی طرح ظاہرہوتی رہیں گے۔ 4- اس ليے كرا ب نے اپنى طرف سے كچھاہيں فرايا كما قال تعالىٰ ى مَا يَنْسِطِيقُ عَنِ اكْھَالِى إِنْ هُوَ إِلاَّ وَمُنَّى يَنُوْحَى لِيَنْ حَى۔

 ۱ در بای همه جهان سیسسددار اور با دشاه بی بوشته اورجهان اور دنیا کی سرداری سے اس طرحنب اشاره ب كراب كى نبوت تمام عالم كے سابے ہوگى كسى قوم كے ساتھ مخصوص مرادى.

**9** - اور نصاری نے حضرت مسیح کی صحیح تعلیماً سن کومحوکر دیا تھا ا ک کومجی باد دلایا جن میں تو حبد وتثلیث

كامشله بهى سبع ماس كونوس بإ و دلابا ا ورم هرت يتح كوتش وصلب كى نفى اور رفع الى السماء كا اثبات فرابا.

قُلْ يَا كُفُلْ الْكِتْبِ تَعَالَوْ إلى آبُ فِي ويَجْيُدُ مُلِي الله اليهامري ٱلَّا نَعْيَدُ اِلَّاءِ مَنَّاهَ وَلَا نَشْوِكَ بِهِ شَيْئًا وَ لاَ يَتَحِٰذَ بَعُضُنَا بَعُضًا اَرْبَابًا مِّنُ دُوْنِ اللَّهِ طِـ

كُلْمَةٍ سَوَرَيْم بَيْنُكُ وَ بَيْنَكُمُ ﴿ وَمِنْ أَوْجِهِم بِن اورتم مِن مستم ب وه يرر خداسمے سواکسی کی جہا دہت نہ کری اوراس مے ماتھ سنسمى كومشركيب مذكري اوراكيب د ومرسع كوالنثر محے سواریب بنہ بنائیں ۔

> وَقَالَ الْمُسِيْعُ يَبَنِينَ إِسْرَاءِ يُلَ اغُبُدُوااهُمُ كَيِنَّ وَكُنَّكُ مُ إِنَّكُ مَنْ يَتُشْرِكُ وَاللَّهِ فَقَدَّ حَرَّمَ النكح عَكَيْسِي الْجِحَنَّاثَ كَرَمَاً وْمُهُالنَّالُ ا ى سَارِللطَّلِمِيْنِ مِنْ

اورفروا با حفرت سیح بن مربیم نے اسے بنی اسائیل بندگی کر دحرون ایک الله کی جو میرا ا ورتمهارا بروردگا بهے تحقیق جواللہ کے ساتھ مٹرک کرے گا تواللہ تعالیٰ نے اس برجنت کوھرام کیا ہے اوراس محاصُّها شرجينم بيدا ورظا لمول كاكونى مدوكا ر

٠١ - آب نےمبعوث ہونے کے بعدوہ بانیں بھی بتلائیں جو حفرت سے علیہ استلام کے زما نے بین بنی امرائبل کے تحل سے ابرتھیں بینی ذاست وصفاست ، نثرییست وطرلقیت ، حنر وننٹر ، جنّت وجہنم کے متعلق وہ علوم ومعاری کے دریابہائے کرجن سے تمام عالم دنگ ہے اورکسی کتا ہے ان علوم کا نام ونشان نہیں ا درجو علوم عنبر نکمیل من دہ تھے آ ہے کی متربیت کا طرفے ان سمیس کی تکمیل بھی کردی کا قال اللہ تعالی عزوجی آ

ٱلْيَوْمَرِ ٱكْمُلِّتُ لَكُمْ دِنِيَكُمْ وَانْتُمُنُّتُ آج میں نے تہارے لیے تمیارا دین کمل عكبنك ككر بغتيني ورَضِيْتُ مُكُمُّهُ محموديا اورتم برابنى نعمست كو يوداكر دبا اورنهار الُحاسُ لَاهُرَدِ نِينًا۔ بيلے اسلام كولېسىندكې دېن بىناكر.

اور قیاست کک کے بیے دنیا کو ایک ایسا کامل اور کمل دستور (بینی مثر بعست) دست کئے ہوال کے دین اوردنیا کی صلاح اورفل ح کاکفیل ہے اوراس کے حقائق اور و قائق اور امرار و کیم کر دکیے کر و تیا حیران ہے قبامت تک بهیشس آنے والے واقعاست کا حکم شرایعیت محتربہ سے معلوم ہوسکتا سیے علماء بہو د ونعیاری کے باس کو تی شریعت بی نہیں جن کوساسنے رکھ کرعلاء است اور نقبا کے تسب کی طرح فتوسے دھے سکیں اس وقت کے نصاریٰ کے پاکسس صنعست وحرفت اور کار گیری کے علوم وفنون بیں گر حکمرانی اورجہا نبانی اورعدل عمرانی سیمے متعلق ال کے پاس کوئی آسمانی قانون نہیں سید کرجس کی رادسسے وہ دنیا ہیں عدل وانصاف کے ساتھ محومت کر سكين مغربي اقوام كے باكسس جودمتورسے وہ چندا ، إلى مكرسكافكاراورخيالاست كا بنبچرسے مشريعست اسلامير كی طرح أسمان سے نازل شدہ کوئی تا ون ان کے کیسس نہیں .

علام سبعین اس بشارست کورو ح الفدسس سے حق میں قرار دیتے ہیں جس کا نزول مفرست سیسے علیالسلام ك رفع الى انسماء ك ، مم يوم بعد حوارين بربوا ليكن برقول چندوجوه سيعاطل سهد.

إ- اس يدكرروح كانازل بوناحفرت مسيخ كرجاني برموقوف منها بكروة و توميروفنت حفرت مسيح

کے ساتھ رستی تھی۔

۷- اور نه روح نے کسی کو راستی ا ورعدالت سے ملزم تھہایا اور نہکسی بہودی کو حفرسند مستح پرایما ن نہلائے کی وجهستے بھی سنز دی البنترآ نسخرند صلی النّه علیہ وسلم نے منزکین اورکفّار سسے جہا دبھی کیا اور بہو د بول کوکا نی سنر ا یجی دی ا وران کو ازم تعمرایا اس بیسترا بل دنیا کوانزام دینا ا دران کی مرزلنش کرنا بغیر حکومت کے مکن بہیں معلیم ہوکہ ا كف والا فارتبيطا ور دوم مدد كار دنيا كا حاكم ا وربا وسف ه وكا بومجر مول كى مرزنش مرسع كا اورجودهوي باب کے درسس با میں بودنیا کے مردار آنے کا ذکر ہے اس سے بھی دنیا کا حاکم مرا دسے کہ جس کی حکومت اور تو بیخ اور ا مرزلش كا ذكر بوجيكاري .

معلا۔ نیز صفرت سیسے کا اس برا بمان لانے کی ناکید فرمانا بانکل ہے محل ہے اس سیے سے حواریین پیٹیتر ہی مے رُدرح القَدسس پرایمان رکھتے نے اس کے فرانے کی کیاحا جستے کی کردجب وہ اکٹے تب تم ایمان لاؤیہ

حضرت مسيح مم كااس قدرابتهم فرمانا اوراس يرا بيان لاسفى وصينست كرنا نحود اس كو بتلارماسب كروه آسف والى شعر بحدامي موكى جس كانكارتم سے بعيدية موكا.

آگر فارقلیط سے روح مراد ہوتی تر اس کے لیے چندال اہتام اور تا کیدکی عزورت بزتھی اس لیے کرجس کے قلب پرروح کا نزول ہوگا اس سے روح کا انکار ہونا بالکل نامکن ہے۔

روح الفکسس کما تزول بالبدا بست مفید بقبین سیے حس طرح کرروح القدس کے نزدل سسے با لبدا ہسنن

بیغیر کو اپنی نبوت کالینین آجا آہے بیش آسفے والی چیزے انسان کو ایسا بقین کامل آجا آسے کہ قوت خیا بیریس اس کو دفع نہیں کرستی۔ انسان پرجب کوئی حالت طاری ہوتی ہے تواس کا انسکار مکن نہیں ہوآ۔

۷۷ ۔ نیزاس عبارست کم سعدانی اس باست کوبتن رہا ہے کہ آتے والافا رفلیط صفرت عیسی علیہ التانام شیم خایر ہے جہا کہ سے مغایر ہے جہا کہ سولہوں آ بہت کا وہ مقاد ومرا مددگار بختے گاہا ف سفایرت پر دلالت کرنا ہے کہ وہ علیجہ ہ صورست ہیں خاہراور نودارہ وگا۔ خاہراور نودارہ وگا۔

پس اگر نار تلیط سے روح القدسس مراد لی جائے تو ہ صفرت عیسی اسے سے مغا پرنہیں کہؤکہ نصاری کے فز دیک ابن ا درردح القدسس میں حقیقی آسےا دسے اورر وح القدس جو حادیین پرظا ہر ہوگی وہ کسی عیمیدہ صورسن میں ظاہر تہیں ہوئی جس طرح کمئی تعفی ہے منہ سعط ہو جا آسہے سوجن کی باتیں وہی ہوتی ہیں جواس شخص ہے منہ سعے نکلتی ہیں علیمہ وصورت میں اس کا طبور نہیں ہوتا ۔

د نیزاس بشارت میں بربھی ندکور ہے کور جو کچھ میں نے تہمیں کہا ، یا و دلائے گا ؛ حالا نکہ کسی کتا ہے سے یہ تا بست ہے اور اور کا ایکے گا ؛ حالا نکہ کسی کتا ہے سے یہ تا بست نہیں کہ مواری حفرت عیلی کے ارتبا وات فراموسٹ کر بچھ تھے اور روح القدمسس نے ان کوعلی و صورت میں کتا ہر ، وکر یا و دلائے ہوں .

4 ۔ بیزاک بشادت میں برتھی ندکور بئے کروہ ہیرے بلے گواہی دے گا ؟ سویہ وصف صرف ہی اکرم ملی الڈعلیہ وسلم ہر بہی صاوق آ سکتا ہے کہ آ ہے ہی نے آ کرمٹرکین اور بہو دکے سامنے حفرست سیج کی گواہی دی اوران لوگوں کے سامنے حفرست سیج کی گواہی دی اوران لوگوں کے سامنے کرجوحن رہ ہے میکر باہے خبر تھے آ ہے ہی ہے حفرت مسیح کی رسالت کا اعلان کیا۔

بخلا دن روگ القدسس کے وہ حفرت عیسلی کے حواریپن پر نا زل ہو ٹی ا در حواریپن پہلے ہی سے حفرت سیخ کورسول جائے تھے ان سے سامنے گوا ہی دہنے کی کوئی حاجست بنھی گوا ہی کی خروریت ترمنکرین سے سامنے ہوتی ہے نزکر مومنین کے سامنے بخلاف آنحفرت مسلی الفرعلیہ وسلم کے کہ آپ نے بہود کے سامنے ہو حفرت حیسلی علیہ السّلام کے منکرا وریخمن تھے علی الاعلان حفرت عیسلی علیہ الصلوٰ ن والسّلام کی نبوست ورسالست کی گوا ہی دی اور اُک سے ویوائے تالی والسّمار کو ٹا بست کیا۔

ے۔ نیز حضرت سیجے عبدالہ مام فارقلیط کی نسبہ نہ یہ ارشا دخرا تے بین ترمجھ میں اس کی کوئی چیز نہیں ہوں یہ موجہ ہ یہ جمعہ آنسحفرت صلی الشرعلیہ وسلم ہر ہی صادق آ سکتا ہے کرمجھ ہیں اس کی کوئی چیز نہمیں موص القدمی ادر مسیح توایک ہی چیسٹ مہیں ۔

این پہنچی قابلِ عور سے کہ اسس رُوح نے کون سی آئندہ کی خبر پی بتلائیں کہ سے اس روح کواس
 بشارت کا معداق کہا جائے۔

بالنكل غلط سبى .

ور بیز حفرت بینی کے دفع الی الساء کے بعد سے عامة نصاری فارقلیط کے منتظر رہے اور یہ مجھتے نصری کہ وہ منظیم لست ان بی مبعوث ہوگا جا تھے منتش عیسائی نے دومری صدی عیسوی میں یہ دعویٰ کیا کہ میں وہی فارقلیط بول معطیم لست ان بی صفیل کے جنری بہت سے لوگ اس ہرا پیان ہے تہ ہے جس کا صفیل تذکرہ ولیم میوسیجی نے اپنی تاریخ کے تیرے باب میں لکھا ہے اور برک بیس میں اللہ میں طبع ہوئی معلوم ہوا کہ علماء بہود وانساری بہی مسجھتے تھے کہ فارقلیط میں کوئی انسان مرا دہے نہ کہ روح القیمسس.

ا ورلب النواریخ کا مصنعت جوکه ایک میسیجی عالم سب کهمتا بریم محدصلی التر عبیه وسلم سیسے قبل بہود ونعا پی ایک بنی کے منتظر تھے ا دراک وجہ سیے نبحاشی گنا ہ جعفر طیار رضی اللہ تعا سلے عنہ عسیم سیے کاحال سن کر ایک بنی کے منتظر تھے ا دراک وجہ سیے نبی بن کی حفرت میری نے انجیل میں جر دمی ما لائک نبی انہیں کا عالم ہونے ایمال لایا اور کہا بلانشک بہی وہ بی بی بن کی حفرت میری نہیں نہیں جر دمی ما لائک نبی انجیل کا عالم ہونے کے علا وہ بادست ہ بھی تھا کہ تھا دہ بادست ہ بھی تھا کہ میں خوف وضورت وضطر بھی نہتھا،

اور مقوقس شاه قبط نے اُنتحفرت صلی الله علیه وسلم سے والانامہ سے جواب میں مکھا۔

سلام عليكم المّابُعد

فَقَدُ قَلُ مَا كِتَابِكُ وَ فَهُمِتُ

مًا ونكروت فيه و مانتدعو اليِّي

ق فَسَدُ علمست ان بَهِديتًا قديقي

وفد حنت اظن استه

يخسرج بالشيام وقداكرمت

رسولكث

میں نے آسی کے والانا مرکو پڑھا اور ہو کچھ آسی نے اس میں ذکر فرہ با اور حس ک طرف دعوت وی اس کو سمجھا۔ مجھ کوخوب اچھی طرح معلوم جیے کہ اب مرحف ایک نبی باتی رہ گیاہے میرا گان یہ تھا کہ وہ نبی شام میں ظاہر ہوگا اور میرا گان یہ تھا کہ وہ نبی شام میں ظاہر ہوگا اور میں نے آپ سے قاصد کا اکرام کیا۔

سلام بوآ بب بهرا ما بعید

مقوض اگرج اسلام نه لا پا گرا تنا طرورا قرار کیا که ایک ان باقی ره گیا سبسا در جارو دبن علاق جواپنی قوم میں بہت بڑسے عالم تھے جسب اپنی قوم سکے مساقے آنسے فرت صلی الترعب وسلم کی فدست میں حاصر پروکرمنزی با سلام ہوئے تو یہ کہا ۔

والله كفند جثت بالحق و نطقت بالمصدق لقد و نطقت بالمصدق لقد و حيل وجدت و صفات في الانجيل و بشربك ابن البتول نطول التحيية للصوالشكر لهن اكرمك لااش بعد عين ي اكر شك بعد يقين مركز شك بعد يقين مركز

فلاکی تسم اسب می ساے کرائے ہیں اور آپ فروایا البنتہ تحقیق میں سنے آب ک صفت انجیل میں بائی ہے اور مسیح بن مرم فراث کی بشارت دی ہے آب کے بیا طویل وعربین تحیہ بمریم بیش کرتا ہوں اور شکرسے اس سے بیرجو آب کا ایرام کرے شکرسے اس سے بیرجو آب کا ایرام کرے ذات سے بعدنشا ن کی اور بقین کے بعد

بدك أشَّكَ كُانَ لاَ إِلَّهُ التَّ النَّامُ قَلَ النَّكُ مُحَمَّدُ ذَنْهُولُ اللهِ

شک کی صرورت نہیں ابنا دست مبارک بڑھلیے میں شہادت دیتا ہوں کر اللہ سے سواکو ٹی معبود نہیں اور بیتیناً محدرسول اللہ ہیں .

ادر علیٰ ہذا ہر قل شاہ ردم اور دو مرسے ذی شوکت علما مقرات و آبجیل نے آبی کی ہوت ورسالت کا اقرار کیا جس سے بین ابنت ہوا کہ اسمحفرت صلی انڈ علیہ وسلم کی بشار سند اور آبٹ کا نام انجیل میں لکھا ہوا تھا۔ حس کو دیکھ کر لوگ آب پر ایمان لائے اور آب کی آمدسے پہلے وہ آبٹ کے منتظر تھے جن کو خلائے تنا لیے نے توفیق بخشی اور کسی و نیوی طبع نے ان کو مذکھیرا وہ اس دولت سے متمتع ہوئے۔

﴿ لِلْتُ مَصْلُ اللَّهِ ۚ يَكُونُ مِينِهِ مَنْ لَيَنَاكُ الْمِ وَاللَّهُ وَالْفَضُلِ الْعَظِيمُ وَالْحَمُدُ وَ رِمَنْ اللَّذِي هَذَا وَالْمُكَنَّ الِنَهْ تَدِى لَوُ لِا اَنْ هَذَا وَالْمَاكُنَّ الِنَهْ تَدِى لَوُ لِا اَنْ هَذَا نَا اللَّهُ ...

ال اورسولہوں آبیست کا بیجملہ کہ ابد تک تمہارے سانے رہے گا۔ اس کا بیمطلب بہیں کہ فارقلیط بعنی روح جس کے نصاری قائل ہیں وہ بھی ہمیشہ ال کے ساتھ ندرا، بھکر او بہ ہے کہ اسکی شریعت اور دین ابد نک رسے گاا دراس کے بعد کوئی دین ندآ ٹیگا جو اس کیلئے تاسخ ہو۔

۱۷ - اور باب چہاردھم کی سترھوی آ بہت کا بہ جملہ بعنی سچائی کی دوح جسے دنیا ماصل نہیں کھن کیونکہ ند اُسے دکیھتی ہے اور مذجائی ہے آ ھ

امی کا بیمطلب ہے کہ دنیب اس کے مرتب کونہیں جانتی وہ تمام کاننات میں سب سے بہتراور برتر ہوگا۔

عَمْ صَ اَسْجِیل لِبِحناکی یہ آبات ا پنے مجوعی مفہون اور تمام الفاظ دکلمات سے نی آ فرالزمان محمد رسول اللہ صلی انڈ علیہ وسلم کی بعثست و نبوسٹ کی بسٹنا رست سنا دہی ہیں اور حضرت مسیح علیہ السّام ا بینے ہوا رہیں کونہا بت وضاحت سے ساتھ فرما رسبے ہیں کہ میں نے تہیں اس سے واقع ہونے سے بیشتر کہا تا کہ جب وہ واقع ہو تو ایمان لاؤ۔

اس بنا براکسس شخص پر جو اُنجیل مفدسس کو ما نتنا ہو ا در حضرت کسینے پرایمان رکھتا ہو۔ لازم ہے کہ وہ حضرت مسیح سمے اس فرمان کی تعمیل کرسے۔

کیاکسی کا یہ دعویٰ قابلِ قبول ہوسکہ آ ہے کہ وہ حفرسٹ بیخ برایمان رکھنا ہے اور حال ہے کہ وہ ان کے صربی کا یہ دعوی خلافت ورزی کرستے ہوئے ہی مبشر محدرسول النٹرنسلی النّہ علیہ دسلم پر ابھان لا نے سے انکارس درے ۔ ایسی صورت ہیں عقل ہر کہا جائے گا بینخص خود معنرت میسے علیہ استام کا منکرا ورکا فرسیے ۔

لبذا جوشخص بھی نصاری میں سے یہ جا ہتا ہے کہ وہ مصرت میسی برا بمان قائم رکھے اس سے واسطے اس سے سواکوئی را ستہ بین کہ وہ آنسے میں اللہ علیہ وسلم برا بمان لائے وریز اس بہودی کو جوعیلے علیات اس سے سواکوئی را ستہ نہیں کہ وہ آنسے میں اللہ علیہ وسلم کی بوت و برابمان بذر کھتا ہوا ہیں عبیسائی سنے کوئی اختیاز بنہ ہوگا۔ جو محدر سول اسٹر تسلی اللہ علیہ وسلم کی بوت و

دسالسن برابمان لاستے سے انکار کر دسے ۔

انبحیل برنا با بین تو بربشارست اس سیسی زا مدوضاحست وا بنام سے آ سبٹ کھے اسم مبارک محدًا ورا تھڈ کی تھر رمج کے مساتھ خدکورسے .

#### نصارى كاطرفس فارقليط كى عجيب غربب تغيير

عیسانی کیتے ہیں کمیسے علیہ السّلام سے جن آنے والے فارقلبط کی خردی ہے اس سے دوح القد سس رجرٹیل ابیّن ) کا نازل ہونا مراد ہے۔ جو صفرت میسی علیہ السلام کے بعد ان کے جند حوادیوں ہرنازل ہوئے جبکہ وہ ایک مکان ہیں جمع تھے جس کی وجہ سے وہ حواری مخلف قسم کی زبانیں ہو لینے گے اور ہے کہتے ہیں کہ دوح القدی کسی خاص شکل وصورست میں نہیں آئے بکہ ان کا یہ باطنی طور برتھرف تھا جس کی دجہ سے یہ تغیر ہوا اوران مختلف اقسام زبانوں میں وہ لوگ ہولئے گے .

سابن تفصیل سے بہات بہی طور پر تا بت ہو جکی سپے کہ ان تمام الفاظ کا مصدا ق آسے فرسٹی اللہ علیہ وظم کے سوا اور کوئی ونیا بین مکن نہیں سبے وہ تمام ا وصاحت اورا حوال جو بشارست ہجیل میں پری پری وضاحت سے ذکر کیے گئے ہیں ال کے پیش نظر جرئیل کو اس کا مصدا ق محمرانا ایک به کل ہی ہے معنی باشب ہو کہی خوالی محمد کو تا فول میں ہو لئے گئے ہو بھی بھی نظائی محمد کی زبا فول میں ہو لئے گئے ہو بھی بھی نظائی حمد محمد نظر است کے بعرض کی قسم کی زبا فول میں ہو لئے ہو بھی بھی نظائی تعین محمد میں اس محمد اللہ معنی است کے بیے حضرت میسئی علیہ لنتا کم ما ہے تواریوں سے دو ہر و بین جو بیا کہ سے میں است کے بیے حضرت میسئی علیہ لنتا کم ا ہے تواریوں سے دو ہر و بین ہے جیسا کہ کسی سے مرب ہو گئے کہ تو یا کوئی موار ہوجا نے اوروہ بوالی ہوا ور بھر عجیب ٹرباست یہ کم خود عیسا ٹیوں کو بیسلیم سبے کہ ہو ما لست موار ہوجا نے اوروہ بولت ہوا ور بھر عجیب ٹرباست یہ کم خود عیسا ٹیوں کو بیسلیم سبے کہ ہو ما لست ہو ایسا فاقط طور بول کی حرف موری سے وہ ایسا فاقط طور بول کی حرف موری سے وہ ایسا فاقط طور بول کی حرف میں سے وہ ایسا فاقط طور کی سے دو ایسا فاقط طور کی سے دو ایسا فاقط طور کا ہو کہ کہ سے دو ایسا فاقط کی سے دو ایسا فاقط کے دور کی سے دو ایسا فاقط کی کو کا کہ کو کا کھور کی کے لیے در ہی سے دو ایسا فاقط کی سے دو ایسا فاقط کی کے دور کی سے دو ایسا فاقط کی سے دو ایسا فاقط کی کور کیں ہو سکتا ہے دور اید کے سابھ در ہے۔

عدہ برنا ہا ہی حفرت عیسی ملیدالسلام کے دوار اول میں سے ایک تواری ہیں جس طرح ان کے دواری ہو ون ا متی ہونا اور مرتس اپنی اپنی انجیوں میں حفرت عیسی عیدالسّلام کے کلام اور ان کے اوال نقل کر تے ہیں۔ اسی طرح برنا بانے بھی اپنی انجیل ہیں حفرت عیسی عیدالسّلام کے اقوال کو جمع کیا ہے عیسائے وں کا اس انجیل کے الہامی ہونے سے انکار کرنا ایک بیامنی چیز ہے اس لیے کہ یہ انجیل تدمیم انجیلوں ہیں سے ہے اس کا تذکرہ دور می تیسری صدی عیسوی کی کا بوں میں مانا ہے۔ ۱۱

#### الجيل برنابا من أتحضرت صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُمْ كَے المم مبارك كي تصريح كے ساتھ لبتنا رست

بادری سیل نے اپنے ترجمۂ قراک عظیم کے مقدمہ میں انجیل برنا باسے نقل کیا ہے اور برانجیل ملک اسم میں طبع به کرست نع بو تی کین دکرسری طباعست میں اس بشارست کو حذون کرد یا گیا ا در د ہ بننا رست جس کو با دری سیک نے تقل کیا ہے یہ ہے کہ اے برنا ہا گنا ہ اگہ چہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہوالٹر تعاسلے اس کی جزام دیستے ہیں اس سلے سمہ حق تعالیظ گناہ سے لاضی تہیں میری ا مست ا ورمیرسے شاگردوں نے جب دنیا سے سلے گناہ کیا تواللہ تعاسلے نا راض ہوگئے اور با فنضاء عدل والصاحف یہ ارادہ فرا باکران کواسی دنیا میں اسی غیرمنا سب عقیدے کی بناء میر سزا دے تاکہ عذاب جہنم سے شجاست بائیں اور وہال ان کو کوئی تسکیعٹ مذہبی اور میں اگر جراس عقیدہ فاسدہ سے بالكل برى ہوں ديكن بيونگ يعن توگوں خے مجھ كواللہ ا ورا بن اللہ كہا تواللہ تعليظ كو بركہنا ناگوار ہوا ا وراكسس كى مشتیت اس کی مقتصی ہوتی کہ قیامت سے و ن سے حاطین مجھ پر دہنسیں اور سنر میرا مدا ف اٹرائیس بس الشرف اپنی مہربانی ا دردحست سے برلپسسندکیا کہ بہودا کی وجہ سے برمہنسی دنیا ہی میں ہوا در مینخفس برگان کرنا د با سیے سم میں سولی دے ویا گیائین برا بانت واستہزاء فقط محدرسول ائٹرصلی الله علیہ وسلم سے آئے تک رسے گا بس جب آپ دنیا ہیں تشریب دائیں گئے تو ہرٹومن کواس علطی برمتنبہ فرمائیں گئے ا در بہ شبہ توگوں کے دلول سے مرتفع ہوجا ہے گا۔

اظہارالی میں ہے کہ اگر لوگ براعتراض کریں کماس انجیل کوعلاء نصاری نے رُدگیا ہے توہم برکہیں گے کم اس رَ د کاکوئی اعتبار بہیں اس بیے کہ یہ اسجیل قدیم اسجیلوں میں سے ہے اس کا تذکرہ دوسری اور ٹیسری صدی عيسوى كى كما بون ميں ہے ليس اس بناء برسمہ بي ايجيل نبى اكرم صلى الشرعليد دسلم سكے طبورسنے دوسوسال قبل كلھى گئ ے اور اس جیسے عظیم الشان امرکی بدون الہام کے خبرہ بنا اہل فہم سکے نزد کیسٹ نامکن سب ( دوسری بشارست ) فاضل حيدر على قريشي في ايني كذاب « خلاصه مبيف المسلمين ، بين جو أردو زبان بين به تكها سيم ما ياوري اوسکان ارمنی نے صحیفہ لیسعیا ہ علیہ لیسلہ مرکا ادمنی زمان ہیں سیسیسلسٹہ میں ترجمہ کیا جوسیسے ہے میں طبع ہوا اس یں صحیفہ بسعیاہ علیہ السندام کے بیالیسوی اباب میں بہ فقرہ موجود ہے اللہ کی سبیج پڑھواس آنے واسلے بيغهركي مسعندن كانشان اس كي ليشت پر بروگا (بعن مهرنبوست) ا وراس كا نام ا ىمد موگا ؛ انتها- ا وربيترجه آرمينيول کے باس موجود بے اس میں ویکھ لیا جائے۔

ان کے علاوہ الجیل مقدس کی اور بھی بستار ہمیں ہیں جو نبی کریم صلی الشرعیبہ وسلم کی بعثسنت ونبوست کا متردہ وخوشخری ہیں

عه الاحظافرانين بننا ثرالنيين مصنفه حضرت علامه مولانا محدادلسين كاتدهلوي قدس التُرمرة العزيز - ١٠-

اور چیزدسے حبکو تم چا ہتے ہو مدد اللہ کی طرف ، اور نتے .

#### فَامَنَتُ طَايِفَةً مِنَ بَنِي إِسْرَاءِيلُ وَكُفُرتُ طَايِفَةً

عِمرِ أَيَانَ لَايِ أَيَكِ فَرَةً بِنَى السَّرَائِلِ مِنَ أَرْمِنْكُمْ بُوا أَيُّ وَأَيْلُ نَا الْإِلَيْنَ أَمِنُوا عَلَى عَلَ رِهِم فَأَصَبِعُوا ظَهِمُ فأيل نَا الْإِلَيْنَ أَمِنُوا عَلَى عَلْ رِهِم فَأَصَبِعُوا ظَهِمُ

بھر زور دیا ہم نے ان کو جو بقین لائے شخصے ان کے دشمنول پر بھر ہورہے غالب ۔

#### د ورا مال بمان برا تبحارت المحرّة غير بيهم ول فلاح دست مريب والحرّ د ورت الله بمان برا تبحارت له محرّة غير بيهم ول فلاح دسعاد دنيا والحرّ

تال الله تعالى مَا يُكَفَّا السَّذِينَ امَنُوا ... الى ... فَا صَبِحَتُ وَا طَبِهِ مِن يَ الرابط) كزشته آباست كاحاصل مضمون يرتهاكها نشررب العزست في البنے بى آخرالها كاكى بعثست سع دنياكى بدایست کادا ده فرایا تاکدانسان حق دیدایست که دربیه دنیا و آخرست کی فلاح د کامیا بی ماصل کرسکیس ۱۰ ور اسی بشارت کے بیے الٹرتعا لے نے مفرت سیح بن مربم م کومبعوسٹ فرمایا بنین ان کی پرنصیب توم نے ان کی باست كوتعكا بإحق سيص منهورا اور جو تجيوني آخرا لزاك كي نشانبال تحيي ان مين تتحريب كي اسبان آيا سن ميرابل ایمان کوخطا ب کرسے فرما با جار بلسبے کرجس تسجارست را بھر کواہل کتا سب نے چینوڈ ا اوراس سے محروم ہوستے الے ایمان دا لو! اب تم اس کا میبا ب تیجارت ک طرف کرخے کر نوجس سے دنیا کی عافیت ادرا کرسٹ کی نعمتیں حاصل ہوں گی . فر ہایا ۔

سلسے ایمان والو؛ کیامیں رٰہنائی کرول تم کو آبیہ الیسی تسجارسن کی طرونے جوٹم کو ایک در د ناک عذا سب سے بیجا دسے وہ سجادیت یہ سبے کرتم ایمان لا ڈالٹر بھا دراس سے دسول برا ورجہا دھروتم النٹر کی را ہ ہیں اسینے ما**لوں اورا بنی جا نوں سے نبس میں بہتر سے ت**ہار سے واسطے *اگر تم ج*ان بواس حقیقت کو اور اس سے رست کی عظمت واہمبیت اور *نافعیست کواس تیجارت سے حاصل ہونے وا* لیے عظیم نر نوا ثد ہر ہ*یں کہنجٹ دسے* گا تمہارا پر در دگارتمہارے گنا ہ اور داخل کرسے گاتم کو ایسے باغوں میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہول گی اور نہا بت بی صاف ستھ سے پاکیز ہ مکانات ہموں گے آبا وہمونے کے باعول تیں جن میں اہل ایمان تھہریں اور ان 

> میں بھیلا ویا۔ حفرت شاہ صاحتے کھتے ہیں۔

صفرت عبسی علیدالسلام کے بعدان کے باروں نے بڑی مختیں کیں تب ان کادین نشرہوا ہمارسے مفرت کے بیٹھیے ان کے ضفا عرفی سے زیادہ کیا جو کہا ۔ والحصمد بڈی سے ذلاہ اورا تناکیا کہ تاریخ عالم سے زیادہ کیا ۔ والد کی حدد ان کاا خلاص اورا لڈی راہ میں قرب نیال تاریخ عالم میں اپنی مثال نہیں رکھتیں ؟

جب کر حفرت عیلے علیہ السّلام کے تواریوں میں سے حرف چند تام ہی ملتے ہی اوران کی قرب نیوں یا اظلاص وہددہ کا کوئی فاص کارنامہ بھی ونیا نے ہیں دیکھا بلکہ حفرت سے سے اسمان پراٹھا ہے جانے کے بعدان کے متبعین دوفر قول میں بسٹ دکھیا ایک ایک ایک برقائم دہا اور دوسرے نے انکا در کردیا اور جانیان برتائم رہے دہ بھی آبس میں دست وگریباں ہوتے رہے ۔ حفرت میتے کے مخلف نام لیوا نصاری بیود پر فالب برتائم رہے کے خلف نام کیوا نصاری بیود پر فالب دست اور نصاری بیود پر فالم رہ گئے تھے ان کوئی تعا لئے نے دستا ورنصاری کی عام گراہی کے بعد سے کھیے افراد صحیح عقیدہ پر فائم رہ گئے تھے ان کوئی تعا لئے نے دی آخران ان صلی التہ علیہ وسلم کے ذریعے دوسروں پر غلبہ عنایت فرما ہا۔ جبت و برمان کوئی تعا سے بھی اور قوت وسلطنت کی حیثیت سے بھی۔ فیلڈی الحدمی والمنت ۔

معززنہیں شیجھے جائے تھے انبوں نے مفریت مٹیج کوقبول کیا اوران کی دعوست پربڑی قربا نیاں دے کر دباروامعا

رتفسيرنوا ندعتًا ني >

#### 

حضرت بیسے بن مربم کے وار اول کا وکرآ بیت ککہا قال عیستی ابن کہ دوئے ہیں فرایا گیا لیکن حق تعالی شائد سنے جوعظمت و برزی حضوراکرم صلی انٹر علیہ وسلم سے حاربین بعنی انصارا سلام کوعطا فرائی اس سے سامنے میسے علیاتیا م سے ہواریوں کی کوئی حقیقت نہیں جس طرح کر ذرہ کو آ نتا ب سے کوئی نسبت نہیں ہوگئی اوراس تفا وسن کو تاریخ فو وڑا بہت کردیا ہے بحفرت شاہ ولی انٹر قدس مرہ ازالة الخفاء جاص ، ۲۷ میں فرائے جی وجہ ال کمل والا تم طرف اشارہ ہے کر اللہ تعالی وجہ الا کمل والا تم طرف اشارہ ہے کر اللہ تعالی وجہ الا کمل والا تم اسمار میں انٹر علیہ ترکے زمانہ میں ہائی گئی اسس کی اسمیل آئے سے بعد خلفائے راست دیا ہے دوئیسعودیں ہوئی کرمسلانوں نے بڑے جہا و کیے اورفتو ما سن ماصل کمیں ہی صورت عبسی علیہ الست مام کے حوار بین کے دار یہ کہ میں ماصل کمیں ہی صورت عبسی علیہ الست مام کے حوار بین کے ساتھ بہوئی کہ انہیں جی خاصل ہوا ۔

نقادة اس آبت كى تفسير سيان كرتے بين كر بغضله تعاسلا ايسا ہى يہ واقعہ بھى ہوا۔ مد ببنہ كے مشراشخاص استحفرت صلى الله عليہ وقع كى فدمت بين حاضر ہوئے اور مشرف باسلام ہوئے اور مجرہ عقبه كے نزد كيا۔ آپ سكے دست مبارك پر ببعث كى اور آبكى نفرست وا عاشت كاعبد كيا چنائىچانهوں نے مباجرين كو تھكا نه دياا درائلہ سكے بعد اللہ تعاسلے نے دين اسلام كو غلبہ عطاكي اور بيرگروہ انصار كے نام سے بيغ بيركى جان دال سے مددكى جس كے بعد اللہ تعاسلے نے دين اسلام كو غلبہ عطاكي اور بيرگروہ انصار كے نام سے پكارا گيا۔ دنيا ميں ان كے سواكسى نبيلہ اورگروہ كانام آسمان سے انصاب استحد يز ہوكرنبيں اترا سوائے ان حفرات انصر اللہ ماركے دارہ مداركے دارہ كے دارہ مداركے دارہ مداركے دارہ كانام آسمان سے انصاب اس كے دریا مداركے دارہ كو دریا مداركے دارہ كے دریا مداركے دریا مدارك كے دریا کے دریا کے دریا کے دریا کے دریا کے دریا کے دریا کے

سیرت کی روایاست میں سیے کہ اس میعت عقبہ کے موقعہ پر ایک شخص نے عرض کیا با رسول المنڈ اگر ہم النار کی عبا دست کری اور آ ہے کہ اس میعت عقبہ کے موقعہ پر ایک شخص نے عرض کیا با رسول المنڈ اگر ہم النار کی بیان عبا دست کری اور آ ہے کہ اور سے اللہ المنڈ نے ان کو اس کی ہی جزام دی ۔
کرستے ہیں کرمسلما نوں نے ابسا ہی کرد کھا یا اور سیے شک المنڈ نے ان کو اس کی ہی جزام دی ۔

الغرص خاتم الا بمیار و المرسلین محدر سول الندصلی النه علیست سلم سے حواری یہ لوگ تھے اور کل قرایش دینہ جربی ہند ، بند

تقعے بالخصوص عمترہ بنیترہ ۔

حفرت ابوبجرم کمین المترتعا لے عنہ ،حفرت عمر فادوق رضی الترعنہ رحفرت عثمان عنی رض الترعنہ جفرت عثمان عنی رض الترعنہ جفرت علی بن ابی طالب دینی لنڈ نغا ہے عنہ ، حفرت موسی النڈ عنہ وحفرت سعد بن ابی طالب دینی لنڈ نغا ہے عنہ المجارح مرضی النڈ تعاسلے عنہ وحفرت سعید بن زبیر رمنی النڈ تعاسلے عنہ اور حفرت عبد الرحمان بن عوف رضی النڈ تعاسلے عنہ و حوار بین رسول ا نصار ومها جربن کے مسرخبل مقتدی و بیشوا عبد الرحمان بن عوف رضی النڈ تعاسلے عنہ و حوار بین رسول ا نصار ومها جربن کے مسرخبل مقتدی و بیشوا

تعے ۔ جن کی سیاعی نے ایک تاریخ بن کر اللرب العزست سے اس وعدہ غلبۂ اسسالم کو پیش کرکے دنیا کو دکھا دیا۔ ی بِنْ اِنْ الْحَمْدُ حَمْدُ اکْتُبِرُّ۔

### تاریخ عام گواه میرکم کفری تم طاغوتی طاقتنی الله کا نور نرمجها سیکیس

يُرِيُكُ وَنَ لِيُطْفِعُوا نُوْزَادِتْنِي مِا فَوَاجِهِمَرَ

بیمفہ کی دورہ تو بہیں گزرجا ہے جو بیال بھی قدر سے تغیر کے ساتھ آنحفرت صلی الله علیہ دیم کی بعثین و رسالت کا ذکر کرنے ہوئے فرا یکی سیجیست کا ابطال کرنے ہوئے بیاں پرظا ہر کیا گیا کہ نصاری نے خصوصاً اور دیگر مذاہ سب نے عمو ماحق نعائی شان نزک واسند وصفاست ہیں جو لغوا ورخلا فی عقائد افتیار کیے ہیں اور وین حق کی معا دست پر کم بستہ ہیں ان کی الیسی بہودہ باتوں سے تیم وغضیب خوا وزی چوسٹ میں آگیا ہے۔ اور بارگاہ درسالعزت سے یہ بلے ہوچکا کران فرقول کو سرگوں اور ورجم برہم کردیا جائے گا اوراس کی صورت بارگاہ خلاوندی اور واب بخیب سے اس طرح شجویز ہوئی ہے کہا جائے تاکہ وہ سے اس طرح شجویز ہوئی ہے کہا جائے تاکہ وہ دین حق شمام اویان کی چڑوں سے اکھاڑ چھینکے دین حق شمام اویان کو چڑوں سے اکھاڑ چھینکے دین حق شمام اویان کو جڑوں سے اکھاڑ چھینکے دین حق شمام اویان کو جو اور اور اور کی حقوم اس دین کی طرف ۔ (وال کی مقاند ہا طلہ اور اور اور اور اور اور ان اور ان کے حمایتی ورہم برہم ہوجا ٹیس اور کو فی اور ماوی شوکت وعزیت و سے وال باتی نزر ہے اور ان اویان کو جو و نیا دی اور ماوی شوکت وعزیت میں مورت میں موجود نیا دی اور ماوی شوکت و مین کا مقومت و سینے وال باتی نزر ہے اور ان اویان کو جو و نیا دی اور ماوی شوکت و مینے وال باتی نزر ہے اور ان اویان کو جو و نیا دی اور ماوی شوکت و مارک کے طون ہے اس کا خاتمہ ہوجائے ۔

آ ہے کی بعثیت سے و نتب دنیا دوعظیم ملا فنوں میں منفسم تھی ایسے کسرٹی اور دوسری قبھرا ور بہ دونوں ہاوشاہ دوست منا میں منفسم تھی ایسے کہ بند منالب تھے اور برا ہے اسپنے المبینے مامی اورعظیم داعی تھے ان کی حکومت و بادشا ہمت المبینے مذا مب کی تردیج واشاعت کا باعث بنی ہوئی تھی۔

روم، فارمسس، جرمن و افریقه و نمام مصر اور بعض بلادِ مغرب و بهش قبه هرکی موافقت پی نعران بیت پرتھے فادس و خواسان و توران اور ترکستان وغیرہ مسری کی تبعیت پی مجوسیست کوا فتیاد کیے ہوئے تھے ان سے علاوہ باقی مذاجب جیسے مذہب بہود و مینود مشرکین اور صابعین کی ال دو مذہبول سے مقابل میں کوئی قوش و شوکت و تھی بلکہ ان کے معتقد در تیم برتیم ہوئی تھے ۔

ارگاہِ خدا وندی سے جب ندا بہب باطلہ کو مغلوب کر سفے اور دین حق کو غالب کرسف کا ارا وہ ہوا تو سرز بین ایس میں ایک بھی اور ندی سے جب ندا بہب باطلہ کو مغلوب کر سفے اور دین حق کو غالب کرسف کا ارا وہ ہوا تو سرز بین جی زید تو کمیسرئ سکے تعرف بیں تھی اور نہ ہی قیمہ کے نصرف میں -اس سے حق نعا لی سف نہ سے قام بر ہو نیوالا میں نتا بی سف ایس میں قہ سے قام بر ہو نیوالا

دین کسی سابق با دشا بهت اور ما دی طافت سے علوب و مرعوب نا بو اور اسی سرزین سے حق کی بادشا بهت به کردنیا کی دوسطیم طاقتول تیمروکسری کونشا نه بنا با جائے اور حب یه دوسلطنتیں بامال بر جائیں گی دوسر سے باطل مزامیب خود بخود بامال برجانیں گے۔

بعثت بوی کا پی مقصد تھا۔ اللّہ رب العزت نے اس مقصدی کمیں کے بیے دین می کی بنیادی مفہوط کیں اور جزیرہ عرب میں مولئے اسلام کے اور کوئی خرب میں مولئے اسلام کے اور کوئی خرب نر ربا قصر برابت کی بنیا دیں خبوط ادر کمل ہوگئیں اور کھے عمارت بھی بن گئی کہ اسی حالت میں حضور پر نور صلی الله علیہ اور دفیق اعلیٰ سے لحوق واتقعال کی دعوست آپہنی اور اللّہ ہم المدوفیق الم حلیٰ فراقع ہونے اپنے رہ سے جاسے تو پھراس دین می کے غلبہ کی تعمیل آپ سے جانتینوں کے جانتینوں کے جانب کی تعمیل آپ سے کے خلفا مسلے تھوں پر ہوئی تاکہ جو ادادہ الله ہے اسٹ مرتب ہوئیں۔ کے خلفا مسلے تھوں پر پورا ہو۔ سوالحد للہ خلفائے دار سند رہن سی جو کی اعمول میں مورسیت معلوب ہوکر مقہور ہوئی اور اس طرح دین حق ظاہروغالیب اور روست ہوا ۔ کی للٰ المحملہ اور روست مواسل ہوا ۔ کی للٰ المحملہ المحملہ کا کھوں۔ تعرب حدی گئی اور اس طرح دین حق ظاہروغالیب اور روست مواسل ہوا ۔ کی للٰ المحملہ حدیدا کہ شیری ۔ تعرب حدید کا کشیری ۔

# بينم للما المحاتين

#### اياتها الماسية عنورة الجيعيرمل نيتن = ١١٠ ويها وكوعا

سورة جعد مدنی سب اوراس میں گیارہ آیتیں اور دو رکوع بیں۔

#### المناعدة المنافقة الم

شروع النَّه کے نام سے جو بڑا میربان نہایت مرحم والا

#### يُسَبِيِّحُ بِلَّهِ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْكَرِّضِ الْمُولِثِ وَمَا فِي الْكَرِيْضِ الْمُولِثِ

التركی پای بولها ہے جو پھے آسمانوں میں اور زین میں، بادی<u> ہے۔</u> وجو و و میں اور ایران میں اور ایران میں بادی<u> اور ایران میں اور ایران میں اور ایران میں اور ایران میں اور ایران</u> المامان میں العب لیا الحکامی المعالی میں العب المامان میں العبال میں العبال میں العبال میں العبال میں العبال می

پاک ذات زبردست حکمت وال - وہی سے جس نے اٹھا یا

- رسول آن ہی میں کا ، برشر صلا ال پاکست اس کی آیتیں واور ان کو سنوارتا ، ا ور ایک اورول کے واسطےانبی میں سمے جوابھی نہیں ملےان می مرم مم ﴿ ذَلِكِ اك كى جمن پر لادي ان اوگول کی جنہول نے جھٹال ہیں ببیجه برسے چلتا ہے کتا ہیں ۔ بری سمہا دست ہے الَّذِينَ هَادُوْآاِنَ زَعَمْتُمْ النَّكُمُ اوْلِي تركه كے يبود برنے دائر الرام دعرے كرتے بوكرتم درست بو الله ور ور ور الناس فتمنو الموت ران كن تم کے سب بوگوں کے سوا، تو مناؤ مرنے کو ، اگر



قال المتنه نعائی ۔ گیتہ جم حقی مکا فی المست مؤیت ۔۔۔ الی ۔۔۔ بینک کُنتُ وُ تَعُمَدُ وَ نَ الْمِ مَقَعَد ہِ بِان کیا گیا تھا اللہ اللہ کی بعث سے کا ہم مقعد ہے بیان کیا گیا تھا آنے والے بیغ برا خوالزا ل محدر مول اللہ صلی اللہ علیہ وہم کی بعث و نبوت کی بشارت سُنا نا تھا اور بنی الراہی و اس بات پر ما مور کرنا تھا کہ جب وہ بی آ طراز مال معدث ہول تو اللہ پروہ کوگ ایما ل لاہم نواب اس مورت میں اللہ کی باکی اور حمد و ثناء بیان کرتے ہوئے آئے مناز سالہ علیہ بلم کی بعث سے کہ وہی ہے اور اور اور اور اس باک بیک باک فارت کی بروہ چیز جو آسمانول اور زمین میں سبے کہ وہی ہے باوشاہ بیک واست محمتوں والا جس کی باکی وعظمت اور با وشاہ میں کی جرک نشات کی ہر چیز گوا ہے برور دگا ہے اس بی جس سے جس سے جی وہی ہے وہی ہروردگا ہے کہ جس سے جس سے جی جات کی ہر چیز گوا ہے برور دگا ہی آئیس



اور ان کو پاک کرتا ہے ہر عیب وگندگی سے اور سکھا تا ہے ان کوکتا ب وظمیت اگرچہ یہ ابلِ عرب اس سے پہلے کھی گاری میں پڑے۔ پہلے کھلی گمراہی میں پڑے ہے ہوئے تھے۔

وة ومجس میں یکوئی علم وہ مرتصا اور مذال میں کوئی آسمانی کا بنتی معمولی کھی بہت ہی کم لوگ مائے تھے جن کی وحشت وجہا لت کار سے میں طرب المثل تھی۔ بت پکستی عام تھی۔ مخلوق کا اپنے خالق سے کوئی رشتہ اور رابطہ یا تی مذبہ تھا۔ الیسی حالت بیں الدُّریت العرّست کا الیسی قرم میں اپنا ابکہ رسول معود فرا دینا جوان کو اللہ کی آیات کشندا میں مائے۔ کتاب وحکمت کی تعلیم وسے۔ الیسی دانائی کی باتیں بتائے۔ جن پر دنیا کے حکماء حیران ہوں وہ علیم وصعاد ف کے کونیا کے ارباب حکمت اوراصیاب معوفت کی اس کے سامنے کوئی حقیقت میران ہوں وہ علیم ومعاد ف کوئی حقیقت میں اوراسی پرورد کا دسند برورد کارعالم کا بڑا ہی عظیم انعام میں اوراسی پرورد کا دسند اس کوئی جا ور ورسے کوئی ایس کے میں اپنی عرب کی طرح آئی (ان پڑھ) ورسے کوئی اس کے دوراسی پرورد کا دسند کی تو میں اپنی عرب کی طرح آئی (ان پڑھ) ہیں اس کی فوجی ان کوئی میں سے جو ابھی کہ ان کے مساتھ بے بیان کو آسمانی نئر بیدن کا کوئی علم ہے۔ برفارس و میں اور ہمندوست نان کی قوجی جو بعد میں اختمار ہی میں سے موجو کہ ان کوئی اور اسسان کی برادری میں شامل ہو کمرانہی میں سے موجو کے اوراس و قدت جب کر قرآن نازل ہوریا تھا اہل عرب کے ساتھ یہ سے نہیں شعے۔ اور مذفو حات اسلام موجو کی ادا ترہ ان نک وسیع ہوا تھا۔

صدیف بیں سیم رحب انتحفرت میں اللہ علیہ وکم سعے کا اخیر بین کی شفک کے۔ کی تفسیر دریافت کی گئی توآپ نے حفرت سلمان فارسی رضی النہ عنہ کے شانہ ہر ہاتھ مار سمر فرمایا۔ اگر علم وین ٹر با پرجی پینچے تواس کی قوم فارسس کا ایک مرد وہاں سے بھی وین ہے گا مٹیخ جلال الدین سیم وطی گاورا بھر حدیث وتفسیر نے بہتسلیم کہا ہے کہ ایک مرد وہاں سے بھی وین ہے گا مٹیخ جلال الدین سیم وطی گاورا بھر حدیث وتفسیر نے بہتسلیم کہا ہے کہ اس بینیشین گوئی سے اعلیٰ اورا کمل مصداق حفرت امام عظم الوحنیون منعان بن ٹا بہت رحمۃ التہ علیہ ہیں۔

ہونا انسانی کمال ہے۔ اس کے برعکس اگر ہی تو کے اس سا مان اور ذخرہ علم و ہلا بہت تو موجود ہو کیکن وہ اس سے است فادہ نزرے جیسے بہود تو ان کو بس اس طرح سمجھ لینا جا جینے۔ مثال ان توگوں کی جن پر قررات لادی کئی کیکن پیمن پیمانہوں نے اس کو ندا ٹھایا تو ایک گدھے کی طرح ہے جو پیٹے پرکٹا بوں کم بوجھ لا دے ہوئے جل را لم ہو جو کا جس کو ظا ہر ہے کہ کوئی احسامس نہیں کہ اس بر بوجھ کس چیز کا ہے برعلوم و حکمت کے گرافقدر ذفائر ہیں اور اسفار ہیں یا اینط بیتے ہیں۔ باکل بہود نے سی صورت کی ان پر تورات کا بوجھ رکھا گیا۔ اس کے ذھے وار بنائے کے گرافتار کی ان ہر تورات کا بوجھ رکھا گیا۔ اس کے ذھے وار بنائے سے گرافتار کی ان ہر بوجہ ایس کے دفروں اور آسمانی صحیفوں کا ان پر بوجھ بھینا ایسا ہی ہے کہ یہ کتا بوں کا ان پر بوجھ بھینا ایسا ہی ہے کہ یہ کتا بوں کا ان پر بوجھ بھینا ایسا ہی ہے کہ یہ کتا بوں کا ان بر بوجھ بھینا ایسا ہی ہے کہ یہ کتا بوں کا ان بر بوجھ بھینا ایسا ہی ہے کہ یہ کتا بوں کا ان بر بوجھ بھینا ایسا ہی ہے کہ یہ کتا بوں کا ان بر بوجھ بھینا ایسا ہی ہے کہ یہ کتا بوں کا ان بر بوجھ بھینا ایسا ہی ہے کہ یہ کتا ہوں کا ان بر بوجھ بھینا ایسا ہی ہے کہ یہ کتا ہوں کا ان بر بوجھ بھینا ایسا ہی ہے کہ یہ کتا ہوں کا ان بر بوجھ بھینا ایسا ہی ہو کہ کہ یہ کتا ہوں کا ان بارکسی گدھے پر لدا ہوا ہوں ہو کہ کا بیارکسی گدھے پر لدا ہوا ہو کہ کہ کا بوجس کی کہ کتا ہوں کا ان بر بوجھ بھینا ایسا ہو کہ کا دھے کہ بیا کہ کہ کا کہ کو کی کو کا کا دیا کہ کو کی کا کہ کو کہ کو کی کو کی کو کی کا کہ کو کی کو کی کہ کو کو کو کو کو کر کی کو کو کے کہ کو کی کو کو کو کو کی کو کو کو کی کی کو کی کو کو کو کر کا کے کہ کو کی کو کو کو کی کو کو کو کو کی کو کی کو کو کو کو کر کا کو کو کر کو کو کو کر کو کو کو کر کو کر کو کر کو کو کو کو کو کو کر کو کر کو کو کو کر کی کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کو کو کو کو کو کو کر کو کر کو کر کو کر کو کو کو کر کو کر کو کو کو کر کو کر

م محقق بود مذ واکششس مند چار باسٹ بر*وکآ س*لے جین د

شیخ الاسلام حفرت مولانا شیراحمد عثمانی اسپے فوا کدمیں فرائے ہیں۔
در ایک گدھے پر پہچاسس کتابی علم و حکمت کی لاد دو۔اس کو بوجھ بین دبنے کے سواکوئی فائدہ نہیں وہ توحوی بری گھاکسس کی تلکشس میں ہے اس باست سے کچھ سرد کا رنہیں رکھا کم پیٹھ پر لعل وجوا ہرلد سے ہوئے ہیں یا خزت وسنگر بزسے۔اگر شخف اسی پر فخر کرنے لگے کہ دیکھو میری پیٹھ پر کیسی عدہ اورمعزنہ ہول تو اور زیادہ پرکیسی کیسی عدہ اورمعزنہ ہول تو اور زیادہ گدھا ین سیسے یہ

اس مثال سے بہود کی اخلاتی اورعملی بیہودگی ظاہر فرانے کے بعد فرایا .

جھوسٹے ہیں اور ہرگزمیمی بھی بیہ موت کی تمثنا نہیں کریں سکے ان اعمال کی وجہ سیے جو پیپلے کہ پچکے ہیں اورالعٹر نویب جانتا سے ظالموں کو اور وہ ظالم ا پنے ظلم کی سزا سے کہی نہیں سیج سکتے۔

بلا نثیہ جن لوگوں کوالٹرسے مجست تھی انہوں نے مرست کی نمنا کر کے دکھائی بلکم موست کی طرحت بڑھے ادرجس طرح کسی مرعوب ومحبوب شنٹے کی طرحت انسان دوڑ تا ہو وہ ووڑ سے کسی کی زبان سے غیراضتیاری طور بر ہر الفاظ جاری ہوشے ہ اھے اکا کی ہلاجد رہے المحکقی تر وہ المحقد تواحد بہاڑ سکے اس طرحت می نوکسٹ بواری ہے ۔
اس طرحت جنت کی نخصش بواری ہے ۔

یہ ستیاں نبی اکوانوا ن محدرسول الترصلی الله علیہ وسلم کے اصحاب ودفقا متھے کسی کی زبان پر یہ کھان جاری تھے عدًا مندتی المح حسبتہ محسب ڈاو حدیدہ ۔ یا حببت ذا الجحدة و افتل جھا ، طببتہ والم و جاری تھے عدًا ان او لسیب رائٹر کے برکھات کسی وزیوی سختی اور تکبیف سے گھرا کرنہیں بکہ فالص الشرکی ملاقات اور جنست کے است تیا ق میں تھے اور اسی کے بیع موست کی تمناتی ، ان کی زندگی اور زندگ کے جملہ اسوال کسی بات کے گواہ تھے کہ موست سے زیادہ ان کو دنیا کی کوئی چیز لذیذ اور مرغوب نہیں غود منوراکم ملی اللہ علیہ وسلم کا پر فران ان لمود دست اف اقتل فحسیس ادفاہ شعر اُجے شعر اقتل اسی جذب کا پیکر تھااس کے با لمفابل ان جھوٹے مدعول کے افعال وحرکات پر نظر ڈالنے سے ہرایک شخص ہو جھنے برم مجھنے برم مجھنے ہوں اور موست سے ڈرنے والنہیں سے گرز ندگی کی مجبور ہو گاکران سے زیادہ کوئی شخص د نباکی زندگی کا حقیں اور موست سے ڈرنے والنہیں سے گرز ندگی کی حص اور موت سے تر والنہ ہو تھی انسان موت سے بہتر وہ من وہ موسل ہو تھی اور بھر لوٹائے جا تو گئے ایسے دہر کی طون وہ موس جس سے تھی کہ دیے ہو وہ مور تھی ہو وہ مور تھی ہو دہ ما وہ موست ہی ہو کہ کہ اس سے انکار بیاس میں گئے تب بازی کرسکو۔

ائمرمفسرین نے بیان فرمایا ہے کہ فکتَ مَنْکُ الْمُوْتَ اِنْ حَصَّنْتُمُ صَلَاقِ اِن بِهودیوں کے کا ذب ہمو نے کی واضح دلیل ہے کیونکہ اس اعلان کے بعداگر ان میں ذرّہ برا بربھی صدا قدن ہوتی تو ضرور وہ موست کی تمنا کرکے دکھاتے کیکن ایسا نہ ہوا ۔

### حضرت ادم عَكِيْ السَّلَام كَ حَبِّنت نكا بِي الْمِ كَالْمُ الْمُ كَالِي الْمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ال

حفرن عميمالامست سولانامحداكست ونبعل تحانوى فكرسس الذمرة حفرت آدم عليهالشلام سيرج تنست سيخلك يع جائے کی حکمت بیان کرتے ہوئے اپنے ایک دعظ میں فراتے ہیں۔ دمعرکی فضیلت کے بارہ میں مدیث ترلیب مين آيايت فيب، ولند أدم وفيب، ادخل المجنة وفيب، هبط الح الارض ـ اوراگركمي كويه شبه ہوکہ ہبوط الی الادض ہیں کو ن سی نعسنت ہے جو اس کو دلائل فضیلست میں ڈکر فرایا یہ توبیظا ہرنہا یت درمیہ تكليف ہے تواس شير كا جواب عارفين سے ہو چھتے .حفرت مولا نامحدليعقوب صاحبٌ فراتے تھے كہ بھائى اگراً دم عبیا انتهام جنسند سے نہ شکلتے تو ا ن کی اولا د میں سے کوئی نکلنا کیونکہ جوما نعسند ا ن کوچوٹی تھی وی ما نعت ان کی اولا دکویم ہوتی اور بہ ظا ہرہے کہ اس مانعت سے خلامت بہت لوگ کرتے نتیجہ یہ ہوتا کہ اسکا لے جاتے اور اخراج الیسی حالت میں ہوتا کر چنت خود آباد ہوتی رہاں اس کے مال باب - بھائی بیٹے بیوی سمی سوية ان سب سع عليمده كرسك اس كودنيا مين بهيجا جاياً توجنت مين ايك كهزم مج جايا تو وه جندت مثل دوزخ بهوجاتی- اس سیے النزمیاں نے حفرت اوم کو وہاں سے نہیں برا نال تاکہ یہ اولا دندین بربربرا ہو- برمصلح سن توصفرت ادم عببالتعام کی ا ولا د کے حق میں سے کرجنست میں تکلیعنب اونے سے سے ایا۔ باتی حفرت ا دم الیاستام کے حق میں جومکست تھی اس کوحاجی صاحب نورالندمرقدہ نے ادست دفرہ یا ہے کہ عارنوں کے سے بہت بڑی نعمت معرفت ہے ا درمعرفت کی دونشہیں ہیں ایک علمی اور آبک عینی معرفت علمی تو ہے ہے کہ صفاحت کمال اورانس کے آثار کا علم ہوجائے اور معرفت مبنی یہ ہے کہ اس صفت کے اثر کا مشاہدہ ہوجائے تواس وقت آ دمتا کو معرفت على توحا صل تى كين معرفيت عينى حرف بعض صفاست كى ما صل تحى جيسے كەمنىم كە اس صفست كاكسس د نسست مشا بده بهودیا تھا کیکن بعض صفاحت کا مشاہرہ اس وقعیت نہ تھا مٹلگاء خُوگا جب ، کر اس صفت کی مونت على توحا صل نفى ما فى معرفت عبنى حا صل متمعى و ورمعرفت عبنى افضل بم معرفيت على سع توحيتت سع علياده كركے خدا تعاليے كوحفرن آ دم كى تلمين عرفان مقيعود تھى۔ ئيس بہ اخراج حقيقت ميں عقوبرنت نرتھى بلكتمميل تهی د اوربعض فر انن سے ادم ملی السّلام کواس کا مجھ بہتہ بھی جل گیا تھا ۔ چنانچرا کیب حدیث ہے کہ جب آ د م علیہ السّلام کی تاک میں دوح وا خل ہو ٹی تو آ ہے کو چھینک آئی۔ ارشا د ہوا کہو المنصم صد دیرت اور فرمٹ تول کو محم ہوا کہو بیوحسلے احداث قربعض روایات ہیں سے کرحفرت آدم علیہ السّالم روئے اور کہا و عاشے رحمت سے معلوم ہوتا سیے کوئی لغزمشس خرور ہوگی اور ترب کے بعدر جمعنت ہوگی اور اسس کمال معرفت کی صحبت سے معفور کوجبیاک آب نے ارشاد فرہ یا اٹنا بنجارچڑھا تھا جتنا دوآ دہوں کوچڑھتا سبے پیونکرجس ایم کا پر نظهرسیے اس کی معرفت پھنور کوعظے وجرا لکمال عبطا فرہائی تھی۔ (النورصس )

ترغيب الالمان برا اقامة جمعه بالبيدعي الى ذكرالله ترك ببع وشراء براذان

ىلىاللەن تىلىلىدىكى ئىڭى ئاڭىزىنى امنىق كىسىد الىسىد قادىنى خىبرالمىزى قىبى



اربط) ما قبل آیاست میں بہود پر تعین طرح زجرو تو بیخ کی گئی تھی۔ آڈل جیب انہوں نے اسینے علم وفضل بر فخ كباعرب اوراً تحض سلى الشعليه وسلم كوقوم جابل كها تواس كے بالمقابل بين بست كيا گياكه خود يه لوك كرسے ہیں ا درحس علم فضل بر ہی امرا رہے ہی اس کا بوجھ ان پرمرف بالکل ایسا ہی ہے جیسے گدھے برکتا بول کاانبا لدا ہوا ہو جست انہوں نے برفخ کیاکہ ہم ا براہیم علیالسلام کی اولاد ہیں اس وجرسے ہم خدا تعلیے سے زیادہ ظرسیب ہیں بلکہ اس سے دوست اور محبوب ہیں اور بیکر دار آخرت کی ساری نعمتیں بس ہما رسے وا <u>سطے</u> مخصوص مایں۔ تو ان کے انسس لغو اور خلا و خصیفت وعوسے کا رَ دانسس طرح کیا گیا کہ اچھا اگر نم الٹر کیے دوسست ہوا وہ آخرت کی تعتیں لبس تہارسے ہی واسیطے مخصوص ہیں تومونے کی تمنا کرکے دکھا ڈاگر سیے ہو کے توبلاجھی۔ موسنت کی تمناکر وسکے۔ نگرابیسا نہوا۔ تبیسری باسنب پیٹھی کروہ فخر کرستے تھے کہ ہمارسے دین میں یوم السیست (ہفتہ کا دن) سبے جس کی تعظیم وحرمست ہم پر وا جسب ہے ا در اس بیس بڑی برکاست ہیں مسلما نوں سے پاکسس رنعست نہیں نواس تفاخرکے مقابلہ ہیں اوم جمعہ کی نضیلت اوراس کی عظمت واہمیت سے بیے یہ آیا سند واحکام نازل فرا شکتے ا وریہ بتایا کہ جمعر کا دن اہل کتا سب کے سنیجرا در اتوار سے دن سے زمایدہ عظمیت وبرکست والا ہے۔ تو ادِثَمَادِ فَوَايِهِ سِلْے ایمان والو! جسب ا ذان دی جائے تماز کے سیے جمعہ کے روز تو روڑو النزکے ذکر کی طرف اور جھوڑ دوخر میر و فروخت بہی بہتر ہے تمہا رسے واسطے اگرتم اس بات کوسمجھو اکبونکہ دنیوی منافع کی اخرسند کے اجرو تُواب سے مقا بلر میں کو ٹی حقیقت نہیں تو اس کو سمجھنے کی حرورت ہے اور بھیراس کے بعد عملاً اس امرکی عزورت به کداد فی سے مقا بلرمیں اعلیٰ کو اختیار کرسے بھرجیب نما زیوری کر لی جائے تو پھیل بھرو زمین میں اینے کا روبا ہ میں مصردف ہوتے ہوئے اور اس سے واسطے جاو بھرو- اور تلاکسٹس کرو الٹرکا نضل اور اس کارزق اور باد کرو ا لٹر کو کنز ت سے امیدہے تم کامیباب ہوگئے۔ دنیا میں بھی ا ور آ خرست ہیں بھی اس سے برعکس اگر دنیا کی مجست ا ورکا روبارکی منفعہت کی ا مبید منسی تم النر سے ذکرا ورجع سے خطبہ و حاضری کو چھوٹر و سکے تو تمجھ لبینا بھا ہے ہے کہاس میں دنیا وا خرست کا خیا راسیے۔ ابتدا ً جن افرا دسیے اس طرح کی چُوک ا درخلطی ہوئی کہ۔ ا ورجیب انہوں سیلیے د بجھا تبحارت کو کہ ایک شجارتی قافلہ غلہ ہے کہ آیا ہے یا کچھ تما ٹنا تواس کی طریب دوڑ پڑسے اور آ ہے کچھوڑ دیا لفرا بهوا خطبه کی حالت بین اس و قست بین غله کی کمی اور بیختم معلوم نه تھا یا نا زل نہیں ہوا تھا کرخطیہ سندنا لازم بهد لوک نقاره ی او از مستنگر دور پڑے اور اکب کرخطبہ کی حالت میں کھڑا چھوڑ سکتے۔ تویہ ایک قسم کی پوک ا در عنعلی تھی تو آسیب کہ دیجئے جو کچھ النز کے بائسس ہے وہ بہترسے تما نٹے سے اور سجارست سے ا درا نیڈ توبہمنت ہی بہترہے روزی دینے واللہ جب رزق اسی سے ہاتھ میں سیے تو تلامسنس رزق سمے ظاہری اسب باب میں اس طرح مشغول ہوجانا کہ خدا سے اوراس کی با دسے اوراس کی عبیا دست ویندگی سے انسان غافل ہو مائے کوئی ایکی بات نہس ہے۔

روایاست بی سبے کرایک دوز آنحقرت صلی الله علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہیے تھے کم اسی و فنت بلم سے کوئی شجارتی نا فلہ آپہنچا اس ز مانہ کے دستور کے مطابق بازار کے نوٹوں نے نقارہ سجا دبا اس زمانہ میں انغاق برکہ تنہر میں علرکی کی تھی اورخطبہ کے احکام بھی معلوم مذیحے برخیال کیا کرجیے کسی وعظ تھیجت کے دوران کسی خردرسسے اٹھ کرچلے عبانے کی گنجانسٹس ہے اس طرح اس وقت بھی ہم کواس کی گنجانسٹس ہوگی بعض اقال سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ابتدا ہیں خطبہ بعد نمازسسے ہوتا تھا جیسے کہ عبدین کا خطبہ تواکم کوگ سجد سے باہر نکل سے اور صوف جند لوگ رہ سے اور آنے خطبہ بعد نمازسسے ہوتا تھا جیسے کہ عبدین کا خطبہ تواکم کوگ سجد سے باہر نکل سے اور اور ایسے اور نمان کی فرائی گئی کہ انسان مرک طرف راہنا کی فرائی گئی کہ انسان مرک عرف بین میں یا کھیل تما شاہیں الیسامنہ کس نہ ہو کہ فواکو تجھلا دے اس کو سمجھنا چاہیے کہ اصل رزق سے فوانے توالیڈ کے قبضے میں ہیں اسی کی دضاء سے سب بچھ ملتا ہے اس بیے قبط با عاد ضی مشقدت کے خیال سے فوانے توالیڈ کے قبضے میں ہیں اسی کی دضاء سے سب بچھ ملتا ہے اس بیے قبط با عاد ضی مشقدت کے خیال سے اسی عفلست اور غلطی ند اختیار کرنی چاہیئے اور یہ بھی مجھ لینا چاہیئے کہ بالغرض اگراس وقت دکانیں بند کر سنے اور تبحارتی لین دین دوک دینے سے بچھ نقصان ہورہ ہے توحقیفت یہ سبے کراس کے بالمقابل اللہ سے بہاں اور تبحارتی لین دین دوک درینے سے بچھ نقصان ہورہ ہے توحقیفت یہ سبے کراس کے بالمقابل اللہ سے بہاں کی جونعتیں حاصل ہوگی وہ اس عارضی اورفلیل وحقیر منفعت سے بہت زائدا ور بڑھ کر سبے ۔

اسى چيزكے باعث النّردست العزرت نے اسپنے ال برگزيدہ بندوں كى توليف فرما ٹی جن كوسجارتی كاروباد النّركى باد سے سى معى مرحلہ بدغا فل نہيں بناتے جيساكہ ارنشا د فرايا كياسہے - دِجَالْ لَا تُسَلِّهِ يُنْهِ عَلَيَ اَ قَلْ كَا يَعْدُونَ فَى اللّهُ كَا يَعْدُ وَكُونِ اللّهُ كَا اللّهُ كَا يَعْدُ وَكُنْ اللّهُ وَ إِفَامِ المُصَّلُونَ -

روا پات بین سے کما کیک و فعد عمر فاروق رضی الٹر عدم بازار میں گشست لگار ہے تھے کہ مسجد سے ا ذان کی ہواز بیند ہوئی ۔ جو ل ہی المیٹر اکبر کی صدا بلند ہوئی دیکھا کہ دکا ندار اور نا جر اپنی وکا نول اور سیجارتی و ہندول کو چھوٹر کرمسجد کی طرف جلدی حبلہ ی جانے گئے ۔ فاروق اعظم رضی الٹر عنہ مسنے ان کوا کیک نظر سے دیکھا اور فروا یا ہیچے ہیں المیڈ سے ہی لوگوں کے بارہ میں بر آ بیست نازل فرہ فی ہے ۔ دِجَال مُن اَنْ تَدُبِهِ شِھِے ہی کوگوں کے بارہ میں بر آ بیست نازل فرہ فی سے ۔ دِجَال مُن اَنْ تَدُبِهِ شِھِے ہی وَکَال المسلّل وَا تَام المسّلَل وَا تَا م المسّلَل وَا تَا اللّٰہ کے اِنْ اللّٰہ کوا تا کام المسّلُل وَا ۔

#### متخليق كاننام لوم جمعه كي عظم يضصوبيت ورامت محمد كي فضيلت

یوم جمعرقدیم تاریخ قبل ا زاسلام میں یوم العروب کہلاتا تھا۔ اسلام نے اس دن کا نام یوم الجمع رکھا۔ یہ لفظ جُمع سے شختن ہے اس دن میں ستعدد وجوہ سے جمعیت کا معہوم پایا جاتا ہے اس کی وجہ تسمیر میں انحفرت صلی التہ علیہ وتلم سے ہوجی نقل کیا گیا فرمایا کہ احت فیسہ جمعیت طبید نئر ا بیسے جم آدم ۔ بعنی اس روزنہارک باپ ا دم علیالسمام کی مٹی روث و رہی کے مختلف طبقول کی جمع کی گئی یہ بھی وجر ہوسکتی ہے ہوئی ان کی شخلین باپ ا دم علیالسمام کی مٹی روث و رہی ہوئی ہے ہوئی اس کی شخلین جو چھر وزمین ہوئی اس ہوئی ۔ ایک روا برت میں سے کرا ہے سندسمان رسی النہ عنہ ہوئی ایک میں ہوئی ایک میں ہوئی ایک میں ہوئی۔ ایک روا برت انہول نے کہا احدی ورسی لگ اعلیم آپ نے فرمایا ہوہ دن ہے جس میں النہ نے تہارے مال باب را دم وحوا) کو جمع فرمایا ۔ (جبکران کو زمین پر اثار دیا گیا تھا)

ا کے صریت بی ہے و نیس خلق ا دم و فیسی احض الجنّ بی و فیسی اخرج منہا و قيسى تقوم المساعة. وفيس ساعة لا يولفقها عبد مؤمن يسال ادفتُم خيل إلاَّ اعطارً اييًا للم براسى دِن ان كوجنست سيرنين برا آداگيا تا كه ظل فتر النُّر في الأص كانظيم مندسب عطا بو اوراس اداده ا المهير كى كميل بوج كانعهار ملا بكرك ساسف فرويا كياتها والخيف جاعِل فالكُوْض خَلِيْفَة اوراس منصب كى عظمت ومنزلت سے ظاہر کرنے سے ملا مکہ کو اوم سے بے سجدہ کا حکم دیا گیا الغرف اس طرح جنت سے زبين بهرا ترنا بھي ايكب بڑى عظميت ومنقبت كى يمسيل تھى جو جمعه سے دونہ ہوئى اورفرط يا اسى روز قيامست فائم ہوگا وراس میں ایب الیس ساعست ہے کہ اس میں وکن بندہ جو کچھ بھی اللہ سے ایکے اللہ اسکوخرد رعطا کرتا ہے۔ الوهريره رضى التُدعنهُ سع روايبت سيت كم أتحفرن صلى التُدعليد علم سف ارشا وفرايا.

نحسن الم خدوب المسابقون مم يم يوك ونبامين آسف والول مين آخرين نیکن تیامت سے روز ہم ہی سابقین ہیں بس فرق ہی ہے کرانگوکٹ ہے ہے ہیلے دی گئی تراس مبقت کی وجرسے برنہیں ہوگادہ قیامت سے روز بھی ہم سے سابق ہوں قیا مستظیم مبغنت عاصل کرنے والے ہم، ی ہول کے بھرآت نے نوایا برجعه كاولن وه نفاكم الترخيان بريجى فرص كما تحا (کراس کوخاص عفیسنٹ اور بیا دست کے بیے مختوص مريو) مكين وه اس باره يمن مختلت رسے زادر بعظلة رسب ) تواب اور لوگ (۱ بل كتاب مين

يومرانقيمة بيدانهم اوتسطالكتب س قبلن اشره ذايومهم المسدى فسرض ادأى عليهم فاختلفتوا فيس فهدانا الله لسك خالناس لسافيه تبع اليهود غدا والنصب اركلب ىعىد غىد. مە

مع) ہمارست پیچے ہیں رہودیوں کا دل کل سے یعنی سسنیچرا وراضعاریٰ کا دن آ مندہ کل سے بعدمين اتواركه ال دونول كوبيود ونصارى في تعظيم اورخاص بها دست كے ساع مقرم كيا -

یہو دونعداریٰ کے اختلاف کی مراد یا تو ہے ہیے کہ الٹر نے ان سے واسطے بھی یہ دن مقرر کیا تھا لیسکن انہوں نے الٹرسے حکم سے احتلاف کرنے ہوئے کسی سنے ہوم السیست منعین کیا کسی نے ہوم الاحدثعیٰی اتوار ہے الله تعاسل كى رحمت سي اس سنه بمبين برتونيق بخشى كربم سنه اس كح مكم كم مطالق جمع مقركيا -یا بغول بعض شارصین مراد یہ ہے کہ ہفتہ سے سات دنوں میں ایک دن خاص عبا دست دفعلیم سے بیے ادائد نے اپنے علم میں رکھانھا جب اہل کتا ہے کو حکم ہوا کہ ایک۔ دن متعین کرد تو بہو د دنصاری بھٹنگتے ہی رہے اور

عه صحح سبخارى . وفي رواينة المسلم فأضل الثام عن الجسعتين من كان فيلنا - الج - ١٠.

سے مطابات ہوگیا اور یہ سب کچھ حفور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مرا با برکسند کی بدولت ہوا۔
معتقب بدالرزاق میں اسسنا دصیح کے ساتھ محد بن میر ان سیے تقل کیا گیا ۔ فرایا (بعیت عظیمہ تا نیہ کے بعد جب مدینہ میں اسلام پھیل حکیاتہ ) انصار نے آنحضرت میں اللہ علیہ قرار میں تشریعیت آور می بعد جب مدینہ میں اسلام پھیل حکیاتہ ) انصار نے آنحضرت میں اللہ بونے سے بہلے ایک وفوجمع ہو کر منٹورہ کی اکسس مشورہ میں یہ بات رکھی گئی ۔
سے تبل اور جمعہ کے نال ہونے سے بہلے ایک وفوجمع ہو کر منٹورہ کی اکسس مشورہ میں یہ بات رکھی گئی ۔
یہود اوں نے ایک ون فاص اجتماع کا مقرر کیا ہوا ہے وہ اس میں جمع ہو کر اپنی عبدا دست کرتے ہیں ۔
نصار کی نے بھی اسی طرح ہفتہ میں ایک ون اپنی عبدا دست و تعظیم کا مقرر کیا ہوا ہے تو ہمیں بھی چا ہیے کہ

تصادی سے بی ای طرب جھنہ ہیں ایک ون اپنی عبادت وسلیم کا مقرر کیا ہوا ہے کہ اوراس کی نعموں ایک مقرر کیا ہوا ہے ک ایک ون ہم بھی سنعین کرئیں جس میں جمع ہوا کریں ۔ اللہ کا ذکر کریں اس کی محد و تنا مرک اوراس کی نعموں کا کسٹ کرا داکریں اور نماز پڑھیں تواس سے واسطے سب نے یوم العروب بعثی جمعہ مقرر کیا اور سب انصار جمع ہوکر اسعد بن زرار فاک کے بعدید ابوں نے جمعہ کے دوزسب انصار کونماز پڑھائی اس کے بعدید ایا ت

نازل بوين - ياذا مُنْودِي لِلْنَسَدُوقِ مِنْ يَوْمُ الْجُمْعَةِمَا ﴾ .

ا بن خزیمیهٔ و دیگرایمه محدثین سنے کعیب بن مالک رضی الله عندست به نقل کیا ہے کہ آنحفرت صلی الله علیہ وسلم کی مدید منورہ تستربیب آوری سیعقبل سب سیے بہلے جس سنے ہمیں جمعہ پڑھایا وہ اسعد بن زرادہ جی ۔

یوم بمحد کی خصوصیات بی صفورِ اکرم صلی النٹر ملید دیم کا یہ ادشا و فرانا کر اس و ن آوم کی متی جمع کی گئی اور ان کو پیدا کیا گئی بھریہ فرونا کراسی و ن قیامت قائم ہوگ ۔ اس باست کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ یوم جمع و پیتیست انسان کو اسس کا مبداء و معا دیا و دلانے والا دن ہے اس ون اس کو بھا بینے کہ اہنے مبداء بر عور کر سساور بھر یہ کر قیا مست بی مبداء بر مبعوث برناہے اوراس طرح اس کی فکر اور تیاری کا قلب بیس تقاضا پیدا کر سے اور یہ سیمے کر جس طرح انشرب العزمت نے دو شے زبین کے ایواء کو طاکر آ دم می کی بیدا کیا اسی طرح نفخ صوا پر قیامت کے روز تمام انسانوں کو جمع کر سے گا ان کے اجزاء بدنیہ خواہ کسی مجی جگہا ورکسی بھی حالمت بیں ہوں بر قیامت کے روز تمام انسانوں کو جمع کر سے گا اور جملہ ادواح آ ہے ابدان سے ساتھ جمع ہو جانیں گا ۔ چو ہر شخص کے ہر حالمت سے ان کو کیجا جمع کر سے گا اور جملہ ادواح آ ہے ابدان سے ساتھ جمع ہو جانیں گا ۔ چو ہر شخص کے ساتھ دالست میں قوان ہم ہم جمعہ کے ساتھ وابستہ کر دی گئی چر یہ کر کھال وا فعال جمع ہوں گئے خوش اجتا عیست کی بی تکو بنی نوعیست یوم جمعہ کے ہیں توان ہم گئے دوہ و دی گئی بھر یہ کر کھال اواک کے ساتھ ظاہر ہموں می سیے۔ دی گئی بھر یہ کر کھال اواک کے ساتھ ظاہر ہموں ہی سیے۔

ابو ہر جرے ومی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ انحفرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا۔ ہرسلان براللہ کا برحق ہے کہ ہرسات روز میں ابید دن زیوم جعر، غسل کرسے اچنے بدن اور شرکو نوب دھوئے جمعہ ک

عده صبحح سسلم جلدا

عظمت وفضیلت بین حضور اکرم صلی الله علیه وسلم سے منقول بے کہ جمعہ کی نما زابب جعہ سے ووسر سے جعہ کے گنا ہوں کا کفارہ سے .

اوسس بن ادس الشعفی بیان کرتے ہیں میں نے تحفرت صلی الدعلیہ دسلم سے مشا آب فرماتے تھے جس شخص نے جمعہ کے روز غسل خوب نبطا فنت وصفائی سے کیا اور صبح جلدی ہی مسجد کے بیے روا نہ ہوا اور اقل وقت ہی جہنے گیا اور ہیں ہیں جہنے گیا اور اس کا خطبہ اقدل وقت ہی جہنے گیا اور ہیں ہیا تواس کا خطبہ توجہ سے مشاموئی لغوکا منہیں کیا تواس شخص سے بیے ہرقدم پر جواس نے اٹھا یا ہے ایک سال کے روزوں توجہ سے مشام کا امرا ہے ایک سال کے روزوں اور قیام اللیل کا امرا ہے ۔ اسی طرح و بگرا حادیث میں فضائل جمع متعدد و جوہ سے ذکر فرائے گئے۔ اور قیام اللیل کا امرا ہے۔ اسی طرح و بگرا حادیث میں فضائل جمع متعدد و جوہ سے ذکر فرائے گئے۔ اور قیام اللیل کا امرا ہے۔

إِذَا تُنْوَدِىَ لِلصَّلَىٰ يَعَ مِنْ جَيُوْمِ الْجُمُعَةِ كَى تَفْسِيرِينَ نَهِرَى مُسْتِمَنِ فَول سِي بِيان مُرتِح بِي که ساشب بن پز پیژسفے فرایا جمعہ سمے روز پہلی ا ذا لن اکتحفرت صلی الٹرعلیہ وسکمرسے زمائز ہیں اس و قسست ہوتی تھی۔ جب امام خطیہ سمے بیے منبر ہم بیٹھتا یہی وستور الدیکرصد ہی ا ورعمری دو ق رحی النٹر نعاسلے عنہا سمے زمانہ بماريا جب عثمان غنی رضی النّرعته کا دور خلافت آبا اور فتو حاست کی وجه سیمسلانوں کی تعدا دبیست زا تربیکی تھی توعثمان عنی طیف مقام زوراء برایک اذا ن کااضافہ فرہ یا (جوخطبہ کی اذان سے بیلے ہوتی ہے) تمام فقہاماس بهمنفق ہیں کہ حرمتِ بیعے کا جو تھما ذا نِ جمعہ پرنازل ہوا تھا اب وہ اسی ا ذا ن ہر ہوگا جو قبل ا زخطبہ ہوتی ہے ا وراس كوحفرت عنَّا نَ فلسنه اصنافَه فرا يا-كبونكه إذا خُوْدِئ كاعموم ا درا طلاق چا هتاسيح كرنفس نيا مجعه پر حرمت بیع کا ظلم مرتب ہو حضرات صحابه ابتدامیں خود ہی اس قدرمبدمسیحد میں ا جلتے تھے کہا ذائِ خطیہ ان کی موجودگی میں ہوتی ۔نیکن جسب مسلما نول ک کٹرست ہوگئی ا ورشجار تی کارد بارکی وسعست ہوگئ توا ندلیبشہ تھا کہ ا ذان خطبہ سن کر نوگ تھروں سے نکلیں گے یا دکانیں بند کریں گے توخطیہ نوت ہوجائے گاجس کا معمندنا خردری سیے امل وجہ سے آتیب ا ذان کا اصّا فرکیا گیا تاکہ خطبہ شددسے ہونے سے قبل ہوگک مسجد ميں بہنچ جائيں ا ورفاشعَقُ إِ ا كَيْ ذِكْسِ ا حَتْمِ مِين لفظ إِلَىٰ لاجِ عَامِيت كيم يمرد لالت كرتا سب) نوداس سفہوم کی تعیبین کردہا سیے کم سعی ا ورجمعہ کی تیاری ذکرا دنٹر نکسہ پوری ہو نی جا ہیئے ا ور وہ نظا ہرسہے اکسس صورت میں مکن سے کرخطیہ سے قبل ایک ا ذان کے ذریعے لوگوں کو بلایا جائے بھویا حضرت عثمان غنی م کااس ا ذاك كا اصّافه كدنا قرآن كريم كم الفاظ سع ما خوذ معلوم هونا سبے بھريدكم وه خلفا شے رأست دين ميں سے ہیں ا دران میں سسے ہرانکیٹ کا مکم اور سنست سٹر بعست کی قانون ہے علاوہ ازیں جملہ صحابہ سقے اس عمل سمو درست قرار دیا توصی برکا اجماع مجی فانون شریعت ہے۔ نص قرآنی سے جس اذان جمعہ بربیع وشراء ترکم کرف

عسے اٹمہ محدثین سنے سنن ہیں اکسس دوا بہت کو بیا ن کیا ہے اور امام تر ندی سنے اس کوحدیمیٹوشن فرمایا ۔ والٹنداعلم بالعواب ۔ ۱۲۔ کا حکم ہے ہیں اذان ہوگی جوسٹ وع ہیں اصافہ کا گئی۔ اس بناہ پر تمام اثمہ اور فقہا مرکاس ہراتفاق ہے کہ بہلی اذائ جمعے بعد ہرقسم کا کاروباد بیع و کمشیرا مرام ہے اورجس اہم بیت و تاکید اور نصیحت کے انداز ہیں قرآن کریم سنے وکا ہیں ہندکر وسینے کو اور فرید وفرو فرت دوک و بینے کو فرما یا ہے اس سے ہونے ہوئے بیکن نہیں کہ اذائ جمعے کے بعد کسیب معاکمٹس میں مشغولی کو حلال داری شمار کیا جائے اس وجہ سے اس کی حرمت ہرا مست کا اجماع ہے۔

عافظ ابن کینر دسے فاری ہوکر اوستے ہوکر اوستے اور یہ کہتے۔ الے نتی کہ جب وہ جمعہ کی نما زسے فاری ہوکر اوستے اوم جدکہ در وازہ پر کھڑسے ہوستے اور یہ کہتے۔ الے نتی نے تیری نواء پر ما طری وسے وی اور تیرا فرض اوا کر جکا در اب میں رزق کی تلکشش کے سلے زمین میں چلنا بچرنا چا ہتا ہوں جیسے کہ توسفے مکم دیا ہس ا جنے نفسل سے رزق عطا فرا۔ تو خیرا لواز قین سے ۔

بعض سلف سیے منقول کے کہ جوتھ میں جمعر کے بعد خرید و فروخست کرسے گا (بعن جبکہ جمعہ کے سیاے اس نے اپنا کاروبار بند کر دیا تھا) تو المئر تعالیٰ اس کوستر گنسا نفع عمطا فرائے گا. متعدد محمد مثلہ تفسیر مسورة الہجمعی

## بنالله إلى المنافعين

بہ مورت بھی دیگرمدنی سورتوں کی طرح اسلام کے بنیادی احکام اورسٹرلیسند کے اہم فیعلوں بڑتم ل بیں ہے۔ سورت کے مضا بین نفاق کی گندگی اور منافقین کی بدترین خصلتوں کے بیان پرمشتمل ہیں ابتداء بیں منافقین کی اضلاقی برائیاں ذکر فرمائی گئیں اور یہ کہ دھوکہ فریب اور جھوٹ ان کی زندگی کا ماصل ہے۔ رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم اور مسلانوں کے ساتھا ان سے ذیبل کردار کی مثال دنیا بین نہیں مل سی ان سے میہودہ اقوال اور لغوعقائم وطیا لاست کا بھی ذکر کیا گیا اور یہ کہ آخرت بیں ان منافقوں کے واسطے نہایت شدید عذاب اور دنیا میں ذابت ورسوائی کا فیصلہ ہوجکا ہے۔

عذاب ا در دنیاسی دست ورسوایی کا مبصله جو حیکا ہے. سورست کے اگر نمیں مسلمانوں کونفیرست کی گئی کہ دنیا کی زبیب و زینست بیں مشغول جو کر خداکی یا د اوراس کی اطاعت سے غافل نہنیں اگر ایسا ہوا تو یہ بہست بڑی بذنھیں ہوگی اس پرسورسن ختم فرائی گئی .



اینی زبان سیمسلان ہونے کا دعویٰ کرتا ہو۔ فراہا۔



#### يَعُلَمُونَ ۞

بمحصر

#### مذمرت نفاق منافين تحيق بيهو وخصال منافين

تال ادلاً تعالیٰ۔ اِ ذَا کِآءُ لَکُ الْمُنْفِقَیْ کَ ۔۔۔ الیٰ۔۔۔ کَ الْکِنَ الْمُنْفِقِیْنَ لَا یُعَلَیْوْنَ الربط) سورة الصف اورسورة الجعم بی اسلام کی عظمت وغلبہ اورابل ایما ن سے خصوی احال کا میان تھا اور یہ کہ دبین سے وشمن نواہ کتی بھی سازشیں اسلام کے خلاف کریں بیکن اسلام کے غلبہ اور طہور کو کا فردن کی طاقتیں ذرّہ برا بربھی نفصان نہیں بنجا سکتیں ۔ا ب اس سورت میں سافقین کی فربوم خصاتیں و کرکی جاربی ہیں کہ وہ اسلام کے بیادہ ہیں کس طرح اسلام اور سلانوں کو نقصان بہنجا نے کے در ہے رہتے ہیں۔ مقصد بیان یہ ہے کران کی یہ کو شخصیں اسلام کو انشاء اللہ کوئی نقصان نہنجا نیں گی۔ ما تھہی منا نقین کے ذلیل مقصد بیان یہ ہے کران کی یہ کو شخصی اسلام کو انشاء اللہ کوئی نقصان نہنجا نیں گی۔ ما تھہی منا نقین کے ذلیل اور کمنا فقین کا اور کمنا فقین کا اور کی علامات اور خصلتیں کیا ہوتی ہی اور منا فقین کا در گذرے کردارکو واضح کردیا گیا کہ مسلمان سے جواہ کردارکیسا ہوتا ہے اور اس طرح پر حقیقت سمجھی جا سے کہ ایسی خصلتوں کا حال شخص منا فق ہی ہوسکتا ہے خواہ

دى كى ان كے دوں براكسس كانتيجہ ہے كہ وہ اسب كچھ نہيں سمجھتے جيب ديوں پرمہر گگ كى تواندر كے كفرادر گندگ کے نیکئے اور دور ہونے کی تر تع نہیں ہوسکتی ا ورنہی با ہرسے اب کوئی بدایست نقیمسنت ال سے دلول نکس مرایت کرسکی ہے۔ دِل مسخ ہیں کفرو نفاق جھوسٹ اور دُھوکہ کی گندگیاں اندر بھری ہیں مگر ظاہری حال انہوں نے ایسا بنار کھا ہے کر الے مخاطب جب توان کو دیکھے تو تبحہ کو اچھے لگیں سکے ان کے اجمام ڈیل ڈول میں بہت ابیصے لگتے ہول کے، چکنے پیڑے اپنی وضع اور ہیئت ایسی بنائیں کے کہ ظاہری نظرسے دیکھنے والا ان کو بڑا بى سننىدلىن اورىجىلا مانس سمجھ ا<u>ور اگردە بات كرى تولى</u>ي كېھے دارىيى باتى*ن كرى ك*فصاحت بلاغت اورائى چرب لمسانى كى بناء ير توجه کے ساتھ توان کی باست سننے نگے۔ اس ظاہری بناؤ سنوارہ چکی چیڑی بانوں سے ایسا معلوم ہوتا ہے گرگو با د ه لکره یال بین بمن کوسهارا دے کر کھر اکردیا گیا ہے جو دیکھنے ہیں موسقے تا زے مثبہ تیرنظر آسنے ہیں لیکن وہ سرف ويكھنے ہى كى دىدتك بين ديوار كے ساتھ كھڑسے ہيں ان كے اندر كچے نہيں ابيے كھو كھلے ہيں كہ اكيس لمحة بھى وہ مہارا ن رہے توگر میڈیں اسی طرح منا نقین اسینے نفا ق کی گندگیوں ا ورا ہمان وصدافت سے جرم سسے عاری ہونے سے باعت محص میمار ہے پر کھڑ ہے ہیں۔ مزان کی کوئی بنیا دیے اور مذان میں کوئی قوست ہے مضبوطی اور قوست تو ایمان دصداقت سسے ہوتی ہے تو یہ اپنی کمزوری اور بڑولیس ایسے ہیں کر ہر چیج کو اسبے اوپرایک بل سمجھتے ہیں۔ بز دلی ا در نامردی کا یه عالم سبے که درا بھی کہیں شور دغل شن لیں تو دِل دھل حامیں اور سمجھنے لگیں کرا سب ہم پر کوئی آفسنٹ آئی ا درہمہ وتلٹ اس ڈرسسے اِن کے دِل لرزیتے رہتے ہیں کہ ہماری منا فقامہ حرکتوں اور دغاباز ہوں كايرده باك من مواور الساتونهيل بمارى ان حركتون كى با دامشس مين ميم بركونى افنا د برر جائے خواه و ه کتنے بی کمزدر مہوں ببرکیف سیسے خاطب یا ہمار سے پیغمبر إن سسے بیچتے رہو۔ دغا بازوں سے احتیا طعقل و فطرست کا تقاضا ہے۔ فعدانہیں غارست کرے کہا ل بھٹک رہے ہیں ۔

منائقین اگر نجراین بیہودہ خسنتوں اور دنوں کے دوگ سے ایمان کی دولت اوراس کی مسلاحیت کھو بیٹھے تھے گر بھر بھی بعض مرتبہ جب ان کی منا فقا نہ سازتئیں کھی جائیں ا در کذبہ خیا نست کا بردہ فاشش ہوجا تا تو کچے نوگ ان کو سمجھا نے کا ادادہ کر نے تواہسی صوریت میں جیب ان سے کہا جا آسہ کہ آ جا قواہ داست برماورا بنی گذرکیوں سے تا ثمب ہوکر دسول فعا کے پاکسس معافی کے بیے سا عزہ و جا و انسان جب تک دنیا بیں زندہ ہے تبول می اور تو بہ کا دروازہ اس کے واسیعے کھلاہے تم اگر تا ئب ہوکر ایمان لاتے ہوشے

عدم شیخ الاسلام حفرت علامہ منما لی اسینے فوائد میں یہال ایک بطیف بات فرا گئے۔ فرایا دفشک اور بریکارکڑی جو دیوارسے سگا کر کھڑی کردی جائے معن سے جان اور لا بیغل دیکھنے ہیں کتنی ہو ٹی مگرا کیک منٹ بی برون مہارے کے کھڑی نہیں رہ سکتی ہاں حزورت بڑے توجلانے کے کام آسکتی ہے یہی حال ان توکول کا ہے ان کے موسلے فریہ جمم اور تن و توکشس میب نظام کانچول ہیں اندر سے خالی ہے حال ن محفق جہنم کا ابندھن بننے کے لائق ہے ۔

رسول فداصلی النه علیہ ولم کے پاس بینج جاؤے کے قواستغفار کریں گئے اور معانی طلب کریں گئے تہارے واسطے اللہ کے رسول تواہینے سربالے بی تسخ اور استہزاء کی شکل افتیار کرتے ہوئے گردن ہلا کرا ور سرمٹکا کررہ جائے بیں۔ اور حال یہ کرو ہ عزور و تکبر کرتے ہوئے ہیں اور انتہائی بہودگی کا اظہاد کرتے ہوئے کہ دینے ہیں کہ ہم کو رسول اللہ کے استخفار کی طرورت نہیں تو ظاہر ہے کہ بوقوم خداکی رحمت اور معانی سے اس قدر بے رخی بر تے اس کے واسطے یہی ہے کہ کے ہما رسے بیغیر ان بر برا برہ ہے کہ آب ان کھواسطے استخفار کریں بار کریں۔ اللہ تعالی معارض کے واسطے یہی ہے کہ کے ہما در اون کو جہ ہی نہ ہو بلکہ ہم سرملہ پروہ وین کا بندا قربی ارائے ہو ایس کے فران کی معارف کوئی رخیا اور اون کی قوجہ ہی نہ ہو بلکہ ہم سرملہ پروہ وین کا بندا قربی ارائے ہو ایس کے واسطے ہما دیا ہو گئی ارائے اور اون کی قرب ہی نہ ہو بلکہ ہم سرملہ پروہ وین کا بندا قربی ارائے ہو گئی۔

ال باطنی گندگیوں کے علادہ اضا تی معیار سے اس قدر ذہیل ہیں کہ دنیا میں اس طبقہ سے زیادہ بداخلاق اور ذلیل کوئی نہیں ہوسے کتا۔ <del>چنانچہ</del> یہ منافقین جو یہ کہتے ہیں مست خرچ کروان ٹوگوں پرچورسول اللہ کھے تریب ہیں بہاں تک کروہ آ ہے دور اور منتفرق ہوجائیں اور آ ہے کا تعلق اور معلس میں آ مرور هنت توک کر دیں ۔ اس وقست تکریسی کی گوئی امدا و وا عا نسست م<sup>ہ</sup> کرو-اسیسے ذیبل اور بدا خلاق منا فقو*ل سیسے کہ*ہ دینا چاہئے اورانتہ ہی کے لیے ہیں خزاسفے زمینول اور آسما نول سے ولیکن منا نقین سمجھتے نہیں کوس مالک کے تبعیر ساری کا ثنا ست ا درآ سمان و زمین کے خزا ثن ہیں کیا وہ الکسد اپنے دمول کے پاس رسینے وا دول کی مد دنہیں کرے گا۔ اور کیاان کورز ق نہیں دسے گا؟ رزق تواصل میں اللہ ہی دبتیا ہے اگر کوئی صاحب مال داستطاعت شخص کسی کی دوجارمرتبہ کچھ مدد کرسے گا توبہ کسس کی سبے وقو نی ہوگ کروہ ا چنے کوراز ق سیحصنے بگے ا دربہ ہوچنے کے کمہیں فلال کی مدد نہ کرول گا تووہ بھو کا سرجا ہے گا تو یہ سبے وہ برعقلی ا ورجما قسن جس ہیں اس قسم سکے توگ بہتا ہوتے ہیں اسی پمدہس نہیں بلکہ شہتے ہیں البنترا گرہم مدبہتر کی طریف توسٹے اور دیال پہنچ کیٹے توخرور بالفرور بم ميں سے عزمت وال مرينہ سے ذليل كونكال دسے كا يہ بھى ايك احمقا رخيل ا در آ رز و سے اوراس تشعور وفهمرسے بعبدہونے کی دہل ہے کہ انہیں نہ عزست وذکست کی حقیقت معلوم سہے ا دربہ بہ جا نہتے ہیں کہ عزنت د ذلت کس کے قبصنہ میں ہے حالا بکہ حقیفت بہ ہے کہ عزست و تونت توالٹر کے بیے ہے اور اس کے رسول سمے بیسے اورایمان والول سمے واستطے نبکن منافقین جانتے نہیں ہیں ۔اصل عزنت کا مرحیثمہ توالیڈ نغالیلے ہے اوراسی کے تعلق سے یہ عزبت بینجی ہے اس کے رمول کے بیکسس اور چ ککہ رسول فدا ملی الشاعلیہ وسلم الترکے احکام دہبغام اس کی مخلوق کو بہنچاہتے ہیں تو مجراس رمول پرایمان لانے والوں اور اطاعسن کرسفے ا دالول کے لیے عزت ہے۔

الے انصار آجا و میری مدد کرد) ال پر بہا جرسنے آواز دی الکمہا جرین. لے مہا جرد آؤ میری مدد کرد، انحفرت صلی التعلیہ وسلم نے جب بیرا وازی سنیں توفرہا با۔ یہ کیسے جا کہیت سے نعرے ہیں ایک ردا بیت میں سہے۔ ما دل المدی عوی المنتنب کہ یہ کیسا بداوداد نعرہ ہے .

زید بن ارتم بینی نے سب سے پہلے جب یہ باست شنکر صفوراکرم صلی النہ علیہ وہم کو بتائی تو بر منافی نورا اکرت میں کھانے دکا اور میرے اکرت میں کھانے دکا اور میرے ایس کوئی بنوت اس باست کا نہ نھا تو آنحضرت میں اللہ علیہ وہم نے میری باست رد فرائی اور فرا دیا کہ بس تھیک ہے جب بین خوت اس باست کا نہ نھا تو آنحضرت میں اللہ علیہ وہم نے میری باست رد فرائی اور فرا دیا کہ بس تھیک صلی اللہ علیہ وہم کے خیال مبارک میں یہ تصور بیدا ہوا کہ میں نے غلط بیائی کی ہے میرے جیانے بھی موجہ ملامت کی تھے کیا حرورت تھی تھے کیا مبارک میں یہ تصور بیدا ہوا کہ میں نے غلط بیائی کی ہے میرے جیانے بھی مجھے ملامت کی تجھے کیا حرورت تھی تولیے ہوا ہے اس عم اور بیعی اس عم اور بیعی اس عم اور بیعی اس عم اور بیعی اس می اس عم اور بیعی اس می اس عم اور بیعی اس می میں اس می موت اس می اس می میں موت اس می میں مورت پڑھ کرمشن ائی اور فرمایا اللہ نے تیری تھی ہوئے میں صاحب خدم سن ہو اتو آ ہے سے بھے یہ موررت پڑھ کرمشن ائی اور فرمایا اللہ نے تیری تھی تھی ہوئے میں صاحب خدم سن ہو اتو آ ہے سے بھے یہ موررت پڑھ کرمشن ائی اور فرمایا اللہ نے تیری تھی تھی کہ دی ۔

محد من اسحاق المعازى نے اس سلسله ميں بريمى روايين كيا ہے راس منافق عدالله بن ابى كے بيئے در عبدالله ادر من الله عليه والله على خدمت ميں حا نر برو شيء اور عرض كيا يا رسول الله مجھے يه علم برواسہ كر مبر سے باب ك اس ميں الله عليه والله والله

میں مجھ سے زبادہ اسپنے باہنے اچھا سلوک کرنے والاکوئی نہیں۔ نیکن اس کے با وجودا ب میں آ ہے سے پہانات چاہتا ہوں کہ اس کا سرا ہنے با تھے۔ سے نلم کرکے آ ہے سامنے بیش کر دول۔ مجھے ڈرنگ رہاہے کہیں ایسا نہ ہوکہ آ ہاس کام کے واصطے میرسے علاوہ کسی اور کو امور فرط دیں ۔ آسھے سنے انڈعلیہ وسلم سنے ارشا و فرط یا نہیں! ہم تواس کے ساتھ نرمی کامعا ملہ کریں گئے .

عگرمهٔ اور ۱ بن زبیر بیان کرتے بی کرجب کوگ اس منزل سے دوانہ ہو سے مربند منورہ کی طرف اوسے ہوئے توشے مربند منورہ کی طرف اوسے ہوئے تو عبدالنڈ بن عبدالنڈ صحابی رضی المنڈ عند مربند منورہ کے دروا زے (شہربنیاہ) پر تلوار سونست کر کھڑے ہوئے جب ان کا باہب عبدالنڈ بن ابی منافق آیا تولیا وازبلند، فرایا پیچھے بہت ۔ خدا کی قسم تو ہی ذبیل سب اور رسول النڈ عزید ہیں جب بک وہ اجازت نہ دیں گئے تو ہر گز مدینہ ہی واضل نہیں ہوسکتا۔

اورایک روابیت میں یہ بھی ہے کہ حفرت عبدالشرکو اینے باپ کی اس بہودہ بات براس قدر عصر خصر خصر خصر کے افرائی کہ جب تفاکہ جب قافلہ مفرکے بلیے روا نہ ہوسنے لگا تو تلوا رئیکال کر باپ سے ساستے کھرسے ہوگئے اور کہا جب سک تواقرار نہ کرسے گا کہ میں ذکیل ہوں اور رسول الشرعزت والے ہیں ہرگز تیجھے زندہ نہجیوڈوں گاا ور ایک دوا یت بیس سے کہ اپنے منافق باپ کی گردن زمین پررگڑ نے گئے اور کہا اقرار کر کرتو ذہیل سے۔ اور رسول الشر صلی الشرطید و ملم عزیز ہیں .

# لِحِينَ ﴿ وَلَنَ يُؤَخِّرُ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءً

# نیک ہوگوں میں ۔ اور برگز یز ڈھیل دے گا الڈ کسی جی کو،جب پہنچا مرکز مرکز کا اللہ مورع اجلها طو اللہ خبیر بسا تعملون ۱

اس کا دعدہ . اور اللہ کو خبر ہے جو سمہتے ہو -

# تنبية وتبحذيرا طل إيمان انخفلية فكرالله وتاكيد انفسساق في بيل الله

قال الله تعالى. لَيَا يَهُمَا السَّدِيْنَ " مَنْ وَاللهُ اللهِ عَلَى ... وَلِللهُ خَبِيرٌ مِمَا تَعُمَلُونَ ( دلبط ) ابتداء سورسند سسے جملہ آباست منافقین کے کردار اور ان کی ندموم ترین خصدتوں کے بیان برم مشننل تحين - إسبب إن آياست مي ابليے اسباب غفلست سے مسلمانوں كو چوكنا فرا باگي جوانسان كوايمان وتقوی کی حقیقت سے دور کردی اور غفلت ہی درا صل نفاق کا پیش خیمہ ہے نفاق کی اصل حقبقت جب بہملوم ہوگئی کہ دل میں ایمان نہ ہو اور زبان سے ایمان کا دعوی اورا علان ہوتو مال داولا وسے متنول ہیں بھی مبتلا سینسے یہی ٹوعیبت تلب کی ہوجاتی ہے۔ امام سنحاری ہے اپنی کتاسب الابمان میں ایک با ب با ندھا ہے۔ جس میں ایما ن سے مہلکاست، اورصفرایت میں عفلست، لفاق اورام ارعلی المعامی کونٹمارفرایا۔ اس سیسے ارشا د

ا ایمان والو؛ خانل نه بناوی تم کو تمهارے ال اور منتمباری اولا دا منزکی یا دا وراس کے ذکرسے اور جو تخفی بھی تم میں سے اببیاکرسے تویقیناً اپیے لوگ ناکام و ذلیل ہوں کے دنیاکی ہرنمسنٹ ادرزبیب دزیست محض نظر کا فریب سیم اگراس فریسب دنیا مین بجنس کرخدا کوبھا دیا تو اس سے بڑھ کرا در کیا ذلعت دخسارہ بحركت ہے آخرست كا توشد تو ذكر الى اور اس كى يا دسسے اس كى تيا رى بين لگ جانا جاسينے للمذالے ايمان والوسوچوا ورنکر آخرسن کریتے ہوئے خرج کرو النڈی را ہیں اس مال سے بوہم نے تمہیں عطاکیا ہے۔ اس سے قبل کر آ جائے تم سے سے کسی سے سامنے موت . بھروہ یہ سمیے اے میرسے پرور د گار کیوں سنر مہلت دے وى تونے بچھ كوامك قريب مدت يہ كے ليے كہيں صدقہ كرلول اورصالحين ونيكو كارول ميں سے بيوجا وُل. بیکن ظاہرے کہ الیں حالمت میں کرموت سامنے آ بھی ہو اس قسم کی تمنا وا رزو ہرگزنہیں ہوسکتی اور کیمی بی الندنسن کو مہلت نہیں دیے گا جب کراس کی موت آ چکی ہو کیونکر خدا کا تانون ہے کرجس انسان کے بیے موسٹ کا جو دقت عے کر دیا نہاس کی موست اس وقبت سے مقدم ہوسکتی ہیں اورن مؤخر ہوسکتی ہے۔ اور کے انسانو! خوب جان لوالنز توبیست ہی خبرسکھنے وا لاسیے ان اعمال کی جوتم کرتے ہم - ہرا کیس پر آ خرست میں اس کے اعمال سکے



مطابق جزاء دسسنراً ہوگی۔ اس دجہ سے انسان کو جوجی ہو قع ملیسرآ ہے اس کوضا نع مذکرسے بلکہ اپنی زندگی اور زندگی کے لمحاسنٹ کو آخرست کی سعا دست حاصل کرنے کا ذریعہ بنائے ۔

# فتنهٔ مال اور فتنهٔ جاہ انسان کے لیے سعادت محرومی کا باعث

سورہ منافقون کی ان آبات کے تعنفے گئے ایک مال و دولت کا اور دولی ہوئی آلاک تو مفاق اللہ کا اور دولی کی ان آبات کے تعنفے گئے گئے۔ ایک مال و دولت کا اور دولا عزب و جاہ کا تو حق تعالے نے یہ فرما دیکہ اللہ کے باسس آسمانوں اور زمین کے خذا نے ہیں تو ہر دونوں چیزی گرجری فرا تہ ہری نہیں تیکن ان کا غلط استعمال ندموم ہے۔ ان کو اگر غلط استعمال کیا گیا تو ہلاکست وبرنصیبی ہے اور اگر صحیح استعمال کیا گیا تو ہلاکست وبرنصیبی ہے اور اگر صحیح استعمال کیا گیا تو ہلاکست وبرنصیبی ہے اور اگر صحیح استعمال کیا گیا تو ہلاکست وبرنصیبی ہے اور کا میابی ہے۔ جہنا نیجہ اس مال کو دین اور مرکز ہما بیت سے لوگوں کو منتشر کرنے کے لیے خریج کرو گئے اور عزبت و جاہ کو اس کام سے بیے حرف کر دیے کرمسلمانوں کو ان کی جگہ سے نکالو تو اس مال اور عزب و دوجا ہدت سے بڑتھ کرکوئی فتنہ نہیں۔

للندا لا مُتُلِهِ حَصُّمُ اَ مُعَوَا فُحَصُّمُ بِينِ اس سے بیجنے کی تعلیم دی گئ اوراس سے بالمقابل صحیح معرف بنایا گیا دَ اُفْفِقُ فَا رحم بالمقابل صحیح معرف بنایا گیا دَ اُفْفِقُ فَا رحم باک دُ فُنْ حَصُول مال سے معرف بنایا گیا دَ اُفْفِقُ فَا رحم تاکن کردیتے یوست وجاہ کواگر نویب دین سے جلے اس عرض طربیقے بیع دستراء سے احکام نازل کرسے متعین کردیتے یوست وجاہ کواگر نویب دین سے جلے اس عرض

سے ماصل کیا جائے کہ اس سے دین کی تعمیرا در مغلوق خدا کی راحمت رسانی کی سعادست ماصل کی جاسکے تو پھر ندموم نہیں ۔

جیسے کر حضرت یوسمنے علی نبینا وعلیہ الصلاق والشلام نے عویز مصرسے فرایا۔ اِنچھکٹی علیٰ خَذَاتِنِ الْاَدُضِ اِنِی تَحْفِیْ خَلَیْنَ عَلیٰ خَذَاتِنِ اللّٰہُ ضِ اِنی تَحْفِی تُحْفِی اللّٰہُ ضِ اِنی تَحْفِی اللّٰہُ صِلَ اللّٰہُ صِی اِن تَحْفِی اللّٰہُ صِلَ اللّٰہُ صِلّ اللّٰہُ صِلّ اللّٰہُ صَلّ اللّٰهِ عَلَی اللّٰہ سے بتائے ہوئے طریقوں علیہ السّلام جبیبا تقوی اور دبا نبت اور اخلاص ہوکہ حاصل شدہ منصب کو صرف العلم سے بتائے ہوئے طریقوں برد اسے نتعال کرے۔

تمريح مدالله تفسيس سُورَكَ الْمُنَارِفَقُونَ

# بينفرلان التقالي التحايي

سورة التغابن بمى مدنى سورت بيع جس كى اٹھارہ أيابت اور دوركوت ہيں ۔ پر

اگرچ پرسودست مدنی ہے بیکن اس کا موضوع بران کمی سود توں کی طرح نوّ حیدوالوہیّت کا انبا سنت اورعقا ثداسلام کی تحقیق و تثبیدت ہے اکثرصی برا ورا تمہ سے پہی منعول ہے۔

سورت کی ابتدا دمیس می تناط شانه کی عظمت وجلال اور اسس کی تقدیس و تبیع کا بیان به ساتھ ہی انسان کو دو تسموں میں منظیم کر کے بتا دیا گیا کہ تمام ونیا کے انسان ان دو قسموں میں بشتے ہوئی یک فیم میں اس طرح تقسیم کردی گئی ہیں ایس فی قیمن کے فیا ہوں وہ ایک دو تومیں اس طرح تقسیم کردی گئی ہیں ایک قوم اہل ایمان کی ہے نواہ وہ دنیا کے کسی خطر میں بھی مستے ہوں وہ ایک دوستر کے بھائی ہیں دو مری قوم کا فر سرگز ایک کا فرول کی ہے جو اہل ایمان سے باکل مجدا ہیں کسی ایک خطر یا وطن میں بستے والے مثون و کا فرہرگز ایک توم نہیں ہوسکتے اور نہی برا دری کی تقسیم اور استیاز وطن اور نسل کے کا ظر سے ہے بلکہ عقیدہ اور ایمان کی بنیاد کی میں ایک بنیاد کی درمیان واشت کا رشتہ بھی کا معدم کر دیا اور فیصل کر دیا گیا در نیمان کی اور ایکان کی بنیاد کی درمیان واشت کا رشتہ بھی کا معدم کر دیا اور فیصل کر دیا گیا در نیمان کی درمیان واشت کا رشتہ بھی کا مدم کر دیا اور فیصل کر دیا گیا در کی درمیان کو ارت نہیں ہوسکتا نواہ وہ باہت بیٹے ہوں ۔

پیران گزشندا توم وامم کی مثالیں بیش کی گئیں جوا بنے رسولوں کی تکذیب کرتی تھیں کہان برخدا کا کیسا عذاب نازل ہوا۔ اس کے سانھ اس سور ق بیں بعث بعدالموت کوٹا برنٹ کیا۔ اللّٰہ کی عبا دست وبندگی کا حکم دباگی ا دراس کے رسول کی اطاعت سے برگشتہ کرنے والی حکم دباگی ا دراس کے رسول کی اطاعت سے برگشتہ کرنے والی کیا کہا جیزی ہیں اور اختنام سورت براعلاء کلمۃ اللّٰہ کے سیے ایتار و قربانی برا یا دہ کیا گیا۔



سورة تغاین مدنی سب ،اوراس مین اتھاره آیتیں اور دور کوع مین -

# بيون للرائي المنافقة

شروع الشركے نام سے جو بڑا مہر بان نہابیت رحم والا۔

## يُسَبِّحُ لِلهِ مَا فِي السَّلُوتِ وَمَا فِي الْكُرْضِ \* لَهُ

بِكَ بِولَا بِ اللّٰهِ كَى جَو بِجُهِ بِ أَسَانُولَ بِينَ ادر زينَ مِن اسَكُا ووو و مراء ومره و زمر و مراك الحمل وهو على مجل شمى يِع قبل لِول هو الملك الحمل وهو على مجل شمى يِع قبل لِول هو

راج ہے، اور اس کو تعربین ہے اور وہ ہر چیز کر سکتا ہے۔ وہی ہے

# النِّن خَلْقُكُمُ فِينَكُمُ كَافِرُوِّ مِنْكُمُ مُّوْمِنُ وَاللَّهُ بِمَا

جن نے تم کو بنایا ہم کوئی تم میں متکر ہے اور کوئی تم میں ایماندار، اور اللہ جو

# تَعُمَلُونَ بَصِيرُ ﴿ خَلَقَ السَّمُوتِ وَ الْأَمْضُ بِالْحُقُّ وَ

كرتے ہو ديمِقا ہے - بنائے آسمال اور زمين "مدبير سے ، اور

# صوركم فأحسن صوركم واليه المصير يعلم ما في

صورت کھینی تہاری ، بھر ا جھی بنائی تہاری صورت اورای کاطرف بھرجانا ہے۔ جانتا ہے ہو کچھ

الشَّمُوتِ وَالْأَبُّضِ وَيَعَلَّمُ فَالْشِرُونَ وَمَأْتَعِلْنُونَ وَمَأْتَعِلِنُونَ وَاللَّهُ

ہے آسمانوں میں اور زمین بین ، اور جانتا ہے جو تھیانے ہوا درجو کھولتے ہو۔ اور اللہ کو

# اوز ان کو دکھ کی بر آسان سبے - سواہمان لاؤ الله بر اوراس کے رسول بر اوراس نور برجوہم نے آبارا۔ ا در انٹر کو تہا رہے کام کی خبسہ سیے۔

# تقسيم اولادادم درمم مؤن وكافروا نيكار دحته قوميه بلحاظ وطن

بِس ابن أبى منافق كى وه باست بمى ذِكر كروى كَنْ تَعَى كريُعَنُوجَنَ الْاَعَنَّ مِسْفَا الْاَذَ لَنَّ جس كے ذربیعے اس منا نق نے دعیٰ عصبیّدے کو ہوا دین چا ہی تھی ا ورایمانی اخوست و وحدیث جوا نصعار دمہاجریٰ میں قائم ہو کی تھی اس كوباره بإره كرناچا با تها تواكسس سودست مين نها بست واضح طوير سنے يہ بدا بست كى جارہى ہے كہ خدا نغا ليے ا ولادِ آوم ا درتمام انسانول كوحرون دوسم مين تقسيم كردياسها وروه تقسيم وطن ا ورمغرا فبه كمے لحاظ سينبيس بلكہ عقیدہ کے لحاظ سے ہے ایک قسم برادری اہل ایمان کی ہے وہ ایک دوسے کے بھائی ہیں خواہ کہیں رسیتے ہوں ا ورکسی بھی ضطری بستے ہوں د دمری تسم ا ور برا دری کا فروں کی ہے۔ اسی طرح اس سیے ا سب بہ ا متباز وفرق ممالی كواسين داول سع نكال ديناج استي كركون عرب سه كون عجم كون ايراني اوركون ردى وتركساني - توفرايا -باکی بیان کرتی ہیں اللہ ہی کی وہ تمام چیزیں جوآ سما ذول میں ہیں اور زمین میں۔اسی کی با دست ہی ہے ہرعالم ہیں اوراس کے لیے تعریف سے اور ہرفتم کی تمدد ثناء اور وہی ہرچیز کیر نگری قدرت دیکھے والا ہے توجو برورد گارآسمانول اورزمین کا خالق او کا شاست کی ہرجیز کا مالک سبے اوراسی کی ہرعالم میں بادشا بہت ہے بلاسشبہاسی لائق ہے کہ ہر چیزاس ک باکی بیان کرسے اوراسی کی حمدوثنا میں مشغول رہے۔ وہی ہے پرورد گار اے انسانو! جس سفتم کو بیدا کیا بھر کوئی تم میں سے کا فرسے اور کوئی تم میں سے مؤمن ہے اورالنڈ تعالیٰ جوکچهتم کرستے ہوائ کو دیکھنے والا ہے۔ لہٰذا ایمان لاسنے والول کوا ن سے ایمان کی جزار وسے گا اورمنکردکا فرکو اس کے کفرونا فرانی ہرعذاب وسے کا۔ اصل میں توہر انسان کوا بنی عقل سے خالق کا مُناست کومیجان کرامیان لانا چا ہیئے تھا جب کررست العرّت نے اس بین یہ جَوہر بھی رکھ دبا ہے جس کواس کی زبال بیں فیطرست کہا جاماً سبے جیسے کہ ادمثنا دسہے فیطنگ تا کمنٹیم المتیتی خطوًا انتہاس عکیتھا۔ اورحضوراکرم صلی الٹرعلیہ وسلم سنے فرایا كل مولودٍ يولدُ عَلَى الْفِطْرَةِ الجاس مُطرت اورقبول حق كي صلاحيت كوميا سيَّ تَعَاكرُفَائُمُ رَكُعْنَا۔ حاده ستِ گرد وسیسی سے متنا تریز ہوتا ۔ یا اعراض ونفس کی ٹواہشا ست سیے حق تعاسطے کی حقانیست پہچاں کر ا پنے کسیب اختیارستے گما ہی کاراستہا ختیار مذکرتا نبکن جب اس گمراہ انسان نے اپنے ارا وہ اور اختیار سے حق کو تھکڑیا توسزا کاستی بنا جواً خرنٹ ہیں صروراس مجہ واقع ہو کر رہے گی اور مُومن نے حالا سنے کا مقابلہ کمیانفس سنيطان كريمً وكن امباب كوبامال كرسم حق برامستقامت اختيارى توبل سنت اس كاستحق بواكرة خرت کی نعمتوں اور راحوں سے نواز اجائے ۔ پیدا کیا ہے اس پرورد گا رینے اسمانوں ا درزمین کوٹھ کے تھیک کم ہ ا کید مخلوق ابنی طالت سعے اس کی صناعی اور کار مگری کی گواہی دسے سری ہے بھراس کی تدبیر بھی ایسی صبحے کر آج يك كسى چيزين كو في خلل بهي اورسلے انسانو! تها رى صورت بنائى بچيراچھا بنا يا ننهارى صورتوں كوسى كم احسب نفتويم ميں انسان كو بديا كيا كرتمام جا نوروں سے اس كى خلقست اچى سپے دئيھتے ميں بھى خوبھورسائے عقلى ا ورفكرى صلاحینوں سے نوازا اوراس ائمیا زوٹرف سے اس کوتمام کا ٹناست پربرتری ا ورفضیلت عطاکردی جیسے کہ ارشا دسبے دَکَمَتَ مُنَا بَئِی اُدَمَ اوراس کی طریث لوٹناسے اس بیے انسان کواسی ک نکرکرنی جا ہیے۔

جوا يان اورعمل صالح ہے۔ وہ يروردگا رجانيا ہے۔ لے انسانو ! وہ تمام جوتم جھپاتے ہواوروہ بھی جوتم

ظا برکرنے ہوادرظا مرد پیمٹ بیدہ کی ؟ اللّہ توجانے والا سبے دل والی چیزوں کا کم انسان کے ول بی کس قسم کے عقائد ہیں کی خیالات ہیں کیا سوچہا ہے اور کن چیزوں کی طرف میلان ورغبست ہے ادر کن چیزوں سیلے نفرت قوجہ ذات ول کی کیفیات ادرا حوال سے باخر ہو وہ انسانوں کہ اعمال وا فعال سے کیسے بے خبر رہ کتی ہے اور ہی اعتقا داصلاح زندگی اور اً خرست کی طرف اس کارخ کوسنے کا معیار ہے۔

ادر برباست محف اعتقادی اور ذہنی بی نہیں ہے بکہ تاریخی خفائتی وشوا بداس کے گواہ ہیں کرفدا تعالیے ہر چیزسے با فرسے اور ہرائین و کرا ہیں کے سامنے آکر رہتا ہے۔ نیر کوشسراور ہرائین و کرا ہی کے فرات تاریخ عالم سے نابت ہیں کر فردانسان سے مرتب ہوتے ہیں ہوا سام کی واضح دلیل ہے کالٹر سے کوئی چیز پوسٹ پیدہ نہیں اور ہرعمل پراس کا تمرہ حز در مرتب ہوتا ہے تو لے توگی بھی تو نہیں ہوتی ہے میں ان کوئی کی ہیں کہ خبری ان توگوں کی جنہوں نے پہلے کفر کیا۔ جیسے قوم عا دو ثور و غرہ - چنائیج انہوں نے چھی سنوا اپنے عمل کی اور میں ان کے داستے در دناک عذاب ہے جس سے کوئی سنکرا ورکا فرنہیں نکج سکتا۔ بیسیب پچھال بناء ہر ہے کہ ان میں مرتب ہوتا ہے تو اللہ تو اللہ ہم کو ان کے داستے در دناک عذاب ہے جس سے کوئی سنانیاں اور سے دائش کی جس سے کوئی فرد بشر رسول خدانہیں ہو ہونے کی وجہ سے ان کارکیاا ور مند موڑ لیا ان کا اعتقاد پر تھا کہ بشر کی جنس سے کوئی فرد بشر رسول خدانہیں ہو سے کوئی فرد بشر رسول خدانہیں ہو سے کہ وہ گرا ہی کا شکار بنے اور اللہ ان کا اعتقاد پر تھا کہ بشر کی جنس سے کوئی فرد بشر رسول خدانہیں ہو اور اللہ ان کا اعتقاد پر تھا کہ بشر کی جنس سے کوئی فرد بشر رسول خدانہیں ہو ایک وہ سے انکار کیا ور سے تو اس کوکیا ہروا ہ اگر کچھ انسان ا بنے اس لؤتی کی تعربیت ہے ۔ جس کی کا شات ہی خلوق حمد وثراء کر تی ہے تو اس کوکیا ہروا ہ اگر کچھ انسان ا بنے اس لؤتی کی اعدت خدا کے دسول بیرائیان نہ لؤتیں ۔ دلائیں نہ لؤتیں ۔

کا فرول نے تو یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ مرنے کے بعد ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے اور دمالت کی طرح بعث بعد الموت کے بی منکر ہیں اے ہما رے بیغ بر کہہ و دکیوں نہیں حزور بالفرور تم کو دوبارہ اٹھا یا جائیگا۔ پھر تم کو بتایا جائے گا۔ بولکو ایس بی بی آسان ہے تو اے لوگو! ایمان لا و اللّہ پر اور اس کے دسول پر اور اسس نور پر جم ہم نے آٹا راہے وہ قرآن کر بم سے جدیا کو اٹشاد ہے۔ وَا نُسَانَ مَنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّ

عدہ صفرت شیخ الاسلام علام کے بہراحمدعثمانی رحمۃ اللہ علیہ اس آیست کی تغییر کرتے ہوئے قرما ہے اس کے (کسی کا) اس آ بیت سے بیٹ است کرنا کررسول کو لینٹر کہنے وا لاکا فرسے انتہائی جہل ا درا محاد ہے اس کے برعکس اگرکوئی برکہہ دسے کر ہے آ بست ال لوگوں کے کفر پر د لا است کرد ہی ہے جو دس بی آ دمیم کے بشر ہونے کا انکار کریں تو یہ دعویٰ چیلے دعو سے سے زیادہ توی ہوگا ، سبحان اللہ تعبیر ہیں کہیں مطافت ا ورکسس قدر نرمی ہے۔ ات کھندا کھند کی ہے۔

توتہارے ایمان لانے کے بعب جیسے بھی اعمال ہوں گے اسی کے مطابق قیامست کے روزجزا وسزا کامعا لمر ہوگا۔

# يوم بجمعكم ليوم الجمع

جس دن تم كو أكمها كرسه كا جمع بونيك دن ،

# ذَلِكَ يُومُ النَّغَابُنِ وَمِن يُؤْمِنَ يُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَيَعْمَلُ

وہ دن ہے بارجیت کا - اور جوکوئی یفین لاوے اللہ پر اور کرے کام

# صَالِحًا يُكُفِّرُ عَنْهُ سِيّاتِهِ وَيُلَ خِلْهُ جَنَّتٍ تَجُرِي

بھل ، أتارے اس سے اسكى برائياں ، اور داخل سرے اس كو باغوں ہيں جن سے

# مِنُ تَحَيَّهَا الْأَنْهَارُ خُلِياتِنَ فِيهَا آبُدًا الْخُلِكَ الْفُوزُ

نیج سبتی ندبان ، ساسرین آن مین ہمیشر ، بهی ہے بڑی مراد

# الْعَظِيمُ ﴿ وَالَّذِينَ كُفُرُوا وَكُنَّ بُوا بِالنِّنَا الْوَلِيَاكُ

منی - اور جو منکر ہوئے ، اور جھٹلائیں ہماری اَبین وہ ہیں

# اصُّعبُ النَّارِخِلِي لِنَ فِيهَا ﴿ رِبْسُ الْمُصِيُّرُ ۚ مَا الْمُصِيِّرُ ۚ مَا الْمُصِيِّرُ ۚ مَا

دوز خ والے رہا کریں اسس میں - اور بُری جگر بہنچے - نہیں

# أصاب مِنْ مُصِيبَةٍ إلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنُ لِيُؤْمِنَ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنَ }

بڑتی کوئی تکلیف بن محکم انٹر کے۔ ادر ہو کوئی یقین

# بِاللهِ يَهُدِ قَلْبُهُ وَاللَّهُ رِكُلُّ شَيْءٍ عَلِيْمُ ﴿ وَأَطِيعُوا

لادے النٹر ہر، راہ بتا وسے اُسکے دل کو اور النٹر کو ہر جیز معلی ہے۔ اور عم مانو

# الله واطيعوا الرَّسُولُ فَإِنْ تُولِيُّهُ فَإِنَّا عَلَى رَسُولِنَا

الله كا ، اور حكم ما نو رسول كا - بهر إكرتم منه موثرو، نوبها رسے رسول كاكام



الْمُبِينُ ﴿ اللَّهُ لَا إِلَّا النَّه ! اس بن تمسى كى بندگى نهيں ۔ اور النَّه بمرجا ہيئے تجردسا والوا کے ایمان ایگان واسک جوروس ن ہ*یں تہارے ، مو ان سے بچتے رہو اور اگر معان کرد* اور ادلاد اولاد بہی ہیں جا پیجے کو- ادر اللہ جو ہے اس کے ہاس ہے تا مانو ، اور فریح کرو الشرمير جهال يمسدم جس کو سیجا و با اپنے جی کے لاڑلج سسے اسو وہ لوگ دہی مراد كو پينچ - اگر ترض دو الله كو الجهراع فرض دينا ، ده دوناكركر الم و مرير و و الكي فرط مراه و الله الله و المحاليم العيار العيار العيار العيار دے تم سمو ، اور تم کو بخشے ۔ اور الله قدر دان ہے عمل والا - جا سنے والا چھیے



## منبیه برفکراخست و ترغیب ایمان صالح و نصیح سینے و استقام و عبت ونصیح سی براصبراستقام سی اطاح کروندی

قال الله تعالے۔ کیؤکر نجھنکگورلائے مراکج کمنچ ۔۔۔ الی۔۔۔ الفعکر نیز کُٹر کھیکیٹیٹو (ربسط) گزمشیتہ آیاست ہیں ان کا فرانوں پر وعیدتھی جو الٹر کے پیغیر پرایمان لانے کی سجائے کا فرانی و زیرت کے تیرسیم اور ایک نیرار نیروسول مرکمیٹ بعد قامر میں اور دیا ہم سے داس اور سیریوں سے گادی ت

بغاوت کرستے دسیے اورالٹرنے ا بہنے رسول کے ذریعے تیامست اورجزا دیرسنزاکے امورسے جیسہ کاہ کیا تو ابیسے نافرہان ا ورکست نے ان باتوں کا انسکار وتمسنح کرسنے نگے ان مغایین کے بعدا ب ان آ باست ہیں حق تعاسلے شان سنے بامست کے اور اہل ایمان کیسی کمینی متول شان سنے تیامست کے احوال بیان فرائے اور یہ کر منکرین کا روز تیامست کیا حشر ہوگا اور اہل ایمان کیسی کمینی متول

ا درانتری عنایتون سے مرفراز ہوں کے . توارشا د فرایا۔

جس روزکہ وہ پرور دگارتم کوجمع کرے گا ۔ سب انسانوں سے جمع ہونے کا دن میدان حشر میں تو وہ دن ہوگا ہور ہور کا کہ کوئی ذلیل و ناکام اور کوئی کا مباب وسر بلند پوری زندگی کی ہارجیت کا منظرانسان لیس اسی روز دیکھے گا۔ اور جو لوگ النہ برا بہال لائیس اور نہلی سے کام کریں قرالنہ ان کی برا ثبول کومٹا وسے گا اور ان کوالیسے باغول اور محلات ہیں داخل کرے گا جن سے نیچے نہریں بہتی ہوں جو ہمیشہ ان باغول میں رہنے والے ہوں سے باغول اور جن کا میابی ہے اور جن کوگول سے کفر کیا اور ہما ری نشانیاں جھٹل ٹیس تو برلوگ جہنی ہیں جو ہمیشہ جہنم ہیں رہیں گے۔ اور وہ بہت ہی ٹرا کھکا نا ہے۔

توان مقائق کوپیش نظرد کھتے ہوئے انسانول کوچا ہیئے کہ ہارجیست سکےاس دن کی فکرکریں اور وہ کام کر می جم ہرکامیا بی اورجیت ہو۔اوران کا موںسے بجیس جس سسے ذلت دنا کامی اور ہارہو۔

فياً رب و فِقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والمِنْكِةِ وتُبتّناعلى مَلْةَ الاسلامِ توفناسلين وألحقنا بالصالحين غيرِ حزايا و لانداعي ولامفنونين - المين يَارُبّ الْعَلَمِيْنَ .

مے بر ترجمہ لفظ تغابین کا کیا گیا۔ تغابی جوعنین سے سٹنتی ہے۔ با ب تفاعل کی فاصیعت سے سی کوادا کردا ہے۔ کہ میں کورا ہے۔ کی کی کی اور اس کے مقا بلہ ہیں میری کردا ہے۔ کیونکہ ہراکی کو تیا مست میں ہیں تمنا ہوگ کر میں دوسے سے بازی سے جا ڈل ادر اس کے مقا بلہ ہیں میری جیست ہوجا ہے۔ مقاتل بن جیا ان ہے منقول ہے فرایا اس سے بڑھ کر اور کیا بارجیبت ہوگ کر ایک گردہ جنت کی طرف چلا جائے۔ کی طرف چلا جائے۔

ابن معاس رضی النترمنها فراستے تھے کہ یوم النفاین قیا مست کا نام ہے اور قیامت کا ون یوم ابھعہ بمی سہے کہ اس دوز اوّلین واَخرین اَیک ہی میدان میں جمع ہوں سکے (تضبیرا بن کنٹیر ج۴) ۔ ۱۲

۱ پیا ل کی حقبیقنت اکسس با سند کاجی تقاضا کوتی ہے کہ مؤمن اپنی نہ ندگی سمے ہرمرہ یہ یہ جی بقین رکھے کہ نہیں بہنچنی ہے کو فی مصیبیت مگر اللہ ہی سے حکم ہے۔ اور ہونٹی ص اللہ برا بمان رکھتا ہے اللہ اس سے فلب کومبارها راسته بما تا سبح اور المتر برجير خوب جاننے وا لاہہے ۔ تو بولگ تعکیعت و راحت اور زرمی و یختی عُرض برحالت كواليتركى بى طرف سنے جانبتے ہوئے اسى كے كلم سے فرا ل بردار دُطيع رہيں گئے۔ فدا تعاسلے ان كے اعتقاد و عمل ہرمالت کا خوب علم رکھنے وا لاسہے ا وراکسس پربدلہجی دسینے والا ہے۔ <u>اے</u>ا یمان والواسی پرقا نم رہو اوراطاعت کرتے رہوالنڈی اور اسس کے رسول کی اور اگرتم روگردانی کردیکے توہمیں کوئی نقصان نه ہوگا اس کا نقصا ان تو ہراس شخص ہے ہوگا جوروگردا نی کرسنے وا لاسبے ت<u>س ہما رسے ر</u>سول پر تو واضح طورسے الٹر کا پینجام بینجا دینا ہے جب اللہ کے رسول نے اللہ کے احکام بینجا دسیقے تواس کے بعد عملی ذمر داری مخاطبین پر عائدرست كى سوميسا بجري عمل كري كے اس كا تمره سامن آجائے كاعمل خيرا درسعادت كى داه سے بعث كانوالى باتول سے انسا ن کو بیے خبراورسیے فکر نہ ہوتا چا ہیٹے اس لیے اے ایمان واکو اسٹن کو بقینیاً تہاری بیوباں اورسہ تمهاری اولادمیں سے کچھ تمہارے دشمن بھی ہوستے ہیں۔ سوان سے احتیا طار کھو اگر وہ تم کورا ہ راسست خدا اور اس سے رسول صلی انٹرعلیہ دلم کی اطاعہ۔۔۔۔۔۔۔ سے بھٹا کا ناچاہیں با ان کی مجست ود لجوٹی میں انٹر کے احکام ذاموش کرد د سبے شکب اس طرح کا طرزا ولا د اور بیوایوں کا اہلِ ا بما ل سمے واستطے با عدشیا ذ بہت وکی پیعن ہے تکین ہجا ہے اس کے کہتم ان مصفطع نغلق کرہو یا ان کو کوئی تکلیف پہنچاؤ مناسب یہ سبے کہ درگذر کرد اور اکرنتم ان ایذاؤں کا ول سے مٹا دواور درگذر کرد اورمعاف کردو توبہتر سے کیونکہ اللہ می بخشے دالا مہر بان ہے اس بنام براگراولاد و بی ایں میں سے ایسی کونی باست پیش آئے جس ہیں تمہاری حق تلفی سپے تواس پر سجلتے ہوا ذو ختہ ہونے سے

عده وَمَنْ يَّنُ مِنْ بَا الملهِ يَعَدِد تَكَبَرا كَى تَفْيرِي أَمْشُ الوظبيان سے بيان كرتے ہيں كم ہم علق كَي كمجلس ہيں بيھے ہوئے واباس كامفہم يہ سبے كم ہوئے تقد تو انہوں سنے جب ہے آ بہت پڑی ۔ توان سنے اس سے معنی دریا فست کھے گئے ۔ فرایاس كامفہم یہ سبے كم حبب كسی شخص كوكو فی معیبست بہنچے تو یقنین كرسے كم بر تفدير خدا وندى سنے ہے ۔ اور اكسس پر داخی ہومبروسسكون اختیا مركسے ۔

ابن عباسس رضی الدّعنها بیان کرتے ہیں کہ یہ یقین کرسے قضا الی کوکوئی لوٹانہیں سکتا ۔ ا درا یک روایت بیں ہے کہ بدا یت قلب سے معنی یہ ہیں کہ اس پر ثوا ب کی امیدر کھے اور بعض ائمہ فرا تے کہ ہف یہ قد نبئ ہرنقصان اور مصیبت ہرا فارفاہ و یکا کہ نیٹ میں کا چھوٹ بھرضان اور مصیبت ہرا فارفاہ و یکا کہ نیٹ میں کا چھوٹ بھرضان اور مصیبت ہرا فارفاہ و یک اس بھرٹوں بھرضان اور مصیبت ہم افران ہے موسی کا جوجی قضا وقدر سے اس پر پیش آتا ہے اس کواس جیزیں اجرد قواب ہے اس کواس جیزیں اجرد قواب ہم اس کہ اس بھرٹوں اور اس بھرٹوں کا جوجی قضا وقدر سے اس پر پیش آتا ہے اس کواس جیزیں اجرد قواب ہم اگرکو فی داخت و نعمت فواب ہم خواب ہم خواب ہم خواب ہم خواب خواب ہم خواب خواب ہم خواب خواب کو تواب ہم خواب خواب کو تواب ہم خواب کا تواب ہم خواب کا تا ہم خواب کو خواب کا تواب کا تا ہم خواب کو خواب کا تا ہم خواب کا تواب کا تا ہم خواب کا تا ہم خواب کا تا ہم خواب کا تا ہم خواب کا تواب کا تا ہم خواب کا تواب کا تواب کا تواب کا تا ہم خواب کا تواب کا تواب کا تواب کا تواب کا تواب کو خواب کا تا ہم خواب کو خواب کا تا ہم خواب کا تا ہم خواب کا تا ہم خواب کا تواب کا تواب کا تھا ہم خواب کا تواب کا تواب کا تواب کا تا ہم خواب کا تواب کا تا ہم کو تواب کا تا ہم خواب کا تواب کا تواب کا تواب کا تواب کا تواب کا تا ہم خواب کا تواب کا تواب کو تواب کا تھا کا تواب کو تواب کا تواب کو تواب کا تواب

درگذر اورعنو ہی بہترہے گر بھربھی یہ بایت مہ بھلانا ہے شکہ تمہا رہے مال ا در اولا دتمہا رہے واسطے ایک آزماکش ہے جس سے ذریعے اللہ اپنے بندول کو آ زا تا ہے توجولوگ اس آ زاکشش میں کامیا ہے ہوں تو <u>یس انتزتدا بب</u>ها رحیم د کرمیم ہے کہ ا<del>س سے</del> پہال بڑا ہی عظیم تواب ہے۔ خداکی آز مائش میں کا سیا بی اوراجر عظیم کا استحقاق اسی مستمر ہے کہ بس النڑسے ڈرتے رہو جہاں تکے تم سے جوسکے اور اس کے احکام سنتے ر ہموا وراطاعت و فرماں برداری کرستے رہواور بدنی عبادات وحقوق کی تکہیل کے ساتھ کچھ خریج تھی محمد و المترکی لا دمین اینے ہی فائدہ کے بیے النڑکی دا ہ میں خسس دح سسے روکنے والی خصلسند مال کی محبت و لا کیج سے جوانسان کوالیسی سعا دست سیے محوم کر دسینے والی بدترین خصلت سیے اس بلے ہرانسا ن کوجا ہیٹے کہ اسسس غرموم خصلت سے اپنے آب کو باک رکھے اور حقیفت یہی ہے جوہوگ اپنے اَسپ کونفس کی خواہش اور مال کی محبت سے سے کی اسیسے ہی توگ کا میباب ہونے والے ہی انڈکی ما ہ میں خریح کرتے ہوئے ہرگز کسی کویٹے ہو م كرناچا بينے كراس كے مال ميں كمى آ جائے گى ملكريہ تو الله كو قرضه حسنہ دينا ہے أكرتم الله كود ديكے اجھى قرض دينا خوش دِلى اور إجر و تُواب كى اميدر كھتے ہوئے تو النّر تعاسلے اس كو برُحائے كا تها دسے واسط ا ورمغفرت كرسے مكا. تہارے ہے تہاری ان کوتا ہیوں کی جوعبا واست اور فرائف کی اوائیگی ہیں تم سے ہوجاتی ہیں۔ اورالٹر تو بڑا ہی تنددان سيحكم وددگذروالكرمعولى چيزكوبھى نظركرم سے قبول فرا سے ا درہسس قليل مقدار پرا جرعظيم عطا فرا دے مراکب بکی مودس گنا سے ساست سونک بہنچا دسے اور میں صدقہ کی ایک مجور بہاڑ سے برابر بنا دسے جیسک صمیت بی ارشا دسیے اگر بندہ طال ا در باک کمائی سے صدق دل سے ایک کھی دبھی ا نٹری راہ بی صدق کرسے تو النااس كوابين وأنيس التطيف ليتاب بجراس كونشوونها فراتاب جيساكه كوتى شخص ابني بحيط سيركوبا يريال یمے کہ وہ ایک کھیور بہاٹ کے بڑ برہوجا تہ ہے کمس کی کھیور بہاٹ کے برا برہوسکتی ہے ا درکس کی اس مقام سے کم رہنی ہے یہ مسب کچھا ہڈرب العزیت سے حوالہ ہے وہی پوسٹ بدہ اورظا ہرکا جاننے والاہے زمردمن حکمت<sup>و</sup>ا ن طاہری اعمال اور باطنی احوال کی اس کو تحبر ہے۔ اس سے مطابق شراست اعمال اور جزامیں بندوں کوعطا کی جاتی ہیں اور ہراکیپ کو جوکچھ دنیوی ا درا خروی جزا دی جا تی سہے وہ اُمسٹس کی حکمت کے عین مطابق ہوتی سہے لِلٰذا اس تقود کی گنجانشش نہیں کرسمی کو کیا بدار ملا ا ورکسی کو کمیانہیں ملاجس کو جو کچھ عطا ہوتا ہے وہ اس کی حکمست می

# ونياوى زندكى مين مصائب رازا ورأن برصبر في لقين

اً يت مباركه مَدا اصراب مِن تَّمُصِبْدَتِ إِلَّا دِا ذُنِ النَّيِ كَى تَسْبِرِينَ عَكِيمِ الامت بَصْرِت مُولانا مُؤْمُرُونا كَا تَصَانُوى قَدُسُسُ التَّهُمرُ وَنِهَ البِيصَ اكِبُ وَعَظَ رَفَعَ الْمُوانِع بِينَ عجيب حقائق اور بطالُف بهان فرما شعيصرت دالدصاحب رحمته الترعبيدي ايب يا دداشت سعد ناجيز نقل كرست بوست حفرات قارمين كي خدمهندي بيش كرتا سهد. فرماست بين م

"ان آبتوں میں عق تعاسلے نے ہوا نع طریق کو بیان فرمایا سبے بینی جو چیز ہی طواکے راستہ سے ردکنے والی اور خداکی پرسے عافل کرنے والی ہیں ان کی اجمالی فہرست اس دکوع میں بیان فرما ٹی اور خنظ موا نع کے بباب براکتفانہیں فرمایا بھرساتھ ان کا علاج بھی خدکور سبے اور قرآن کریم ہیں یہ فاص باسنت سبے کرجہاں امراض کا ذکر سبے دیاں اس کا علاج اور آب کی جزئیات تو سیے شمار ہیں مکبن وہ موافع یا وجو و تعدد اور تکڑ جزئیات تو سیے شمار ہیں مکبن وہ موافع یا وجو د تعدد اور تکڑ جزئیات تو سیے شمار ہیں مکبن وہ موافع یا وجو د

ا قرلٌ خترا رُبعِنی جوحالت انسال کو ناگوار سبے دومرسے مُرّا رُبعِنی جوحالیت انسان کو کوارا اور باعث مِسترت ب لیکن بر دونوں حالتیں بھی مطلقاً ما نع نہیں بلکر قیدیا فرا طرے ساتھ ما نع ہیں ۔ افھیل اس کی یہ ہے کہ کوئ بھی متخص ا بسانهین جس برمترار یا ضرا میں سے کم دبیش ایس نه ایس حالت کاعروض علیٰ مبیل المتعاصب والتنا وْب ن ربیتا مهونیکن بعض مرتبه قلب اپنی اصلی حاکست پرد مهتاسید اودبعض مرتبرحبب مراء ) درخراء کی حالیت زیاده ہوتی ہے توقلب کو اپنی طرحت مشغول کرلین ہے مسب یہی ووسری حالت مانع طریق ہے ایس بلے کہ جرشے کم اً ناگزار بهویا کم گزارا بهوده قلب تومشغول نهین کرتی البیته جوحالیت زیاده گزارا بو یازیاده ناگزار بوده با تع بوتی سے۔ ہو حالیت زبارہ گوارا ہو وہ نعست ہے اور جوحالیت زبارہ ناگوار ہواس کا نام مصیبہت ہے لیس فلب کو مشغول كرسف والى دوجيزي بوتبب اوران كى ذاست مانع نبين بكم صيبست اورنعمت كا درجرما نع بيرحس قلب متا ثرېو بهال سعرابک اشکال د فع چوگيا وه په رجب مصيبست ا درنعمت ۱ نع بې توانيدا د ادرا دليا د سکے حق ببریجی مصانب ا درنغم مانع ہونے چاہئیں۔اس بھے کہ انبیاما درا ولیاء پرمصائب بھی بہنت آ ہے جیساکہ مدیث يسب إمندالناس جلائرا لانبياء شمرالامثل فالاحثل ادراسى طرح حفايت انبياء يردنيوى نعمتیں بھی بہت فائف ہوتی ہیں۔ کما خال تعاہد و کھنگ اڑ کسلنا ڈسکن مین فَبُولَا حِن کَعُلْسَت وَکَعُلْسَا كَهُ عَرْ أَزْوَاجًا وَ وَرِيَّاتُ لِهٰذَا أَكُر مسيبت اورنعمت شاغل بين توا ببياء كے يعظی شاغل ہول گی بُوآب ب سیے کہ معیبسنٹ اور نعمسنت کی ڈاست ٹناغل نہیں بلکرا ان سعے مثنا ٹر ہوناما نع سیصا ودحفراسند ا نبیبا مکومعیا ہے۔ اورنعم سے ایسا یا نزنہیں ہوتا کہ اُن کو خداسے غانل کر دسے الحاصل دو چیزی مخرت حق سے مانع ثابت ہوئیں ا كالمستسيسة اورايك نعمت مَا أَصَابَ مِنْ تُعْصِيبَ إِللَّهِ بِإِذْ فِي اللَّهِ مِن الداراسُ كا علاجے خدکورسیے وہ بہ کہتم اعتقا در کھوکہ ہر چیزالٹہ ہی کے حکم سے آتی ہے وہ مالکسٹ علی الاطلاق ہے ہم كوكسى جون وجِرا ا دراعتراض كائق نهين حبب په اعتقاد فلب مين اسخ ہوجا وسے تومصيبست كى شدت نلب كوبرگذاذ با رفتة لذكر معكَّى آكے ادمیث دسیص وَمَنْ تَجُوْمِنْ بِالدَّبِ يَهْدِو فَكُبَهُ وَيَى بَوْخُص النُركعماتي ا يمان ركمة إسب النزتعا في اس مع قلب كو علاج كى بداييت فرما ويت بي بعني يبي نسخة كيميدا اثرا ستعمال كر كرد يكهو توكيسا فانده ہمرًا ہے كما قال تعالى وَالْسَلَوِيْنَ جَا حَدُ وَالْفِيْنَاكَ لَكُوْرِ كُنْسُ حَدُ مُسْبُكُنَا ٱكْرَارِ السّادسے.

وَا مَدُّنْ بِهُكُلِ شَدَى عِ عَلِيْ هَ يَعِي السُّر *برشتَ كوجا ن*يّا ہے۔ بس بہ وہی جا نيّا ہے كہ كون اس كى سارہ بيں سعى یمہ تاہے اور کون نہیں *بیاں تک* توحق نعا لیا نے خاص مرض مصیبہت کے مانع طریق ہونے کا ایک خاص نسخه تجو یز فرایا وه به که مرا قبه کیا کروکه هرمصیبیت النترکی ہی طرقت سے ہے آ گئے ایک عام نسخه کا ذکر ہے۔ جس بين مريض اورتندرست سبب متركب تين يعن دَلطِ في عنواندالله وَأَطِيعُواالدَّسُولَ اوراً طِينَعُوا كاكونى منعلق ذكر نهبين فرماياجس سيعربقا عدة بلاعنت عموم مستفا دهروتا بسيريعني تهام اموريبن التثراوراس سيحرسول كي اطاعت محرو اور امركوسجا لاؤا درمعاصى سے پربمبر كرو۔ فَا نَ ثَوَلَّتُ نَتُحَ فَإِنَّهَا عَلَىٰ دَسُوْلِنَا ٱلْسَلَاءُ الْمُعِيدُينَ . يعنى بم نے جوتمها رسيم موض كاعلاج ابنے رسول كى معرفست تبير يزكيا بيدا كركسى نے اس فاص يا عام نسخ سے استعال سے اعراحن کیا تو با در کھوکہ ہما رہے رسول سے ذمر سجز اس سے مجھے نہیں کہ تم کو دوا ا ور مبر ہمبزیبتلا دیں نسخہ کا استعمال ا وریجگرشفا مرا ورصحت طبیب کے ذمرہیں طبیب کامپی پہنت بڑا احسان سیے کروہ نم کو دو ا بتلا دسے یہ ا ن توگوں کا بیان تھاکہ جنہوں نے ابھی پکے سنے کا است متعال نہیں کیا ۔ آگے اُن لوگوں کا بیان سیم کر جونسخ استعمال مررب بير. آخلُكُ لَا كُلُّ الله اللهُ هُوَ وَعَلَى احتَٰهِ كُلْيَتُو كُلِّ الْمُؤْمِنُقُ كَ ربين ان أوكول كو اسينے علاج بيمهروسرن كرتا چا جيئ بلكه الله يمه ننظريكهن جإجيتي اور مذعلاج سيح ثمرات كامنتظررهنا چاجيئ بعض مرتبه مجا ہرہ ا ور دبایضدن سیسے عجسید ا ور نا تہ پیرا ہوجاتا ہے ہیں آبیت ہیں اس کے دفعیہ ک طرف ا شارہ ہے ۔ يهال يك معيبيت محتعلق بيان تها أكَّ نعمت كم تعلق ادنثا دسيم يَّا يَثْهَا السَّذِبْنَ ' مَسُّقُ آ إِنَّ مِنْ ﴾ زُوَاجِكُمْ وَ أَوْلَادِكُمْ عَدُوًا تَكَعُمْ فَاحْدُنُ فَهُ مُرابِينَ لِي ايمان والوتنوارى بيبيون اور تههاری اولا دمیں سے مجھے تمہارے شمن ہیں۔ میں تم ان سے احتیاط رکھو البیانہ ہوکہ وہ تم کو اپنے اندرمشغول مرشے ما ہ حق سے بھا دیں۔ تعبیر اگرمہ بہت ہیں دلین ونیا ہیں انسان کوا ولا و اور ا زواج بہدت مجوب ہوتی بهي أمسس ليئه بالتخصيص إن كا ذكر فرايا اوران كا ما نع بهونا دوطريق سير سبير آول توبيكها ولادا ورازداج ابيي فرما تشین کریں جو خدا اور رسول سے حکم سے خلاف ہوا وربیمغلوب ہو کہ ان کا ارتبکا سب کرسے ۔ دوم یہ کہوہ خو دا ان کی محیست ہیں اس قدرمغلوب ہوجا ہے کہ المنٹزکی یا دسے ڈک جاشے جبیبا کہ حدیث نئرلین مہیں آپا ہے کہ ایک تتخص كبوتز سمج يتيجيج بها كاجاثا نخعاتو حضور سنے ارشا دفروایاء الشبیطان یتبع الشبیطا مستربعن انکشیطان ا بکے شیطان کے پیچھے جارہا ہے اس کوسٹیطا نہ اس سیے فرما یا کراس سے حق میں تو اس نے سٹیطا ک ہی کا کا م دبا کہ اس کو ذکرا لنڈ سیسے غافل کر ویا ہیں ا بیسے ہی وہ او لاح اُورا زواج اس محبست سمے حق میں بلا تعدیدو بن يحة كروه ان كى محبت مبي ابسامنه كما بيواكر ابين اصلى كام كوبھول كيابس اصل ما نع انهاك ني المحبت بوا ا وربعن مرنبه غيرالله كم محبت بين انهاك مشرك سمه درجه مويه بليج جاتاسه كما قال تعاسط وَحِن المسَّاسِ مَنْ تَيَتَّخِذُ مُنِ مُدَوْنِ اللَّهِ أَنْكُ ادًا تَيُحِبُّنَ لَكُ مُ تَعَرِيكُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ مستنزم ہے اس لیے آ سے ارشا دہے۔ وَ الَّذِیْنَ اٰ مَنْقَ اَ سَنُدَ مُعْبَّاً دِّلَٰیِ بِعِیٰ جوا بِہاں ہے آیا وہ ق رحبٹری سٹ کہ ہمجب اورعاشق ہے بچرعیراہٹہ پرننظر ڈا لنا سراسرغببرت ایما نی سے خلا من ہے۔ اورمِجانکہ

مال بھی نعبت کا ایک فرد سے اس لیے حب ال کے متعنق آئندہ ایٹ دفراتے ہیں اِخْما آئموا گھے ہُمُ وَاَفْ لَا وَ حَمُ فِنْدُن وَ الله کے ساتھ کر دفرا الله و الله کی مساتھ کر دفرا الله و الله کی مساتھ کر دفرا الله و الله کی مبت کا منشا م بھی اکٹراولا دہی ہوتی ہے اس لیے الله اوراولا دو فول کو مِلا کر ذکر و ایا اور معنت کے دو در ہے ہیں ایک مجست لاِ وا مالحقوق بیستھیں ہے ۔ دو سری مجست لیخصیل الحظوظ اگر صدو دِشربیہ کے اندر ہوتو بھر ممنوع اور مذہوم نہیں اورفقت کے سعنی بہال وہ نہیں جس کوعام لوگ فقنہ اور فسا د کہتے ہیں بیک فقنہ اور فسا د کہتے ہیں کران اور اولاد تمہار سے بلے امتحان کی جیز ہے لین ہم دیکھتے ہیں کران بیں بعکہ فقنہ کے ساتھ مشغول ہو تے ہویا ہما رسے ساتھ اور جوامتحان میں کامیا ہے ہوا تو اس کے واسطے اللہ کے پاکسس بھوا تو اس کے واسطے اللہ کے پاکسس بھوا تو اس کے واسطے اللہ کے پاکسس بھوا تو اس ہے واسطے اللہ کے پاکست بھوا تو اس ہو اللہ کو بیا ہو اللہ کو بیا ہو اللہ کو بیا ہو کہ کو بیا ہو کو کو بول کو کو کو کو کو کو بیا ہو کو کھوں کے کو کھوں کی کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے کہ کو کی کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھ

ا در عجب کی مسزامیں تا خیرہوتی ہے وہ حکمت بر بھی مبنی ہوتی ہے۔ اس لیٹے کہ وہ حکیم ہے اس کا کوئی کا متحکمت ے خالی نہیں اس تا خیر کی تھی حکمت ہے .

الملخص ازرفع المواكع وعظائمير استلسلة تبليغي (ا ذا فاضاست والدمحرم قدس الترسرة )

اس سورست بیں ا حکام طلاق اہمییت سے ساتھ ذکر کیئے گئے ہیں اس وجہ سے اسی نام سے اس کو بارگاہِ رمياليت حنصهوسوم فراياكيار

ا بتدا ، سورست بین به بدا ببت فرمائی گئی که شریعت نے طلاق واقع کرسنے کاطریقه کس طرح منعین فرایا ہے۔ جس سے ضمن میں نفنہاً طلاق مدعی اورطلاق شنی کی قسموں کا ذکمہ فرمایا کمہتے ہیں جس سے غرُض یہ ہے سم طلاق دیسنے کی نوعیست الیسی ہوکہ ٹو داس سے ظاہرہو جائے کہ مجبورًا اس سے لیے قدم اتھا یا گیا ہے وقتی جوسش یا جذبات بامحض مغلوب الغضب ہو کرطلاق نہیں وی گئی ہے ا دروہ طریقتر یہ ہے کہ ایک طلاق ایک طہری دی جا ہے اور ظاہر ہے کہ اتنی طوبل مدست یک مبذباست اور غینط وغضسب اگر عارحی ہیں توٹ ڈست یا فی نہیں رہا كرتى جس كى تفصيل انشاء الله آئنده آ جائے كى ـ

اسی سے ساتھ احکام عدست ا درنفقہ وسٹسکنی کابھی بیان ہے۔ طلاق وعدست ا درنفقہ وسکنی کیے مسائل کے درمیان باربار الٹرنسے تقویٰ کی طردے دعوت دی گئی ہے جبے بہمی ترغیب کے رنگے ہیں اورکہجی ترہیب کی صورست بمیں ت*ا کہ کسی طرح بھی ظلم اورحق* تلقی کا ارتسکا ب نہ ہو ا ور اس بمریجی تنبعیر فرما ٹی گئی کرالٹرکی حدود سير سير سي صورت بين بھي شبكا وزيز ہوا چا ہے۔ كيونكہ معامت رست كو ہرنرا بی سے بيجا نے كاصرف بيى



# الله وَالْيُؤْمِرِ الْاخِرُ وَمَن يَتَّقِ اللَّهُ يَجْعَلُ لَهُ مَخْرَجًا ﴿

رنحمآ ہوگا اللہ بین ادر پیچیلے دن ہر - ادر جو کوئی ڈر آرہے اللہ سے، وہ کردے اسکا گذارہ میں سرہ جو چوہ میں مرح ہو ہر سرح یہ طام مرح میں میں مرکزی ہوگئی علی و گیرر دفلہ میں حیات لا پیچنسب و من یتو کل علی

ا ور روزی دی آست کو جہاں سے اسس کو خیال نہ ہو۔ اور جو کو تی تجرو سہ رکھے

اللهِ فَهُو حَسَبُهُ " إِنَّ اللَّهُ بَالِغُ أَمْرِهِ قُلْ جَعَلَ اللَّهُ

الله بر، توده أسس كو بس ب الله مقرر بورا كر ببنا سبه ابنا كام و الله في ركا به الله مقرر بورا كر ببنا سبه و الله في المراق الله من ال

# احكام طلاق وعِدْست نفقه وتني وتاكيد تقوى وتنبيه برنحب ادزاز حدودخب لاوندي

قال الله تعالى - لاَ يَتِعُكَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقُ تُتُوالنِّسَاءُ --- الى - . . . لِكُلِّ شَيْءٍ حَس لَ رًا -۱ د لیط ) گزشته چند سورتول میں عتعا ند و ایما نیاسند، کا ذکر تھا۔ ایٹررست العزنت کی عظمیت ویا کی بان للوبول سے تعارف مرایا گیا جس سے سانھ کچھ احکام عیاداست ک گئی ا در اسس کی ذانب دور خاست کامختلف اس سیسیجی متعلق بیان کیٹے گئے تواہب اس سورست ہیں معا ملاسند و معاشرت سے بعض اہم اصول وا شکام ذکر خ ائے جا رہے ہیں۔ اور اس میں سٹ بھنہیں کہ خاندا نی منازعت ا ور جھکڑ ہے بساا و قامت طلاق کی نو بت یک بہنچ جاستے ہیں اور اسس طرح کی خصومت؛ ورجھگڑے انسان کے دین اور ایمان کو تباہ و برباد کردینے والی چیز ہیں اس بنار ہر بالحضوص اس سورۃ مبارکہ ہیں احکام طلاق وعدست اہمیست سے بیان سیے گئے تاکہ معاكمنشره ال برائيول سعياك رسيع فرماياي

کے ہمارے نبی ! جب تم اور تہاری است کے لوگ طلاق دوا پنی عورتوں کو توطلاتی دیا کہ وانکوم کی عدّت ہ

عد عدست طلاق کا عنوال و دمعنی بهمشتمل ہے ایک طلاق دینے کا دفست. ( باقی حاشیرانگےصفحہ بردیکھیں،

اوراس وقست پر بوطلاق دبینے کا وقت متنعین کیا گیا ہے اور اصاطر کر دعدت کا . اس کی حفاظت کرتے ہوئے اور اس کو کلمل طور بیرگنتی میں لورا کرتے ہوئے۔

شربین کے نزد کیے طلاق انہائی مبغوض اور قابل نفرت جیز ہے اس وجہ سے اس پرحدود اور تبود الیں نازل کی گئیں کر منق الامکان اس کی نوبست نہ آسکے۔

ا حادیث بی ایم کون البیس اینا تخت پانی پر بچیا تا ہے ا درا پنی ذریت کو دنیا کے گرا ہ کرنے کیلیے عیجا ہے جب
اسکی ذریت دنیا کو مختف طرافتوں سے گراہ کو کے والیس آئی ہے اور ہر ایک المبیس اعظم کواپی راپورسٹ پیش کرتا ہے
تو مرا یک کا دروا فی شنکر ابلیس کوتی خاص کو میں کو ان اخیر میں ایک شطونگرا ہو اپنے بارہ بیں
یہ مجھ کر ایک کونارہ پر تھا کرمیں نے کوئی خاص کام آبجام نہیں دبا، نہ جوری کرائی خاتی و بدکا ری جب اس نے
اخیر میں ہے کہا کہ میں ایک عورت اور مرد سے درمیا ن پڑگیا ان میں لڑائی کوائی جنے کہ طلاق یک نویت پہنچا
دی تو اس سے فارغ ہو کرا ب آیا ہوں تو آنعفرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرطیا ابلیس اعظم اکسس سفیطان کو
فرط مسرت سے اپنے ساتھ چھا ہے گا اور کیے گا رفض کم آئنٹ کہ تو بہت اچھا ہے یا اگر اس لفظ کو نعک فرط مسرت سے ایک ساتھ چھا سے گا اور کیے گا رفض کا آئنٹ کہ تو بہت اچھا ہے یا اگر اس لفظ کو نعک فرط مسرت سے اپنے ساتھ چھا ہے گا اور کیے گا رفض کا آئنٹ کہ تو بہت اچھا ہے یا اگر اس لفظ کو نعک م

اور الے مسلانی و داور نہ ہیں طلاق ہور دکار ہے طلاق دینے ہیں اور عدّت کے معاط ہیں ال بیصے فرحینی میں طلاق دداور نہ ہیں طلاق ہیں بیک وقت دو اللہ سے ڈرتے ہوئے اسکام شریعت کی بابندی کرد جس ادر نہ کا لوتم ان مطلقہ عور تول کو ابین گھرول سے کہ ان ہر زبادتی کرد یا ان کے نان و نفقہ کی تکمیل نہ کرد جس کے باعث وہ گھروں سے نکلے ہر مجبور ہول اور طاہم ہے کہ ان کے گھر خاوند ہی کے گھر ہیں اور عدت ہوئی اسکام انکاح مصنعلق ایک حکم ہے اسی وجسسے زمان معدت میں عورت دوم انکاح نہیں کرسمتی اور نہیں تکلیں گی ہوتو تی المبندی گلیں گی ہوتو تی المبندی ہوئی ایک ہے گھر وں سے مگر یہ کہ تا اس کے ایک ایک کھی ہے جا ور سے کہ یہ کہ ایک کا بہر نکل نا ہم کی ایک کھی ہے جا ور سے کہ ہوئی سے دیا تا ہم میں رہے کہ کھر ہوئی سے اپندی ان المبندی کہ جس طرح انسان ابنی مرض سے اپنے مقوق سا قبط کر سی ہے وضعہ معا ت معرف سے بہر سے کہ بی ابنا یہ تی ساقط کر دول سے کر ہیں ابنا یہ تی ساقط کر دول میں بکہ بیش اللہ ہی عورت ابن مرض سے ہے ہوئی مدول سے کہ ہوئی ہوئی صورت ابن مرض سے ہے ہوئی کہ میں ابنا یہ تی ساقط کر دول میں بکہ بیش اللہ ہی عام کہ باہر نہ مرض سے اور ہو تفق اللہ کی بعث باہد ہوئی مدول سے آگر ہوئی صورت ایک میں ہوئی صورت اپن میں ہوئی صورت اپن میں ہوئی صورت اپن میں ہوئی صورت سے آگر ہوئی میں وا عبد اور تفاضہ کے با عدت اللہ کی عدول سے آگر ہوئی صورت اللہ کی باندھی ہوئی صورت اللہ کی عدول سے آگر ہوئی میں دا عبد اور تفاضہ کے باعدت اللہ کی عدول سے آگر ہوئی صورت اللہ کی عدول سے آگر ہوئی صورت اللہ کی عدول سے آگر ہوئی صورت اللہ کی عدول سے آگر ہوئی میں دا عبد اور تفاضہ کے باعدت اللہ کی عدول سے آگر ہوئی میں دا عبد اور تفاضہ کے باعدت اللہ کی عدول سے اسکان میں دا عبد اور تفاضہ کے باعدت اللہ کی عدول سے آگر ہوئی ہوئی میں دا عبد اور تفاضہ کے باعدت اللہ کی دول سے اسے دولے کھوئی ہوئی میں دا عبد اور تفاضہ کے باعدت اللہ کی دول سے دولے کی میں دا عبد اور تفاضہ کے باعدت اللہ کی دول سے دولے کی کھوئی کے دول سے کہ کی دول سے دولے کو دول سے دولے کی دول سے دول

مله به ترجمداور توضیح قاض الو برجمهاص کی تحقیق کے مطابق سے بعض مفسری اس لفظ فاحشہ کو بدکاری و عیرہ جیسے معنی پرجمول کرسے بہتا ویل کرنے ہیں کربا عتبارا مکان برکہا گیا کہ برمکن سبے کربا ہر کی کہ مورفت اگر آزاد ہوا دراد حر بہ کہ خاوند ہو جو دنہیں مطلقہ ہو بچی سبے تواس امر کا امرکا اسکان ب تو یا تین کا ذکر محف امکان واقعال کی تقدید پرسپ میکن اس معنی پرجمول کرنا تکلف سے خالی نہیں اسی وجرسے پیپلے ہی مفہوم کو ترجمہ کے توشیحی کامات میں متعبن کردیا گیا۔ بعض مفہون کی لئے سبح الآگا آن تیار بین بھا چشکھ تھی تیر ہو کا استشاد کی تعربی کے دوروں کا مزاج ہوتا ہوتا ہوتا کی خاصر مارد سبح بیسیا کہ بعض عورتوں کا مزاج ہوتا ہے تواس تقدیم پرمعن یہ ہول کے وہ عورتیں گھروں سبے با مرز نکلیں بلکہ ان کا بہت اکروہ اس خاص میں اور لڑائی جھگڑا کہ وہ اسپنے خاوند ہی کے گھر میں عدست گزاری کال البت اکروہ برکا کی اور برمزاجی کا ارتبا ب کری اور لڑائی جھگڑا کرنے کئیں توجر اِن کے اسطے سنی اور ایام عدست میں را نسنس کا مشکر ایا بدکامی اور برائست کی مرکب بندوں۔ تواب اینیک بواجوں بواجوں ہوگا۔ اور این کو مرخوں۔ تواب اینیک و بوشیح کی بی صورت ہوگا۔ اور این بھگڑا یا بدکامی اور براخلاق کی مرکب برہوں۔ تواب اینیک بیت جسورت ہوگا۔ اور این کی مرکب برہوں۔ تواب اینیک بواجوں برائی کی برصورت ہوگا۔

عقہ لا تدری کوصیغہ مخاطب پرمحمول کرنا مناسب نہیں بلکہ لا تدری کی ضمیرنفس کی طرف را بیع ہے ادرمرادیہ ہے کہ کوئی بھی ظالم نفس نہیں جانتا ہے کہ اس کے بعداس سے واسطے کیا صورست کا ہر ہوسنے والی ہے ہہ توقضاوقار (باقی حاشیہ انگلےصفحہ پر ملاحظہ فرائیں) آگے بڑھ رہا ہے۔ شاید اللہ اس کے واسطے اس طلاق دسے دینے کے بعد کوئی اور صورت بیدا کر دسے اس لیے بیات درست نہیں کر مدود خدا وندی کی فلاف ورزی کرسے بلکہ اس کوچا ہیئے کہ احکام سٹریعت کی اب ع کرسے فواہ اس بیل کسی بھی فتیم کی تعلیمت کا وقتی طور پر سامنا کرنا پڑھے ہے اور اس کے ساتھ انتظار کرسے اللہ کی طرف سے بیدا ہونے والی کسی اور صورت کا بھر جب وہ مورثیں بہنچ جائیں اپنی مدت کو ایام مدت پورسے ہوجانے کی وجہ سے ورکھ او اس کو بھیلے طریقہ سے کر خد و کے بھر جب وہ مورثیں بہنچ جائیں اپنی مدت کو ایام مدت پورسے ہوجانے کی وجہ سے ورکھ اور اس کے ساتھ اگر طال قرحی ہونے کی صورت ہیں ان سے رجوع کرنا جا سے جو ورکھ اور اور کھوڑ دو بہتر طریقہ سے کرنے دو کئے ہیں سے سانے کی صورت ہوا ور از چھوڑ دو بہتر طریقہ سے کرنے دو کئے ہیں سے سانے کی صورت ہوا ور از چھوڑ سانے ہیں فلم وقعدی ہوا ور گوا ہ بنالیا کرو و و مادل شخصوں کو اپنے ہیں سے تاکمی تم کی تبرت یا زیادتی کا ایکا ن نا رہے۔ دوجوع کرنا ہو تو اسس پر کھی گواہ بنالوتا کہ بنالوجس کے بعداس مطلعة درجید کو رکھنے پر کوئی شخص معتر فنی نہ ہوا ور اگر با ننہ کر دیا تو اس پر بھی گواہ بنالوتا کہ ورث عدت کے بعدجب دومرا ایکا ح کرنا چاہے تو کوئی رکا وسٹ نہین آئے۔

اورضیحے قائم رکھوٹیا دست کوالٹر کے واسطے اس سیے گواہ جب واقعہ کی گواہی دہی تو صدا قت اورصفائی سے اصل واقعہ بیش کریں سے مسلمانو! یہ جب وہ بات جس کے ذریعے نصبحت کی جارہی ہے ہرامی شخص کو جو السطے اللہ بدا ورروز آخرت برا بمان رکھتا ہے اور جوشخص النرسے ڈرسے گا اللہ بدا کر دے گا اس سے واسطے اللہ بدا کر دے گا اس سے واسطے

(بقیر حاست به) کاسطے کردہ نظام ہے۔ تغییر معالم التنزیل اور تغییر فازن میں نکل احداد کے بعد ذیات اکھی المستیب اکھی تغیر میں المستیب اکھی تعید الدوج مواجعتہ ابعدانطلقة والطلقتين وطذا بدل علی المستیب ان بیف قالسطلاق الشلت و لا بوقع الشلت و فعة واحدة و حق اذا نادم المدا جعة یعنی اس کے بعدائشری طرف سے کسی المرک بیدا ہونے کی قرقع کی صورت یہ سے کہ اللہ اس کے ول میں اپنی مطلقہ بیوی سے رجوع کا خبال فرف سے میں ایم بیا جو طلاق و سے چکا ہے اور یہ بات اس چیز پر دلالت کرتی ہی کہ وقتی جہ بہت کہ وقتی حبر بات اس چیز ہو دلالت کرتی ہے کہ وقتی حبر بات میں ایک دور ہونے وی جا کہ وقتی حبر بات میں ایک دیک کرسک دیا جائے۔ یا کہ وقتی حبر بات کی دور ہونے یم اگروں نا دم ہونور جو ع کرنا مکن رہے۔

الم بغوی و کی اسس تفسیر سے اور قرآن کریم کے الفاظ کی صریح ولالت سے باطا ہر ہوا کہ تبن طلاقیں وینے سے تین واقع ہوتی توطلاق رجع کی طرح اس سے بھی رجوع ہوجا آ اور اسس صورت ہیں ہی ندامت اور پیچھتا نے کا کوئی مسئلہ مذیبیا ہونا ہیر کیون تبین طلاقول کے بعد عورت کا قطعی طور پر شو ہر پرحام ہوجانا ایک اجماعی مسئلہ سے جس پرکل صحابرا ورائمہ اورائمہ انعین کا اتفاق ہے اور ہے اور ہے ایک حکمے مطلقہ نہ ہوجائے یا ایسی صورت ہوکم اس مطلقہ تلاقہ نے جس شخص سے نکاح کی اس کی وفات ہوجائے تو چھر عدت سے بعد پیلے فاوند اس مطلقہ تلاقہ نے جس شخص سے نکاح کیا اس کی وفات ہموجائے تو چھر عدت سے بعد پیلے فاوند سے دوبارہ نکاح کرسے ت ہوجائے اور اسس کی تقدر سے سے اور اسس کی تقدر سے سے اور اسس کی تقدر سے سے اور اسس کی تقویل مورک اللہ بھرہ ہیں گزر کھی ۔ ۲۰

مشكلات وشلائد مصر نيكلنه كاراسته اوررزق دسير كالهسس كواسيليع طريقه سيستراس كو كمان بحي نه بوكاءاب إس سيم سامنے نزنٹائد دمشکلاست باقی رہیں گی بلکر ہرمشفنسند و دننوادی دورہوتی جلی طبے گی اوراس سے علاوہ انعامات خدا وندی کا برمتیام ہوگا کہ روزی سیے دروا نےسے اس برکھل جا ٹیں تھے ا ور البسے رائسستوں سیے اس کورزق ملے گا کم اس کوخیال بھی نہ ہوسکتا تھا۔ اور جوبھی کو تی اللہ بیربھر دسم کرسے بس اللّٰداکسس کو کا فی ہے ہے شک اللّٰہ ا بیتے کام کی انتها در گوپینچنے والاسبے اس کا کوئی کام ا دھورا اور ناقکس نہیں رہ سکتا۔ جس کام کا وہ ارا دہ کرسے گا انسسس کو پورا ہی کرسے چھوٹ سے گا۔ اللہ منے ہر کام سے واسطے ایک اندازہ رکھا ہے۔ جنانچہ وہ اسی سے مطابق جوا کرتا ہے۔ اس کی حکمسند و تقدیر شیر اگرکسی کام کی تا خیرمقدر کردی . تو و ه اسی تا خیرسید هو گاا در اگرناگهال ا در فوری طوری کسی چیز کو انٹر<u>نے مقدر فرما دیا</u> تو وہ نا کہا ل رونما ہوجائے گئے ۔ بیرا لٹری مصلحتیں ادر حکتیں ہیں بہر کیوجی طرح ا اُس نے نیصلہ کیا۔ اسی طرح ہرکام کا ہونا صروری ہے اس لیے یہ روش ٹھیک۔ نہیں کہ ہم اللہ سے نبعلوں مبت کا فیا تتعبيل كانسكوه كرسته ربيب وإبها ل وتفويين كاتفاضا بهي كه الله كى تفدير بررضا وتسيم كامقام حاصل مود ا ام بخاری و دیگرا مُدمی ژبین سفے عبدالدّ بن عمر خسسے روا پرست کیاسیے کرانہوں سفے اپنی بیوی کوحالست حبض میں طلاق دیے دی تو عمرفا روق رضی الله عنه نے آنتحفرت صلی الله علیہ دیلم سے اس کا ذکر کیا تو آ سیٹ کو غفتہ آ با اور فرمایا اس کوکہوکہ اس طلاق سے رجوع کرسے بھررو کے رکھے بہاں بک کہ طہر کا زمانہ آ جائے بھرا بام حیف آجائیں ا در پیرطهرآئے تواس وفنت اگروہ صرورت شجھے توطلاق دے طہری حالت میں قبل اس کے کہ اس سے قربت کرسے آ بُ نے فرایایی تووہ وقت ہے جس بر المٹرنے حکم فرایا ہے کہ طلاق دی جائے لااگر طلاق دینا خروری ہی ہے، ا كيب سند سعداس روايت محمضون مين يريجي آياسي كرة تحفرت صلى التُرعليه وسلم في برآيرت تلادست فرما كي . كَا يُبِهَا المَسْبِيُّ إِذَا طَكَفْتُهُمُ النِّسَاءَ مَنطَلِّفُ هُنَ لِعِدَ تِهِنَّ كَاحُصُواالُعِدُ لَهَ َ ابنِعِاكُ مَنْ سِيعِي یهی منفول سے فرا با عدست برطلاق دینے کا مطلب یہی ہے ہم حالت طبر پی طلاق دی جا شے حفارت ففنہا م نے اسی آیت سے طلاق برعی اور طلاق سنی سے احکام مستنبط فرائے ہیں۔

# زمارهٔ جا ہلیست میں عورست کی لیے لیسی اوراسلام وقرآن کا اس کے حقوق کا محافظ ہونا

زمانهٔ جا بلیّت میں عورتوں برطرح طرح سے ظلم دستم ڈھائے جاتے ہاں کو جانوروں سے بھی زیادہ کھے۔ ان کو جانوروں سے بھی زیادہ حقیراور ذلیل بلکہ قیدیوں کی طرح مجبور و سلے بس رکھا جا تا تھا لبطن لوگ عورت کو سوسوسر تبہ طلاق و سے د بیتے تھے بھر بھی اکسس کی مصیبست کا نما تمہ مذہوتا تھا اسلام اور صفوراکرم صلی العٹر علیہ دیٹم نے ان وحشیا مذمنا الم کو جروں سے اکھا ڈبھین کا وقال ہی دخلع ٹائدل کر کھے جراد سے اکھا ڈبھین کا وقال ہی دخلع ٹائدل کر کھے

ان کے حقوق کا پورا پورا تعفظ کیا اور حدود متعین کردی گئیں اوران کی خلاف ورزی پر دعید و تبییہ فرائی گئی۔
جہاں اور مکیانہ بدایات فیسے تبین فرائیں ان میں ایک جا مع را بنا اصول یہ جی فرا ویا گیا فائی سیکٹی ھے تو بہت نے ٹی فرائی فائی سیکٹی ھے تو بہت نے ٹی فرائی فائی سیکٹی ھے تو بہت نے ٹی فائی فائی سیکٹی ھے تو معقول طریقہ سے رکھوا ور اگر جبور تا ہی ہے تو معقول طریقہ اور من اسلوب سے جبور و گیا ہی جی حالت میں ظلم دتعدی ہرگز نہ ہو فرا ہما بمان اور اکر سنت کا بھین ہی السان کو ظلم وعد وال سے بہا سکتا ہے اس لیے فراہ یا کہ بیز زن نسیت تارین کو فلم میں السان کو فلم وعد وال سے بہا سکتا ہے اس لیے فراہ یا کہ بیز زن نسیت اور برکوں سے آگاہ فرا دیا کہ بیز زن نشران اور سے آگاہ فرا دار ہن کہ معاوت کا در فران کو فلم مین کے نسیت کی ہوئی ہے تو ہوئی ہے تارین کے معاوت اور ایک کا دارہ برکوں اس کا کا در فران کو فلم مین کے نسیت کی اور کہ کا در دار ہی کہ اور ایک کا در دار ہی کا در برکوں نصیب ہوتا ہے جس کے بعد سیختی ہی تا در در برلیشانی ، برلیشانی ، برلیشانی دہتی ہے وارد ہی سامے میں مارے ہی ہوئی ہے برخوان کی ہوئی ہے در با دنت کھا گیا کے سے میں کا در سے سے تو آ ہے در براین مارے عالم کی مشکلات کے لیے کا فی ہے در با دنت کھا گیا ہے سے میں الیے ہی کی شریت ہے ہوئی کے برخوان کی تاریک کے بیٹ کا فی ہے در با دنت کھا گیا ہے سے میں اسے ہوئی ہی۔ ہوئی کی تیکٹی ادر فرائی کے بیٹ کا فی ہے در با دنت کھا گیا ہے سے میں تا ہے۔ ہوئی کو کو سی آ برے ہوئی کو آ ہے۔ فرائی کے تیکٹی ادر آئی کے تیکٹی کا فرائی کے تیکٹی کا فرائی کھی کا فرائی کو کھی کہ کو کو کو کہ کو گیا کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کو کو کہ کی کھی کا کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ ک

الم ماحمد بن صنبل شنے عبداللہ بن عبامسس رض الله عنباسے بابان کیا کروہ ایک روز آنسے طرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مواری پر آ ہے سے پیچھے جارہے تھے کرآ سے سنے فرمایا۔

اسے بیجے میں تجھے جبند کلماست سکھا تا ہوں (وہ
یہ بہا ) تو النٹر کی احدود کی سخا طبت کر النٹر بڑی
حفا طبت کرسے گا۔ النٹر کا لی اظ کر تو النڈ کو (اور
اسکی رصوں اور عنا بہوں کو ) اجینے سامنے پائے گا
اور جب تیجھے کوئی جیز ما نگئی ہو تو النڈ سے مانگ
اور جب تو مد د طلب کرے تو النڈ ہی سے مد د طلب
کر اور بیبات خوب بجھ لے کر اگر صاری و بیاجع ہو
مائے اس چیز پر کر تیجھے کچھ نفع بہنچا کے تو د نبا
مائے اس چیز پر کر تیجھے کچھ نفع بہنچا کے تو د نبا
دہی جوالنڈ نے تیرے واسطے لکھ دیا ہے اور اگر و نبا
دہی جوالنڈ نے تیرے واسطے لکھ دیا ہے اور اگر و نبا
کے مسب لوگ جمع ہوجائیں اس پر کہ تیجھے کچھ فصال
بہنچا وی تو ہم کر کچھ نقصان نہیں بہنچا سکتے گروہی
جو النڈ نے تبھے ہر کھے دیا ہے (الے لیک کہ تھے کے فقصال
جو النڈ نے تبھے ہر کھے دیا ہے (الے لیک کہ تھے کہ وہ کے فقصال
کے قام دانسانی تھا دیر لکھ کری فار غ ہوگئے اور صحیفے
کے قام دانسانی تھا دیر لکھ کر) فار غ ہوگئے اور صحیف

یا علام راف معلمات کلیمات احفظ اکلی کلیمات احفظ اکلی یعفظات احفظ اکلی تجاهک و المالک تبده تجاهک و المالک فاستعن بادشی و المااستعند بادشی و المااستعند بادشی و الماستعن بادشی و الماستعن بادشی و کواعلم آن الله بخشی و کنب مگاد شاه که و ایم می کنب مگاد شاه و که و ایم کنب مگاد شاه که و کنب مگاد کا که و کنب مگاد کا که و کنب مگاد کا که و کنب مگاد کنب مگاد که و کنب مگاد که کنب مگاد

قفاء و قدر کے جو طے کرد نے گئے ہیں وہ خشکس ہو چکے اس لیے جوبی کچھ ہوگا وہ الٹرکی تقدیر اور اسی کی مشیّست کے مطابق ہوگا،

# وَالِّئُ يَبِيسُنَ مِنَ الْمُحَيِّضِ مِنَ

اور فرقر بی ما الید مروین طیق نِسایِکمُرانِ ارتبهٔ فعِل نَهن تلنّه استهرا

تهادی عورتول میں ، اگر تم سی شبه ره گیا ، تو ان کی عدت بے تین جینے ، اور ایسے ہی جن کو

يَجِضُنَ الْوَاولِاتُ الْاَحْمَالِ آجَلُهُنَّ أَنُ يَضِعُنَ حَمَلُهُنَّ

حیف نہیں آیا۔ اورجن سے پہیٹ میں سچر ہے ان کی عدت برکم جن لیں پیٹ کا سچے۔

وَمَنَ يَتُقِ اللَّهَ يَجِعُلُ لَّهُ مِنَ آمُرِهِ يُسُرًّا ۞ ذَلِكَ

اور چو کوئی ڈرتا رہے اللہ سے المردے اس کو اس کے کام میں آسانی ۔

امر اللهِ انزلة إليكمُ ومن يتن الله يكفرُ عنه

علم سب الله كا ، جمانا النهاري طرف. اورجوكوئي وربا رسب الله سع ، أنارس اس

سِيّاتِه وَيُعظِمُ لَهُ أَجُرًا۞ أَسُكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ

اس کی برائیاں ادر بڑا دے اس کو بیگئے۔ ۔ گھر دم ان کو رہنے کو ، جہاں مرمدم و و دو مسرو مر ہے۔ چومہ ان حوص در ہے۔ وم ساتھ و

سكنتهُ مِن وُجُرِ لَمُ وَلا تَضَارُوهُ مَ لِنَصَارُ وَهُنَ لِنْصَارِ فَوَا

تم آب دہوا چنے مقددرکے موافق اور ایذاء نہ چاہو ان کی ، تا تنگ میڑو مراح میں امر وہر وہر کر میں اس مرح اس مرح ہے۔ چوچ سراح می

عليفِنْ وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمِلَ فَا نَفِقُوا عَلَيهِم

ان کو ۔ اور اگر رمتی ہوں بیٹ ہیں جی ، و ان پر حربی کرد، جب مریب مربر و مرموم و برج می و مرو مرو مر مرموو می اروو و مر حدی لصعب محملین فیان ارضعین کیکے فیانوں ہو

کے جنیں بیٹ کا بچہ - مجر اگر دووع بلادیں تہاری خاطر، تو دو ان کو

# 



قال الله تعالیٰ۔ کا آلی کی بیشن مِن اکْ مَیِ فی سے اللہ سینجعل الله ایک بعث مُستر بیشن اللہ تعدید میں اسلان کی عِدست اورطلاق واقع کرنے کے بعض احکام ببال فرا شے گئے نھے اوران امور بی الله کے تقوی اور حدود مشر بیست کی اِ بندی سے لیخ تاکید فرا آگئ تھی اسب ان آیاست بی بعض مطلقہ عود توں کے خصوصی احکام اور ان کے مقوق کا بیان سبے بالخصوص وہ مطلقہ عود تیں جن کو حیف نہ آتا ہو یا وہ صالم ہوں ان کی عدست اور متعلقہ احکام الم ہمیت کے ساتھ بیان کی گئے۔ فرایا .

اور ہوعورتیں ناا مید ہو جی بول جیف سے تہاری عورتوں میں سے اگرتم کسی قسم کا غبہ کرو تو ان کی عدت بین مہینے ہے اوراسی طرح وہ عورتیں بھی جن کوحیض نہیں آیا۔ خوا ہجین کی وجہ سے پاکسی اور علت سے باعث تو ان کی عدت بھی بین ماہ ہے اور وہ عورتیں جو حاطر بین تو ان کی عدت بہ ہے کہ وہ اپنا ممل وضع کر نہ اور جو بہر پیط میں ہولت پیلا کردیہ اور جو بہر پیط میں سہولت پیلا کردیہ اور جو بہر پیط میں سہولت پیلا کردیہ اور وہ خود مشا ہرہ کرلیہ اسے کہ کس طرح قدرت کی طرف سے اس کے کاموں میں سہولت بیدا ہم تی ہے۔ اور وہ خود مشا ہرہ کرلیہ اسے کہ کس طرح قدرت کی طرف سے اس کے کاموں میں سہولت بیدا ہم تی ہے۔



ادرکس طرح اس کے مسائل ومشکلات کا حل بنگلآہے۔ یہ النّد کا تکم ہے جواس نے تہاری طرف اُ الا ہے اور بوشف بھی اللہ سے قرارا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی برائیاں بٹا دیتا ہے ادراس کے اجرد تواب کو بہت بڑا کرا ہے۔
اس بیٹا بمان و الوں کو چا بیٹی کر زندگی کے ہر مرحلہ پر اللہ کا تقدی اختیار کریں انسان کو بیٹ لیٹے خاکی معالمات اور زندگی اختیار کریں انسان کو بیٹ کے مطابات اور زندگا اور و تقوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ان سب احوال میں اللہ کا تقویٰ ہی اس کو مصائل ب سے نما نئے بھر لیٹا نیوں کو دور کر سنے مشکلات کو آسان کرنے کا فرایعہ ہے اور اجرو تو اس بیٹ کو اس کے مطاب کو اس کی جو برائیاں اور کو تاہم اس بیس ان کو نور تقویٰ دور کر دیتا ہے اور اجرو تو اس بھی خور سے یہ بھی انعام ہے کہ اس کی جو برائیاں اور کو تاہم ان ان بیر کو نور تو نام و تو اور ہو اس سلسلہ بیں بوجی کہ و نیو میا کہ و تعدی نہ ہو اس سلسلہ بیں برجی کہ ان کے حقوق ادا کرنے کے بیاح خوا و نیو عالم کا نقویٰ اختیار کیا جائے اور ڈرنا چا ہے کہ کرسی طرح بھی ان پر کوئی ظام و تعدی نہ ہو اسی سلسلہ بیں برجی کم ہے۔ ان مطاقت کے موانی کہ حق سے ان کا مہیا کہ نا چا ہیے اور خرا ان کومشقت بیں میت ڈالو اس طرح کرتم ان پر تنگی کردو اور دور بات بی نفق بھی ان کا مہیا کہ نا چا ہیے اور تم ان کومشقت بیں مدت ڈالو اس طرح کرتم ان پر تنگی کردو اور ان کی دندگی ان بر تنگ ہو جائے۔

# مطلقه عورتول كي عِدست بعض احكام

سورهٔ بقره بین آیت: " قالگذش میشوقی و منده که گرد کردون آن از واجا تیش به من این از به بین توان بورتول اکر بعت اسلامی می عدت شویری عشده این می مورتو به مناه و اور دل دن سے به حکم مطلق تھا اس بین قبید نه تھی که وه کون سی عورتول کا کی عدت شویری موست کے بعد جارما ه اور دل دن سے به حکم مطلق تھا اس بین قبید نه تھی که وه کون سی عورتول کا حکم سید . ما مله بول یا عیر جا مله تواس آیرت نے یہ داختی کردیا که وه حکم عیرجا مله عورتول کا تھا اور حامله عورتول کا حکم سید . ما مله بول یا عیر جا مله تواس آیرت نے یہ داختی کردیا کہ وہ حکم عیرت میں بیسے که وضع عمل بک ان کی عدت باقی رہے گئی قو اس صورت بین کردیا بھر بی کردیا کہ مسوخ قرار دینے کی نوعیت نہیں رہتی بلکه بر نوع کا حکم عیلی ہورا کہ آیرت نے بیان کردیا بھر بی کردیا جو مقرت کی آیت میں نازل ہوئی سورة بقرہ کی آیت میں معدد در ایک انتظام میں نازل ہوئی سورة بقرہ کی آیت کے بعد جلد ہی ہو جا ہے گئی واردیا جائے گا جو زا کہ ہور وضع حمل خاد ندے انتظال کے بعد جلد ہی ہوجائے تو بھر چارا ہ دک دن کا استظام کیا جائے گا اور اگر چارا ہ دک دن گذر جائیں اور دضع حمل نا وروج ہوضع حمل کی عدت کوانتها قرار دیا جائے جدیبا کر حفرت علی اور عبداللہ بن عباکس رضی اللہ عنہم سے ہوتو چھروضع حمل کی عدت کوانتها قرار دیا جائے جدیبا کر حفرت علی اور عبداللہ بن عباکس رضی اللہ عنہم سے ہوتو چھروضع حمل کی عدت کوانتها قرار دیا جائے جدیبا کر حفرت علی اور عبداللہ بن عباکس رضی اللہ عنہم سے ہوتو چھروضع حمل کی عدت کوانتها قرار دیا جائے جدیبا کر حفرت علی اور عبداللہ بن عباکس رضی اللہ عنہم سے روایت کیا گیا ۔

چائیس دن بعد بچر جنا جب وه پاک ہوبی توان کے واسطے پیغام نکاح آباد بعض اقرباء کے اعراض وانکار بر) انہول نے آنحفرت سلی النہ علیہ وظم سے مشلامعلوم کیا تو آنحفرت صلی النہ علیہ وسلم نے ان کونکاح کی اجازت وسے دمی () ام مبخاری اور امام سلم و دیگرائمہ کا ٹیس نے اس تیصر کو اجمال وتفصیل کے ساتھ و در کرم کیا ہے)۔

حفرست عبدالنرین مسعود رخی النزعیزی ای باسٹ کی تردید فرایا کرتے تھے کہ ایسی بورست کے لیے ابعدا لاجلین کوعدست، قرار دیا جائے گا۔ اورسورہ طلاق کی اس آ برسن کوفرا یا کرتے تھے کہ اس کے بعد توکوئی آیت ہیں اسسی مشلومیں نازلنہیں ہوئی صفرست مسروق بنہیان کرتے ہیں کرجب عبدالنزین مسعود رضی النزنغل طعنہ کو معلوم ہوا کر صفرست علی رضی النزعنہ ابعدالا جلین کے قائل ہیں تو بری حیث سے ان کارد فرا با اور فرایا ہیں اس پر ملاعنہ کرسنے کوتیار ہول کہ ہے آ برست سورہ ہقرہ کے بعد نازل ہوئی ۔ بیٹے بعض روایاست میں یہ بھی وضا حت ہے کہ اُ بی بین کعیش نے رسول النزصلی النزعیہ ولم سعے دریا فست کیا کہ آ بہت کا اُولا مشک ارتبال معلم نافت کے بارہ بین کعیش نے رسول النزعی بالنزعیہ ولم سعے دریا فست کیا کہ آ بہت کا اُولا سے بارہ میں سبے بہ روایت اگرچہ جبل سبے باس عورست کے حق جب کے خاو تدکا انتقال ہوگیا ہوفرا یا ہر دونوں سے بارہ میں سبے بہ روایت اگرچہ سب بروی ہونے کے با عشن اصول عدیث کی روایت اگرچہ سب میں موری ہونے کے با عشن اصول عدیث کی روایت سب میں اور دیگرا نمر مدین نے شخر بہ کیا وہ متنق حلیہ سبے اور جست سے میرس کے فاوند کا فیات جس کو بخاری دی سام اور دیگرا نمر مدین نے شخر بہ کی کیا وہ متنق حلیہ سبے اور جست سے میں کے فاق فی ہے ۔

# معتدہ ورت کے لئے نفقہ اور

عدست احکام نکاح اور متعلقات حقوق نکاح سے۔ شریعت کے اس بنیادی صابط کے بیش نظر بربات واضح ہے کرمطلق عورت سے بیے عدست کا زمانہ گزار نے کے واسطے مرد کے ذمر بہ خردی ہوکہ مکان ہے جس کو شریعت کی اصطلاح میں سکن کہا جا آ ہے اور جب عورت ازرو تے سخ بی سندرع حالت عدت میں مکان سے با برنہیں بمکل سمی تو لامحالہ نفقہ بھی مرد سے ذمہ مازم ہوگا. قرآن کرئم سے یہ الفاظ آ شبک ٹی حقی آ معنی حقیث مست المحق قرد باتھا مست نمی شرد سے جس کہ عورت کے بیغے حتی المقد ور باتھا مست کرنا خردری ہوگا اور حتی المقد ور را تھا مسلم کرنا خردری ہوگا اور حتی المقد ور را باتش کا بند وابست مسال نفقہ اور کیڑوں پردل لیت کر رہا ہے جمنی محتین کرنا خردری ہوگا اور حتی المقد ور را باتش کا بند وابست مسال نفقہ اور کیڑوں کے دلا نظری کرنا خردی ہوگا کا مسئور ہوگا اور حتی المقد ور باتھا کہ بند وابست مسیدی کرنا خرد ہو اس موقعہ برلفظ دَا اَفِن خَنْ اَ عَلَیْ ہِنْ اَ اِس میں کوئی تخصیص نہیں بطور حاشہ یا کلیات بین السطور تلقی ہو جا تھا کہ اس میں کوئی تخصیص نہیں اس جرق می کم مطلقہ بور تول کے متعلق ہو ہیں کہ اس میں کوئی تخصیص نہیں اس جرق می کے متعلق ہو کہ کہ کا مسئور ہو اور حالم کی مدت کا مسئور کی کوئی تخصیص نہیں اس جرق می کوئی تخصیص نہیں اس جرق می کوئی تخصیص نہیں اس جرق میں میں کوئی تخصیص نہیں ۔

عدد رواه ابوداؤد وابن الجرسن مديبيت المامعا دية عن الأمش . ١٢ ـ

قاطمہ بنست میس شیخ جن کوتمین طلاقیس دی گئی تھ بیں ان کی روایت میں یہ ذکر کیا جانا ان ہی الفاظ و کلمات میں کہ " دسول الشّرصلي الشّرعليدوهم تے ميرسے واسطے نفقة ا ورسكن كاكلم نهيں قرمايا" نغقه كے وجوب كى دليل نهيس بن سكتاء نقهام اور ائمه محذبين كي تحقيق اور دوايات كے تنبع سے بيمعلوم ہواہے كہ برعورست جو تكه بد زبان تنصيب اور حبلكرني تمعيس توخا وندسمے ككران سي خاندان سے لوگوں سے ان كانبا همشكل محدر ابتحااس وم سے بيسورت بونی کران کوسکن نہیں دباگیا تومطلب یہ ہوا کہ یہ اپنے سزاج کے لحاظ سے متوہر کے گھر جب مذرہ سکیں تو ا ن کو دومری المجكر منتقل كياكيا جنانج سنن كى دوا بإست بس اس كى تصريح لمق عيهے ا درجب سكىٰ كا سىنلدى درا تونففة بھى ية ديا جيسے كە نا شترہ عورست سے بارہ بیں ہی حکم ہے۔ ہوعورت نا فرمانی کرسے سنوم رسے گھرسے نکل جائے تواس کا نفقہ سا قبط ہو جاباً ہے ۔ نیزجا مع ترمذی دو گیرسنن کی روایاست سے معلوم ہوتا سہے کہ ان کو نفقہ دیا گیا تھا ان کے فاوند نے وکیل کے ذریعے وہ نغتہ بھیجا تھا کگراس عوریت سنے زا ندکامطالبہ کیا جو آنحضرت صلی الٹھ علیہ دسلم نے مشاور ہ فرمایا اوريه فرمايا بس تيرسے واستطه اتنا ہى نفقركا فى ب الا اك عكونى حَاصِلاً ، الى ابعتراكر توحا مله بوتى اور مرت حمل طوبل ہوتی توالیسی صورست میں بے شکب تیرا نفقہ زا ٹرکیا جا سکتا تھا تو دراصل اسی مقدار زائدسے انکار كويرعورس فاطمر بنست قيس كاكرتى تهى كراس كے واسطے نفقة اورسكىٰ كا فيصل نہيں فرايا مكر فاطريكان بيان اوراس تسم كے اظہار كوحشرات صحابه حتى محرام المؤمنين حضرست عائشه رضى الله عنها اوراميرا لمؤمنين عمرفاروق يض التزعنه بيب ندنهي زوايا كرية تحص حفرت عائشه فرواتى تعيين كرما لفاطمة لاتتق الله . تقول إن ريسول الله صلى الله عديدى وسلم لسع ببجعل لمها نفظة و لاسكنى كمكيا بوكيا فاطمر كوبر الترسيخ بين وارتى مير كين برئ كررسول التُرصلي الله عليه والم سف ال كواسط نفقه اورسكى كا فيصل نبس وفايا ا ورحفرت عرفاروق رضى الترعنه فرا بإكرسق كم

> واللہ کا خدع کتاب نبيب لقول امراة جهلت

غداكي قسم بمكتاب الشرا ورسنست رسول الثر صلى الشرعليه وسلم كوبر كرنبس جيور سيكت معض ایک عورست کے قول پرسعلوم نہیں اس فصيح بالمتمجي يانهس يكو في جير عما وى -

جس ميه صاحب واضح ہواكہمطلقة كے ليے نفظة اورسيكني فاروق اعظم لا كے نزد كيب كنا ہے اللہ كا حكم تصا ا در دسول الدُّصلي التُرعليه والمم كي مسنست تفي طي وي بين منفرست عمرة سيع اس كاسنست دسول المثَّد ه بهونا تأبست سبع اوراسی طرح وارتبطنی لمی*ں حصرت جا بردھی* الشرعنہ کی ایک روابیت لمیں بھی اس کی تعر سبج سب حضرات ابل علم سراجعت فرماليس.

> عسه سنن ابوداؤد منيهق هيه عسه احكام القرآن للجعمان م-

# طلاق للث بإجماع أمّست تبن طلاق بي

نَفِي قراني ني بينيعيد كرد كاكم تبن طلاق كے بعد تومنت قطعيه واقع بروجاتی ہے۔ اور رجوع كا امكان باتی نہیں رہتا جس کی تفصیل سور أو بقره كى آيبت فان طلقتكا فكلا تَحْرِل مُكرًا مِين كزر كي و خوا و تين طلاقيس متفرقًا اودعليجده عليحده وى بهول يا ببكب ونست-المسسى إجماعى فيصلهي كسى كا اختلامت نبيي البيته ظاهربه اوليعش حنا بلير سے اختلات تغل کیا گیا ، مگر خودا ام احمد بن صنبل اس کے فائل ہیں ۔ امام ابوطبیفہ ج امام مالک ۔ امام سف افنی اور احمد بن مغبل مح كابى فتوى سب اورامست كككل فقها محدثهن ومفسرين اس كعدقا بل بير يجينانيدا مام سخاري سن بھی اس بمرایک باسب با ندھا ہے فرما با۔ بائٹ من اجا زالطلاف المثلث بفولِم، تعاسلے اَلطَّلاَ قَام مَسَّ تَوْن ۔ ﴿ اَمْ مُ وَطِئُ فَرَاحِتِهِ بِي كُرْتُهُامِ الْمُدِكَا اسْ بِراتَّفَا قَسبِ كُراكِيدٍ وفعدا كِيسبِ ب زبان سيح بين طلاق كه وينيخ سيختين طلاق دا قع موحاتى بير البنة طاؤس اوربعض ظا مربه كيتے بي كه كيد وفعد اكيد كلمه سيحتين طلاق وسيخ سے آئی۔شاد کی جانے گئے ۔ اس سے بعد ا مام قرطبیؓ نے تمام 'ننگوک و ا وہام کا جواب دیا (اصل کی مراجعت فرالی جائے) رواباست سے نا بست ہے کرعمر فاروق رضی النّذعنه کے خلا فسنت ہیں تمام صحا بدا ورفعتها و کے مشورہ سعے ب فتوی دیا گیا که جوشخص نین طلاق درسے گا اس کوتین ہی شمار کیا جائے گا۔ اورکسی سنے اگراس کی خلاف ورزی کی تو اس سے ڈڑسے سگائے جانیں گے جفرت عثما ل غنی اورحفرست علی اسے بھی بہی فتو ی لغل کیا گیا۔ ہے ۔ محليٰ ابن حذم - زا دا لمعاد -ا غاثنة اللبغان لابن القيم اورسسنن بهيقي مين حفرت عمروعتما ل اورعلى رضي الترعنهم

م یہ فتوی باسا نیڈ بحیریقل کیا گیا۔ ہے بستیریخ ابن ہمام جسف خلفا کے ٹلٹٹہ اوریعبا دلہسے صراحة ؓ اسی اِست کونفل کیا کہ بيك ونست بهي تين طلاق دسيف سيع عورست مغلظه إكنه جوجاتي سبب علامرزرة ني سنع شرح موطايس حافظابن عيداً لِتَرْبَّنَا مَني ا بوتبرجصاصٌ -اما م طحا ديّ ا درحا فيظ عسفال ني ٌسنے اُسسس ا بماعی فتویٰ کا ذکر کرستے ہوئے لکھا کہ اس كى مخالفت نا قابل التفاست اورنا قابل اعتبار ــــــ عه

حافظ ابن تیمیر سنے اگر جہاس میں اختلاف کیا گران کے خاص رنین اور زندگی بھرساتھ دینے والے اما م

سه- تفسیرقرطی ج ۳ ص<u>الا</u> ۔ عسه- فتح الباری ج ۹ ص<del>الا</del> ۔

سه - ملاحظر فرائيس معارف القرآك جلدا مستتاتا طائ

# مستلطلاق تلت يس صربت عبدالله بنعبال في تحقيق

بین اس مدین کام احمدین صبل آرای عبدالگر قرطی آباد کررازی جصاص ودیگر انمه محدین اس کی تضعیف کرتے اللہ اس مدین ک بیں اس مدین کی سند میں ایک را وی صبیب ابوالصبیاء کری وافع ہے جس کو ابو زرع کے نقتہ بتا یا ہے لیکن ام نسائی اس کوضعیف فرائے ہیں۔ بہرکیفٹ را وی منطم فیہ سیسے اسی وجہ سے شخاری نے اس کی روایت نہیں تنویج کی وافظ اروینی آبی ہرانقی ،۳۳ میں مکھتے ہیں ۔

وابوالصداء ممن روی عنه حرسلم دون ابخاری و تکلموا نیس، قال الدهبی فی ایکاشف قال النسانی ضعیف نعلی هذا یک ته ان البخاری ترک هذا کدیث لاجل ابی الصهبادای کے قال النسانی ضعیف نعلی هذا یک ترک ان البخاری ترک هذا الله النام کاری نے باب من اجاز الطلاق الشلادی لقول الله عزوج وارک الطلاق مرک خوان کی مرک خوان کی آبیدا ورا حا دیث نبویس به من می تین طلاقی لازم اور تا فذخصین -

اس کے علاوہ سند اور متن میں اضطراب ہے، فی اسناد عن عبداللہ بن طاق س عن طاق س عن طاق س عن عبداللہ بن جاس اور متن کا اضطراب یہ ہے کہ کسی دا بہت کے متن میں یہ جہ کرخود ابن عبا کسٹ عام طور پر ہر کہتے تھے کہ تعفرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کے عبد میں اور صورت عمرفاروں ش کے زمانہ خلافت میں دوسال تک ہیں طلاق تھی الج اور کسی روا بہت میں ہے کہ ابوالسہ با میں اس ایک طلاق تھی الج اور کسی روا بہت میں ہے کہ ابوالسہ با میں اس ایک معلوم نہیں کہ جب آدی ابن عورت کو صوبت سے بہلے میں طلاق کو عیر مدخولہ کے حق میں مجھ کراین عباس فی سے سوال کیا کہ کیا آ ہے کو معلوم نہیں کہ جب آدی ابنی عورت کو صوبت سے بہلے میں طلاقیں دور خلاف ہے وہ ان جاتا ہی اس کو عیر مدخولہ کے حق میں سمجھ کے ابتدائی دور خلاف ہے ہی اس کو عیر مدخولہ کے حق میں سمجھ کریں فرایا کہ بال ایسا ہی ہے جب آدمی اپنی عور ست کو صوبت سے بہلے تین طلاقیں دیتا تو رسول اللہ صلی اللہ علی علی اللہ علی اللہ

ال حقیقت کے پیش نظرمسئلہ کی نوعیت قطعًا ہی بدل گئ ۔

حا فیط ابن بیم سنے بھی اغا ثدۃ اللبغان ہیں اسس اضطراب کوتسلیم کیا ہے۔ دیکھ دیمدۃ الابیحان صفے۔ مزید برآ ں یہ حدیث شا ذہبے جبہا کہ بیہ بی اً درا بو بکر بن عربی سے منقول سبے کیونکہ ابن عبائی سے اس کا را دی صرف طا تُوسی ہے اور لما ڈنسس سے علاوہ ابن عباس سے کیار تد مذہ واصحاب منتوکہ عجا تہسعید من جبریہ اور عطا دین ابی رہائ ہے و بن دینار اور ما لک بن الحارث وغیرہ برنہیں بہاں کرتے۔

ابن عباسس کافتوی تمام کتب سنن پی مذکور ہے۔ احمد بن صنبل سے دریا نست کیا گیا کہ آ ہے کس بناء بہر حدیث ابن عباسس روکوستے ہیں تواحمد بن صنبل کے نیمی نخوکیا کہ ابن عباسس کے تمام شاگرہ طاؤی کے خلاف ان سے روا بہت کرنے ہیں ۔

وقال الا توجرسالست اباعبد الله احسد بين حبل عن حديث ابن عباس كان الطلاق على عهد درسول ادنى صبى الله علير وسلم وا بوب ست وعدر وحددة في المناى شيء ندفعه فقال بودايت الناس عن ابن عباس انها تلمث . كذا في المغنى (علام السنن مسته ج ۱۱)

قال الجوزجاني هو حديث شاذ و قدعنيت بهذا المحديث في قديم الدهر فلم اجدلم اصلا - وقال القاض اسماعيل في احكام القران طاؤس مع فضلم وصلاحم يروى اشياء سنكري فمنها هذا لحديث - وقال ابن رجب كان علماء مكت بنكرون على طاؤس ما ينفرد بم من شوا في الاقاديل - (اعلاء السنن صيعه من المن شوا في الاقاديل - (اعلاء السنن صيعه من ا

قاضی الوکر حیاص گیان کرتے ہیں کہ یہ مدیمیث منگرسے۔ وب حال الماد دینی فی الجی جو تا۔ وذکر صاحب الاستذکارعن ابن عبدا لبراک هنذ کا المسرواچة و هسعر علی المسرواچة المسروعل لمعربیس جعلیها احدمن المعلماء۔

بهرکبت اس تا مقصبل سے بہ بات بخوبی واضح ہوگئ کہ بہ مدیث اپنی سب ند کے لحاظ سے قابلِ اعتبار اور جست نہیں اس وجہ سے ایماع است اور تھس کتا ب النڈ کے خلات اس مدیب ابن عباس سے تین طلاق کو ایک قرار نہیں دیا جاسکتا ال اقوال و نقول کے بعداس کے جواب کی کوئی مزورت تو نہیں رہتی تاہم اگر جا ہیں تو بیر کہا جاسکتا ال اقوال و نقول کے بعداس کے جواب کی کوئی مزورت تو نہیں رہتی تاہم اگر جا ہیں تو بیر کہا جاسکتا ہے کہ بیر عمر عزر مزولہ کا ہے اس کی تین طلاقیں آنھ خرست سلم اللہ علیہ وسلم الم برخ اور عمر خراہے ابتدائی نوا مذخلا فست میں ایک سمجھی جاتی تھیں ، چنانہے صبح عمسلم کی گذشتہ روا بیت سنن ابی واؤ و میں بایں الفاظ مروی ہے (عمدة الا بسحات ص ۱۰)

امام نسائی جمنے اپنی سنن ہیں یا ہے الطلاق الندیث المعنفری قبل المدخول بالمزوجة ۔ منعقد کرکے اس حدیث کوم دن غرمہ خول مورن کے حق میں شمار کیا ہے۔ بہر کیف اس تفصیل دیجفیق کے بعد اس نادیل کی کوئی صر درت نہیں رمبتی جوبعف علماء سے منعقول ہے .

ابتدائی زمانه میں کوئی شخص اکٹ طالمق ۔ انت طالق ، انت طالق کہنا تواس کی نیست مرت

تاكيد ہوتی تھی سراسنينا ف تين مركب جسب كثرست سے حفرت عمرات ع کی دن لٹ سے بیمعلوم ہوگیا کہ لوگ اسستینا ٹ کا ارادہ رکھتے ہیں توغالب اورمنعا رہٹ کو کمحفظ دیکھتے ہوئے ہیں طلاقیس شماری گئیں انسحفرت صلی الشعبیہ وسلم کا زمانہ خیرالقرون تھا تو لوگ اس تکرادسے تاکید کا اداوہ کرستقسے اور جو دل میں نیست کرستے شخصے وہ صاحت صاحب زبان سے ظاہر کر دیتھ تھے۔ اس وقت یک طبائع میں مکروفریب ا در صلیه و د جل نهیس تفالیس عمرفار د ق مسنے جب یہ دیکھا سرزمانہ بدل گیا ہے اور توگوں سے احوال بھی بدل کئے ادر توگ ۔ چلد بازی پس میں طلاقیں بیک وفنت دینے لگے اورمتعارف پرتھا کر ہوگ نیست سجدیدو اسپ تینا ہے کہ مرتبے ہیں۔ تواک کے بعد عمرفارد آئے تین کو نافذ فرا دیا اور برگنجائش رکھی کہسی وقت بھی کوٹی شخص ابیسا اقدام کرسے نے کے بعد مجر یہ حیلہ کرنے گئے کرمیں سفے تو ٹین نہیں بدکہ ایس ہی کا تمرار بطور تاکید کیا تھا۔ گرسسند کی محقیق انتحاص ا مام بنسا في منى اس وصنا حست سميع بعد « باسب السطلاق الثلامث المنتفرّة قبل الدخول بالزوجة « اس طرح كي سي ماوبل ا يا جواب كى صرورست باقى نهيس ربتى . والله أعلم بالصواعي -

ادر بحق بستيال المجلل جليس

# عَنَ أَمْرِ مُ يِهَا وَرُسُلِهِ فِي اَسْبَنْهَا حِسَابًا شَيْرِيلًا

ر ب سے مکم سعہ، ادر اس کے دسولوں کے بھر ہم نے حیاب میں پکڑا ابکو سخت حیاب میں.

# وَّعَلَّا بِنَهَا عَنَا إِنَّا تُكُرًّا ۞ فَلَا اقْتُ وَبَالَ آمُرِهَا وَ

ا در آ دنت قالی آل بر اکن دیمی اقت ۔ پھر جکھی سسندا اسپنے کام کی ، اور

# كَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسَرًا ﴿ أَعَلَّ اللَّهُ لَهُمْ عَلْ

# شرياً الفاتفوا الله يأولي الركباب المنواط مار - مودر من مراه الفرسي المقل والو - بن تو بتين سيء

عده اس مستلم ك تحقيق وتفقيل حفزت والدمحرم مولانا محداد رسيس صاحب كاندهلوي مح حقة تفسيرس سورة بقره كي آيست فَإِنْ طَكَفَتَهَ فَلَا تَحِلُ لَكُو كُو شرح مِن ملاحظ فرائين. ١٠، الله کی خبر میں سمائی ہے برچیز کی۔

تنبیبه و تحذیر برنافسه دا فی رسیالعالمین و مرسی می می در می است می در می است و می است می در می

قال الله تعالى - وَكَارِينَ مِنْ فَنْرَيةٍ عَتَتْ .....الى ... بِكُلِ شَيْءٍ عِلْمًا .

ادر کتن ہی تب تیاں ہیں جنبوں نے اپنے رہ سے حکم سے اوراس کے رسولوں کی اطاعت سے سے سکو کئی اور بغا دست کا طریعۃ اختیار کیا توہم نے ان کو حساب میں کیٹر لیا بڑا ہی سخت حساب لیا اور عذا ب میں ڈال دیا ان کو نہا بیت ہی ناگوار اور ناقابل برداشت عذا ہ میں بھر چکھ لیا ان بستیوں نے اپنے ممل کی سزاکوا ور اسجام کا ان کے علی کا خسارہ ہی تھا دنیا میں تو نہا ہ و بر با دسیے ہی گئے مزید براک اللہ نے تیار کو رکھا ہے ان سے واسطے سخت مزید براک اللہ نے تیار کو رکھا ہے ان سے واسطے سخت مذا ب خاہر ہے کہ ایسے درد ناک عذا سب سے وا فعاست سُن کر ہی غفل والوں کو ایسی برائیوں بوا عما ہوں اور خواکی نافرانی سے بازاً با ناچا ہے کہ کہیں اس طرح کی کوئی ہے اعتدائی کرکے فداکی پکڑمیں نا جائیں .

اسمان پر رہنے والے فرشتے ہوں شمس و تمر ہوں بازمین پر بسنے والے انسان سب کے واسطے تکوینی احکام اور انشریعی بدایات ہیں آگرائے ہوگا اند ہم چیز پر قا درسہے اوراس نے اپنے علم کے لحاظ سے ہرچیز کا اعلم کررکھا ہے اس کے علم اور قدرت سے کوئی چیز یا ہر نہیں اور جب کوئی بھی چیزاس کے علم اور قدرت سے باہر نہیں تربقیناً وہ ایمان اور عمل صالح والوں کو جزاء وا نعام سے ذائرے گا اور عجریین ونا فرمانوں کو عذاب اور سیزا ورے گا اور سی تا کہ والوں کو جزاء وا نعام سے ذائرے گا اور عجریین ونا فرمانوں کو عذاب اور سیزاں تباہ کر وے گا وراس کے صاب کی گرفت سے کوئی نہیں بیچ سکتا اور چانچہ اس قبر وعذاب سے بہنت میں بستباں تباہ کر وی گئیں۔ جیسے عا وہ تمود کی بستیاں قران بستبوں کی ہلکت سے تاریخی واقعات سے موجودہ وور سکے انسانوں کو عبرت حاصل کرنی چاہئے۔

### ساست سمانول ا درسات زمینول کے تعلق عبداللہ بن عباس طامی روابیت اوراس کی تحقیق عبداللہ بن عباس کی روابیت اوراس کی تحقیق

 بوت کے ساتھ العیاذ بالند کسی اور برسن کابھی اسکان ہے اس وجہ سے مناسب ہے کہ اس کی قدرسے شخصی کی مدرسے شخصی کی دی کردی جائے تاکر اسس قشم کے اوتھام باطلہ کا کوئی اسکان شرہے۔

امام پہنق نے ابن عباکسٹ کی امن روا بہت سے را دیوں سے معبّر ہونے سے باعث اسنا دکو قابل اعتبار تو کہا گر محذمین واصولیتین کے ابک سلمہ فا نون سے بہیں نظر کم بر حدمیث دیگرا حا دبیث معروفہ کے خلاف سہے اکسس دجہ سے نشا ذا و معلول ہے اورا حا دبیث مٹا وہ محدثین نے حجست نہیں مجھا کسس وفعہ برحفرت والدصا حب رحمۃ النڈ علیری ایک نا دبیعی فائدن کی فدمہت ہیں بیش کرنے کی سعا دمنہ حاصل کرتا ہوں یہ حقیق الحدمیث ایمان و استقامیت کی صنامی وکفیل ہے فرانے ہیں۔

"اسلام کی دعوست اس زنین کے سوا دیگر طبقات ارض بیس کتا ب دسند سیمکیس تا بست نہیں اگریم تی تا میں اگریم تی تا می دعور اس بار برعل استے اس بار کریم تی تو صرور اس بار میں کوئی نص وار دبوتی اور استحقرت صلی استرعلیہ ویلم صرور اس کو بیان فرائے اس بنار برعل استے اس از کر وجود میں جو الاست نا دہونے کے شا ذبتا یا سبحا دراگر میں جاستے تو اس کی مختلف تا وہلین کی جاسمتی بس ہر

١ ديكيمو كشّا منب اصطلاحاست الفنون ص ٩١ / ٢١٢

براعتقاد رکھنا چاہیئے کر آنحضرت کی الترعلیہ وسلم خاتم النبیتین ہیں اور آہے کی بتوت ورسالت عام ہے اور قیامت کہ سے اس کرتا ہے۔
قیامت کہ تمام جن والنس پر آئے گئی نٹریعت کی پیروی فرض اور لازم ہے لیس اگر بالفرض والتقدیم آب ہے کہ نٹریعت کی پیروی فرض اور لازم ہے لیس اگر بالفرض والتقدیم آب ہے ہی طبقہ کے نئر بعث کا متبع ہوگا دروہ حرف ا ہنے ہی طبقہ کاخاتم ہوگا۔ اور اس کی خاتم بیت اصافی ہوگا۔ اور دائم ہے۔
کاخاتم ہموگا۔ اور اس کی خاتم بیت اصافی ہوگی۔ اور حصنوں کرم صلی الترعلیہ وسلم کی خاتم بیت عام اور تام اور دائم ہے۔
حضور پیر نور جس طبقہ زمین پرمبعوث ہوئے اس طبقہ زمین پرجو نبوت کا دعوی کرسے کا وہ صیامہ کذا ہے۔
کی طرح بلاشیہ دجال اور کذا ہے۔ ہوگا مسیلمہ کذا ہے خواہ بین کا ہو با پنجاب کا سیب کا ایک ہی حکم ہے۔

کا طرب بو جہروب الدی براہ ہے۔ اور الدی ہے کہ خوال ہیں اور برکہ وہ خوا آم استحفرت صلی الله علیہ وہ ہے۔ اور طبقات تحتا نیہ کے خواتم ہیں عقل جمیں احتمال ہیں اور برکہ وہ خواتم استحفرت صلی الله علیہ وہ ہم کے دوموا کے بعد ہوں یہ احتمال تعلقہ باطل ہے اس ہے کہ حدیث کا بندی بعد دی اسس بارہ ہیں نصر ہے ہے۔ دوموا احتمال یہ ہے کہ وہ دومرسے خواتم آپ سے مقدم ہوں اور تیسرا احتمال یہ ہے کہ وہ آپ سے ہم عصر ہموں اسس صورست بی حروری ہے کہ وہ خرور بالفرور شریعت محدید کے تنبیج ہوں گئے اور ال کی خاتم ہوگی اور ہمارسے خاتم الانج بیارصلی الشرعلیہ وہ کی خاتم بست اور دعویت عام اور نام ہوگی ہم بہرحال خاتم بیریا اضا فی ظہور خاتم کے بعد ہم طبح فرد میں ہوگی اور دجل ہوگا اور دجل ہوگا اور مرطبح کا مدعی نبوت کذا ہے اور دجال اور مسیلمہ اور اس وعنس کی ہم طبح فرد میں ہم بیری نبوت کا دور جال اور مسیلمہ اور اس وعنس کی

طرح واجب القنل ہوگا۔ اورعلیٰ بنرا ہوشخص آنسحفرست میل الٹرعلیہ وہلم کی نبوست اور دیوست کواسی طبقہ زمین کے ساتھ مخصوص مجھتیا ہوا در ہر طبقہ کے ناتم کوصیاحب شرع جد میرمجھتیا ہو وہ بلا ننبہ کا فرا ور دجال ہے۔

تاویل سوی ایران میل سوی کهاجال کتاب جیسا کربعض علیا ، پرکہتے بین که ابن عباس کا یہ قول عالم مثال بر جدیں اس طبقہ زمین کے صورمِ تنا بدا وراست با محمول ہے کہ ہرطبقہ زمین میں اس طبقہ زمین کے صورمِ تنا بدا وراست با معنی کی تا نید کرتی ہے ۔ وہ یہ کہ الن عباکس کا سے ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ الن زمینوں میں مجھے جیسا ابن عباکس تا بھی ہے اور ہرز بہن میں اور ہر آسمان میں ایک فائے کعبہ موجود ہیں جو است ابل کرتے نامین و آسمان میں ایک توجود ہیں جو است ابل کشف نامین و آسمان میں ایک بیریں دروایت میرمی اس قسم کی بھیزیں کے مزوم کی بھیزیں اس قسم کی بھیزیں کرون دوایت میرمی اس قسم کی بھیزیں کرون دوایت میرمی اس قسم کی بھیزیں کوشونہ دور ہیں۔

#### جديد فلاسفه كانظب ربير

قرآن اور صدیث سے بیٹا بہت ہے کہ سات ہمان ہیں اور سات زینیں ہیں ۔ فلا مذہ عقر آسمان کے وجود کے توسم سے قائل سے قائل سے قائل سے قائل سے قائل ہیں ۔ فلا سفۃ عصر کہتے ہیں کہ حرف ایک زمین ہے اور ہاتی چھ زمینوں سے قائل نہیں ۔ فلا سفۃ عصر کہتے ہیں کہ فضا میں جو نیدلگوں رنگ ننظر آتا ہے یہ فصنا دکا یا ایتھر کا رنگ ہے اس لیے کہ بڑی بڑی خرد دبینوں سے سوائے کواکب سے فضا دہی کوئی اور جہم نظر نہیں آتا ۔

# بين لم المنافق التحايم

اس سورت کامنسرن اپنی عفرت واہمیت کے کھا کا سے اس بات کی دا جنائی کررہا ہے کرمسان کو ابنی گھرلیہ زندگی کس اعتدال واحتیاط کے ساتھ کا رہا ہے اوراس میں اہل بیت کے حقوق وجذبات کی رعابیت سے ساتھ احکام خدا دندی کی اطاعت کوجی پورک طرح برقرار رکھاجائے اوراسس امرکا محاظ رکھنا جا ہیئے کر ازواج ہیں۔ سے کسی کی دلجونی کی خاطر کسی درسے کی کی دلون کی خاطر کسی درسے کی کہ بیا جاتا ہو۔

مُعَارِفُ القَرْآنِ جِلدِ ٨ تحريم 44 بينصيب عورست آجاشے . اور بيمجي مكن سيے صالح ا ور پاكباز خاتون كا شوم رعاصي دنا فرا ن ہونو البيسے اوال مي عقل ا فطرت كاتفاضا ببركر بدايت ادرحق برسيختكي كم ساتحة قائم رسيعه سور فتحریم مرنی مے اوراس میں بارہ آینیں اور دور کوع بیں۔ ا نیں : تو کیوں حرام کرسے جو حلال کیا اللہ نے سجھ ہر ؟ بیاب مُرْضَاتُ أَرُوا جِكُ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِبُمُ () قُلُ فَرْضِ رضامندی اپنی عورتول کی - اور اللله بخشنے والا ہے مہربان - محمہرا وہا ہے اللهُ لَكُمُّ يَجِلُكُ آيمانِكُمُ وَاللهُ مَوْلِلُكُمُ وَهُوَالْعَلِيمُ الشرف تم كو كھول ڈالنا ابنى قسمول كا . اور الله صاحب بے تہال اور دہى ہے سب لَّكُكِيْمُ ﴿ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَذُوا جِهِ حَ جاندًا حكمت والا. اورجب چھپاكر كہى نبى نے اپنى كسى عورت سے ايك

ز بروست ، سیاحکمی نہیں سمرتے اللہ کی جو باست ان سموفرمائی، اور وہی کرتے ومرون آلها النائن كفروا لا تعتن روا اے سنکر ہونے دانو: منت بہانے بناؤ آج کے دن. إِنَّمَا يَجُزُونَ مَاكُنْتُمُ تَعُملُونَ ۞



### تعليم مبرواستقامت عرك انصاف درقوق امور معاشرت

قال الله تعالى - يَا يَتْهَا النَّبِى لِسَعَر شَحَرِهُ مِر .... الى ... إنْهَا تُعَبَرُوْنَ مَا كُنْ تَهُ فَا دربط ؛ كذشته مورست مين طلاق وعدست كي بعض ابم احكام كا بيان تعا اسب اس سورت مين بعض

ا بیسے مبذباست طبعیہ کا بیان سیم جن سمے با عدیث خانگی نه ندگی کا اعتدال وتوازن ختم ہوسکتا ہیں اوراس سے تغربی وجدا تی کی بھی نوبست آسکتی سہے ۔ اور ا بیسب خاص وا تعد بھی صفوراکرم صلی النزعلیہ بیلم کی از واجے کی طرفت۔ سیسے

بيش آياتها نواس كى مناسبست سيعض خصوص احكام وبداياست بھى بيان فرائى جارہى ہيں۔

صحیحین و دیگرکتیب مدیریت میں اس سورست کا شان نزول یه میان کیا گیا ہے حضرت عاکشه رضی الدعنها ہا ن کرتی ہیں ہے نعطرت صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر حفرت زینب بنت بحن سے پاکسس تعمیر جا یا کرتے تھے رجبکہ آبِ كامعول تھاكر عصرى بعد تمام ازوائج سے جول ميں تشريف سے جاستے تاكر اُن كے اوال كاعلم ہو: اور ا زواج مطهرات کے لیے آت کی زبارست و تبتریف آوری موجب برکست وراحت ہو) اس و تان حفرت زبین بش سمے پاس شہدا با ہوا تھا ترا نبول نے آنعقرت صلی انٹر معلیہ وسلم کو پلایا نو دو بیار روز اس سمے نومشس فروا في ميريكي اورحضرت عائشه وحفعت كيها بسبيخ بين تاخير إمران كوسليميني بهو أي أنحضرت ملى الله علیہ وسلم کوستبدا ورمیکھی چیز لیسسندتھی تو بربات ظاہر ہونے پرحضرت عالمشرخ اورحفصر نے باہمی مشورہ سے به سطے کیا کم ہم میں سسے جس کسی سے پاکسس رسول انترصلی انترعلیہ وسلم تستربیف لائیں تر ہم پر کہیں کر بارسول انترا ہے۔ کے منہ سے توسنا فیرا ایک قیسم سے گوندکو کہا جاتا ہے) کی بدبوا رہی ہے تاکہ آ ہے اس چیز کو ترک کردیں ، چنانچہ الساسى كيا گيابيان كرتى مي جب أنحضرت صلى الته عليه وسلم تشريب لاف ته تويس سف كهاي تو آب ك منه سم مغافیری بدبو محکوس کرد ہی ہوں آ ہے سفافیر کھایا ہے۔ اس کے بعد آ ہے حقعہ کے بہاں سے تو انہوں نے بھی اسی طرح کہا۔ آ ہے فرا یا نہیں میں سفے تو شہد بیا ہے۔ اس پر آ ہے نے طبعی ناگواری کے ساتھ فرایا خُداکی قشم میں اسب شہدنہیں ہیول گا تواس طرح آ ہے۔نے اپنی قسم سے ذریعے ایک علال چیز کمہ اسپنے ا و پر حرام كراياً . اس محصتعلن به معورت نازل بهو أي إ دراكسس كسليمي جوبعض باتيب سيسيشس أيميس إن كي طرف بغي اشاره فرایا گیا ہی سٹ نوں نوں صحیح ہے اگر چیمفسرین نے ایک دوسرا واقع بھی ذکر کیا ہے۔ ارشاد فرایا۔ اے ہمارے پیغمبرکیوں حرام کرتے ہو وہ جیزجوا نشدنے آپ سے واسطے علال کی ہے اگر جیمصلحتا کسی ملال جیز سے عملاً برہر کرناکوئی ممنوع فعل نہیں جب کر عقیدة انسان صلال چیز کو صلال ہی ہمخصار ہے مگر بھر بھی ہو ہ وہ اکتحفہت صلی الطرعلیہ دسلم کی شاب دفیع کے مناصب مذھی تر فرمایا چاہتے ہیں آپ ابنی بعض ا زواج کی ٹوشنودی ۔ کی خوشنوہ کی مقام عالی سے مناسب نہیں تواس پر درگذر ہے۔ کا در سے سے اور مسری کے ساتھ ول شکنی اور رہے کا در یعر بنے یہ آپ سے مقام عالی سے مناسب نہیں تواس پر درگذر ہے۔

اور النّه غفور میم سیے د ۱ اس قسم کی غیرمنا سب یا خلاف اولی با تول کودرگذرفرانا ہے ا دراینی رحمت دم برانی سے نوازا ہے ہے شک الشف مقرر کر دیا سے تہا رسے واسطے تہاری قسمول کا طلال کرنا کرکسی حلال چیز سے رُکے رہنے کے بجانے تسم کا کقارہ دے کراس حلال کواختیار کرد مذیب کو عملاً اس سے اس طرح بربیز کرتے رہو جيها كرحوام جيزي برمبيزكيا جاياب ا درالله بي تمهاراً مولى بهد وبي سب كجه جاننے والاصاحب حكمت ب چنانچه ابسا بی مقدر بوا اور نبی کریم مسی الٹرعلیہ وسلم نعے محن اس وج سسے کر وگیرا زواج سے لیے کسی شم کی رشجیدگی كاباعث مة بوقسم كها في كريس اسب آئده متبدية بيون كا اورجب جيسيا كرتمي بيغير في ابك باست ابني ازواج میں سے کسی ایک کواوران سعے بیختی کہہ دیا گڑھی اور سعے منت بتا نا ٹاکرکس کورنسج نہ پرنیچے نیکن بچر حبب اس سفے خبرکردی اس باست کی ازواج میں کسی اور کو بھی جنانچہ حفرست عائشہ نے یہ باست حفصہ پڑ کو بتا دی کہ دیکھو حضور کے نے متہدا سینے او پرحوام کر لیاسہے اور ایب آ بیٹ زیندیش سے ہاں زیادہ و بریز کرسکیں سے اورائٹر سفے اکسس پ سے پیغمبر کومطلع کردیا تو النّر کے بیغمرنے کچے باسٹ بتلادی اور کچھ سے اعراض کیا اس مسلحت سے کراس بوی سی کسی قسم کا رہیج یا بدگا نی نرہو توجیب بیغیبر نے یہ باست ظاہر کی اسس بیوی سے تواس نے اوجھاکس نے خبر دی ہے آہے ہواسس باست کی کرمیں نے ہر دا زکسی کو بتا یاہیے۔ جواسب دبار بتا دبا مجھے کواس بڑسے علم ر<u>کھنے وال</u>ے خردار نے کہ جس پرور دکا رسے علم ہیں ہرجھوٹی بڑی چیز ہے۔ انٹررب العزّنت جب کسی بات کو ظاہر کرنا ج بي تواسيم كوئي نهين حصيا سن قد تا تعطرت صلى الترعليد والم في حسن معاشرسن اوروسعسن ا خلاق ك باره پس چاباکه پیست سهد بینے سے معاملہ کوبھی ترک کردوں تاکروہ ا زوا ج بوحضور کے غایست تعلق کی وجہ سے آسی کی تشریعت آ دری اور زبارت سمے بیے بیے بیمین دمتیں اورا گر ذرا چند کمحوں کی بھی ویر ہوئی تو وہ د برا کمو د و پهرگذری ادحر پر بھی چا باکہ جو ب<sub>یو</sub>ی اس تعلق ا ورجذ برسسے اکسپ کی ایکس سری ہے بیز(شہرہسے تواضع كرتى تحييران كواس كاعلم مر، وكيونكران كومعلوم بوسف مع بقيناً رشج ببنجة شكاس وجرست بيصورت كى كم شبد حرام مرلبا ا دراس کی تسم کھائے سے بارہ ہیں ۔ یہ بھی تاکبید کردی کرکسی کو خبرنہ کی جاشے کبکن عائشتہ ہ ہرکیف عورت تحبیں اور بورست کے مزاج میں صعف ہو تاہیے تو اس کو چھیا نہ سکیں اور حفظہ کو خبر کردی ظاہر ہے کراس صورت کا سے بیش آنے پران دونوں کا قصور طاہر ہوا توحق تعا سط سے ان دونوں کومخاطب کرتے ہوئے فرایا اگر تمہ د دنوں اللّٰہ کی طریف تا مُب ہوجا وُ تو اچھا ہے کیونکہ تمہارے دل جھک پٹر سے تنجھے ال میں میلان اور مُسْرھ بن اکیاتها اورجادهٔ اعتدال مصح بحک کرایک طرف اکل او بیک شعه اور کے عائشہ اور حفظ اگرتم وونول بیغر خدا پرکوٹی غلبہ حاصل کرسنے کا الادہ کروگ تو تیمرسمجھ ہو کہ المتربھی ان کا مولی ہوگا اور جبریل بھی اورصالحین مومنین تھی یہ سبب خدا سے پینمبری مرد سے لیے ہول سے اور یہ بی نہیں بلکرفرسٹے بھی اس سے بعد مدوگار ہول کے توخدااس طرح اسبنے ہینجہ کوسے بار دمد دکا رتہیں جھوڑ سے گا۔

ا دراکسی صورت میں کہ خدا اس سے فرسٹنے جریل ا میں ا ورصالحین نومنین مدد گار ہوں تو کوئی تدبیر ا ور

ا حاست به انگے سفحہ پر)

عید کارگرنبیں ہوسک بیغیرخاصلی لٹھیہ دہم کا ادائے کر پیغمبر کی تسکیدے اور رکتے سے ڈرنا چاہیئے خدا اسپنے بیغیرکو
ہرقسم کی ذہنی ابحص سے پاک اور محفوظ فرمانے پر بڑا ہی قادرسہے اس وجہ سے لیے ازواج رسول صلی الڈھلیہ وکم سن توہیران کا رب ان کو دوسری بیویاں وسے والم سن توہیران کا رب ان کو دوسری بیویاں وسے دے تمہارے سبجائے ہوتم سے بہتر ہوں فرمانہ بان ولقین رکھنے والیاں خداکی مطبع تو برکر سنے والی عبادت گذار روزہ دار ہوں اور دوشنے و لہذاکس کو یہ دھو کہ نہ گئے اور نہ ہی بہتصور پر باہو کہ ہم سے بہنز بیغیر کو اور کوئی نہیں مل سکتا ۔ بیغیر کے لیے اُنٹر جس کی بھی زوجیت مقرد فرما دے گا وہ اعلیٰ سے اعلیٰ ہموگی اوراس میں ایم بی جسے کردیگا ۔

بیغیر کو اور کوئی نہیں میں سکتا ۔ بیغیر کے لیے اُنٹر جس کی بھی زوجیت مقرد فرما دے گا وہ اعلیٰ سے اعلیٰ ہموگی اوراس میں بیغیر کا رہ ان بی جسے کردیگا ۔

انسان کی زندگی میں ایسے تھر بلو وا تعات اور ناگوار خاطر امور بیش آ ہی جایا کرنے ہیں اس وجرسے الے ایمان والوتهبیں خاص تاکیدیے ساتھ یہ ہوا بہت ہے کہ سیا ڈاپنی جا نول کو اور ا بینے تھروالول کوجہنم کی آبی آگ سے جس کا ابندھن انسان ادر سخے بہت ۔ اس کے عذا ب اور گرفنت سے نہ کوئی بینے سکتا ہے اور بزنکل سکتا ہے جس برفر سنستے سیست مزاج نہا بہت مضبوط بگران ہیں جونافرہ نی نہیں کرستے النٹر کے تھم کی جو بھی النٹران کو تھم دے ا وروہی کرستے ہیں جوان کومکم ہو تا ہے توجس جہنم پرایسے فرمیشنے بگران ہوں گئے کران کومجرموں ہرہ ترکسٹس کئے گا ور مذوہ نرم دل ہوں کے یقین اُ اس سے عذا ہے کوئی مجرم نہیں کیج سکتا اورانسان کوچاہیئے کراپنی ذمہ داری مے ساتھ افرادِ خاندا وراہل وعیال کی بھی اصلاح کی فکر میں نگارہے اور یہ سسب کام انسان ونیاکی زندگی ہی ہی کرسکتا ہے یہ زندگی دارانعمل سے اورروز آ خرست وارانعل نہیں رسبے گا . بلکہ وہ روز جزاء ہوگا جبیبا کرحضور حکا ارتادمبارك بهد يايهاالناس انكماليوم في دارالعسل الحساب وانتم عدًا في دارالجزاء ولا عسمل "كراے لوگو! تم آج وارانعل بي ہوجہاں حساب وكآب نہيں مگركل آنے والے ول اس جگہ موگے. جہال حساب ہی حساسہ ہوگا نہ کرعمل تو ایسے ہیبہت ناک دِن اعلان ہوگا <u>لسے کا قرو! مت عذر</u> بیش کروآج کے دن اب تو بس تہیں بدلہ دیا جائے گا ان اعمال کا جوتم کرتے تھے تو جب روزِ فیامت جہنمہ ساست به وگی ا دراس کا و مکت بوا عذاسب نظراً رها به وگا اور مجرمول بریر تبنییه به وگی که اسب عذر ا وربها نول کی تنجاکش نهیں توب*ائمنشبہ ابیسے د*ن سے پہلے انسان اپنی ا ورا جنے تکھروالوں کی اصلاح کر سے توبہترسہے اوربعفی وفع<sub>ہ</sub> معمولی جھکڑ سے بھی بڑی مصیبہت کا سبسب بن جانے ہیں توانسس وجہ سے گھریلومنا زعانت اور باہمی محبشس کی با توں سے بڑا ہی محتاط رہنا چاہیئے اوران سب باتوں سے بیے بنیا دی چیزا پینے طبعی جذبات کو قابر ہیں ركهنا ب ساته حلم اور در گذرى چاسى جيساكر بيان كرده وا قعديس بيغمر تداصلى الشعليد وسلم كاسوة

جي عده بعض مفسرين سند صالح المؤمنين كي تفسير مي حضرت ابو بكر صديق ا ورحفرت عمرفارق رضى الترعنها كانام المؤمنين كي تفسير مي حضرت عائشته وحضرت حفصه رضى الترتعاسل عنها سمح بين نظر بيان كياسها اور ان نامول كا ذِكر كرنا حضرت عائشته وحضرت حفصه رضى الترتعاسل عنها سمح بين نظر بها بهت بي تطيعت اور منا معب سهد ١١٠

مبارکہ سےمعنوم ہوا۔

### خطاجاص برائيانواج مطهرات

اتْ تَنْتُوْ مَا الْحَالِيْنِ مَى تَفْسِيرِ مِن حضرت عبداللربن عِناسس رضى التَّرْعنها سعمنقول به فرا ياكرس ا کیسے عرصہ دراز تک اس فکر میں رہا اور سے جا ہتا تھا کہ عمر فارو ق شیسے میں معلوم کروں کر بیر دو کون ہیں ہنچھرت ملی الڈعلیہ وسلم كاندواج بس سيع جن كويرخطاب زما ياكباب كراكرتم دونول التركى طرف نائب برجاح توبهنرب كيونك تمهارت دلول میں ٹیٹرھا بن بیدا ہوگیا ہے ؛ بہاں یک کرایک سرتبہ جب عمرفاروق مجے کے بیٹے تنشریف سے جا رہے تھے کیں بھی ان کے ہمڑہ جج کے بیے روار ہموا۔ ( اور ہمست رز ہوتی تھی کہ ور با نست کروں ) ایک ون جب و حکسی منترل ہیہ تھیرہے ہوئے تیکھے اور ایکے جانب کسی حزورت کو سکتے اورجب دالیس فارغ ہوکر آئے اورمیں وضو کرانے لگا · توعرض كيا العاميرا لمومنين به دوعورتين كون بين جن سمع باره مين قرآ بن كريم في بالبير وإن تَعشَّق بَآ إلى احتي فراتے ہیں میں نے یہ لفظ منہ سے نکا لاہی تھا کہ فرایا تعجب کی باست سے <u>اسے بھتیجے</u> دکر نم کواہت کک اس کاعلم نہیں) یہ تو عائشۃ ا درحفصۃ ہیں۔ یہ کہ کر بجبر تفصیل سیے یہ تعتہ سنا نا مثروع کر دبا کہ ہم فرلیٹ سے توگ عور تول برغالب تصحیب مدینه منوره آئے توبہاں سے لوگوں کو با باکران کی عورتیں ان برغالب ہیں۔ تو ہماری عورتیں بھی مديبنه آكران كى باتين سيتحصفه اور اختيار كرسيف لكين ورفرايا ميرامكان عوالى مرمينه مين دارِ اميه بن زيدين تها ابک روزمیں اپتی ا بلیہ بیر کچھ ناراض ہوا اور عقد میں مجھ کہا نوناگہاں میں دیکھتا ہوں کر وہ مجھے السے کرجواب دے رہی ہے مجھے بڑی حیرست ہوئی ا درمیں نے اس کوکہا کم انجھا توجھے جوا ب د سے رہی ہے اس پر وہ کہنے کگی الے عمرتہ میں اسس بارہ میں کیوں تعجیب ہو رہاہے کہ میں تمہیں جواب دسے رہی ہوں خواکی قسم دسول النگر صل الشعليد ولم كى ا زواج تورسول خلامه مراجعت كرر بهى بب يهال تك فربت بهنيج كى كرسول الشرصلي المثر عليه وسلم ان سي ناراض بوكرصبح سيه شام كسع ليحده بنته ميوسي بيشن كرمين فورًا حفص يكيان بني ادركها كياتم رسول النزملي الترعلبه ولم سعے مقابله كرتى ہو انہول سنے كها بال اس قسم كى بات سبے ييں نے كہا كبار سول الترصلي لله علیہ وسلم تم سے ناراض صبح وشام تم سے علیٰ دہ رسستے ہیں۔ جواب دیاجی بال: ایسا ہی ہے میں نے کہا بقیباً تم میں سے وہ ہلاک د تیاہ ہوئی جس نے ا بیسا کیا۔ کیا تم اس باست سے طئن ہو کہ غدا ناداحن مذہو کا تم سے اپنے دسول ا کے غصبہ اور ناراضگی کی وجم سسے یہ

تو پوری تفصیل سے قصتہ نقل کرتے ہوئے آنسے فریت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی اور گفتگو کا واقعہ بیان کیا۔ اہل علم صحح سنحاری وسلم کی ماجعت فرمانیں،

روایات بیں ہے کہ مسروق نے شعبی سے بیان کیا کہ آنحفرت صلی الدُعلیہ وسلم سے ازواجِ مطہرات نے جب نفقہ کی زیادتی کا مطالبہ کیا تو ایک ماہ سے سیمایلاء فرالیا تھا اسس پر آئے کو کفارہ کا حکم ہوا اور

آب في ابنى تسم كاكفاره ادا فرايا -

وه ایک واقعه ازدائج مطهرات کی طرف سے نفقه کی زیادنی کی فرمائش پرتھا وه ایک قسم تھی۔ ازداج مطہرت سے ایک، ه تک ملاقات نه کرنے کی امی کے ساتھ یہ دوسرا وا قعہ تھا جس ہیں شہد نہ پینے کے سیاے قسم تھی مطالبۂ نفقہ پر آبت شخیبے سورہ احزاب کی نازل ہوئی ، اور شہد کی حرمت پر برسورہ تحریم نازل ہوئی . (تفصیل کیلئے کتب سیرت و تفسیل کیلئے کتب سیرت و تفسیر کی مراجعت فرمائی عاشے)

ائس بن ما کک رضی المتر تعالی عند سے رواییت سبے کہ عمر فاروق رضی الله تعالی عند نے بیان کیا کہ جمس دفت ازواج رسول الله تعلیہ وظیم ایک معالمہ بیں جب باہم جمع ہوگئیں حیہت وغیرت کے جذبہ میں آکہ تو میں نے ان سے کہا عسلی رَبُّ ہِ آِن طَلَقَ حَتُنَ اَن یَبُند لَکُ اَزُ وَا جُنا خَبْرًا اِن سے کہا عسلی رَبُّ ہِ آِن طَلَقَ حَتُنَ اَن یَبُند لَکُ اَزُ وَا جُنا خَبْرًا اِن سے کہا عسلی رَبُّ ہِ آِن طَلَقَ حَتُنَ اَن یَبُند لَکُ اَزُ وَا جُنا خَبْرًا اِن سَے مِن اِن کے ہو اِن اِن طَلَق مِن الله اِن کو ہم میں نازل ہوگئے تو ہے آیت بھی عمر فاروق رضی الله عند کی موافقات میں سے سے جم طرح آیست وَ الْحِدُدُوْ مِن مُنَام اِنْرُ هِ بِنَهُ عَمْدَ صَلَى اُور آیت جاب ان کی موافقات میں سے سے بیال الله کی مقام ہے کہ قرآن کو می کی آیات اوج محفوظ سے اتر نے سے ہیلے ہی فاروق اعظم شکے قلب وداغ میں القاء کی جارہی ہیں اوران کی زبان قبل از نزول ہی ان کا تلفظ کر رہی ہیں۔

## مر المحفولاً الله على مكل شكا قرار الله الكالتي المالي ال

ہماری روشنی ، اور معان کرہم کو۔ تو ہر چیز کر سکتا ہے۔ اے بی اور معان کرہم کو۔ تو ہر چیز کر سکتا ہے۔ اے بی مراح و جامل الکفار و المنفقین و اغلظ علیہ م و ما و سما و سما و سما

لرّاني كر منكردن سب ادر د غابازون سب ادرسختي كران بير - اوران كا تحر

جَهَنَّمُ وَبِئُسُ الْمُصِيِّرُ ۞

دوزخ ہے۔ اور بڑی جگر بہنچے۔

## معم أوبروا نابست إلى الله بإخلاص قلت وعدة معافى خطابا وبشارست صول نعتها جنست

کے ایمان والو رجوع کروائٹہ کی طرف سیجے ول سے توب کرتے ہوئے اپنے کیے پرنا دم وکٹ میرندہ ہونے ہوئے اور افلاص ول سے یہ وعدہ کرتے ہوئے کہ بھرآ گذہ السی غلطی نز کرول کا اوراس عقیدہ سے ساتھ کہ اللہ بڑا ہی غفوررصیم ہے اور وہ قادیہ طلق سیے گناہ پر گرفت فرماسکۃ ہے اور چا ہے تومعا ن بھی فرمانے والا ہے۔ امید ہے کہ تہمالاً پرور دگار تہماری برائیاں مٹا دے گا اپنے فضل وکرم سے اور داخل کرے گائم کو اسیسے باغول ہیں جن کے معلات کے نیچے نہری ہی ہوں گی جن ہیں ہرقسم کی راحت اور ہرنوع کی نعمت ہوجود ہو گی جس دن کراہ ملہ شرمندہ نہیں کرسے گا اپنے بیغم کو اور ان لوگول کو جواس پیغم کے ساتھ ایمان لائے بلکہ بڑے کی جس دن کراہ ملہ شرمندہ نہیں کرسے گا اسپنے بیغم کو اور ان لوگول کو جواس پیغم کے ساتھ ایمان لائے بلکہ بڑے ہی اعزاز واکام بلندسے بلند ترمنا صب اور مقام عطافر ائے گا۔ ان اہل ایمان کا نور دوڑ تا ہوگا ان کے آگے اور ان کی داہی جا نول میں مجمع ہوں گے۔ غایب فرصت و سرور سے اور الترسے انعا مات کا شکرادا کرتے ہوئے۔ اور ان کی دائی جا نول میں مجمع ہوں گے۔ غایب فرصت و سرور سے اور الترسے انعا مات کا شکرادا کرتے ہوئے۔

ا من ہمارے پرور وگار پوری کر دسے ہمارے واسطے ہماری روشنی اور معاون کر دسے ہماری وہ تمام کوہاں اور عنطیاں جوہم نے تیراحق ادا کرنے میں کیس ہے تنک تو ہر چیز ہر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔

جہاں ایک طرحت ان گرشتہ وا تعاست بیں صبروطم اور مفو و درگذر کی تعلیم دی گئی اسی سے ساتھ بیجی فرابا جارہا ہے کہ کا فروں اور منا فقول کے ساتھ فی فرورت ہے کہ شختی اور توت کا است عمال کیاجائے ان کا مجران کروام اسی کا متقاضی ہے کہ سزا اور سرکو ہی کا عمل ان کے ساتھ کیاجائے ۔ برخلا ف کھی بلوزندگی کے کہ اس بیں نرمی اضلاق اور مبروطم ہی زمیب و بیا ہے تو فرایا الے نبی جہاد کیجئے کا فروں اور منا فقوں سعے اور ان پر سنتی کی مجھئے۔ اور وہ اس قابل ہی نہیں کران پر سنتی کی جائے کیونکہ ان کا تھا کا نہ جہنم ہے ۔ اور یہ بہت ہی بڑا ٹھا نہ سب تو تو ہو اور ان کا اندیکے اور اس کے درمول کے وہمن ہیں اور مجرم ہیں ۔ خدا نے ان کے واصطے شدست و تحقی اور عذاب جہنم طے کرہ یا ہے تو ظام ہر ہے کہ ان کے ساتھ ترمی ہر سنتے کا کوئی مطلب نہیں وہ بلا شبداس کے ستوتی ہیں کہ ان پر سختی کی موجب ہے تو بین جہر قدا کی اور ایسے مضدوں اور جائے اور جہا در ایسے موسل کے ایس کے داموں کر گردی کا موجب سے تو بہنی ہر قدا کی ایسے مجرموں کے ساتھ بہنی تی دستی تو بہنی ہر قدا کی ایسے دھیت و مہر بانی ہوگی ۔

#### توبة مضُوحًا كى تفسير

عبد كرناكم بيمرآ منده - - سيستى الاسكان اسطرح كى غلطى لذكرول كا وراس بيرخداس مدد مانگے اور اپنی ہمت وکوسٹ مش اسی پر صرف کرسے تو انشاء اللہ یہ توبۂ تنصوح ہوگی اورامید ہے اس پیر وبى تمرات مرتب مول سي جن كا وعده من أنعا سط شانه سف فرما با. وَمَا ذَ لِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَسْوَ لَيْنِ - وَتُبَنَّ عَلَيْكَ تَى كَلُنَا وَإِلَيْلِكَ ٱنْبَنَا وَإِلَيْلَكَ الْمُصِيْلُ - رَبُّنَا اغْفِرْلُنَا ذُكُوْبُنَا وَكُفِرْعَنَّا سَيِنَا مِنَا وَ فَوَ فَتُنَا صَعَ الْأُنْبُولِدِ -

#### ميدان مشربي ايل ايمان كانور

نَوْرُهُ حَرِيَسُعُ بَهُنِ ٱيْدِيْدِ خِرْدِ بِراہلِ ايمان كے نوركا بيان سه جرقيامست كے دوزميل مراط بر بھی ہوگا ان سمے آگئے اوران سے دانیں جا نہب یہ نور دراصل اسی نورکا نثرہ ہوگا۔ جورونی عبدالسست اولا چ آ دم ا جب حفرست آ دم کی بیشست سیسے نکالی گئ توان برالڈسنے اپنا نور دالائس کسی کو دہاں وہ نور جینچے گیا دنیا ہیں اس كونور بوابت حاصل بواراسى نوركوان الفاظمين تعيير فرايا كيار الله كرني المَسْقُ اينْحر جِرهُمْ فِسِكَ الظُّلُهُ مِن الْحُسُدُ الدِّيم وه حقيقت بيجس كوفراياكي اَ نَسَقُ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ اِلَّا شَلَاعِ فَكُهُ وَعَلَىٰ ذَوْ يِدِقِتَ وَكُوبِهِ عِنْ مُورِمُومُن كَى قِربِين بِوكَا اور بجريبي نورميدانِ حشربين اس كيے ساتھ ہوگاجس كو اس آبت مبارک میں بیان فرمایا گیا گو یا بریشخلیق سے ہے کہ عالم حنزتک نور بدا بہت کاسے سال سام حربوط سبے بعضرت ابوا لدروا درصی الترعنه بیان فرا تے ہیں آنسحفرسنے سی التعلیہ بیلم سفرارشا وفرایا۔

سے مراٹھانے کی اجازت دی جائے گئی تو بھیر میں و مجھوں گا استے سامنے تو اپنی امت کو پیجا نوں گا ودسری تمام امتول کے درمیان میردائیں طرف و مکیصول گانو بھی تمام امتول کے درمیان اینی امت كويهجان ول كانجرابين بائيس جانب د تکیھول گا تب بھی اپنی امت کو دومری تمام امتوں کے درمیا ن بھان ہول گا تو ایک شخص فيعرض مي بادمول النزة بيكس طرح تمام امتوں کے درمیان پہچانیں گئے آپ نے فرمایا

انا اقل مس يقودن لمن كرقيامت كروزس بي سبس بالسيجود يوم القيمسة و پېلاده شخص بون گاجس كوسجده كي اجازت دى اوّل من ليوذن لس بس نع جائبگي اورسي بي ده پيلاشخص بول جس كوسجده راسس فانظس بين يدي فاعسرف امتى بين الامسم امتى بين المحمسم. وانتظر عن شسمالی فاعرف ا مستی من بين ا لامسم فقال رجل يارسول احتمال كيفت تعرف امتلف من بين الاصم. قال غُسُرُّ محجلون سرن

انا ر الموضوء و لا مكون احد من الاصم كذائك عنيرهم واعرفهم يوتون كتبهم بايمانهم واعرفهم سيماهم في وجوههم من وجوههم من السجود واعرفهم بنورهم ليسط بين ايديهم و

میری اُمن کے توگ روشن بیشا نیوں ادر سفید کی قدم دائے ہوں گے وضو کے آئاد سے اس قسم کی شان کسی بھی قوم کی نہ ہوگی نمام امتوں میں سے ایک شاہ ان کو اس طرح بھی پہچا نوں گاکدان سے بھی دائیں جائیں ہے تا ہم ان کو اس طرح بھی پہچا نوں گاکدان سے بھی دائیں ہے تھے ہوگا و اس کے آگے آئر میں ان کو اس طرح بھی پچا نوں گاک کو اس طرح بھی پچا نوں گاکہ کا کہ بھی ان کو اس طرح بھی پچا نوں گاکہ کی تا کہ ان کو اس طرح بھی پچا نوں گاکہ کی تا کہ تا کہ تا کہ تا کہ تا کہ ہوگا ۔

الله ما جعلنا منهم بغضات وكرمك يا اكرم الاكرمين وارزقنا في الله منهم ورزقنا في الله المرسالا كرمين وارزقنا في الشقاعة حبيبات ونبيك سيدا لانبياء والمهرسلين سيدنا ومولينا محمير وألم واصحاب، اجمعين.

ضرب الله مَنْ الله مَنْ الله مِنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مِنْ الله مَنْ الله مَنْ

## 



## تمونهٔ إبمان وكفرو بالبيت شقاوت برانجوانين علم

مقرر کر دیاسے النہ نے مثال اور نموں کافروں کے بیے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کوجو زوجیت میں تعییں دوبندول کی بیارے بیک بندول اور میں سیے بہائے اس کے کروہ دونوں النہ کے ان بیک بندول اور میں سیے بہائے اس کے کروہ دونوں النہ کے ان بیک بندول اور بیا بیان لا تیں۔ انہوں نے ان دونوں سے خیا نمت کی تو یہ دونوں ان عورتوں کو اللہ کے صالح بندوں اور بیٹے بروں برا بیان لا تیں۔ انہوں نے ان دونوں سے خیا نمت کی تو یہ دونوں ان عورتوں کو اللہ کے

عذاب سے سجا نے کے لیے کچھ کام مرائے اور کہ دیا گیا ان کو دا عل ہوجا و نم آگ بیں اہی لوگوں سے ساتھ ہو جہتم میں داخل ہونے والے ہیں اہی لوگوں سے مراقع ہو جہتم میں داخل ہونے والے ہیں حالانکہ یہ دونوں ہو بال تھیں گر بونکہ ایمان سے دشتہ اور تعلق سے محروم تھیں تو یہ نسبی دشتہ اور علاقہ کچھ کام نر آیا اور اس نفاق کی بدولت عام کفار سے ساتھ جہنم میں دھکیل دی گئیں ۔

علے مقصد برکہ بینمروں کے ساتھ بررشہ بھی ایمان کے بغیر بیکار رہا۔ حضرت شاہ صاحب اپنے فوائد میں فراتے ہیں بینی "اپنا ایمان درست کرد نه فاوند بہا سکے مذہور ویہ فاؤن سب کو مشادیا "بهر حال حضرت نوع" اور لوط" کی بیوی آسیہ حضرت نوع" اور لوط" کی بیوی آسیہ بنت مزاحم بھی ایماندار عورت اور ولی کا مل تھی اور اس کا شوہر فرعون تھا گرایمان کی بدولت جنست کی بشارت دنیا ہی ہیں انکومل گئے۔ م

عظے روابات سے یہ نابت سبے کہ فرعون کی یہ بیوی وہ نفی جس نے حفرت ہو سے علیہ السّلام کی پرورشش کی جب کہ ان کو دریا میں بہتے ہوئے تا بوت سے نکالا گیا جس کی تفصیل سورۂ تصص میں گذر بیکی ۔ فرعون کو جب یہ معدوم ہوا کہ یہ ایما ن ہے آئیں تو طرح سے سے نئالا شروع کیا ۔ ایسی ایڈائیس دیں کر انسان تصوّر بھی نہیں کوسے کتا مثلاً چومیخا کر دینا ۔ آخر فرعون سفے ان کوقتل کر ڈالا ۔ آن محفرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سکے کا مل الایمان ہونے کی شہمادت وی ۔

نیز مصرت مریم کا دا تعد تفصیل کے ساتھ مسوری آل عرا<del>ن اور سورٹ مریم می</del>ں گزر چکا ابھی عفت دیاکدامنی اور ایمان و تقوی پرشتمل آیات کی تفسیر گزر بھی سبے ۱۲۰ سے کفر درکش کے آثار دنتائیج سے اس پر کوئی ٹمرہ عذا ہے کا توکیا مرتب ہوتا اس کوسِحالتِ زندگی ہی جنت کی بشارت دی گئی۔ اورجنت کا وہ محل دکھا دیا گیا جو اس سے واسطے اللہ نے مخصوص فر مایا تھا آگاں محل کو اور آخرت کی لاحتوں کو دیکھے کرسی سختیاں آسان ہوجائیں ۔

### أسيامرأة فرعون كحابمكان كاواقعه

اسی طرح فرعون کی بیری ایمان سے آئی اور فرعون جس قدرست آیا ایداً بیں بہنجا آ اُت سمے ایمان ہیں اور اُضا فہ ہوتا اس صالت میں جب کہ فرعون کی ایڈائیس حد سے بڑھ بچی تھیں تو اُسیٹر کی ذبان ہر یہ کلات جاری ہوئے کہ رُبِت ابنون ہوئی ایفائی ہوئے کہ رُبِت ابنون ہوئی ہوئے کہ رُبِت ابنون ہوئی ہوئے کہ رُبِت ابنون ہوئی ہوئے ہوئی ہوئے ہوئی ہوئی ہوئے کہ بیان کیا جا تا ہے کہ جس وقت فرعون ان کے باتھ اور باقت میں بیوست کر دہا تھا افٹدرب العزت نے آسیٹر کا وہ محل جوجت میں ان کے واسطے تھا وہ ظاہر کر دیا جس کو ویکھتے ہی فرطِ مسرت سے مہنسنے گئیں اسس ہر کہ بیات کہ منہ تہ وعون کہنے لگا ! ویکھ ویکسی و ایوا نی عورت ہے۔ ہیں اس کو عذا ب وسے دہا ہوں اور بیہنس رہی ہے ابدالعالیہ میان کرتے ہیں انٹر عنہا ان کی روح اس طرح قبض کی کروہ جنت میں تھیں وضی الٹرعنہا ،

مُرَّرة الهِدا في المعرى الشعرى دضي التُرعنه مسعد واببت كرسته بين كم المسحفرت صلى التُرعليب وسلم في ارشاد فرایا -

كَمُلُ من الرجال كثينً ولهم يكهل من النسياء الله السيدة المسوأة فرعون ومريم ابنية عيموان و خدیجة بنت خوبلد.

كرمروو ل بين سبے توبېنت سبے لوگ با كمال بهوستے تنکین عور توں میں کمال اورا بیانی عظمت حاصل کرہنے والی صرحت آسیبر فرعون کی بیومی اورمريم بنت عمران اورام المؤمنين حضرست خديسجه بنت خويلدرضي العدّنعالي عنهم ببي .

- وَيِثْمِ الْحِسمد والمنت قدتم تفسيرسورة الْتحريب. - الحدلعُدا تُعاَنبسواں بإرە كمل ہوا \_\_\_\_



## بنالله إلى المالك من المالك من المالك المالك

ساه دیمت سے اس مورس کے متعدد نام تا بہت ہیں سورہ نبارک ۔ مائقہ - دافقہ وافیہ اور بخیہ تبادک تواس وجرسے کو اسکی ابتدار اسی تعظ سے ہوتی ۔ مائعہ - دافیہ اور منجیہ اس وجرسے کو اسکی ابتدار اسی تعظ سے ہوتی ۔ مائعہ - دافیہ اور منجیہ اس وجرسے کو برخیہ کو دفع کرنے والی سے اور اس سے بجات کا ذراعہ سے دنیا میں گراہی سے اور آخرت میں عذاب آخرت سے بہا کو انہوں نے سے بہا نے والی سے - آنحفر سے صلی اللہ علیہ وسلم سفے فر ما یا قرآن کریم بیں یہ بیس آیا ست بیس کرانہوں نے اپنے تلا دست کرسف واسے کی شفا عرب کی ادر اس وجرسے وہ بخشا گیا فرمایا وہ تیس آیا ست نیا کا کے الّذِی الله کے سے عملہ -

معربت جابرونی اللهٔ عنه فرماتے ہیں کا تحضرت صلی اللهٔ علیہ دسلم سوتے نہ تھے یہاں تک کرالم تنزیل سجدہ اور سورہ تناوک اللہ عنہ فرمائے تنزیل سجدہ اور سورہ ثناوک الذی اول سے ہے کران خریک پڑھ کوئتم نه فرما بہتے بتھ .

على ترمذي - ابن ماجم - الدداؤد وتساتى \_

ینه جامع ترمذی ـ

مله کیٹ بن معنز طاقس مصنفل کرتے ہیں کا مورہ الم تنزیل اور سورہ تبارک الملک قرآن کریم کی ہر سورت سے متر درجہ بڑھ کر ہیں -

عکرمزم صفرت عبداللہ بن جا مؤم کا یہ قول نقل کیا کرتے نقے کے ۔ بنی کریم صلے اللہ علیہ سلم ادا و فرائے ۔
عقر کو میرا دل جا ہت ہے کہ یہ مودست میری امت کے ہرشخص کے میبنہ میں محفوظ ہو ا وفال صدا حدمیت غرب ادر عکر مختب نے بہت کہ میرا دل جا ہت ہے کہ یہ مودست خرب اللہ بن عباسی نے ایک شخص سے کہا کہ کیا میں تجھے ایک حدمیث کا ایسا تحفہ نردیدوں اور عمل سے توخوش ہوجائے اس نے کہا بید نشک آ ب نے فرط یا تیکا دلگ اللہ کے بید جا الملاک بیر حاکم اور ایسے گھروالوں اور ب ب بہت میں موجائے اس نے کہا بید کریم سورت توجی مت کے دوفول کے بہاں گئے ۔ بہت میں مورت توجی مت کے دوفول کے بہاں گئے ۔ بہت میں مورت توجی مت کے دوفول کے بہاں گئے ۔ بہت اس کے معرف والے اس کے معرف کا اور اسے عذا اب نار سے نجات دلا سے گار تغییر ابن کیٹرج میں )

برسودست مکرمکرمہ میں نازل ہوتی۔ امام قرطبی فرطستے ہیں کراسس پرسب کا آلفاق ہے این عبائش فرطستے بھے کہ یہ سودست مکرمکرمہ میں ناذل ہوتی اسکے بعد سورہ حاقہ اورمعا دج نازل ہو تیں اگر جبر حن بھر کی سے اسکا مدنی ہونا منفول سبے نیکن اسکے سواکسی سے یہ منعول نہیں سبے نیز طرز کلام اور انداز مرضا ہی سے بہی معلوم ہوتا ہے کہ مکی سبے اسی وجبر سے قرطبی سنے اس پر الفاق نقل کیا ہے۔

بعض مفسة بن سنے فرمایا کہ میں مورت، دجمانیا منت میں سیسے کیونکہ لفظ رحمان نہما بیت ہی عظمت کے مسلم منت کی تعظمت کے مسلم منتقل میں استعمال کیا گیا دیگروہ مورتیں جن میں لفظ سرکہ دیسیا استعمال کیا گیا دیگروہ مورتیں جن میں لفظ سرکہ دیسیا استعمال کیا گا۔ مگا انکورتا نماست کما گا۔

مفایان قرآن کریم ازاول تا آخری تعسی شاخ کی خالقیت وقدرت اور توجیدا بنیات خشر و نشر اور مسلاد ماندت برمشتمل بین با نخصوص می مورتول مین اصلاح عقائد کے اصول بری تفصیل سے بیان کے گئے جب کہ مدنی مورتول میں معاملات اور اصلاح معامشرت سے متعلق مسائل کو ذیا دہ وضاحت سے ذکر و ما یا گیا تواس مورت میں معاملات اور اصلاح معامشرت وخالقیت کو بیان فرمایا گیا اور یہ کو اس کے قبط تو قدرت میں تمام کا تن ت کا نظام ہے وہی موت و بھیات کا مالک سید چھر تخیلی سمادات اور اسکوستا دول سے میں تمام کا تن ت کا نظام ہے وہی موت و بھیات کا مالک سید چھر تخیلی سمادات اور اسکوستا دول سے مزین کو مرکوب کا ذکر ہے مزین کو مرکوب کا ذکر ہے جو اللہ کی اطاعت و فرال بردادی کے دلا تل بیان کرتے بیس مظملت و قدرت فراد ندی کے دلا تل بیان کرتے ہوں کو مقال نے والے جمر بین کو عذاب فراد ندی کو تو میں کو محمل سے والا نہیں اختیام مورت پر دعید کا انداز اسس قدر کی دعید سناتی گئی اور یہ کو خورک دو الے کا دل لرز جائے۔



## خَلَقَ الْمُوْتَ وَالْحَيْوَةُ لِيَبْلُوكُمُ أَكُّ عَرِيهُ الْعَبْرِيْرِ الْعَفُورُ الْأَنْ يُورِهِ اللَّهِ مَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللّ اقًا مَا تَرْي فِي خَلِقِ الرَّحَلِن مِنَ تَغُوثِ عَالَرً اور ان سے رکھی بیصنک ما رست بطانوں کی اور دی در لیے آسمان کوچراغول سسے اعتلانا لهم عناب السّعير رکھی ہے ان کو مار دیکٹی آگ کی

ابل سعادت فننبيه وتهديد برابل ثنفاوت

قال الله تعالیٰ تَکُولِکُ الْکُورِی بِیکِ ہِ الْمُلُکُ .... اِلیٰ .... عَذَا بِ الْمُسَعِینِ الْمُلُکُ .... اِ ادبط ، مورة تحریم کا اختتام اس امر پر تفاکه دین کی حفاظ ست کے لیئے جہا دمع الکفار صروری سبے اور ایکان وتقویٰ ہی انسان کی معادرے وکامیابی کی دُوح سبے توا سب اسس مناسبست سے سورہ تبادک الذی کی ایمان وتقویٰ ہی انسان کی معادرے وکامیابی کی دُوح سبے توا سب اسس مناسبست سے سورہ تبادک الذی کی

ابتدار حی تعالیٰ ننان کی عظمست وقد درست سے بیان سیے ہود ہی سہے اور میرکدا ہی ایمان اورا بل معا دست کو کیسی کیسی نعمتول سے نوا زاجا ہے گا اورمنکرین وانتقیا *ریسے ہولناک عزا*سب بیں مبتلا ہوں گئے۔ اور یہ بھج امثارةً ظاہر کیاجارہا ہے گاگرا بک۔ گھر کا سمہ پرمست اپنے اہل خانہ کی کسی سے اعتدا بی سے اس قسم کی ا ذہبت محسوس کرسکتا سبیمے اور قلسب پرگرانی واقع ہوتی ہے تو کائنا ست کے رہب کواپنی محلوق کی ہے ماہ روی اور خلاف درزی سے کس قدرا ذیت ہوتی ہو گیاس بنیا دکو پیش نظر دکھتے ہوستے سرمها صب فہم انسان سعاد وشقادت كارازاور اسس كالجام بخوبی سمجه سكتا سبت ارتئاد فرما با برس بى عظمست وبركست والا سبت وه پروردگار جسکے ہاتھ بیں ہے سلطنت و حکم انی تمام کا تناست کی اور وہ ہرچیز پر پوری قدرست مکھنے والا سے مناسکے ملک سے کوتی نکل سکتا سے اور مز قررت وگر فرت سے بح سکتا سے اور نرکو تی جیزا سکے علم سے دور ہوسکتی سے دہی پروردگاد ہے جس نے موست وہیا سے کو پیدا کیا تاکی تمکو اُز ماسے کو تم میں سے کون میتے بہتر اپنے عمل کے کھانے سے موست وجیات کا بہتمام سے بسلہ اسی بیتے ہے کا نسان کی پہنی زندگی ہیں ہتہ جل جائے کئس محمل اچھے ہیں اور کس محرب اور بہلی زندگی کے اس امتحان کا نتیجدد دسری زندگی میں مکس طور پر دکھلادیا جاستے جاتنہ ہوتی تواچھے برے کا علم مرموتاا درموت نهری توثیکی اور مزی کانتیجدظام رنهوتا اورومی بڑی عزت والانخشش کرنے والاسے کر درما پنی عزرے غلبر کی وجر سے قا درسیسے کر بنددل پرجزام دسزا جادی کرسے اور وہ اسی کے ساتھ بڑی مغفرست بھی فرما سنے والا سیسے کر بہرست سے برسے کامول کی مغفرست بھی فرما تا دہنتا ہے جس پرود دگارسنے ممانت اسمان پریدا کیے تہر برتہ<sup>ہے۔</sup> بتا اسے مخاطب کیا دیکھت<del>ا سے تورحن کے بنائے میں کوتی فرق</del> محامیہ بییزاچھی بن گئی اور دومسری جیز کی تخلیق وتكوين ميں كچھ كمى ده كتى نہيں بلكرجو بھى كچھاس رحمن سفے بنايا ده اسكى عظيم شانِ خلاقي كا پيكراور تبورت سبے اگرایک مرتبہ کے دیکھنے سے بہخیال کرتاہے کہ یہ سرمری منظرسسے دیکھاتھا تو کچھ عیسب نظر نہیں آبا تو ت<u>جمر دوبارہ نگاہ کو لوٹا</u>۔ اورخورب غور کر بھر بتا کر کیا نظر آنی ہے بچھے کو کوئی درا ٹر اور پھٹن ان آسمانول میں اگراس پر بھی ایمان یقین کا کیفینت قلب دد ماغ میں مردیجے تو پھر دو دو بار پوٹانگاہ تحوکسی نرکسی طرح اللہ کی مخلوق اندر اسٹ سے بنانے ہوستے ان ایما اوں میں اوران میں جو کو اکسیہ وسیاداست بین ان مین کوئی عیسب نظر ایجاستے تواس تلاسٹس دیحس کی بار بارنگاہ کو کچھ بھی کمی نظر مر استے گی اور نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ نگاہ والبسس ہوئے گی نیری طرنب اسس حال میں جوہ ذلیل ہوگ

سه جبساک حدیث میچے یں ہے کہ ایک اسمان سے اوپر بغاصلہ دراز دوسرا اسمان ہے پھراس سے اوپراسی و براسی طرح اس سے اوپر اس اس استان بیات خراب میں ماتوں اس سے اوپر اور اسمان بہاں تک کہ اربیہ نے ساست اسمان بیان فرمائے حدیث معراح بی ساتوں اسمان کا ذکر ہے اور اس تفصیل کے ساتھ کہ پہلے اسمان میں اوم علیہ المسلام کو با یا چھٹے پر صفر ست موسی علیہ المسلام کو۔ السلام کو اور ساتو بی اسمان پر حضر سن اور اسم علیہ المسلام کو۔

اور تھکی ہوتی ہوگی ہے دبیا کے مقری دفلا سفا ور مقتین ایک بار نہیں کئی کئی مرتبہ ملاتوں ہمی غور کرتے رہیں ، دیکھتے رہیں لیکن اللہ کی ہیدا کی ہوتی محنوق اسمانوں ، چا ند ، سورج اور ستاووں ہیں باوجود مرور مرد طویلہ کوتی ہمی دخذا در کمی نہیں یا بیس کے اور بید شک ہم نے مزین کر دیا ہے اسمان و شیا کواور نزدیک والے اسمان کوجوانسا نوں کی منظروں کے ما منے ہے دوست ن چراغوں سے کہ نظر کسے ہم نظر کسے کہ نظر کسے ہم سنے بھینک مار نے کا ذرائی میں اور اسلطے کر بسااوقات کوتی متارہ توسط کر کسی شیطان کوجلا کر فاک کر دیتا سہتے جسے کہ فرایلا گھون اور ہم نے تیا دکر دکھا ہے انکے واسط فرمایلا گھون اور ہم نے تیا دکر دکھا ہے انکے واسط دمایلا گھون اور ہم نے تیا دکر دکھا ہوا نکے واسط دمایلا گھون اور ہم نے تیا در دکھنا چاہیے در اسکان کے مذالب داملے والے مناوندی سے بے فکر نہ ہونا چاہیے اور یہ بھی یا در کھنا چاہیے در مقتی ہوتی گھراہ کرتے ہیں ،

#### توجید ذاری صفات خلاوندی ایمان کی اساسیسس

ال مودة مبادکریسی تی تعسیلی شانه کی عظمت و کریا تی اسکی قدرت و خالقیت کے خمین ہیں اس کی وحدامیت و الوہ بیت کو شاہت کی آباد دیر کروہ اپنی ذات و صفات ہیں بیک ہے اوراسکی قدرت قدرت قدرت کا ملہہ ہے دہی ہر پیز کا خالق ہے اس کی با و شاہرت و حکم انی ساری کا تنا سب ہیں جل دہی ہے قرآن کریم اور جملہ کتب سما ویہ نے اس مصفول کو بڑی ہی اہم بیت کے ساتھ بیان فرمایا ہے اور بہی تمام انبیا بطبیم انسلام کی اپنی قومول کو دعوت دہی ہے لیقوم اخبید کا اللہ کا ایک خوش اللہ خکیرہ کا اس کے اسلام کی اپنی قومول کو دعوت دہی ہے لیقوم اخبید کی اللہ کا مرحلہ ہر انسان کو بلاست بیش آنا ہے قرآن مرکبیم سے تم مرحل ایک اور یہ کے جزار و مرزا کا مرحلہ ہر انسان کو بلاست بیش آنا ہے قرآن محکیم نے یہ مرحل ہو ایک سے اسکوریت اسلام سے اس کو بیان کیا جاتا ہے دیا تھ بیان کیا جاتا ہے تاکہ ہر شخص اپنے مذات کے موافق ان حق ان مقاتی کو ذہمن نشین کرسکے جو مقصود بیان ہے اس موقع ہدیات کی برعالم موجود است و مسؤل سند کی تعدیل کی تشکی گور ہیں ہوتے۔ دو کھ کے کو علی سے تاکہ ہر شخص اپنے مذات کے موافق ان حق ہوتے۔ دو کھ کے کو علی کی تعدیل کی ت

عه حفرت والدمحرم قدمس الأمرة كم ابك تعيده كاشعراسي آيت كا ترجمه بدخرها باسه لقد سافرت فيك العقول فما لقد سافرت فيك العقول فما وبحت الا العنا والتحسرا كربحت الا العنا والتحسرا كرات باره بين انساني عقول سفيهست بي سفركيا ليكن مجه حاصل نه واموات تكان و عاجزى او وحسرت كے ۱۲۰

فرماکر یہ ظام کرکر دباکہ جوعالم انسانول کے اوراکے واحساسس میں ہتے اللہ تعسیلے جا ہے تو ابسے بے مثمار عالم پریا فرما سکتا ہے .

لفظ شیخ می بحد عیس شروع بین گردیکی - اندرد نے لعنت ہراس بیم کوشی می کہ بہاجائے گاجس کے دجود کا ادادہ کیا جائے گاجس کا دجود کا ادادہ کیا جائے گا بلندا اس سے حق تعسطے کی ذات اوراس مفاست خادج دہیں گی اس طرح اسس کا اطلاق محالا سے برنہیں ہوسکتا اسیلئے کران میں مقدور ہونے کی صلاح بست نہیں لہذا جملہ مکنات شرحی ہوں اطلاق محالات بیں اوراسس کیا ظریق برسوال ہی نہیں ہوسکتا کہ کیا ذات خدا دندی اسکی صفاست اور محالات مصدات ہیں اوراسس کیا ظریق برسوال ہی نہیں ہوسکتا کہ کیا ذات خدا دندی اسکی صفاست اور محالات مجی تحت القدرست اسکتے ہیں تو واج ب و متنع دو نول شک ع کا مصداق ہوسے سے خارج ہیں ۔

حَكَقَ الْمُوْتَ وَالْحَيَوة بِعِن اس في موست جوعالم عدم ادرجوة جوعالم موجود سب كويبراكيا كوبا اس صفیت کو ذکر کرسکے تبارک الذی کی دلیل بیان فرما دی بہتی دلیل اتو یہ تھی کہ اسکے ہاتھ میں تمام کا شامت کی بادشا ہرست ہے۔اسی کا حکم اور تھرونے کا تنامت پرجادی سہے دوممری دلیل ہرشٹی بر کمال قدرت کو بیان مسك ييش كردى كتى تيسرى دليل اسكى عظمت دكريائى ووخكق المكؤمت والحيكوة وسع ظاہرفراتى حمتى اس بيس عالم أخرت كى نعتول كى طردت بهى اشاره معلوم بهونا بمصيبيها كربعض مفسرين في زمايا كرميت سے مراد دنیائی موست اورجیاست سے مراد حشر کی حیاست سمے توب کہا جاسکتا ہے کہ بیلے جملہ میں دنیا کی بادستام ست کابیان تضااب اسس جمله مین آخرست کی با دشام سن بھی بیان فرما دی توجو ذایت دونوں جهان کابادشاه بهواس سے بڑھ کربرکمت اودعظمت والی ذاست کون بوسستی ہے لہذا ہر حالمت بیانسان كوالله كى طون ملتى بونا چلېيتاك تغريرى دوسى كىكى المكومت والحيلوة ، بب لغظ موست كومقدم کرنے کی حکمت ظاہر، بحدتی کے مورنٹ دنیوی جیاریت اخردی سیے مقدم سے یا یوں کیر لیجتے کے برکاریت الليه مين سن يربعي بين كرحق تعسك ف انسان كوأيني صفاست كامظهر بناكرعم وادراك سيم بن بنايا خلافسن البيدكا تترث اسكو بخشا اوراس عظهست دبركمت كى تكبيل اس طرح مغدر كى كمى كرعالم باني كيليتي وہ نیک کام مرسعاً ور برسع کامول سے پر ہمیز کرے اس وجہ سیعضروری تفاکر نیک کاموں پر آمادہ کرنے وانی باتیں اور بڑسے کاموں سے بچاسنے والی چیزی نازل کی جاتیں اور اس کے سیے موست دزندگی بناتی اور اگر جیا ت سے دبوی جیات مراد نی جائے تو پھر موسٹ کی تقدیم اس عرص سے ہوسکتی ہے کہ اس کی فکرادرتیاری سے انسان غافل د ہوادراسس کی طرحت پوری توجہ دیھے نیزاس دجہ سے بھی کرجہاست ا مرد یون سے بھی وہ سے بھی اور اس اور اس اس می حرس بوری وہد دھے بیزا س وہ سے بھی وجات عارضی اور بغد دوزہ زندگی کو بہتے سمجھے تواس درجہ سے بھی تواس اس کو چاہیتے کہ بہند دوزہ زندگی کو بہتے سمجھے تواس درجہ سے بھی موست کو جیاست برمقدم ہی کرنا چاہیتے تھا ، کبونکہ ذاتی کو امرعاد عنی برتقدم ہوتا ہے اور برخی ہو مکتاب کے موست سے وہ حالب مراد لی جاستے ہو قبل اذ وجود سے وہ حالب نطخہ سے بہن وہ جہز ہے جو سورہ بقرہ کی ایت میں فرماتی گئی وکرنے آپ امری انگی کا کہا تھے کہ بدر ہوت کے بدرموت کا در میں اور بھی اس میاست کے بدرموت کا در پھرموت کے بعد جیاست کا جوظا ہر ہے کہ آخری جیاست حشر کی جیاست ہے نیزاسیسے بھی بہاں موت کو مقدم اور جیاست کوموخر فرما یا گیا یہاں مقصد کلام در لیکٹ لوگئے گئے گئے گئے گئے شکارے عکم کا گا، ہے اور اسس از ماتق کا ٹمرہ اور نتیج موسنہ کے بعداسی جیاست میں ظاہر ہوگا ہو حشر کی جیاست ہے۔

#### آسمانول کے دجود برقران کرم اور الہامی کتابول کا فیصلہ اور حکم امر بونان وفلاسفہ کے خیالات

متعددایات زاینهاورتمام اسمانی کتابون سے اسمانون کا دحود تا بهت ہے اور برستارے جو اسمان کی زیرن بنا سے گئے ان ہی کومصابیح فرمایا گیا اور جو کام الله رب العزت ان سے بیتا ہے اس پی یہ ہے کہ بناس و مشاطین پر انکو پھینک کرانہیں جلایا جاتا ہے جیسے کراس ایمت مبادکہ کی تفریق گزرجکا ، إِنَّا ذَیِّنَا السَّمَا اَءُ اللَّهُ نَیَا مِوْ نَیْنَاتِ نِ الْکُو اَکْبِ کَ حِفْظُ مِّنْ کُیِّ شَیْطُون مَالِدِ لَا بَیْنَاتُ مُوْنَ کُیْ اللَّهُ اللَّهُ مُنَا وَلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَالِدِ اللَّهُ مَالِدِ اللَّهُ اللَّهُ

بیں جیسائس نے بعینک مارا اس قسم سکے مشاہروں سے برحقیقنست واضح ہوجاتی ہے ہوتی تعالیٰ نے ادراً د فرمائى فَأَمَّبُعَ مَ مِسْهَا مِنْ مَا مِسْ اورفرمايا وَجَعَلُنْهَا وَجُوْمًا لِلشَّبَاطِينِ الغرض قرآن كريم بين جگه جگه آمهالول كے بنانے كا ذكر سے جيساكوارشاد سے كالسَّمَاء كَلَيْنَهَا بِأَمْيْكِ قَ إِنَّا لَمُوْسِعُ فُولَ اسى طرح فرما يا إِنَّا ذَيَّنَا السَّمَاعَ الدُّنْيَا مِيزِيْنَ فِي الْكُوَاكِبِ كَهِم سَف يَبِيِّهِ المَان كوستادول سے نيست دى اَفَكُمْ يَمْنَظُنُ وْ آ إِلَى السَّمَاعِ فَوْقَهُمْ كَيُفْتُ بَنَيْنُهَا وَذَيَّتُهَا وَمَالَهَا مِنْ فُوْدِج کیا نہیں دیکھا انہوں نے اپنے ادیر اسمان کوئس طرح بنایا ہم نے اسکو اور کیسی زینست دی اوران میں گونا دُدرَ بِي نَهِينِ ٱلَّذِي خَلَقَ سَنِعَ مَسَمَّىٰ مِسَمَّىٰ عِلِمَا قَا مَا تَرَاى فِي مَعَلِقِ الرَّحَنِ مِنْ تَفَاقُ مِيتِ فَارْجِعِ الْبَعَرُ هَلُ تُولَى مِنْ فَطُوْرٍ ثُمُ ۗ ارْجِعِ الْمَصَرُ كُوَّيَنِ بَنْقَلِبُ اِلْيَلِكُ الْمُبَصَرُّ خَاسِمًا قَ هُسُو حَيْسِينَ ؛ اس نے سات اسمانوں کو اوپر تلے بنایا اسے دیکھنے دالے مجھ کو خدا کی پیدائش میں کھھ تفاوت م معلیم بهوگا دوباره نظراً مما نول کی طرفت بچرا بتری نگاه تھک۔ کرنبرہ ہوکر دہ جاستے گی وعیرہا من الأیات بس اسس سے دہی اینر منتے مراد ہیں مجھ کو ہما ری زبان بی اسمان کہتے ہیں اور ہرزبان بیں اسکانا م ہے اور جسکو تمام عرب دعجم مندوروم اہل یوربیب قدیم زمان سے اب کر ایسا ہی سمجھتے ہیں کرخدا نے الممانون كوبناياسية بم المحود يحقق بين أن بين كوتى شكافت نهين كرجر خداكي صنعست بين قفور ثابست كرست اور برسستنادست أسمال برنگ ، وستے ہیں اگر كسى پڑھے ، وستے سے بوچھے گا تو دہ بھى بہى كھے گا ا در ان پڑھ بلکہ جنگل کے رہنے والے وحشیول سے دریافسند فرمایتے گا تووہ بھی یونہی کہیں گے جس سے معلوم بجرائح يرمنتله بهى منجدله الن مسائل سك سيرجس كاعلم انسان كى فطرست اورجبلست بيس يكسال دكھاگيا سيطودان علم پر خداستے تعسيطا آپنے کلام میں انسان کو بخاطری علم پر خدا تباست تدرست ک طرف متوجه كرتاب اورتمام انبيار غلبهم السلام بهى اسى الى يركلام كرست بيل استى بين بخراس المرات المين كوبيدا بين المحاسب المراد مين خداسن اسمان وزين كوبيداكيا " بحراس ک سب کے باسٹ میں طوفان نوح کے بیان ہیں برجملہ بھی سے جسب نوح کی عمر چھ سو برسس کی بعثی دوسرے بیسے کی ستر بوی تاریخ کواسی دن بڑے سمندکی سب سویس بھوسٹ کرنگلیں اور اسمان کی کھوکیاں کھل گئیں اور ربا سب ہی یہ جملہ سے اور اسمان کی کھوکیاں بند ہوگیت اور آسمان سے میسنہ تعم گیا انجیل متی کے باب بی ہے کہ جب حضرت عیسی علیہ السلام حضرت بینی علیہ السلام کے باب بی ہے کہ جب حضرت عیسی علیہ السلام حضرت بینی علیہ السلام کے باتھ سے اصطباغ بینی دربا بیں غوط لگا کہ باہراً سے تواند کے سے آسمال کھل گیا اور مکا شفات ہون ا کے باب اور دبگر ابوا ب سے صافت آسمال پرستا دول کا ہونا اور انکے دروازے کھلنا اور و ہاں سے آواز آنا وغرہ وہ باتیں مذکور ہیں کہ جو قرآن وحد سے کے مطابق ہیں اسی طرح ہنود کے ویداور پارہوں کے دسا تبرسے بھی آسما نوں کی بابت اس طرح کے مضابین مفہوم ہوتے ہیں الغرض ہزار ہاری بارہوں کے دسا تبرسے بھی آسما نوں کی بابت اس طرح کے مضابین مفہوم ہوتے ہیں الغرض ہزار ہاری سے الها کی کتا بوں اور انبیاء علیہم السلام اور دیگر لوگوں کا اسس امریس اتفاق ہے ۔

لیکن یونان کے فلسفیوں نے جس طرح اور چیزوں کی حقیقت اور ماہیت دربافت کرنے میں عقل کے گھوڑے دوڑاستے اور جو باتیں انکو لینے قیاس ادر تخیبن بالتجر براور آلاست رصد دغیر باسے در بافت بوئين توا نكوقابيندكيا ادراس كانام حكرست دكهاجسكي شاخين بميتست اورطبيعياست اورا لبيات وغيرال علوم ہیں کرجن پر بہدن سے کوتاہ بینوں کونا زہدے مگر آسمانوں کی تحقیق میں ایکے دوفرنی ہوسگتے ایک گردہ سے پیشوا کانام سے فیٹا غورسس، دہ کہتے ہیں اسمانوں کا وجود نہیں پرستارے بذات خود قاتم ہیں کسی میں بوٹے ہوئے نہیں چرخوداس فران کے بھی ددفول ہیں بعض کہتے ہیں سارے اور توابهت متحرک نهیں حرمن زمین حرکمت کرتی ہے اسکی وجہ سے یہ چیز س حرکمت کرتی ہوتی دکھاتی دیت ہیں جس طرح کوریل گاڑی میں ورضت اور پنتھر حرکست کرتے معلوم توستے ہیں ووسرا گروہ کہتا ہے کہ ذبین بھی متحرک ہے اور سے اور سے بھی ۔ آفتا سے کو مدار تھہ اکر اسکے گر دحرکست کرسنے ہیں ہال چھوٹے چھوٹے ستاد ہے کہ جن کو توا بہت کہتے ہیں دہ حرکہت نہیں کرنے انکی حرکہت زمین کی حرکہت سے معلوم ہوتی ہے اورجس طرح ستادے آفتا ہے ایک فاصلہ معین برحرکست دُورِی کرتے ہیں اس طرح زمین بھی اینے بعد معین بر اسکے اردگر دبھرتی سے اورستارے صرف یہ زمل، مشتری ، مستریخ عطارد ، زہرہ ، تشمس قرید ہی نہیں ایکے موااور بھی رَصَد سے نا بہت ہوتے ہیں یہ مزہب فیٹا غوری ایک مدرت مک توحکما رسے نزدیک اسکے دیگر اقوال کی طرح مردود اور بیقدر رہا مگراسس معدی ہیں اس نے بورب میں بڑا دواج پایا اور بورس کے بڑے بڑے مقد سی کے مقلد ہو کران ہی باتوں كوالها في اوراوح محفوظ كى باتبس سمجھنے لكے بلكم اپنى تحقیقات ساس برا وركھے بڑھا يا اورجا نداورسيا دون میں بہاڑ اور دیگر اجرام عنصری ملکہ جوانا ست محمد دجو دیکے مجی بعض کوگ قائل ہو سکتے ،

دوسے گردہ کے سردفر تھیم بطلیہ وس ہیں دہ کہتے ہیں کہ زین گول مُرّدی ہے کسی قدالینی تخیینًا ہو تھائی حِقائی کے ادبر آگ کوسول بمک ہرطرف سے لیٹی ہوئی ہے اس پرمیب لوگ بستے ہیں ان چاروں کروں کے چھوف پہلا آسمان ہے جسکو فلک القربی ہوئی ہے ہیں یعنی اسس آسمان میں چا ندہے جیسا کرنیے جسم پرایک سفیدگول نشان ہوجاتا ہے اسکے اوپر اللی بین یعنی اسس آسمان میں چا ندہے جیسا کرنیے جسم پرایک سفیدگول نشان ہوجاتا ہے اسکے اوپر فلک اوپر فلک انہ ہوجاتا ہے اسکے اوپر فلک مربخ کر جہاں مربخ ستارہ ہے اسکے اوپر فلک منتری کر جہاں مشتری ستارہ ہے اسکے اوپر فلک التواب کر جہاں مربخ ستارہ جو اسکے اوپر فلک التواب کر جہاں یوسیکروں کے جوائی ہوئی ایک جائز ہو دو کر کے معلوم نہیں ہوتے یعنی ایک جگہ ہمیٹر ٹابست رہنی ہوئی ہیں ہوئے یعنی ایک جگہ ہمیٹر ٹابست رہنی ہمارے سے اسکے اوپر فلک التواب کر جہاں بہارے سیار سندی ہوئی ہیں ہوئے یعنی ایک جگہ ہمیٹر ٹابست رہنی ہوئی ہیں ہوئے یعنی ایک جگہ ہمیٹر ٹابست رہنی ہیں ہوئے یعنی ایک جگہ ہمیٹر ٹابست رہنی ہمارے سیار کیا ہمیٹر ٹابست رہنی ہمارے نہا ہیں شفاف اور صاف ہیں وہ اوپر کے سنتارے سیار



معلوم ہوتا ہے یہ آسمان کی شفا فی اور غبادات کی تیرگی سے بیدا ہوا ہے ادریہ فاعدہ ہے کوجب سغیدی ا ورسیا ہی ملتی ہیں تونیلی دنگت بیدا ہوجاتی ہے یا بول کہو کہ اجزار شفان بیں اجزاستے خیاری جو کہ سیاہ ہیں انتے ملنے سے یہ نیلگونی پرہراہ وگئی یا یہ کہ ہوا سے اجزاء شغافت میں جسیب انکود پکھتے ہیں تو نظرمیں ایکسے بیڑگی پیدا ہوتی ہے ان دونوں سے میلئے سے نیلگونی ببیرا ہوتی ہے جیسا کے سمندر کا بابی نیلا د کھاتی دیتا ہے اسکے علاوہ اور بہت سے مسائل اس مکیم اور اسکی جماعت سے ہیں اور چونکہ پرمسائل کمی قدرالها في كذا بوك موافق بين اس مبيت اس حكمت كاجس طرح حكمار لونان بين دواج بعوا اسي طرح جب حكست يونا برعزى مي ترجمه وكراتى توابل اسلام في اسكولسندكيا بينا بخدا سب كاسترح يغينى اور تذكره دغيرهما اسى حكمت كى كتابيس درسس بين دائنل بين بلكه ايشياتى ملكول بين مندوا ورايراني وغيربهما مسب توگ اور قدیم عیساتی اور بهودی بھی انہی مساتل سے معتقد بیں میکن ماسلام کو اسس ببیتت سے کھھ بحب به ماس منظ الريم غلط مواتو اسلام كى صدا قست مين كيا نقصان آتا سبيع اور جوده مراسر غلط بهونؤكيا نقصان سيدالبته أسمانون كى بابرت على مببل فكرآ باست قدرت جو كچه قرآن يا ديگر كُتب الهامير میں مذکورسے اسکے تمام بنی آدم قاتل ہیں وہ علم فطری ہے جب بطیموس اور فیشا غورس نستھ جب بھی لوگ ان با توں کو ماستے ستھے بہرکیعٹ الها می کتابول بالخصوص قرآن مجیدسے یہ ٹا بہت ہے کو آسمال کوئی مجسم چیز سبے کہ جو تیا مست کو پھ معہ جا و ہے گی عام ہے کہ دہ کوئی جسم اور کسی قسم کا ہو قال اللہ و تعالیٰ إِذَا السَّمَا أَهُ الْفَطَى مِنْ وَقَالَ تَعَالَىٰ قَإِذَا السَّمَاءُ مُ لَشِطَتْ \_ وَقَالَ تَعَالَىٰ إِذَا السَّمَاءُ وَالشُّقَتْ وَاذِنْتُ لِوَبِيْهَا وَحُقَّتُ . وَقَالَ تَعَالَىٰ ذَلَقَلْ خَلَقْنَا السَّلَىٰ لِيتِ وَالْمُأْرُضَ وَمَا بَيْنَكُمُمَا فِي مِستَّتِ آيَامِ الة يبد اكراسمان فضا بالبُدري وم كانام موناجيسا كربعض مقلدين يورب كا قول مص توده ايك عدى بيربونا اس كابعثنا ادراسكے جعلكول يعنى طبقا سن كا اكھونا اوراسكو پربدا كرنا اور بناناجس طرح كه زيبن اوراسى جيزيس بنابيس يااس كى كھڙكيال كھاناجسكاكة نوماست ميں ذكر سے اسكوسقف محفيظ كهذا چمعنی دارد البتر معرست عدالله ابن عباس وغيره اكابرسے جو كچھ أسمان كے باہمى فاصلى نسبت مردى سے اور بركر فلال أسمان چاندی کا اور فلال زبرَ جرکا اور فلال اس کا آگربسند صحے تا بست ہے تو تشبیه اور مجا زیر معول سے رحققت رعیراس براعراض محض بیجا سے -اكذا في شفسيه الحقاتي ج وللعلامه الوممدعبد الحق الحقاني الدبلوكي)

مالانال كف والبريري

اور ہو منکر ہوتے اپنے دب سے

## حبب اس میں ڈالے جادیں سنیں برا اس بن ایک دل ، برچھا ان سے اسکے داروغول نے کیا زیمنجا مکوکوتی ڈرمنانے والاوہ بول بیوں نہیں ہم یاس بہنچا نفا ڈرسنانے والا پھر ہم نے جھٹلایا اور کہا کوق نہیں اتاری اللہنے تم برطے ہو براسے بہکاوے یں ا در الوسلے ، آگر ہم ہونے سنتے سر ورق والول ميس سوقاتل ہوستے ایسے گناہ کے اب د نغ ہول دوزخ والے

#### عقوبت فتنبيه مرانكار توحيد رئت العسالمين

قال الله تعالیٰ۔ وَلِلَّذِیْنَ گَفَرُوْ اِبِرُسِوْ ہِ ۔ الی . . . فَسُمَعُفَّ کَلِاصُعٰ السَّعِی السَّعِی وَ ا در دبط ، گزرشتر آیا سن میں خلاد ندکریم کی عظمت وکبریاتی کا بیان تھا اور اسکی قدرت وظ لقیت دلاتل در دنواہد سے ظاہر فرماتی گو اب ان آیا سن میں ان لوگوں پر دعید ہے جواسکی الو بہبت سے انکار کرسے ہیں اور دید ہے جواسکی الو بہبت سے انکار کرسے ہیں اور اسکی وحدا نیب پرایمان نہیں لاتے فرما بیا

اورجن لوگول سف کو کیا است درسه کا انکے واسطے عذاب جہنم ہے اور وہ بہرت ہی مرا ٹھکانا ہے

جس کی شذرت دہیںبت اس سے معلوم ہوسکتی سے کرجب بھی یہ لوگ اس میں ڈالیں جاتیں گے منیں گے اس کے دھاڈ نے کی آواز یو نہا بہت ہی ہو لناک ہدگی اور وہ جہنم سمندرک طوفانی موجوں کی طرح تھبیٹرے مارتی ہوئی ہو گی قریب ہوگا کہ وہ جہنم اپنی پیٹوں اور بھا ہے کی شدمن سے منکڑے مکڑے ہوجا تے اور <u> پھسٹ پڑستے اسکے بوسٹ اورشدسٹ</u> اشتعال کودیکھ کرایسا محسس ہوگا کہ اب پھسٹ پڑے گی جب مجی اس میں کس گردہ کو ڈالا جاستے گاتو اسکے دار دغر پر چیس گے ان سے کر کیا تمہار سے پاسس نہیں آیا <u>نھاکوتی عذا ہے۔ خداد ندی سے ڈرانے والا</u> محرتم کواس عذا ہیے۔ جہنم سے ڈرا تا اوریّم اسیداس معیوست میں مبتلان ہوستے کہیں گے کیوں نہیں سے شکہ ہما رے باس ڈ دانے والا آیا مگر ہم نے اسکو جھٹلا یا اور كها كرا لا من كونى بيرنازل نهيس كي اور بجاسق استك كرانكي تصديق كرية ان برابيان لا مقد بهم تواين بديختي سے برکہنے مگئے تم تو بڑی گراہی میں بڑے ہواوروہ جہنی یہ تھی کہیں گے نہایرے ہی صرت اور ملال سے ما تھا سے کاش اگر ہم سنتے ہوئے یا سمجھتے ہوئے الله سے بینمبری باتوں اور انکی تعیمتوں كوتوم من بموستے جهنیول میں سے مگرن توسم سے تہمی كان لگا كرا نكی ياست مشن اور زعقل سے سوجا نتیجہ یہ ہواکھ اب ہم جہنم سے عذاب میں بتلا ہو گئے تواسی طرح وہ اعترات کری مے اپنے جَمِمُ كَا · ليكن اس وقتت حُسرت دافسوسس اد راعز افساكناه سے بچھ فائدہ نہوگا اس بے اعلان ، موگا بس دھکے دوجہتم والوں کو اس طرح ملائکہ اسکو دھکیل کراور گھیدے کرجہتم ہیں پھینک دیں گے مدرة زمريس ال مفامين كي تفصيل كرريكي .

اہل جہنم سے سا تغراس طرح کی گفتگو صرصت ان پرجست کا تم کرسنے سے پیتے ہوگی اور پر ہاست ظا ہر مرفے کے بیے کیفراو ندعا لم کسی کو معنیر جرم کے عذاب نہیں دیتا اور جرم ابسا کہ خور بحرم بھی اس کا اعترات كرليس الوالبخترى الطائل أبعض صما برسيع نقل كرست بين كانعفرست صلى الله عليه وسلم في فرمايا

الن يهلك الناس حتى يُعَدُ روا بركز لوك بلاك نهيس بول يُحجب تك من انفسه وفي حديب آخر لا التي طوف سان كاعذر فتم ذكرديا جائے كا يدخل النَّارُ أَحُكُ اللَّا وَهُمَ يعلم الراكيب روايت بن سِلْ بركَّرُ وَيَ شَخْصَ جہتم ہیں داخل شہوگا مگراسس طرح کروہ

الثالااواوني بهموس الجعنةعه

ا میں اور میں اس کے کاکہ واقعی جہنم ہی اس سے واسطے درست ہے۔ خاک ڈیکیٹٹر جوک الغیشظ کے الفاظ جہنم کا منظر سمندر کی موتوں کی شکل بیں ہیں ہی شرب ایس کے جسس طرح دیکھنے والاسسمندر میں بانی کی موجیں اور تھیسیٹرے دیکھتا ہے بس بہی جہنم میں اگر کے تھیسیٹروں کا ہوگا۔

عه تفسيرابن كتيرج ٧٠٠

الٹ اکٹی کھی التے۔ بعض مغسری کی داستے ہے کہ کلمہ اِٹ اکٹیم اِلگا فِی حَسَلَالٍ کَیائی ۔ جہنم کے داردغہ اور ذشتوں کا ہوگا ہواہل جہنم کو تو بیخ اور دھمکی کے طور پر کہتے ہوں گے.

۔ است کی تکرنہ ہوتی تھی اور اس طرح دنیا ہیں منہ کے مناظر بھی دیکھنا ہے کہ مرسنے والوں کو مرسنے ہوستے دیکھ کر بھی ہمیں اخرست کی فکرنہ ہوتی تھی اور اس طرح دنیا ہیں منہ کہ رستے تھے۔

إِنَّ الْأِنْ لِيَ يُخْشُونَ رَبُّهُمُ

جح لوگ ڈرتے ہیں اپنے رب سے



اور کھاو کچھ دوزی دی اسکی اوراسی کی بعد ده کون سے ججو روزی دے گاتم کو اگروہ دکھ چھوڑے این روزی

## أَهُلَى أَمَّنَ يُمْثِنَى سُويًا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمِ

وہ سیدهی راه باوے یا وہ بو پطے سیدها ایک سیدهی راه پر

### ببان انعام برابل تقوى واصاطئه علم ضراوندى باحوال فريقين

قَالَ اللَّهُ تَعِالْمُ إِنَّ الْكَذِيْنَ يَحَنْشَوْنَ وَلِبَكْمُ وْرَوْرَ الْحُلْ وَرَوْدُ مِكَاظٍ مُّسْتَكَفِيمٍ . د ربط، گذشته آیات میں منکرین و فجرمین پرعذا سِب خدا دندی کا بیان تھا اور بیرک روزِ قبیامت جب کفاد- مذاب خدا دندی کامشا بره کریں گئے توان پرکس طرح حسرست وملال ہوگا اب ان آیا سندیں اہل ا بمان دتقوى اودسيالعا لمين مستحثيب ركھنے والول كى جزار اورانعام كابيان سے ارشا وفرمايا -بے ٹنگ جولوگ لیسنے پر دردگارسے ڈرسنے رہتے ہیں غبیب کی حالت ہیں ایکے داسطے مغفرت سے اوراجِ عظیم ہے کو بینہوں سنے دنیا ہیں رہتے ہوستے جسب کروہ عالم آخرست سے دور تھے جنسن وجہنم بھی منظروں مساد جُعل تحمی بهم بهم ایمان د تقوی اختیار کیا بلامنید وه انعیاما ست اوراعزاز است سے متحق بیں بہی خشیب بحالست غیست کام آسنے والی چیز سے ورنه خلاکی بارگاہ بین حاضری برا درجنست دجہنم کا حیب انسان مشاہر كرسف لك توبرايك من ويسه كا ورعذا سيب جنم سه كانتها كالكن ظابر به كراسس وقرت كا ورانشيت کسی صورت بین بھی کام مراستے گی اس وقرت یہ فرمان خدادندی جاری بھرگا اور اسے لوگو! تم سخواہ باست چها د با اسکو پکارگر د کھوا در ظاہر کرو خدا و نیر عالم کی یا رگاہ بیں کوتی فرق نہیں وہ تو دلوں والی بات کو جا سننے داللہ سے اور سوچنا جاہیئے کیا وہ ہرور دگار نہیں جانے گائیں نے ببیاکیا دہ توبہدت، کی لطیعنہ باریک بین اور مخلوقاست کے احوال سے پورا با خرستے اس بیے کردہ مخلوقاست کا خابق ہے اور یہ کیسے ک سبے کم خالن کو اپن مخلوق کا علم مر ہودلی خیالاست کبی مخلوق ہیں گو دہ دل میں چھیے ہوستے ہیں مگروہ توچونکه لطیعت به اودلطا فرست دلیل سے علم وانکشاف کی للنا دو دل کے جیالاست سے بھی باخر سے حکمار نے متعدد دلائل سے تابیت کیا ہے اور یہ یا ست غود کرسفے برسمجھ یس بھی آتی ہے کہمانیت ایک حجاب ہے بہدت سی چیزوں سے علم وا دراک سے بہی جمانیت دکتافست مانع بنتی ہے اس یے طاتكر حجونكم اجسام فوريدا ورلطيف بين اوران بين روحا نيدت ولطا فنيت بيس انتح بعدجنا مت جومخلوق میں ہمریب سے اسے بعد جماست بوطوں ہیں اور ان ہیں روحا بہت ولطافہ سے اسے بعد جماست بوطوں ان کہ ہمرا ان رہی بھالطافہ سے گو فودسے کم ہواس وجہ سے ملائکہ اور بین ان چیزوں کا دواک کہ دواک کہ دواک کہ دواک ہوتے ہیں اور جاسے ہیں جو ہما دسے علم اور حواس سے بعید ہوتی ہیں اس پر خواس کو بھی محمول کر لیا جاستے کہ اس بین انسان بسا اوقاست دہ جیزیں دیکھ لیتا ہے جو بمیدادی ہیں نہیں دیکھ سکتا اسی بنار پر اس میں انسان بسا اوقاست دہ جیزیں دیکھ لیتا ہے جو بمیدادی ہیں نہیں دیکھ سکتا اسی بنار پر کے حضراست متعلین نے بحالت خواب جنت وجہنم کو دیکھنا اور دیداد خداوندی کو تسلیم کیا ہے کہونکہ

كياتم نزر ہو گئے ہواس دات سے كرجو أسمان ميں بسائس چيزسے كرتہيں زبين بي دھنسا

عه "مناکب" کا ترجمہ دامتوں سے کہا چلنے کی مناسبت سے مقعود تو بہ ہے کہ زمین کواللہ نے انسانوں کے بیٹے مسئح کر دیا ہے صاحب کشاف کہتے ہیں یہ ایک تمثیل اور محاورہ ہے جومسخر کینے جانے کے معنی میں ستوں مسئح کر دیا ہے صاحب کشاف کہتے ہیں یہ ایک تمثیل اور محاورہ ہے جومسخر کیئے جانے کے معنی میں ستوں میں میں کہ در میں کے کا ندھے بہا ڈاور شیلے ہیں انکی بلندی کی وجہ سے انکومناکب الادم کہا جاتا ہے ۱۲

د سے جب کہ وہ زئزلہ سے لرزسنے منگے تو دہی زمین جو تہا رسے واسطے مسخ تھی تم اس سے منافع حاصل کر تے تھے اسی سے تمکورزق ملتا تھا وہی زمین تمہارے داسطے عذاب وقہربن جائے گی اورتم اس میں دھنسادتیے جادّ کے پھرکیاتم ہے خونب ہوگتے ہوائسس سے بوائمان ہیں ہے اس بات سے کہ وہ ایک سخعت آنرهی تم پرچھوڑ دے جو پتھر برسلنے والی ہوغرض اس طرح زمین واسمان سے عذاب ضراوندی واقع ، وگا ، پھر توتم جان وگے محکیسا ہے مبرا ڈرانا اور دنیا کی نعمتوں اور نفس کی لذتوں سفے تمکو فکر آخرست اود بخونیٹ خداسسے ہو دور کر دیاسہے بر مسب ختم ہوجاستے گا اورچا ہو کے کر اسس وقت ایمان سے آق لیکن ظام رسید عذایب خداوندی نازل ہونے پرایمان لانامعتبہ نہیں انسان کواس امر سے کسی بھی وقسن غافل مرہونا چاہیئے کے خدا اور اسکے دسول کی یا ست جھٹلا سنے کا کبسا انجام ہوتا ہے جہا پڑے ظاہر سے اور بہست سی قومول سف ان سے پہلے چھٹلایا اللہ کی باتوں کو تو پھر کیسا ہوا میرا انکار کم نا اور انسس پرکیسا ہولناک عذارب نازل ہوا جیسے کہ قوم عاد وٹھود کی تاریخ اہل عرب سے سامنے موجود میصے فعراو نرعالم کی شال کریاتی اور اسکی قدرت اسمان وزین بین ظاہر ہوسنے کے ماتھ فضایس اطستے موسقے پر تدسے بھی اسکی قدرست وعظمت کی گواہی دے رہے ہیں توکیا انہوں نے نہیں دیکھا پرندوں کو کم ان سے اور کس طرح پر کھونے ہوئے ہیں اور پر جھینگتے بھی ہیں کوئی نہیں ہے انکورو کے ہوتے بجزر من کے وہی پروردگار رحل ورحیم اپنی قدرست سے انکوفضا بیں معلق رو کے ہوستے ہے پرندوں کی یہ حالست خداد نرعا لم کی تبریا تی کی پڑئی ہی عظیم دلیل سہتے۔ <u>ے شک دہ پر دردگار جس نے یہ سب کچھ بسیرا کیا ہر چیز کو خوسب دیکھنے والا ہے جمعلا دہ کون ہے ۔</u> جو لشکر مددگار ہوکر آجاستے تہا دسے واسیعے رحمٰ کے سوا مدد کرسے اور کسی بھی عذا سب دمصیب ست سے تم کو بچا ہے ہر گزایسا ممکن نہیں کا فرتر بس دھوکہ ہی ہیں براسے ہوستے بیں انکویر دھوکر نگاہوا مبے کو اُگر کوئی عذاب نازل ہوائی سے ڈرابا جارہا ہے تو ایکے یہ معبود عذاب سے بچالیں گے یانکا کھلا ہوا دھوکہ ہے سوچنا چاہیتے۔ بھلا وہ کون سیے بوتم کو روزی دے اگروہ پر در دگار ابنا رزق ردک

عده اساذ فحرم حفرت شیخ الاسلام علام شبیرا حمد عمّانی دحمته الله علیم اسینی فوا مّد قرآن میں فرماتے ہیں ،
مثاید بیندوں کی مثال بیان کر نے سے بہاں اس بات کی طرف بھی اشادہ ہو کہ الله تعسی الله تعسی الله تعسی الله تعسی الله تعسی الله تعسی الله تعدید الله تعسیل کے مستق بھی کہ ممان سے عذا ہے بھیجنے پر قا در ہے اور کھا د اپنے کفرو شرادت سے اسس کے مستق بھی ہیں ہیں لیکن جس طرح دعوان کی دحمت نے پرندوں کوہوا میں دوک دکھا ہے عذا ہے بھی اس کی دحمت سے مرکا ہوا ہیں ہوتھ پرالله کی دحمت سے مرکا ہوا ہوں کہ تا میں اسی لطیعت اشادہ کے باعث اس موقع پرالله کی صفت دمن ذکر فرماتی گئی ہو حالائک پیام قدرت سے متعلق سے تو ظام کا تقاضا ہوسکتا بھا کے صفت قدرت وعظمت کا ذکر ہوتا ۔

لے۔ دنیا کی طاقت مل کر بھی ایک دانہ زمین سے بدیا نہیں کرسکتی برسب باتیں ہرصاحب فہم انسان برمی سہولرت سے سمجھ سکتا ہے دیکن یہ لوگ نہیں سمجھ بلکہ یہ تو اور زیادہ مفوطی سے چھٹے دہے ابنی سمجھ براور خدا کی اطاعت سے بدستنے پر لفیٹ اسس گراہی اور سرکٹی کا انجام بلا کمت و تبا ہی کے سواکیا ہم سکتا ہے بھلا کہا وہ شخص جوچل رہا ہم اوندھا مُنہ اپنے سرکے بل داہ داست پر ہے یا وہ شخص جو چل دہاہے تھیک ٹھیک ٹھیک ایک ایسے داست پر جو نہا برت ہی سیدھا ہے فاہر ہے کہ حراط مسقیم پس دہاہے تھیک ٹھیک ایک ایسے داست پر ہے اور جی نہر ہے اور جی اور بی اور بی اور بی اور بی کے مراط مسقیم ہم و وہ کمونکو فلاح ور موادت کی منزل تک بہنے مکتا ہے اسی سے پر مقیقت واضح ہم و تی سہے کہ جو شخص قانون الہی اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوۃ مباد کہ کی پیردی کرے گا وہ ہی منزل متھود کو بہنچے گا ور وہ بی مومان صالح ہے اور جوشخص ہوا ہے لفس ہیں پھنس کر اللہ اود اسس کے دسول کو بہنچے گا اور وہ بی مومانے وہ تو کو بی منزل میں خاد دار داست پر چیلتے ہوتے لیسے عمیق اور گہر سے سے بائی ہوجا تے وہ ٹوکریں کھا تا در بھی گا اور ایک خاد دار داستہ پر چیلتے ہوتے لیسے عمیق اور گہر سے سے بائی ہوجا تے وہ ٹوکریں کھا تا در بھی گا اور ایک خاد دار داستہ پر چیلتے ہوتے لیسے عمیق اور گہر سے سے بائی ہوجا تے وہ ٹوکریں کھا تا در نہیں کی جاسکتی ۔

#### قُلْهُ وَالَّذِي أَنْشَأَكُمُ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعُ وَالْأَبْصَارُو

دل تم تورا من مانت ہو تو کبہ دہی ہے جس نے کھنڈ ایا تکو فی الاس و المیابی تحقیقہ ون ﴿ وَ بِقُولُونِ مَنَّی هٰلَا

زبین بین ادر اس کی طرف انتھے کیتے جا دیگے ادر سمیتے ہیں سب ہے یہ

الُوعَلُ إِنْ كُنْتُمُ صِرِاقِينَ ﴿ قُلُ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْكَ

دعدہ اگر تم سیے ہو تو کہہ جر توہے اللہ ہی الل

الله و إنها أنا نل ليرمبين ﴿ فلمّا راوكا زلفة سِيئَتُ

یاسس اور میں تو بہی ڈرسنانے دالاہوں تھول کر چھر بعیب دیجھیں گئے دہ ہاس آنگا موجہ دیر جو سرمرسرم و در سر دورس دیر میں دورسرور جھر

برے بن جادیں گے منہ منکروں کے اور کیے گا یہی ہے جس کرتم

#### لَّ عُونَ ۞ قُلُ أَرْءَيْتُمُ إِنْ أَهْلُكُنِي اللَّهُ وَمِنَ مِنْعِي تو كه ، بحلا د ميجمو تو! أكر كھيا دسے مجھ كو الله اور ميرے ساتھ وال اوريمنا فنن يجير الكفرين مِنْ عَنَابٍ البَوِقَ ویام پر ہر کرے پھر کون ہے جھ بچاوسے منکردں کو دکھ کی مار سے تو کمہ هُوالرَّحُنُ أَمَنَا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعَلَّمُونَ مَ دہی دمن سے ہم نے اسکو مانا اوراس پر بھروسہ کیا سواسہ جان ہوگے کول هُورِي صَلِل مَّبِينِ ﴿ قُلُ أَرْءَيْهُمُ إِنَ أَصْبِهُ مَا وَكُورٍ برائے مربع بہکاوے یں توکہہ بھلا دیکھوتو! اگرہورہے میے کو بان تہارا برور برام کاریکٹر بہارے مرجیان سے مورافس پالنیکٹر بہارے مرجیان س خشک پھر کون ہے جو لا و ہے تمکو یانی ستھرا ہ

#### ولأتل قدرت رسالعل لميرج تنبية تهديد مرجرون وتكرين

قَالِ اللّٰهِ تَعَالَىٰ • قُلْ هُوَ الَّذِي كَانُسُاكُوْ . . . . . إلى . . . . . . فَعَنْ يَا يَتِنكُوْ دِعَا أَعِينِين ( ربط ) گزشته آیات پس ایل ایمان د تقوی پر انعامات خدا دندی کا بیان تصا ا در پر کومومنین مطبعین اور کفار د فجرمین بسر دو فراین کاخدا د نبرها لم کو پولا بولاعلم سبے انکاکوئی قول دعمل الشسے محفق نبیس کوئی بھی اس کے اصلته علم و قدرت سے با ہرنہیں ہوٹ تا تواہب ان آیات میں مزیبر دلائل قدرست بیان کتے جا رہے ہیں اور بیکر جسب خدا و ندتعالیٰ نے انسان کو عقل و شعور عطاکیا آنکھیں دیکھنے کے لیتے دی اور کان سننے کیے والسطے تو پھریہ باست نطرت سے بعید سبے کوانسان منعقل دفکرسے کام لیے نرا نکھوں سے دلائل قدرت کامشاہڈ كريك أورية كانون سع حق ديدايت كى بات شف ارشاد فرمايا -

کہ دیکیتے دہی ہے ضرا وندِ عالم دحدہ لامٹر کیا۔ کہ سے تمکو پیدا کیا اور اسکی ظالقیدے کی یے شمار دليلين خود انساني وجودي ودلعست ركهي بهوتي بيس اور تمهارسة واسط كان بناية اور آنكمين آنکھوں سے دیکھواور کا فول سے رشدو ہواہیت کی با توں کوسٹوا ور دل تاکیعقل وفطرست کے تقاضے دلوں









میں ہمانے والی با توں کو تبول کرولیکن اے انسانی با افوسس محتم بیں سے بہت سوں نے ان چیزوں سے کام رہ بیا تو بہت ہی کم بور تم بیان کی المران کا رہ اگراس پر بھی یہ مشکرین توجہ بہتی کا د قبول ہی کی طرف ماتی ہیں بھیرا اور ابنی تدرست سے س طرح تم کو زمین سے معتمان خطول اور علاقوں بی آباد کی اور کس طرح امباب معیشت اور سامان لاصت بہدا کیا اور ہر سب بھیرا اور ابنی تدرست سے س طرح تم کو زمین سکے بہتریں اپنے تمخیروا فیا ہور وافع اس اور ویود و فنا اور بھا موزوال سے اس امرکا واضح بھوست بین کم تم مرب اس کی جہزیں اپنے تمخیر وافع اس بول بھی ان برا تر ہیں اور بہتریں ہور تھا کہ یہ لوگ فگوا پر ابمان لاتے مگر فرزہ برا بر بھی ان برا تر ہیں اور بہتری ہور ہی ہو گئے ہوں ہور ہوگا اگر تم ہی ہور کہاں تا موروث میں موروث میں موروث ہور کے اور میں تو موروث میں اور بہتری ہور کے عفوا ہے سے اور میں تو موروث میں موروث ہورائے ہور ہوگا اگر تم ہی ہوری ہور کے عفوا ہے سے کہ اس کو حقی ہورے سے دائل ہوں کھلم کھلا فلا کے عفوا ہے سے اور اور قبار اور اور کیا ہور کے مقاور در تھا کہ در اور ہی اور ابن ابمان سے کہ اور ابن ایمان سے کہ اور ابن ابمان سے کہا کہ تھے کو ابھا اگر کا فروں ہر فوا کا عذا ہے آب کا طلب کرتے تھے اور ابن ابمان سے کہا کہ تھے کہ ایمان سے دہ عذا اب تواسس طرح یہ مستمراس عذا ہور کو دیکھ ایس کے جس کا وہ بطور اس ہزار مطالبہ اور وبلدی کر ہوائیں گے اور جس کر میں ہو مقاب میں کہ میں کا دوروں ہو میں کر میں ہورائیس کر اوروں ہورائیس کی کر ہورائیس کر اوروں ہورائیس کی کر تے تھے اور ہوں ہی دہ عذا ہے میں کہ میں کا دوروں ہورائیس کی دوروں ہورائیس کے دیکھ کر اسے میں اوروں کے مند بھر جو ایک کر دوران پر میرائیس کر دوروں ہورائیس کے دیکھ کر ایک کر دورائیس کر کر دورائیس کر دوروں ہورائیس کر کر دورائیس کر کر کر دورائیس کر کر دورائیس کر دوروں ہوروں کر میرائیس کر دوروں کر میرائیس کر دوروں ہوروں کر میرائیس کر دوروں ہوروں کر میرائیس کر دوروں ہوروں کر میرائیس کر دوروں کر کر کر دوروں کر

تع بحسد الله سوى ة الملك

نہیں۔\_

### يِنِّلُولِنُولِ الْمُعَلِّمُ الْحَكَمَةِ الْحَكَمَةِ الْحَكَمَةِ الْعَلَى الْمُعَلِّمُ الْعَلَى الْمُعْلِمُ الْعَلَى الْعَلِمُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعِيْلِيْعِلَى الْعَلَى الْعَلِمُ الْعَلِمُ الْعَلِمُ الْعَلِمُ الْعَلِي الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلِمُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى ا

اس سورت کااصل موضوع آ منحفرت صلی اللهٔ علیروسلم کی بورت و درمالدت کاا نبات ہے اور منکرین دکفاً دے شہات واعتراضات کارداور تواب ہے مورت کی ابتدارا انحفرت میں اللهٔ علیہ درسلم کی شال بنوت اوراسکی عظریت درفعت سے گئی اور جو بغوضم کی باتیں کفار سمتر کہا گرتے تھے انتکارد ہے ساتھ ہی ایس بغواور سیے ہودہ باتیں کرسنے والول کی مذمرت کا بیان ہے اور ان کی وہ بنتلا ہے اور یہ کو لیسے مشکرین کے بیے اللهٔ تعسیل بے ہودہ اور ذربیل فصلیس ذکر کی گئی جن میں وہ مبتلا ہے اور یہ کو لیسے مشکرین کے بیے اللهٔ تعسیل کی طون سے کیسا عذا سب سے اور کس ضم کی ذاست ورمواتی ایکے مقدریں تکمی ہوتی ہے پھراکس موضوع کو واضح اور ثابرت کرنے کیلیے ان باغ والوں کا قصر بیان کیا گیا ہوالله کی نافرمانی کے باعث ان موضوع کو واضح اور ثابرت کرنے کیلیے ان باغ والوں کا قصر بیان کیا گیا ہوالله کی نافرمانی کے باعث ان تھام لیا تو بر مسلم کی نبوت برا برای میں اور قدر درت فعا و ندی میں اللهٔ علیہ دسلم کی نبوت برا برای میں اور قدر درت فعا وست میں اللهٔ علیہ دسلم کی نبوت برا برای میں اور قدرت میں اللهٔ علیہ دسلم کی نبوت برا برای میں ایس بیا ہو ایسے جرین کا وقا ست سے عرت حاصل کو ایسے جرین کا دافرانی در کھی انہوں نے اپن میں ایس بیا ہو ایسے جرین کا دافرانی در کھی انہوں نے اپن میں اور قدرت میں اللهٔ علیہ دسلم کی نبوت برایا ہے۔ ان تو ایسے عرت کا دافرانی در کھی انہوں نے اپن میں میں اللهٔ علیہ دسلم کی نبوت برائی اسے در دو ایس کی ایسے جرین کی دادت کو ایسے عرت کا کو است سے عرت حاصل کو کی در کھی کا در کا کی ایسے ایک کو ایسے عرت کا کو کی در کھی کا در کھی کی در کھی کو دو میں کو کھی کی کو کی در کھی کا در کھی کی در کھی کی در کھی کی در کھی کی در کھی کو در کھی کی در کھی کر کے در کھی کی در کھی کو در کھی کی در کھی کی در کھی کا در کھی کی در کھی کی در کھی کے در کھی کی در کھی کی در کھی کو در کھی کے در کھی کی در کھی کی در کھی کے در کھی کی در کھی کی در کھی کے در کھی کی در کھی کی در کھی کو در کھی کی در کھی کی در کھی کے در کھی کی در کھی کی در کھی کے در کھی کے در کھی کی در کھی کے در کھی کی در کھی کی در کھی کے در کھی کے در کھی کی در کھی کی در کھی کے در کھی کے در کھی کے در کھی کی در کھی کے در کھی کے در کھی کے در کھی کے در کھی کی در کھی کے د

چاہیتے ساتھ ہی نیا مت اورا حوالِ قیامت کا بھی ذکراً گیا اور یہ کوروز قیامت نہا بہت ہی شدید دن ہوگا مجرین اللے کے ساتھ ہی فارت کا بھی ذکراً گیا اور یہ کوروز قیامت نہا بہت ہی شدید دن ہوگا اخترت مجرین اللے کے سلمنے جب بیش ہوں گے تو انتی والمت و بدحالی کی کوئی صدنہ ہوگی اختنام سورت پرانحفرت صلے اللہ علیہ دسلم کو کفارِ قریش کی اذیتوں پر صبر و تحل کی تلقین فریائی گئی ۔

المناع المناه ال

شردع الله سے نام سے جو بڑا جربان نہامیت رحم والا

نَ وَالْقَلْمِ وَمَا يُسْطُرُونَ أَمَا أَنْتَ بِنِعُمَةِ مَ بِكَ

قم ہے تلم کی ادر ہو کھے ہیں۔ تو نہیں اپنے رب کے نفل کے مرد وہ جو رہے کے نفل کے مرد وہ وہ جو رہے کے نفل کے معنون ﴿ وَرَانَ لَكُ لِاجْرَا عَيْرِ مَمْنُونِ ﴾ وران لگ لاجرا غیر ممنون ﴿ وَرَانَ كُ

دیوانہ اور بھھ کو نیگ ہے ہے انتہا اور تو پیدا ہوا

لَعَلَىٰ خُلِقَ عَظِيرٍ ﴿ فَسُنْبُصُرُ وَيُبْصِرُونَ ﴿ بِأَيْبُكُمْ ۗ

ہے بڑے ختن ہم سواب تو بھی دیکھ لے گادروہ کبی دیکھ لینے کون ہے کہ

المَفْتُونُ ﴿ إِنَّ رَبِّكَ هُوَ اعْلَمْ بِمِنْ صَلَّاعَنَ سَبِيلِهُ

بچل رہا ہے بترا رب وہی بہتر جانے بو بہکا اسکی راہ سے

وهُواْعَلَمُ بِالْمُهُتَالِينَ۞ فَلَا تَظِيمُ الْمُكُنِّ بِينَ۞ وَدُّواْ

اور دہی بہتر جانتا ہے داہ یا نے والول کو سوتو کیا نہ مال جھٹلانے والول کا وہ چاہتے ہیں

لُو تُلُ هِنَ فَيْلُ هِنُونَ ۞ وَلَا تُطِعُ كُلُّ حَلَّا إِنْ عَلَيْنِ أَنْ

کمی طرح تو ڈھبلا ہو تورہ بھی ڈھھیلے ہوں اور کہانہ مال کمی قیم کھانے والے کا بے قدر

# هُمَّاإِن مَّشَاءِ بِهِيهِمْ الْ مَنَّاءِ لِلْخِيْرِ مَعْتَا النَّيْمِ الْ عُتَلِّ النَّيْمِ الْ عُتَلِ النَّيْمِ الْ عُتَلِ اللَّهِ الْمَالِ وَالنَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الل

#### بيان عظميت برل أكرم صرالك على وسيادة تلقبن صور مميت

قال الله تعالیٰ ت و القلور و ما ایسه و و ت ... الی ... سننیسه له علی النور طور در براس ی در براس ی در براس ی در براس ی فالقیت کے دلائل ذکر کیے گئے اور برکواس ی فدرت کا تنات کو محیط بسی اسکے اعاظم علم وقدرت سے کوئی مجرم نہیں نکل سکتا تو اب اس سورت میں انخفرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دسالت و نبوت کو ثابت فرمایا گیا اور برکرا بیش کی شان میں گستاخی میں انخفرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دسالت و نبوت کو ثابت فرمایا گیا اور برکرا بیش کی شان میں گستاخی کرنے والے مجری فدارے عزاب سے برگز نہیں برکے سکتے اور جو کچھ وہ است براعتراض کرنے بین وہ سبب لنو اور برور و باتیں بین کوئی صبح العقل انسان ایس بے بودہ باتیں تھور بھی نہیں کرسکتا ارشاد فرمایا .

ن - خدا تعسی می اسکی مراد بخربی جانتا ہے قسم سے قدم کی اور قسم سے انکی جو تکھتے ہیں آب نہیں

عنه بهی مسلک اہل تق اور محققین کا ہے اگرچہ بعض عادفین اسس حرف نون کو ناصر یا ننصر کا مخفون نون کو ناصر یا ننصر کا مخفون قدار دیکر یہ معنی بیان کرنے ہیں کو یہ تسلی ہے انخفرست صب ہی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہم آب کے مددگار ہیں یا ہم آب کی مدد کریں گے بعض مفرین نے اور بھی معانی بیان کیتے ہیں واللہ اعلم - ۱۲

این اینے دریے فضل سے دلوانہ بلکہ دنیا کے انسانوں میں سمب سے زیادہ علم دھکمت ورعقل دونا تی کے مالک ہیں جس توجیداور سکارم اخلاق کی دنیا کو تعلیم دی وہ اس کا داضح شوست ہے کہ دنیا کے سارہ صمارا ورفلاسفہ کو حکمت دداناتی ای کے بیشم فیض سے ملی ہے آب کی حکمت وداناتی اہل مکہ کے نزديك كوتى عجيب چيز نهيس قريش ادرا يحيے علاوہ اطراف و اكناف عرب ميں اسس كا چرچاتھا يہ بات توكيے مكن سے كرا ب ديوا نهرس بكراورائسس سے بڑھكر يہ كرات كے واسطے توابسا اجرعظيم <u>ہے کہ جو کبھی بھی منقطع ہونے والا نہیں کیو بحہ اُٹ کی داست سے دنیا ہیں توجید دم کام اخلاق رواح بابیں ا</u> خدا پرستی جی مشرق ومعزسی میسیایی توبلاست اس سب کا اجرد تواس آب،ی کو ملتا رہے گا اور ہے مثک آ ہے تو بڑے ہی اچھے اور بلند با یہ خلق پر بینی ابسے اخلاق حمیدہ اور لیندیث اخلاق كردنيا بين ان اخلاق وإعمال في مسلمانون كوعزن و مكومت أورسر بلندى عطاكى .

توعق بب آب یعی ریکونی گے اور دہ بھی دیکھ لیں گے کہ کون تم بی سے وہ ہے جو بھٹک رہا ہے اور کون وہ سے جو بسکر

ہے ۔ خلن خاء اور لام مے ضمتر کے ماتھ عادت کو کہا جاتا ہے اچھی عادست کوخلق حس اور بری عادست کو خلق مئو ریعنی براخلاتی سے تعبیر کری گئے توخلق حن یاخلت عظیم انسان ہیں اسسس طبعی ملکہ کو کہا جا تا ہے جس سے باعدی انسان بہندیدہ کام مہواست سے کراسکتا ہے بہرکیف عملی اوداخلاتی بيرتب عمليه كوخلق ك لغظ سع تعبيركيا جاتا ب مثلاجيا مركم سخاوت، شجاعست، ممدردى وا عاشت ، وصله دخی ، صبر و حلم - ا در بربری باست ا در سبے ، تو دوخصلت سے برہیز اور نفرت كرتا تواسس طرح كا وصعف انسان كى فطرست مين دچا بهوا به و كديد تمام يا ببس سيست كلعنياس مصد داقع موق ربي توال حفرست صعلى الله عليه وسلم ان جمله اخلاق حسن إدالينديده خصنتوں سے م مرف یہ کہ متعف ہیں بلکہ دنیا سنے ان باتوں کو صرف آپٹسے ہی سیکھا۔

ابوالدرداي ببان كريت بي كرحفرت عالته صديق رضى الله عنهاسي دريا فت كيا كماب كا خلق كيه تخاجواب دياكب كاخلق قرآن كريم تفاام المومنين حضرست عاتشه فرماني بي كآب سے زیادہ دنیا بیں كوتی فوسٹ مناق مر تھاجسب بھى كسى نے كام كے ليئے بلايا آپ ستے اسسس کا کام کر دیا عمر بھر آ ہے۔ نے کسی کو گائی نہ دی نر بڑا بھلا کہا انس بن مالک خ فرمایا كرتے ہتھے ہیں سنے دسس برس آسی كی خدمت كی اسس طوبل مدست میں آ ہیں نے سمیری مجھے کس کام سے اکر نے بریہ نہیں فرمایا" کرکیول نہیں کی اور اگر کوئی کام غلط کرایا تريه نهين خرمايا محر" بير كميون كيا " ١٥٠ -

علم وصمرت اورعقل وفرانسست سے کون عاقب ت اندیش ہے اورکس کی عقل مادی گمتی ہے جس کی وجہ سے وہ پاکلوں جیسی باتیں اور حرکتیں کرنا ہے بلاسشبہ آئندہ کی ناریخ امکا فیصلہ کر دے گی ہے <del>شک</del> آر کارب ہی خوب جانتا ہے اسکو کہ جو بھٹکا ہواہیے اسکے دا سسنہ سے اور وہی ٹوب جانتا ہے ان کم تھی جوراہ رامیت پر بہ اس کا علم ہرعمل اور سرعا مل کو محیط ہے اس وجہ سے ہدا یہت اور نیکی پر جیلنے والول كاانجام فلاح وكاميابي اودعزست وغلبه بهوكا اور گرابول كاانجام بلاكت وتبابي بيد كفاروستركبن تواسی کوشش میں لگے رہیں گے کہ آب عوست د تبلیغ کے معاملہ میں انکی کچھ دعا برت کریں اور کغرو گرای اورمعبودان باطله کے رد ہیں سخست دویہ کو ترک کردی۔ بھی کا بینچہ ظا ہرسے ہی ہور کٹ سے کوئ وباطل اور توسیدومشرک میں امتیازی ضتم ہوجائے گانس میے آب کوناکید ہے مرکز ان <u>جمع السنے والوں کی باست نہ مانیتے وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ نرقی اختیا رکر لیں تو بھر وہ بھی آپیہ</u> <u> کے ساتھے تری برتیں</u> ہرگز آ سیٹ ایسا نہ کریں ۔ انکو مزی اور خوسٹ صفلتی کی طبع میں اِحقاق حق اور تردید باطل میں کسی طرح کی ترقی اور محزوری مقام رسالست کے سابھ زبیب ہیں دیتی ایمان وحق پرستی کا تغاصا بهی بنے کرحن کی آواز بلاجھے کے بلند کی جاسٹے دشمن خواہ سختی اختیار کریں بابڑا جعلا کہیں اہل باطل کی خوسسنودی کی طرف ماتل ہونا کسی بھی تن پر مست سے پیے قابل بر دامنت بارت نہیں ہے اور آب ہرگز بات مرمانیں کسی ایسے شخص کی جو خورب قسمیں کھانے والا حقرو ذلیل انسان ہو طعن وتشنيع كرسف دالا بهو پخل خورى كرتا بهرتا بحرتا بحرتا بو مركت كام سسے لوگول كوردكتا بهو صدسے زيادہ مركت بڑا ہی گنا ہمگارہ و نہا بہت ہی بدخود بے ہودہ ان سب باتوں کے بعد بدنام استے ذمانہ تھی ہویے راس شخص کاغرور دیمبراور سرکشی اور مهر خبرسیمه لوگول کو روکتا ) اسس وجر سیمے تقا کم دہ بہدیت مالدار اور بینځه ب دالا تھا ده اپنی مسرکتی اور عرد ریب اسس صرنگ بهونچا که <del>حب اس تحے سامنے ہماری آیی</del>س تل دست کی جائیں تو کھے یہ تربیہ گزر ہے ، دستے لوگول کی کہانیا ں بیں اس مغرور دمتکبر کو اس باست سامسس تک مدربا کردنیا بیس کسی شخص کا دولرت مند با صاحب اولا دیرونااس باست کی دلیل نہیں کراسکی باست حتی ہے اور دہی کامیا سب بھی ہے اصل عزست وکامیابی تو انسان کے اخلاق وعارت ا ور کر داری خوبی ا در شرا نست وخوست اسلوبی پرموتوست ہے توظام رہے کواپسے انگر نربیب انسان کی باتوں کی طردند نرکوتی التفاست کرنا چله بینے اور درہی اس سے متنا نڑ ہونا چاہیتے مہ

مع `دسوات زاد الدر الم الفظر زنيم اكا ترجم بيدس كوحظرت شيخ الهند اليخ ترجم بي المنترسة الينظر الدر المراب الفق الدرابل العنت في المنترسة ولدالزنا الدود حرام ذادع المحتياد فرما يا بعض حضرات سنعت الدرابل العنت في زنيم كم معنى ولدالزنا الدود حرام ذادع المحتين المح

ایسے نا لاتن اور بدبخت انسان کے لیے توہم نے برطے کر بیا ہے اور ہم داغ دیں گے اسکی سونڈ پر اسکی وہ ناک جو سونڈ کی طرح ہے نہا برت ہی ہے و دول اور چڑی بڑی بحدی نظر آئی ہے یہ شخص قرین کا ایک سرداد دلید بن مغیرہ تھا جس میں یہ تمام اوصا ن بنام دکیال موجود تھے اور ناک پر داغ بی ذلت ورسواتی کا داغ تھا جو اسس پر ماگ کر دہا علا وہ از بی جسی طور پر بھی د نیا میں یہ داغ مگ کر دہا جسکی صورت یہ ہوتی کہ بدر کی لڑاتی میں ایک انصاری کی تلواد کا اسکی ناک پر چرکا لگا اور اسس سے وہ زخمی ہوتی محرم کر اسکی مرہم پیٹی کی مگر یہ زخم کسی طرح اچھا نہ ہوا بلکہ ایک نمایاں داغ پڑ گیا اور اس ذخم کی سختی اور تانمی سے نبات نہ یا سکاحتی کہ اسی حالت میں جہنم رسید ہوگیا ،

ناک ہی انسان کے غردر و تکبر کا نشان ہے عوف میں ناک عز ت واکبرہ کو کہتے ہیں اور ذات و اس کے غردر و تکبر کا نشان ہے عوف میں ناک عز ت واکب خرور و تو دبینی کے نشان پر رسواتی کو محا ورات میں ناک کرف جا ناکہتے ہیں ۔۔ تواسس کی نظر سے غرور و تو دبینی کے نشان پر داغ لگایا جا نا تھیراور سرتابی کی مناصب سنرا ہوتی اسس میں ایک لطیف رمنزاورا شارہ یہ بھی ہے اللہ کے گھر کی ہے حرمتی کرنے والے ہا تھیوں کے اشکر کا انجام قریش مکر نے دیکھ میں ایک اس برا تھی جس کا اس برا تھی تاکہ والا تھی ابنی دارت و ہلاکرت کا انجام دیکھ نے گا۔

#### قلم اور تحربر قلم تاریخ عالم بین حضور اکرم صلی لله علیه دسلم کی عظمہ منے مقایر تنب کا تبویت اعظم

دنیا میں علوم کے نقل اور اشاعت کا درلیہ قلم ہے۔ اور قلم کے ذرایہ علم وموفرت کے خزانے ایک قران سے دوسو ترن اور ایک قلب سے دوسرے قلب کک منتقل بہتے جاتے ہیں ہی وجہ ہے کہ آغاز وحی پر جب آن حفرات صلی اللہ علیہ وسلم کو افرا کا حفا ب ہوا اور آب نے فوا با ماانا بقادی کہ میں تو ایسا نہیں ہوں کہ پڑھا ہوا ہوں تو قراءت اور علم وحکمت کے حصول کے اس واسط اور ذراید کا اس وار خرار اس واسط اور ذراید کا اس وار خرار فرایا گیا ، افرا وکر تدکھ الماکوم آلیون علم بالفائق علم المون نہیں جن کو وہ بہلے ہیں ہی تھی ہیں جن کہ اسے پر ویک کے خدا سے درا بہر ہے اس وی تھی تو تیا مست تک ہونے والا ہے بہر کیف قلم کی عظمت ظاہر ہے اور اور کا بیت اور اور کا ہے اور اور کی تربی نظر قلم اور قلم سے تکھے جانے والد ہے بہر کیف قلم کی عظمت ظاہر ہے اور اور کی تھی اور قام سے تکھے جانے والد ہے بہر کیف قلم کی عظمت ظاہر ہے اور اور کی تھی اور قام سے تکھے جانے والد ہے بہر کیف قلم کی عظمت ظاہر ہے اور اور کی تکھی اور قوا ہے کو دولیا ہے جانے دائے دائے علی میں دو تھی تو تو اسے علی وہ دولیا ہے دائے دائے علی میں دو تو اسے دائے دائے علی میں دور تو اسے دائے دائے دائے علی میں دور تو اسے دائے دائے علی میں دور تو اسے دائے دائے علی دور دور کی دور

بى ايك خاص ربط اود مناسبت ، موتى بهت تومكا أنْتَ بِنِعْ مَدَةٍ رَيِّلِكَ لِمَجْنَفُ فِي لِعِن اس اعلان دو کرآ بٹ اپنے ہروردگا دسکے فضل وانعام کی دیرسے بحنون یا دیوانہ نہیں ، کے تا برنے کرنے کے بیے قلم اورقعم مص تحرير كيمة جلسف واسه علوم كي قلم كفا لا كبو كم علوم اور حكمتنين مكس جاتى بين اور اليسي مستیں کردنیا کے حکمام ال پرجیران ہوں ان اسرار وظکم سے اوگوں کو فہم وسعور کا ایک مطرسلے تو بلاست مأسس متم يريم مضمون سرتنب كرنا اوركفا دمكر كاس بدمود فالغواعة إض كابحاب بهابت ہی لطیف، بھا جیسے کرکسی تاریکی اور ظلمت کے الزام کو دد کرنے کے بنتے مودج اور مورج کی تا بناک شعاعول کی قسم کھاتی جائے اس دہر سے اس اعراض کے بالمقابل آسحضرت صلی اللہ علیہ دسے کم کا وصف فكتِ عظيم كاذكر فرما يا جود منياكى تمام حكمتول اور دا نائى كرموذ كم ينت الله عام اساكس معے کم کہاں ان ملے ہودہ لوگوں کایہ کہنا کہ آئی بحنون ہیں اور کہماں آئی کا برمقام کر لَعَلَیٰ خُلُفِی عَيْظِيمُ كَ جله كما لاست عقليه وعمليه كاسريته بين انس بن مالك رضى الله عنهُ بيان فرما باكر مقد تق حبى گريم صلى الله عليه وسلم د نيا كانسانول بين سهه سي زيا ده بهترين إخلاق واسلے تھے د فرمايا ) اور میں نے کہمی کوئی ریشم و دیراج استحفرت صلے الملاع علیہ وسلم کے کھیٹ بہادک (ہتھیلی) سسے زا تکر مرم ولطیف نہیں چھُوا اور کیھی کوتی مشک دعنبرال حضرت ملی الله علیہ وسلم کے بسیبر مبادک سے زاملر خور خبودار نہیں پایا ایک دوا برت میں برار بن عاذرب رحنی اللہ عند سے مروی ہنے فرما یا آل صفررت فيلحاله عليه وسلم احسن المناسي وفجها واحسن الناس خُلُفًا يتقطيني بس طرح آب ظاريجهم جہرے کے لحاظ مے بیکر حس وجمال تھے باطنی اخلاق کے لحاظ سے حس خلن کا بیکرِ اعظم تھے انس بن مالك رضى الله عنه كى صريب بين ريتم اورمشك وعنبركا ذكراسس باست كى طرن اشاره كررباب آ سیسکے اخلاق کی نرمی ولطافست کے سامنے ریشم کی نرمی بیج تھی اور آب سے اخلاق مبادکہ کی جسک اور توظیو کے مامنے سرعطراورمشک وعنبر شراہ تے تھے۔

شیخ الاسلام حفرت علام عثمانی این این نوائر آن کریم بی فرطنے ہیں و دنیا ہیں بہت دوانے ہمت نیں اور کتنے عظیم الشان مصلحین گزرے ہیں ابتوائز قوم سنے دیوان کہہ کر پکارا ہے مگر قلم سنے تاریخی معلومات کا جو ذخیرہ بطون اوراق میں جمع کیا ہے وہ بہانگ دہل شہادت دینا ہے کرواقی دیوانوں اوراق میں جمع کیا ہے وہ بہانگ دہل شہادت دینا ہے کرواقی دیوانوں اور ان دیوان کہلاسنے والوں کے حالات بین کس قرر زبین داسمان کا تفاومت ہے آج آہے کو (العیاذ باللہ) جنون کے لقب سے یا دکرنا با لکل دہی رنگ رکھتا ہے جس رنگ ہیں دئیا کے جلیل القدراوراولوالعزم مصلحین کو ہرزمان کے شریروں اور بے عقلوں نے یا دکیا لیکن جس طرح تاریخ نے دالوں کے تاریخ نے دالوں کا دران مصلحین کے اعلیٰ کارناموں پر بھا مودوام کی فہر شہت کردی اوران فینوں کہنے دالوں کا تاریخ نے دالوں کا

عده صجح بخاری جلد ۲۔

نام دنشان باتی مرچوڑا تربب ہے کہ تلم اوراسکے ذرایہ تکھی ہوتی تحریری آبٹ کے ذکر نیراور آپے بے شال کا دناموں اور علوم دمعادت کو ہمیشہ کے لیے روشن دکھیں گے اور آ ہے کو دلواحہ بتلانے والول کا دجود صفحہ ہمیں سے حریب علائی والول کا دجود صفحہ ہمیں سے حریب علائی طرح مسط، جاتے گا ایک وقت کسنے کا جب سادی دنیا آ ہب کی حکمت ددا ناتی کی داد دے گی اور آہے کا ال ترین انسان ہونے کو بطوراً یک اجتماعی تقیدہ کے تسیلیم کرنے گی ۔

بھلا خداد ندِقد دست مبکی نضیلت دبرنزی کوازل الاندال میں اپنے کم اُدرسے لوح تحفوظ کی تختی پرنفش کردیکاکسی کی طاقت ہے کہ محض مجنول دمفتون کی پھیتیاں کمس کراس کے ایک شوشرہ کومٹا سکے جوالیسا خیال دکھتا

م و ده پرسے درجے کا مجنون یاجابل ہنے -

حفوداکم ملی اللهٔ علیہ وسلم کی یہ شان علم وحکمت اور محاسن اخلاق کا سرچشمہ ہونے ہے بیان کے انداز کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے انداز کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے انداز کے بیان کے

سنے اور کھی وسعست بیداکردی -

اہل مکہ یادلید بن مغیرہ جیسے بربختوں کا اس ہے ہودہ بات ڈائٹ بینون بین دکرنے کے بیا ہوں ہوں دوران کا اسکی تردید کی ایک تو یہ فرما یا ما انٹ کی بہاں جن تو یہ فرما یا ما انٹ کی بہاں جن تو یہ فرما یا ہوں کا مناس بالے بہاں جن کہ بھورہ کی برخدا کی فرما کی فرم

يه فوا مّرعثما ني رحمته السُّدعليه -

منگران کامفہوم ایک۔ قانونِ کلی اور عمومی مفہوم سمے درجہ بیں ہوتا سے کہ چوبھی ان اتوال سسے متصف مويرا ياست اسى يرمنطبق بين ہم سنے ان توگوں کو جانچا ہے جیسے جانچا اس باغ دالوں کو جب اقسمواليصرمة امضيعين نے قسم کھاتی کراسکامیوہ توڑینگے صبے کو اور انشار اللہ نہ کہا َرِفُ مِنْ رِّبِكَ وَهُمُ نَايِمُونَ ۞ فَأَصِيرَ اس بر کوئی بھرسنے والاتیرے رب کی طرف سے دروہ سوستے رہے ہے جھر جسے تک بورہا جيسے لڑرمٹ جڪا مچھر آپس میں بکارے مبع ہوئے کم مویرے چلو اپنے کھیت پر مُنْتُمُ صِرِمِينَ ۞ فَانْطَلَقُوْ وَهُمُ يَتَغَافَتُونَ ۞ بھر چلے اور آبس بن کہتے تھے بھیکے بھیکے أَنَّهُ الْمِيومُ عَلَيْكُمْ مِسْكِكُنَّ ﴿ وَعَلَّا الْمِيومُ عَلَيْكُمْ مِسْكِكُنَّ ﴿ وَعَلَّا اندر سراست باوسهاس بین آج تبها رسه باس کوتی محتاج اودسو برسے پھلے پیکے

### علی بعض تنکرومون عانوایویکنارناکاطغین علی بعض تنکرومون عانوایویکنارناکاطغین علی بعض تنکرومون عانوایویکنارناکاطغین علی طرن نقے ادلامنا دینے برای انگارالی کرتبنا رغبون علی کرتبنا رغبون علی کرتبنا ان تبیل کنا خیرای مناز کرتبنا رغبون علی دین به این دید به این دید به کواس سے بهتر ، به این دیب سے درود کھتے بی کن بلک الحکام و کعکنا می کالخوری اکبر مرکوکانوا یوں ان بے دن من ادر آخرت کی آفت سوسب سے بڑی اگران کو یعکمون ش

سبحه بموتي

#### عبرتناك انجام غرور وتنحبر بردولت فيبادمحروى زسعاد أخرت

قال الله نعالیٰ۔ إِنَّا بَكُونَهُ الله عَرْکُمَا بَكُونَا المُحْلِ الْجُنْتِةِ … الیٰ… كُو گالُول اِیمَ كَمُون این مال و دربد ، گزشته آیات بین اہل محد کے ان مغرور ومتکبرانسانوں کا ذکر تھا بینوں نے محف اپنے مال و دولت اوراولا دوفا ندان کے نشر بین رسول فعراصلی الله علیہ وسلم کی قربین کی انکار وکو کے منزئب ہوتے تواب ان آیات میں ایک باغ والول کا قعتہ بیان کر کے بتایا جا رہاہت کم انسان کو دنیا کے مال و منال پر بھر وسم کرسے مغرور ومتکبر نربونا چاہیتے دنیا کی حقیقت بس آئی ہی ہے اورغود کا انجام الیہ ابی منال پر بھر وسم کرسے مغرور ومتکبر نربونا چاہیتے دنیا کی حقیقت بس آئی ہی ہے اورغود کا انجام الیہ ابی منال پر جو جیبے کواس باغ کی آمری اور بیداوار کو صدقہ وخیرات جنہوں نے اپنے باب کے مرت کے بعد بیرا داداہ کیا کہ اس باغ کی آمری اور بیداوار کو صدقہ وخیرات کر کے هائے نہیں کرنا چاہیتے اور باب کی یہ روسٹس کہ دہ غربوں اور بیتیوں کو خوب صدقہ کرتا تھا ہم کر کے ہیں دکھیں گے تو یہ باغ کس طرح قہر فعا وندی سے جل کرفاک ہوگیا اور یہ لوگ حسرت وافوس بی کرتے دو اور شاد فرمایا و

بے شک ہم نے انگو آزما یا ہے۔ جیسا کہ آزما یا تھا ہم نے والوں کوجب کرانہوں نے اپنے والوں کوجب کرانہوں نے اپنے ا اپنے با ب کے مرسفے کے بعد مال کی مجست ہیں مدقہ و تیراست اور اللہ کی دارہ ہیں خرج کرسف سے بخل کیا اور اسکی یہ عادست کہ ماغ کا بھل توڑنے پرعزیبول پر پہلے مدقہ کرتا ان لوگوں کو ناگوارگزدکا کی جانے کا بھل توڑنے پرعزیبول پر پہلے مدقہ کرتا ان لوگوں کو ناگوارگزدکا کی جانے کہ اور اسکی یہ عادست کہ ماغ کا بھل توڑنے پرعزیبول پر پہلے مدقہ کرتا ان لوگوں کو ناگوارگزدکا کی جانے کہ



اور اس دجہ سے یہ طے کیا اور مسب نے قسمیں کھا تیں کہ ہم صر ور بالضرور اسس باسغ کا بھل توڑ ہے گے صبح ہوستے دفتہ ادرانشار للا نہیں کر دسے تھے حالا تکر انہیں چاہیتے تفاکہ برکہتے اگر اللہ نے جا ہا کیونکه خلا کے الادہ کے بعیرانسان کو تی کام نہیں کرسکتا تو گھوم گئی اسس باغ پر ایک گھوم جانے والی چیزا پہ کے دب کی طرف سے ہج آگ کے شعلے برسانے والی ہوا تھی ا<del>دروہ سوتے ہوئے تھے</del> تو دہ باغ <del>ہمے تک</del> ایکہ پٹر رائی ہوئی کھیتی کی طرح ہوگیا را سے بگولوں نے باغ ادر کھیدے سے صاف کرڈ الا بھرایک دوسرے ہ جا کر پھل آؤٹر لیں اور اسس دفت تک فقرول اور مسکینول سے آسنے کی نوبست نراستے کی سو برے جلے چلو ابنے کھیں پر اگرتم کھیتی کاٹنا جا ہتے ہوا ور پھل توڑنا چاہتے ہو جنا بخر بر لوگ دوانہ ہوستے اور صال پر کہ ڈر دس<u>سے تھے اور ایس میں ایک دو مس</u>ے سے آہستہ آہستہ کہدرسے تھے ایسا نہ ہوکہ آج کوتی سکین تم مرداخل موجات ادر تدبیریه بونی چاہیتے کرمر گز کوئی مسکین امی ندسکے اور یہ باتیں استہ کر رہے تھے کر کہیں کوئی مکین س ہی مزلے آور جسے ہی جسے چلے لیکتے ہوستے اسس پھین کے ماتھ اسب میب کچھ اسپے قبیفہ میں کر لینے والے ہوں گے اور قادر ہوں کے اسس پر کرسارا بھل اور کھیتی ابینے قبصریں مے لیں اور کسی مکبن کو باغ سے قربب بھی نراکنے دیں بیکن جب وہاں پہنچے اور اسس باغ کو دیکھا تو یہ سوچ کر کر ہمادا باغ قونہا یہ ،ی سرمبردشا داب نظایر تو ہمارا یا غ نہیں ہوسکتا ہم را ستہ بھٹاک کرسی اور طگر آگئے ہیں تو کہنے لگے ہم تو راسته به بین کسته بین منگر کچه قراتن اور محل د فرع اسی طرح د و سری مثنا نیون کو دیکه کریه یقین کرلیا که نهین یہ تو ہما را ہی باغ ہے بوجل کرخاک ہوگیا تو بوسلے نہیں بلکہ ہماری توفتہ سے پھوسے گتی ادرہم اپنی برنصیبی کی دجہ سے محروم ہو گئے ہیں ان میں سے درشیار اور معتدل درجر کا بھاتی بولا کیا ہیں نے نہیں کہا تھا نہ<u>ے کیوں نہیں تم اللٹر کی پاکی بیان کرتے</u> اوراسکی حمدو تنام اور تسبیج زبان وعمل سے بیوں نہیں ا دا کرستے یعن پس تمکوپہلے ہی کہتا مقا کراپہنے دہب سے غافل نہ ہواسکا شکراداکرستے دہوا درا سکے ماتھ اپنی زندگی كا دا بطاسكی نعتول كاین ادا كرست بهوستے باتی د كھوليكن افسوسس كرتم نے ميری باست نه ماني اسس پرده مشرمندہ مرکز منداکی طرف متوجہ ہوستے اور کہنے لگتے پاکی ہے ہمارے پروردگار کی یے شک ہم بڑ ہے

عه یر لفظ پڑھاکراس بات کی طرف اشارہ ہے کر بہ بھاتی حرف باعتبار عمر ہی کے درمیانہ نرتھا اور نراس معنی کو تھا۔ تطعی بمحصنا چاہیتے بلکہ بہت ممکن ہے کراسکو او مسط اسکے اعتدال اور میانہ روی کے باعدیث کہا گیا ہوا ہی عباس بن مجاہد اور معید بن جریڑ ہے یہی منقول ہے۔

عبائی جماہت اور سیدبن جریز کسے ہی منقول ہے۔ اور درمیانہ در جراسس وجرسے کے نہ تو یہ ان بھا بیوں کی طرح مسکینوں پر صدقہ وخیرات سے پیج رہا تھا اور نہی اس میں اس قدر ہمت وقدرت تھی کرا پنے بھا بیوں کی غلط روش کا مقابلہ کرنا اس لیتے یہ درمیانہ درج کا ہجوا ہے

#### غرور و نکیر سے سرمیز در شاداب باغ کی تبساہی

عافظ ابن کثیرج قرطبی اور علام اکوسی نے بیان کیا ہے کہ یہ باغ والے جن کا ذکر قرآن کیم نے کیا ہے ابن بین بین میں سے تھے میدین جیج بیان کرتے ہیں کہ صنعاء ہیں یہن سے تقریبی چھ میں دوری کی مسافت پر ایک قصبہ خودان تھا یہاں کے باشندے اصل میں صفہ سے تھے دہاں ایک شخص نہا بت ہی کریم النفس اور کی تعاجم کا یہ باخ تھا مذہبی یہ اہل کت ب بھا ایماسی می فرا ترسی اس شخص نے اپنے باغ اور کھیت کی آمدنی سے عزبار دمسائین بیٹیوں اور بیواق کے حصر اور وظیفے مقرا کر کھے تھے یہ ذما محفر متعلیم علیہ السلام کے بعد کا تھا اس شخص کے انتقال کے بعد اس خیا سے اور کو قطفا ترکئے ڈالا ان کے دل میں نفس اور شیطان نے یہ دالا کہ ہم تو عیال دار بیل اخراجات اور مصادت ہی پورے نہیں ہوتے ہم کے ذیا تو ہم کہاں سے کھا بیس کے اور جب نصل کتنے یا کہ پھول کے تو تر ہم کہاں سے کھا بیس کے اور جب نصل کتنے یا کہی سے بہتے اندھیرے اندھیرے

حسرت وملال كى كيغيد كوقراك كريم سق تفصيل سع بيان كيا .

یہ قیمتر تونکران عرب میں آئٹ ہور ہوجگا تھا جی کو توام وخوام میں قرنا بعد قرن اسکو بیان کیا جاتا تھا ۔ اس دجہ سے قرآن کریم سنے کفارم کم عبرت و تبعیہ کیلئے ذکر فرما یا اور یہ کدانسان کو دنیا کیے مال و دوارت پرمرگز عزور مذکر ناچا ہیں تے .

· 🚩 🕕

امام بہقی صفری محروکی سندسے ایک دوایت نقل کی ہے جس میں انحفرت ملی اللہ علیہ وسلم سے یہ بہان کیا کہ آئے ما بہت کرکوئی شخص دات میں اپنی کھیتی کاتے یا باغ کے بھل توڑے بظاہر حضود اکرم صسلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ادشا داسی قصہ کے بیش نظر ہے کیو بحروین کی مشابہدت سے بھی انسان کو بیجنا چاہیے ۔

عبدالله بن معود رصی الله عنه نی کریم صلی الله علیه وسلم کا فرمان مرادک بیان کرتے ہیں فرمایا اِیّا کہ والمعاصی والمعاصی الله عنه ایک الله عنه ایک الله عنی اے لوگو اِتم معاصی والمعاصی اور کنا ہوں سے بچو بے شک بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ کوتی گناہ کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ اور گنا ہوں سے بچو میں والله دب العرب کی طون سے عطا کیا گیا بھر اسمحق سے میں اللہ اس رذی سے محردم ہوجاتا ہے جواسکو الله دب العرب کی طون سے عطا کیا گیا بھر اسمحق سے میں اللہ علیہ دسلم نے یہ آئیں تلاوت فرماتی فکھ ایک تی توانی کی توانی کا میں معالی کا تی توانی کا میں اور شکراد اکرنے کی توفیق عطا فرماتے اور ناشکری کی نکوست سے بچاتے۔

رُبِّ اوزعنا ان نَشْكُر نَعِمَلُكُ التي انعِمت علينا وان نَعمل صالحا مُوضاةُ وادُخْلُنَا بِرُّحمَّلُكُ فِي عبادكُ الصالحين المين يا رب العسلمين

#### اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْلُ رَبِّمُ جَنْتِ النَّعِيْمِ النَّعِيْمِ النَّعِيْمِ

البنز ڈر داوں کو اپنے دسب کے پاکس باغ ہیں نعمت کے

#### اَفْنَجُعُلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجُرِمِينَ ﴿ مَالُكُونِ الْمُسَلِمِينَ ﴿ مَالُكُونِ الْمُسْلِمِينَ

عقبراتے ہو ؟ کیا تم یا س کوئی کن ب ہے جمیں پڑھ لیتے ہو اس میں سلتاہے

لَمَا يَخَيَّرُونَ ۞ أَمُرِلُكُمُ أَيْمَانُ عَلَيْنَا بَالِغَةُ إِلَى يُومِرِ

مُکو ہو پسند کرو کی تم نے ہم سے کوئی تمیں کی ہیں ، اوری قیامت کے دن

كو ملے كا جو مقہراؤ كے جو بدوچھ ان سے كون سا ان بحس دن کھولی جا وسے پنڈلی اور بلاستے جادیں نویں ہیں انکی آنکھیں چڑھی آتی ہے ان پر ذکت اور پہلے انکو بلاستے تھے تو مانگتا ہے ان سے کھ نیگ سوان پرچی پوچھ پر تی ہے

## نِعْمَةُ مِنْ رَبِّهِ لَنَهِ لَ بِالْعَرَاءِ وَهُومَنَ مُومَ فَاجَنَبِهُ الْعَرَاءِ وَهُومَنَ مُومُ فَا حَبَيْهُ الْحَالَةِ وَهُومَنَ مُومُ فَا كُمْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا



قال الله و آلی و آلی الله و آلی و آ

قرما یا جے شک تقوی والول کے بیتے ایکے ہروردگار کے بہاں با غاست ہوں کے نعمق کے یردنیا والے کیا ابنے باغ و بہار پرغرور و تکر کرتے ہیں منتقبول کو آخریت میں جو باغاست اور نعمتیں دی حائیں گی وہ توکسی آنکھ سفے دیکھی مرکسی کان سفے سنی اور نہ ہی کسی کے قلیب و دماغ میں اس کا تصویہ گزرا ظام ہے کہ ان نعمق کے بین کان جوم ہوں گے اور کیوں نم ہول تو کیما ہم فرماں برداروں





کو فجر مین کے برام کردیں سکتے ؟ نہیں ہرگز نہیں اور بہی بات عقل سلیم اور فطرت صبح کے مطابق ہے اور یہ كمسلم وفرال برداد *ا ود تج*م دنا فرمان برا بربرول عقل وفطرست *سحطلات سبنت اگراست كا فرو*! تم اس نئم كافيصا مریتے ہوتو بڑے ہمافوں کی با مت ہے <del>کیا ہوگیا تمکی</del> تم پر کیسے <u>فیصلے کرنے ہوگیا تمہا دے پاس اس</u>س دعو ہے برکوتی مکھی ہمرتی جیز ہے جس کوتم بطور دنیل مشناسکو اور پڑھتے ہو باابسی کوتی فاہل اعتبار کتاب ہے کہسکو بطور سندینیں کیا جاسکے کیا اس بیں کوئی ایسی چیز سے یعینی کرنم اسکواپنے واسطے بسند کر لو ک تبيبس وبى ملے كا بوچا برواور تمهارى من مانى خوابت بورى بون اچھا توكيا تمها رسے واسطے ہم برنسبي بیں اور تم نے ہم سے قسموں کے ماتھ کوئی عہدہ بیمان سے سکھے ہیں جو قیامت تک پہنچنے دالے ہول اوران قمول کی دیمرسے ہم قیامست کے روز جور ہول کروہ چیزی شکودی اورمطیعیں و فانبردادول کی طرے تم جربین کو بھی ایسے انعاماست سے نوازیں ادراسکی دوسے تم کو دہی کچھ ملے جوتم فیصلہ کر واورجسطرح تم دنیا میں عیش وعشرست میں ہوتیامست مک اس حال میں دہوسکے جوشخص اس قسم کا دعوی کرسے اسے بهمادسه پیغیراکیش ان سے پر چھیتے کون سے آن ہیںسے ایسا جواسکا ذمردادستے ذرا ہم دیکھیں ٹوسی وہ کون سے اور کیسا ذمہ ایت سے ان اُوگوں کے پاسس دلیل توکیا ہوتی منعقلی اور نہ نقلی مخص جھوسٹے معبود دل بربھر دسر کرد کھاسہتے! نوان کے دانسطے کچھ مشر پک۔ ہاں تو بھرا نکو جا ہینے کردہ اسینے مشر کا رکیکر ا بین اگر ده ابنی بات بین سیحے بین ظاہر ہے جومعبو دخو د عاجز بین اورا نکا دحو د ہی ایکے عابدوں کی *عنایت* برقائم سبنے تو وہ کیا خاک اپنے عابدول کی مدد کریں گئے قیامت سے روز فریب کا یہ بردہ چاک موجات گا و رمشرکین اپنی انکھول سے دیکھ لیں گئے کہ زندگی بھر جن معبود وں کی پرسٹنش کی وہ بیکا را درعا جز محفی ہیں اس دن کی عظمت و بیست سے تولوگوں سے بوش و تواس اڑے۔

معلوم می بهین کرمفن حکمت خلاد ندی سے انکو ڈھیل دی جارہی ہے اور بیں انکو بہلت دسے رہا ہول اور یه مهلت اس دجه سے نہیں کر ابھی انکوعذاب، بینے کا سامان میرے پاس فراہم نہیں بلکریہ محص ایک صمست ہے اور یہ قانون محست خدا وندعالم نے پہلی فؤموں میں جادی دکھا مگرج کیے ہی ہی جرمول کو کرو گاس سے کوئی مجرم برنے نہیں سکے گا بے شک<u> مبری پھٹر بڑی ہی سخت ہے</u> یہ تمام باتیں ایک صحیح انفطر انسان کے سیجھنے اور پیغر خواصلی اللہ علیہ وسلم ہرا بھان لاسنے کے واسطے کا فی ہیں مگر بھر بھی ان لوگوں کا ا بيان نه لا نا قابل حيرست اور باعد في افسوسس بنه توكيا آب ال معركو تي معاوضه ما نگريج بين كرده اسس تآوان سے بوجھ محسوس کردہ ہے ہیں اورام وجہ سے ابہان لانے کے واسطے تیا رنہیں ہوستے نہیں ہرگزنہیں جیسا که ظاہرہتے تو پھرکیا انکے پا<del>س غیب کی خبر ہے کہ وہ اسکو اکھتے ہیں</del> ا در ومی الہی کی طرح اسس کو محفوظ كركے يبظ مركرستے ہيں كم انہيں ايمان لانے كى صرودست نہيں اور اللہ كے بيغمير برنازل ہونے والی اسس وی اور کلام اللی سے متنفیداور سبے نیاز ہیں آخر اسس ہرسے وھرمی اورا تکار کا کو تی تو ىبىپ اور دىبە ہونى چلىنتے ليكن ظاہر ہے كەاس قىم كى دىچە مىں سىے كوئى دجە سىجىم ممكن نہيں دابسى حالت میں اللہ کے پیغمبر پر ہے چینی اور گھے اس سے کا واقع ہونا اس طبعی تفا توفرہ میاجارہا ہے تو بسس أبيب توصبر كيجيّج ابينغه دب كم فيصلح كه وقرت كاودا مستقلال دہمرت سے مبر كرسنے ہوتے انتظار كيجتيكا بيسے مجرمول سمے واسطے خدا كاكيا فيصلہ نافذ مہوتا ہے اور نہ ہوجا بتے مجھلی واسلے کی طرح جے چینی اور گھیراہ سٹ میں یا عجلت دعبد بازی میں بعنی حضرست بونسع ذ دالنون کی طرح جب محددہ اپنی قوم کی سل نافرہانی پرغم دعفرہ کی حالست میں بردائشست نہ کرستے ہوستے نکل کھٹرسے ہوستے اور قوم سے حق میں عذایب کی دعا بلکہ بیش گوئی بھی کر بیٹھے توقدرت خداونری سے ایک مجھی نے انکونگل لیا تقاجب كما تسس نے اسپنے دب كو پكارا" لاكا له الله كا كارت سبخانك رائي كُنْتُ مِن النَّطَا لِمِلِيْنَ "كِيتَے مِوسَتَ دِداً كَالِيكِر وہ كَ<u>كُصِحُ مِوسَتَ نَظَ</u>ى عَمْ وغَصَّ اور بِرِيشًا نيول كے-ايك عَم دغمّت توقوم کی نا فرما نی اورا سی سرکشی اورایمان نه لاسف کا ایکب البیسے مجرموں سے عذا ب ثل جانے کا پھو بغیر خدا دندِعالم کی صریح اجا زست ادر وی شہرچھوڑ د بینے کا ان سسب باتوں کے علادہ مجھلی کے پہرے بیں محبوسس بوجانے کا تو محموعی طور بریسکننے عم اور کس قرر انواع وانسام کی گھٹن تنگی اور طلمتیں تنی میکن خداونبرعالم کس قدر کریم اور جهربان سے کوان سسے جینیوں اور گھراہٹوں سے بحاست دی 

لوگوں میں سے اوراس ابتلار یا آل ماتش یا ان مشقوں کو برداشت کرنے کی دجہ سے انکے مراتب ودرجات مزید المتدکر دیکھیے تو اس طرح آب بھی حبر دبرداشت کریں اور اسپنے دب کے فیصلہ کا انتظار کریں اسکے فیصلہ سے قبل کوئی ہے جینی اور گھراہٹ مقام نبوت کی عظمت دبلندی سے گری ہوئی ہے نیزہے رہا مشکرین و ماندی کا انکار ومقابلہ اور دشمنی تو ظام ہے کو اس کا سلا تو کبھی منقطع نہیں ہوسکتا آور آن کا فروں کے غینط و خضب کا یہ عالم ہے کہ قریب تھا کہ یہ کا فراپ کو بھسلادیں اپنی نگاہوں سے جب کر انہوں نے قرآن آور کا یہ عالم ہے کہ قریب تھا کہ یہ کا فراپ کو بھسلادیں اپنی نگاہوں سے جب کر انہوں نے قرآن آور کے تیم جہانوں فراپ کو بھوں اور کو بین کہ یہ تو مجون ہیں مالا تھ یہ قرآن تو ایک پیغام نصیحت ہی ہے تم مہانوں کے بینے جس کی ایک ایک آبست حکمتوں اور نو بیوں سے جریز سے بھلا ایسے کلام کو پیش کرنے وا لا دیوان ہوسکتا ہے کلام کو پیش کرنے وا لا دیوان ہوسکتا ہے کا میک ہیں ہرگر نہیں بھینگا وہی سسسے بڑا یا گل اور دیوان ہے جوالیسا کہتاہے ہیں۔

عاه اس دا قد کی تغیبل مختلف اندمتعد دموقول برگزد جکی اور داقع سکے اجزار کچھ نے کھے تفصیل کے ماتھ صفرا تاریمین سے سامنے آیھکے ،

غالبایبی وه ابتربار اود کامت کامتام به جیم پیش تاریخود اکرم صلی الله علیه وسلم کاارشاد بهدلانقولوا انا خیرصت یونسی بن متی کرمت که کرو کریس پونس بن منی سے بهتر برد س

مله لغنت عربيه بين زنت كم معنى يهسلا ديين يي

اکٹر مغسرین نے اس کا مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ مشرکین مکدا در منگرین کو قرآن کریم سے اس قدر عدادت بختی کرسن کرغیظ وغضب سے مشتعل ہوجائے اور ذھرا اور نگا ہوں سے گھور گھود کو دیکھنے اور بدا مرطبعی ہے کہ المیں غفیب آلود نگا ہوں کو دیکھ کرانساں متأثر یا خوف زدہ ہوجا تاہیے تو الیں حوات میں امردسالت کی تبلیغ اور اسحام خداد ندی کے اظہا دو بیان میں قدم ڈگر گا جا ناطبع بشری کے آثاد ہیں سے ہدسکتا ہے قواسکو فرما یا جا دہا ہے قربیب تھا کہ یہ کا فرا ہے کو ڈگر گا دیں اور پھسلا کے آثاد ہیں سے ہدسکتا ہے قواسکو فرما یا جا دہا ہے قربیب تھا کہ یہ کا فرا ہے کہ ڈگر کے دہیتے اور دبی قواسس پر فرما یا گیا کہ ایسی صورست ہیں آ ہے استفام سے کے ساتھ اپن جگر پر جھے دہیتے اور تنگر دل ہو کرکسی معاملہ ہیں عجلت و جلد بازی مرکبی معاملہ ہیں عجلت و جلد بازی مرکبی می مداملہ ہیں عجلت و جلد بازی مرکبی ہے۔

بعض روایات مفرون سے میجی مفہ م ہوا جبساکہ بیان کیا گیا کا دکرسنے بعض لوگوں کو جونظر سکا نے بب مشہود تھے اس پر امادہ کیا تھا کہ وہ آ بیٹ کو نظر لگا میں چنا بجہ ان بس سے ایک آبابس دقت کہ آب تراین کریم کی تلاوست فرما دہے تھے اور پونک نوست و ہمست سے نظر لگانے کی کوشش کی آب نے فورًا لاحول وَلَا قوۃ الله بالا اللہ برط حا اور دہ ناکام و دلیل ہوکر والیس ہوگیا ،

شیخ الاسلام علامہ تبدیرا محد عثماً نی دحمته الله علیہ اپنے فوا تر میں فرمائے بین نظر ملکنے یا نگانے کے مستلہ پر بحدث کا برموقعہ نہیں اور آج کل جب کہ مسمہ پرزم ایک با قاعدہ فن بن پیکا ہے تواس میں منزید دُدّ وکد کرزا بریکا درسامعلوم ہوتا ہے۔

#### كشف ساق اورتجلى خدا وندى كے ظهور كامفهوم

صجح بخارى اورمسلم كى روايات بين سيرحق تعسيظ مبدان قيامت ميں اپنى ماق دين الى ظاہر قرام گااوداس وقست تمام لوگول کو دعوست دی جاتے گی کر پروردگار کے سامنے سربسجود ہوجا قر تواس وقست صرت وہی سجدہ کرمکیس سے جو دنیا میں ایمان لا کمراللہ کوسجدہ کیا کرستے تھے لیکن کافراورمنافق کہ انکی بننست لکڑی سے تختہ کی طرح کر دی جاتے گا اور وہ چا ہیں گے کر سبحدہ کریں لیکن نہ کرمسکیں گے (بعض میٹ مين صرفت منافق كالغطا ياسيه وربعض مندول سي كافراور منافق دونون منقول ببن يرسب مجهاميلة بخركا كرميدان حشريس ابل ايمان داخلاص كاايمان داخلاص ظاهر بحرجايته اورمنافن وربا كار كاربار كصل كرتمام انسانول كرمامين آجاسة

لفظ ساق عربی بیں پنٹرلی کوکہا جاتا ہے۔ اس مقام پرکشفیہ ساق کامفیوم اورامسکی حقیقت کہاہے يرحقيفست برممول سيربا مجازا ودكنا برسيع يرعنوان اورصفست تيمي صغاست متشأبها سنرمي سيرسيد يعض لوگ جن كوفر قدم منبهه كها جا تا سدے و و حق تعسي كے داسط جسم جيسے اسوال كو تا بست ما يتے ہيں دو السكوحقيقست برفمول كرست بين مكرجمهورا ترمتكلين اشاعره اورما تريديراس برشفق بب كرالالهرب العزست ہائس چیزاد زحالست دصفست سے منترہ اور پاک ہے بچر مخلوق اور اجسام کی صفات ہیں ہے ہوتواسکو بھی النی خان علی العشر میں است تھای اورائیں ہی دیگر صفات کوظا ہر پر فحمول کرنے کے بجاتے استعارہ برخول کرتے ہیں اور بھراس میں متقد مین ظاہر پر ایمان واقبین کے ساتھ تشبیہ وتميل سے پر بينر كرتے بيں بركنے بوست كساه و يليق بشان كرس ور اسى تان كريار کے لاتی دمناسسب ہواس طرح لفظ بررہا تھ) رجہ رجبرہ کامفہوم مانتے ہیں اوربعض ائمتہ ال سُوَّا الله الله كى ناويل كرلياكرست بين جيساكر بيان كيلاچكاكر استوار كامفهوم غلبراد رحكومت بي تويهال بهي اسى طرح بلاكيعنب وتشبيرا يماك وليتين كيرسا تهو يرمعنى ببيان كير كنت كركشف مساق اللة دميب العزست كماليك خاص تجلی کاظہور سے حب کو دیکھ کرتمام مؤمنین سربسجو دہوجا ہیں گئے۔

عكر منظ حضرمت ابن عبائ مسے روابیت كرتے ہيں فرما يا كشف ساق قيا مست كے دوز كاكرب ورو دشرت دبے چینی ہے جو ہرایک برطاری ہوگا ابن جریز کشف ساق کے معنی امرعظیم اور ہیبت ناکے حالت بیان کرتے نظے بعض دیگر روابات ہیں ابن عباس می سے دوسرے معنی یہ منعول ہیں جس وقت حقاتی کھی جائیں گئے اور ہر ایک انسان کاعمل روست وظا ہر ہوگا .

اور ہر ایک انسان کاعمل روست وظا ہر ہوگا .

صافی ظاعماد الدین ابن کمیٹر نے ابو بر دہ بن ابی موسلی منا مرفوعًا بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روا یہ ت

سه تفسرا بن کثیرج ۴ تنفسیر قرطی ·

كبرب عن نورعظبم المكشّفُ عَنْ سَاتِي يعن عن نورعظبم

ببسب میں دوا بات میں ہے کہ کسی نے حضرت عبداللہ بن عباس سے اسکے معنی دربافت کیتے تواسیے شدت اورکرب کی تفییر کی اور فر مایا جب تم کوکسی لفظ قرآنی کے معنی واضح نہ ہوسکیں توشعرار عرب کے استعاداور ابل عرب کے بی ورات کو دیکھ لیاکرداور یہ ایک شعر پڑھا۔

سی کن فومک صحب الاعداق دقامت الحراث بنا علی سیاق الی کن بنا علی سیاق اسی طرح مجابد نی بنا علی سیاق اسی طرح مجابد نی اسس معنی کے تبوت کے بیے ابوعبید اور جربر کے چندا شعار برط سے ابن قبیہ آ کیتے ہیں اسکی وجہ یہ ہے کہ جب انسان کمی کام برہمت باندھ کر محندت مرت کرنا جا ہتا ہے تو با تیجے جو معا تا ہے اور بنڈ کی کھول دیتا ہے اسی دجہ سے مثدرت کے موقع پر کہا جانا ہے - ف لادن کشف جو معا تا ہے اور بنڈ کی کھول دیتا ہے اسی دجہ سے مثدرت کے موقع پر کہا جانا ہے - ف لادن کشف

ان دوجیزوں کے بعد جہاست کمال کا درجہ ہے جبکو سقات کی طرح محف مستقل، تو جہات کمال المرس عالم میں انسان کے اعضاء کے ساتھ مشابہت اور ایک فاص نسبت ہے کیونکہ انسان کے اعضاء کے ساتھ مشابہت اور ایک فاص نسبت ہے کیونکہ انسان کے اعضاء اسکے ما تقد مان کی طرح مخیر مستقل محض ہیں اور نزوان کے اعضاء اسکے مانات کی طرح سمتقل محض ہیں اور نزوان انسان کی طرح مستقل محض بیں اور نزوان انسان کی طرح مستقل محض بیکوانسان کے کما لاست کے مظہر ہیں کہ انسانی کما لاست ان مظاہر میں کہ انسانی کما لاست ان مظاہر کے مستقل محض بیں جنا بچہ مشرا پیست کما لاست البید کوظاہر و بیان کرنے کے بیان مظاہر کو متحد دنصوص ہیں ظاہر زمایا آیا ہے۔ قرآن بداور احادیث ہیں وہ مظاہر و جدہ عین ایک ہیں ہورانتمادہ کی اسلامی مستقل محمد منسان کہ المات ہیں بیان کیا ہے۔ باتی برسمجھ لینا کہ الائے کے بیس جہرہ ہے اسکی آنکھ ہے حقائق و کما لات البید کو بیان کی جارہا ہے باتی برسمجھ لینا کہ الائے کے بیسے جہرہ ہے اسکی آنکھ ہے اسکے واسطے انگلیاں ، کمر ، پنڈلی ۔ اور قدم ہے علی ہے اور قدم ہے اور

سمه قرطبی - روح المعانی -

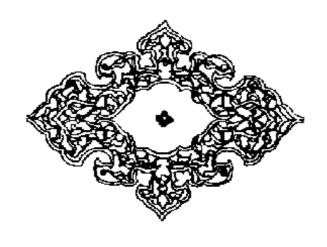

مع مقبس من تحقیقات الائمة المفسرین والمتکلین من الاشاعرة والما تریدین وكذایفهم من کلام امام الحرمین وعبدال كریم شهرستان - ۱۱۰-

### بِسَالِلهِ إِللَّهُ الْرَالِيَ الْمُعَالِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَقِ الْمُعِلَقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّق

اس مورت کامضون بھی مکی مورتوں کے مضامین کی طرح عقیدہ توحیداور تحقیق ایمان برمشتہ لی جس بیں بالخصوص تیامت اور قیامت کے ہولناک احوال کا ذکر ہے اور فیرم و نافرمان قوموں جیسے عاد و تمودا ور قوم لوط و فرعون کی ہلاکت و تباہی کا ذکر ہے اور ان سب مضامین کو قرآن مکیم نے ابنی صدافنت و مخانیت کی اساسس کی فوجیت سے بیش کی اور یہ واضح فرہ بالاہل سعادت و شقاوت کا انجام کی ہوتا ہے ساتھ ہی ان لغواد رسئے ہودہ الزامات واعتراضات کو بھی در کیا گیا محوکفا و مکر اس حضرت صسلی اللہ علیہ وسلم براگاتے تھے .

مودت کی ابتدار قیامت کے ہولناک منظر کے بیان سے کی گئی اور یہ کو خدا و ندعا لم کس طرح اہل گئر پر اینا قہرہ عذاریب مسلط فرما تا ہے نعنے صورا ودامسس پرجوحالست ہوگی اس کا بیان ہے اور یہ کہ جس وقتست قیامست بریا ہوگی توزین حتق ہوجاستے گی اور پہاڑ ریزہ دیڑہ ہوجا پیس گئے۔

اخِروِین قرآن کریم کی صدافتت وحقاً نیتن بربر بربان قائم کرکے آن حفرت می الله علیه وسلم کی صدافت وامانت کوداضح فرمایا اوراس کا انکار کرنے والے پر وعید و تنبیه فرمائی گئی .



المالية التعملين التع

مشردع اللرك نام سع بح برا جربان نهما ببت رحم والا

الْحَاقَةُ لَ مَا الْحَاقَةُ فَ وَمَا أَدُرلكُ مَا الْحَاقَةُ فَ

دہ ٹا بہت ہوچکی۔کیاہے وہ ٹابت ہوچکی ہے اور توسنے کیا ہو جھاکیا ہے ، وہ ٹا بہت ہوچکی

كُنَّابِتُ نَمُودُ وَعَادُ إِبِالْقَارِعَةِ ۞ فَأَمَّا تُمُودُ فَأَهْدِكُوا

جعثلابا شود اور عادف اس کھڑے والی کو سودہ جو شود تھے سو کھیاتے گئے

| p4                                                |                                                                                                                        | مُعَارِفُ القرآن جِلدِ ٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>ماد, ۹ ب</i><br>حجمت میشوند کار                | * <b>*</b> 1                                                                                                           | معارف هران چلام<br>چچچچچچچچچچچچچ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ریح حرُصر                                         | مًّا عَادٌ فَأَهُلِكُوْ إِبِ                                                                                           | ﴿ بِالطَّاغِيةِ ۞وَ١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ر مسام رہا ہے۔<br>نڈی سنّا شے کی با دّے ہے ہاتھوں | ه جو عاد نقے سو کھیا گئے گئے تھنے                                                                                      | اد چھال سے اور وہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| سندة أتام                                         | لَيْهُمُّ سَيْعَ لِيَالَ وَ تَ                                                                                         | عَانِيْدِ أَنْ سَخَّرُهَاءَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| آخھ دن                                            | <u>بر ساست داست اور ً</u>                                                                                              | سے نکلی جاتی تعین کی ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| اعجاز نخيل                                        | وم ورا مرعی کانهم                                                                                                      | مور و الناكري القراق النقر ال |
| ڈھنٹر ہیں کھی رکے                                 | رگ اُن میں بیچھڑ گئے بیسے وہ                                                                                           | برط كاشنے والے بھر توديكھے أ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| رس وروَّوَ ر<br>جاء فرعون و                       | س لَهُمُ مِّنُ بَاقِيلَةٍ ۞وَ                                                                                          | ﴿<br>خَارِيةٍ ۞ فَهَلُ تَرْهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ر آیا فرعون اور                                   | ہے کوئی ان کا بیج رہا ؟ او                                                                                             | کھوکھرے بھر تو دیکھتا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| بوارسول ريزم                                      | لَكُ بِالْخَاطِئَةِ ۞ فَعُمَ                                                                                           | وَ مَنْ قَبُلُهُ وَ الْمُؤْتَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| تم نه مانا ایسنے دیب کے دمول                      | نبال تقصیر کرتے <u>پھر</u> ک                                                                                           | جواس سے پہلے تھے اور اکٹی بستہ<br>مہر مرمہ مرمہ مرمہ مرمہ مرمہ مرمہ مرمہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| لماء ممكنكمر                                      | إِبِيةً ﴿ إِنَّا لَمَّا طُغَا ا                                                                                        | فَأَخُلُ هُمُ أَخُلُ كُو رَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ني أبلا لاديباتم كو                               | منی ہم نے جس وقت پا                                                                                                    | کا مجمر بیکڑی ان کو بیکڑ دم بیرٹر سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| المرفرة والمعيدة                                  | هَا لَكُمُ إِنَّا لَكُمُ إِنَّا لَكُمُ إِنَّا لَكُمُ إِنَّا لِكُمُ إِنَّا لِكُمُ إِنَّا لِكُمُ إِنَّا لِكُمُ ا         | في الجارية البعد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| بعصاري التكوكان سينتنغ ومنبعها لمن اللا           | اسکوتهاری یادگاری کو اورسیفتے (م                                                                                       | بہتی ناؤییں تارکھیں<br>* میں مدور میں تارکھیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| تِ أَلَّا رَضُ وَ                                 | هُ فَعَلَىٰ وَاحِلَانَا ﴿ وَالْحِلَانَا ﴿ وَالْحِلَانَا ﴿ وَالْحِلَانَا اللَّهِ مُعَلَّمُ لَا اللَّهِ الْمُعَلِّمُ لَا | فَاذَ الْفَخِرِفِ الصَّورِنَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| تیے زمین اور                                      | يك يمحونك ادرأتها ـ                                                                                                    | بهرجب بعونية رينگه بي ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| بِإِنْ قَاقَعَتِ                                  | لَّهُ وَإِحِلُكُ ﴿ فَيُومَ                                                                                             | الْجِبَالُ فَلُكُتّا ذَكُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ن ہو پڑے ہو                                       | ایک برتوث بخراس دا                                                                                                     | بہاڑ بھر پٹھے جادی<br>جات ہے والد میں وہ میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| بِن وَّاهِيكُ ۞                                   | تِ السَّمَاءُ فَهِي يُومِي                                                                                             | الُواقِعَةُ ٥ وَانَشَقَّهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ر دوداہوں رہاہے<br>مستقمین                        | عادے اسمال میمروہ اس دن مکر<br>منتخصیت میں میں اس دن مکر                                                               | کی برٹر کے والی اور پھوٹ ہ<br>منگلیکنکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ***************************************           | <u> </u>                                                                                                               | <u></u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

#### اس دن آنھ سخعور اس د ن مىلىنىے جادّىگے موجس کو ملا اس کا لکھا داستے ہاتھ یں نے خیال دکھا کہ مجھ کو ملناہے میراس سووه ہے گذران میں من مانتی بدلراس کا جو آگے بھیا تم کھاد ادر پیر رج سے ادرجس كو ملا السس كا مكوا باتيس بالتحد ميس دنوں میں اور مجھ کو خبر نہ ہوتی کیاہے حساب میرا بنر جاتی ایکه کام نرایا بحد کو مال میرا و در سروی و و و برو و در و در و مرا سلطنبه ای خلاوی فعلوی آث اس كو پكرو بهرطوق دا او یکم آگ کے ڈھیریں

# صَلُّولًا فَيْ اللَّهِ الْمُعْلِيْ فَرْعُهَا سَبَعُونَ ذِرَاعًا الْمُحِيثُ فَاللَّهِ الْمُعْلِيْمِ فَ وَرَاعًا فَاسَلُكُوكُا فَيْ اللّهِ الْمُعْلِيْمِ فَوَ فَا لِيَوْمِنَ بِاللّهِ الْمُعْلِيْمِ فَوَ فَا لِيَنِ لَا لِاللّهِ الْمُعْلِيْمِ فَوَ وَمَا يَفِينَ لَا لِكُومِنَ بِاللّهِ الْمُعْلِيْمِ فَوَ وَمَا يَفِينَ لَا لَا اللّهِ بِرَبِيرِ بِيرِسِ مِنْ اللّهِ الْمُعْلِينِ فَى اللّهِ الْمُعْلِينِ فَى اللّهِ اللّهُ اللّهِ فَي اللّهُ اللّهِ فَي اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهِ فَي اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللل

#### فكراحوال فبامست ببان انجام مكذبر ومنكرين

قال الله تعبالیٰ۔ اکھا آتھ کا اکھا قتہ کے النے آتھ ہے۔ الیٰ در اللہ تعبالیٰ الْحَاطِمُو ہے۔ وربط ، گذشتہ مورت کا موضوع بیان آل حضرت ملی اللہ علیہ دسلم کی رسالت کی عظمت دسخا نیت کو ثابت کرتے ہوئے عزور و تکبرا ور نا فرمانی کا عبرت ناک انجام تاریخی دا قعالت کی دوشنی ہیں بیان فرما یا گیا تھا اب اس سودت میں قیامت کے احوال اور میدان حشر کی بیے چینی تفصیل سے بیان کی جا رہی ہے اور مساتھ ہی یہ کہ جن قومول سے اللہ کے دسولوں کا ان کار کیا اور نا فرمانی کی وہ کس طرح بلاک و تباہ ہوتے .

جن قومول نے اللہ کے در دول کا انکار کیا اور نافر مانی کہ وہ کس طرح بلاک وتباہ ہوتے۔

ارشا د فرما یا وہ چمٹ جلنے والی ہیز کیا ہے دہ چمٹ جانے والی چیز اور آب کا طیب توسنے ہوتے کیا سوجا

کی گھڑی جس کا وقوع علم الہی اذ کی سے طے ہوچکا اس قدر ہیبت ناک اددعظیم ہے اور دہ ہے شک واقع ہو

کر مرد ہے والی ہے ادر جب واقع ہوگی تو کوئی اس کو طلا نہیں سکتا اس و قدت ہی و باطل بادکل جُوا جُوا نظاری کی سے اور میں میں خصومت



د جَعُكُرُ اكرين والعمق ورومغلوب برجايس كعمه.

ظاہرہے کہ ایسی برق اور ثابت حقیقت کو ما ننا چاہیتے اس سے انکاراوراس بین کسی قیم کا بھی ٹھک فیر در نریا چاہیتے اوراس بات کو فراموئی نذکرنا چاہیتے اس انکارو تکذیب کا انجام کوئی اچھانہیں جنا پیجھ تھی ہور اور عاد نے اسس کھڑکھ انے اور کوسٹ ڈالنے والی جیز کا تو بھرا سسنے والو اسنواس کا انجام کے ہوگی ہم مال تمود تو بلاک کر دیستے گئے ایک اچھال کر دکھ و بینے والی بلاکست سے اور دہ تج عاد کے لوگ تھے سو وہ بلاک کیے گئے ایک تیز دائند آئدھی سے جو ہا تھوں سے نکل جانے والی تھی ہواس قدر تنظر بدادر سخت تیزدتند میں مرحول تھے مواسے نظام پر مستواضے اور ہواؤں کو قابو بین دکھنے کہ می تحکور کا اس برقالو د تھا می کی بحور شتے ہوا ہے نظام پر مستواضے اور ہواؤں کو قابو بین دکھنے کو برمامور تھے گؤیا انکے ہا تھوں سے بھی نکلی جارہی تھی ۔ جس کو مقرر اور مستواکر دیا تھا ان پر ماست لالوں درکھے کا قرم کو اس نظر کر بھینک دیتے گئے درکھے کا قرم کو اس مال بین بچھوٹ نے بین ہوا کہ دیکھے کو قرم کو اس مال بین بچھوٹ سے بڑے سے بہی گویا دہ کھپور کے کھوکھلے تنے ہیں جو اکھا ٹر کر بھینک دیتے گئے دیکھ کا قرم کو اس خال بین بچھوٹ سے بڑے میں تو میں تو مدر ہوسنے کی دجہ بڑسے ہی خرور اور نخوست سے کہا کہ تھے کہ بہ سے دیا دہ کون سے طاقت ور جو اپنی تمام قوتوں کے باد جو داس میں طرح بلاک کر دیتے گئے کہ ان کا نام دنشان بھی باتی نرد ہا تو اے مخاطب بت ہوگی تو دیکھ دہا ہے ان کا نام دنشان بھی باتی نرد ہا تو اے مخاطب بت ہوگی تو دیکھ دہا ہے ان کا نام دنشان بھی باتی نرد ہا تو اے مخاطب بت ہوگی تو دیکھ دہا ہے ان کا نام دنشان بھی باتی نرد ہا تو اے مخاطب بت ہوگی تو دیکھ دہا ہے ان کا نام دنشان بھی باتی نرد ہا تو اے مخاطب بت ہوگی تو دیکھ دہا ہے دان کا نام دنشان بھی باتی نرد ہا تو اے مخاطب بت ہوگی تو دیکھ دہا ہے دہا تھا تات

ادر فرعون آیا ادراس سے پہلے دالے بھی اوردہ التی ہوتی بستیوں والے بھی طا دنافرہانی کے ساتھ پھرانہوں نے جب اپنے رہ کے رسول کی نافرہانی کی تو پکڑ ایا انکو ان کے درب نے بڑی ہی سخست پکڑ سے جس نے انکو درزہ ریزہ کرڈ الا اور دنیا کی کوئی طافت اور انکے پہاڑوں کے تراشے ہوئے محفوظ قلے بھی انکو هلاکی گرونرے سے نہ بچاسکے لینی عاد وتمود کے بعد فرعون نے فو ب سرکشی کی اور بڑھ ہڑھو کر باتیں کر تا رہا تو وہ اوراسی طرح قوم شعیب اور قوم لوط تباہ کردی گئی اور قوم لوط کی بستیاں السف دی گئیں کیونکہ ان سبب قوموں نے اپنے اپنے بیغروں کی نافرہانی کی تھی اور فوا کے ستیاں السف دی گئیں کو فعدائے ابنی سخت پیڑسے پکڑ ااور ہلاک کرڈالا اور قوم فوح کو بھی ایسے طوفان سے نباہ کرڈالا کوفا ہر اسباب میں کسی کے بھی بہر کا امکان نہ تھا سی کہ وہ نافرہان بیٹا تھ یہ کہنے دیگا کہ سکاو بھی آلی جبکل یکھوٹھی میں درست نہیں دہ جس کی بہر ٹرا میں بہاڑ کی چوٹی پر پڑھو کر بناہ سے وہ کی ایسے نباہ کرڈالا کی بھیلے کی اور کا میں بناہ بینے کی مؤرورت نہیں دہ جس بھی ہولئے کی مؤرورت نہیں دہ جس بھی ہولئے کی مؤرورت نہیں دہ جس بھی ہولئوں کر بھی اس طوفان کے وقت جب کہ پانی ابل رہا تھا کر ذمین کے جشمے بھوسے پروسے تھے اورا کمان کے حشمے بھوسے پروسے تھے اورا کہ ایک وقت جب کہ پانی ابل رہا تھا کر ذمین کے جشمے بھوسے پروسے تھے اورا کی ایل در باتھا کر ذمین کے جشمے بھوسے پروسے تھے اورا کی ایل دیا تھی کوئی کیلئے کی کوئی کیلئے کوئی کیلئے کیا کہ کار کیا کہ کوئی کیلئے کوئی کوئی کیلئے کیلئی کیلئے کوئی کیلئے کیلئی کیلئی کیلئی کوئی کوئی کیلئے کوئی کیلئی کوئی کیلئی کیلئی کیلئی کیلئی کیلئی کیلئی کیلئی کے حشمے کیلئی کوئی کیلئی کیلئی کے حشمے کے کھیلے کیلئی کیلئی کیلئی کوئی کیلئی کیلئی کوئی کیلئی کیلئی کیلئی کیلئی کیلئی کیلئی کے کھیلی کوئی کیلئی کوئی کوئی کوئی کوئی کیلئی کوئی کیلئی کیلئی کوئی کیلئی کیلئی کوئی کیلئی کیلئی کیلئی کیلئی کوئی کوئی کیلئی کوئی کوئی کیلئی کوئی کیلئی کیلئی کیلئی کیلئی کیلئی کیلئی کوئی کیلئی کیلئی کوئی کیلئی کیلئی کیلئی کیلئی کوئی کیلئی کوئی کیلئی کوئی کیلئی کیلئی کیلئی کیلئی کیلئی کیلئی کوئی کیلئی کیلئی کوئی کیلئی کیلئی کوئی کیلئی کیلئی کیلئی کیلئی کوئی کیلئی کیلئی کوئی کیلئی کیلئی کوئی کیلئی کیلئی کیلئی کیلئی کیلئی کیلئی کیلئی کیلئی کیلئی کوئی کیلئی کیلئی کیلئی کیلئی کیلئی

مه ان الفاظ میں لفظ ألها قر كے لؤى معانى كے تنوع اوركثر ست كے بیش نظر و متعدد معانى ظاہر كرديتے اللہ كا كا اللہ كا ال

کے درواز سے کھلے ہوتے تھے تو اسے ہاتی دہنے واسلے انسا نو! ہمہنے ایک۔ چیننے دالی کشتی ہیں تمکو سوار کر ایبا جوان طوفا نی تھیں پیروں میں تہیں <u>لیتے</u> جاں ہی تھی تاکہ بنا دیں ہم اسکو تمہ*ا رے وا بسطے یا دگار*ا درعر*ت کا نمو*ر الدر معفوظ رکھیں اسکو وہ کان بو وا قعاست کو ٹیننے اور محفوظ رکھنے ولسلے ہیں تو یہ وا قعرضوا و ندعالم کی قدرست اود صمرت کاکیساعظیم نمون ہواکہ حضرست توح علیرالسلام اوارا ن پرایران لاسنے والوں کوانسیس طوفان سے بچالیا اور نافرمان قوم کوغزق کرڈ الا تا کررہتی دنیا تک پر عربت ناکے تموز قائم رہے اور لوگ اسس واقع سے فدا کے احسان وکرم کو بھی سمجھیں اور نافر مان و جرموں سے واسطے اسکے قہرو عذا سب کو بھی جان لیں تودنیایں بیش آنے والے برواقعات اور ہلاکت وتباہی کے تمویے ہرانسان کواسس پرمتوجہ کرنے ہی کہ وہ تیا مسنند کی ٹندست اوداس پرعا لم کی تباہی وہلاکست کا بھی تصویرکرسے اوداس پرا بہا ن بھی لاستے چنا پخر جب صور بھونکا جاتے گا ایک بار بھونکا جا تا اورا تھا تی جاتے گی زمین اور پہاڑ بھر کو ہے دیاجاتے <u>گلانگو ایک ہی دفعہ اور زہیں باوجود اپنی قوست دم ضبوطی اور پہاڑ باو بجودا پنی عظمیت دیختگی کے رہزہ رہزہ</u> مر دیتے جائیں گے توبس اسی دن واقع ہوجاستے گی وہ واقع ہوسنے والی گھڑی ہوروز قیامست ہے۔ اور پھرے جائے گا اُسمان پھردہ ا<del>س دن بھر رہا ہ</del>وگا نہا بہت ہی ہلی بھرسنے والی چیز کی طرح ا و ر دوئی کے گالوں کی طرح الڑتا ہوگا۔ اورجس وقدت کرآسمان درمبان سے پھٹنامشردع ہوگا تو <del>فریشنے ہو آگ</del> اسکے کنارول پر اور اٹھاستے ہوئے ہول گے۔ اسے مخاطب تیرے دہب کاعرش اس دن اسینے اوپر 'آتھ فرنشتے ، عرش عظیم کی یہ عظمدت دشان ہو گئ جسکوالیسے آتھ فرنشنے اٹھاستے ہوں گئے جو پہا ڈوں کو اشھائے رکھتے ہیں ہواؤں کو قابو کرستے ہیں سمندروں اور سمندر کے طوفا نی تھیبہ وں کو روکتے ہیں وہ » تق فرشّت عرش اللي اتھاستے ہوستے ہوں گھے تو ایسے دن اسے انسا نو ! تم پیش کیمتے جا و کھے اپنے دب کے سامنے حال یہ ہوگا کہ کوئی چھپی بچیز چھپی مذر سب گی اس پر وردگار علیم و خبیر سے بھر البسی صور سند بین ر سب العمالمين ايبتے عرش پرمبوه افروز ہوگا اور میدان صنب پیں اولین داخرین جمع ہوں گے اور اسس عیم دخیراور قادیمطلق کی عدالرت پی بیشی ہورہی ہوگی اور میزانِ عدل والصات قائم کرنے والے رب کی عدالت میں توگوں کے نا متراعمال پیش ہورسے ہوں گے توجس کا نامتراعمال دائیں ہاتھ بیں دیدیا جاستے گاجواسکی کامیا بی اور نجاست کی علامست بھگی تووہ فرط مسرست اور کما ل خوش سے کہتا ہوگا السالوكو الأجاق ميرا نامة اعمال بعني نتيجير كاميابي يتره لومير سارب سف مجمد بركيسا عظيمانوام أحسان نرما دیا بی<del>ں تو بہتے ہی سے گما ان کرتا تھا کہ بیں ایت</del>ے صاب کے دفتیت بر بہنچنے والا ہوں اور کمیر ساعمال کی كاحساب بوكا أورخداكى دحست برنجه بهروسه تحاكره مجه ابينے فضل وكرم سسے نوازسے كا مجھ حيات جاوداني ا درابری نعتیں ملیں کی اور جبب مجھے برخیال تھا تو میں اپنے نفس کا محاسبہ کرتا دہا اسی کا برنتیجہ ہے کہ بی ضلاکایہ انعام واکرام دیکھ رہا ہوں اور اس کے فضل وکرم سے میراحساب باک دصا ون ہے تو وہ نہما بہت و ہی پخوشی اود عیش وعشرت دالی زندگی میں ہوگا اود من مانی ہرلغمیت و داحست اسکو ملتی ہوگئ نہما بہت بندد عظیم المرتبر باغ بین ہوگا جس کے خوشے اور میوسے اس پر چھکے ہوستے ہوں گے اس عالمت بیں اہل جنت کو کہا جا رہا ہوگا کھا قدیم و خوسے در گر میں ہوگا جا ہو بول خوشگواری کے ساتھ ان اعمال معالحہ کی دیمہ سے جو تم مرستے ہوئے کر سے بھو گر رہے ہوئے دنول اور دنیوی زندگی بین تم سے اللہ کی خوسٹودی کے بیتے نفر کی خواہشات کو روکا بھو دپیاس کی تعلیف پر دائٹریت کی مبروقناعت کو اختیاد کیا تو بر اسی کا بدار ہے کہ ہے دوک توک اللہ نے تم پر یہ ماری نعمین بھو بھو الدی بین ،

یہ تو حال ہے ان تو گوں کا جن کو دائیں ہاتھ میں نا متراعمال ملے گاا در جن کو نا متراعمال ہائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ بڑی حسرت اور پٹیمانی کے عالم میں کہے گا کیا ہی اچھا ہو تا کہ جھ کو میرا نوسٹر تا آجا ل سی نه ملتااور میں نه بی جانتا تح میراحساب کی سے اے کائی وہی موست میرا کام نتمام کر دسینے والی ، پوتی ادر میدانام ونشا ن بی مسب*ط جا*تا اوریه عذا سب د بلاکست کی نوبسنب دیکھنی ندی<del>ط</del> تی افسوسس میرا مال تعبى ميرسة يجه كام سرا ياجس بر مجه برا من بحروسه اور مكمند تها اورين سبحمة عفاكم نواه كوتي بعي معيبة سامنے آتے میں اپنی دوامت کے ذرایعہ اس سے بع جا قراع کی مجھے اپنی قوست پرزعم تھا افسوسس کرمیری - قوست دحکومیت بھی پربادہوتی ایب شمیری ددلرند، کام آدہی ہے ادر ندقوست وحکومیت اور نرجمت بازی بح دنیا میں کیا کرتا تھا اسی پیٹیا نی اور صررت کے عالم بیں ہوگا کہ ہر لیسے ہرم کے بیے فرمان خدا وندی جاری ہوگا <u>پیژه اسکو پیمرطوق ڈال دواسس کی گردن میں تیمر گھسیٹواسکو آگ میں جو جہنم میں دہک رہی ہو پیمایک</u> ز بخیر میں کہ جس کا طول ستے گریمہ یا ستہ ہاتھ ہو اسکو جگڑ دوتا کہ جلنے کی صافرت ہیں ذرا بھی حرکت ذکر سکے کیونکہ آگ میں جلنے والاانسان کہی اِ دھراُ دھرح کمت کرے آگ کی موڈسٹس سے پہلنے یا اسکو کم کرنے کی کوشش کیا کرتا ہے تواری بھی کوتی گئی تش مرسے یہ سب کچھوا <del>س لیتے ہوگا کہ</del> یہ شخص دنیا میں رہتے ہوستے ایما ن نہیں رکھتا تھا خداتے برتر برجسپ مذخکر برایما ن ولیقین تھا تو خدا کے ایکا مات سے بھی نافرمانی کرنا تھا نہ ضرا تعسکے کے تن ادا کرتا تھا اور نہ ہی بندوں کے حقوق بہی نتا نخا جنا بجہ ہ ترخیب دینا تھا مختاج ومسکین کے کھاسنے پرخود توکیا کھلاتا اور مدد کرتا زبان سے بھی کسی دوسے کو اس برا ماده كرسف الانزغيدس دالسف كي توفيق مزبوتي عني سواليه نافروان كمسيف آج يهال مركوتي <u> دوست ہے اور نہ اسکے واسطے کوئی چیز کھانے کی ہے بجتر زخموں کے دھوون کے ادران میں ہے</u> <u>بہتے ہوستے راد بیب سے جس کو کوئی نہیں کھا سکتا ہجز ان خطا کا ردن اور فیرموں کے اور وہ بھی بھوک</u> اوربیاس کی شدرت میں جمیور ہو کریا اس دھوکہ میں کہ شاہر برنجی کوتی کھانے اور پیلینے کی جمیز ہے اعاذنا الأكث ديناص سبائرانواع العذاب فى الدنيا والأخرة

مه گزسے عالم آخرت کا گزیا ہاتھ مراد نہے جس کی عمراور مقدار کا اندازہ عالم دنیا بیں نہیں کیا جا سکتا واللہ اعلم بالصواب ١٢-

#### فرشتول كاعرسن الهى المحانا

اس آیت مبادکہ میں عرش الہی کواٹھا نے والے آٹھ فرشتوں کا بیان ہے
تفییہ قرطبی اورتفیہ البحرالمحیط ہیں حضرت عبداللہ بن عبائ سے روا یہت ہے کہ پرفرشتوں کی آٹھ فیں
ہوں گی جن کی تعدا دائشہ کے سواکسی کو معلوم نہیں بعض دوا یا سن میں حاملین عرش کے بیان ہیں جا دکا عدد
ا یا ہے - تفییہ مظہری میں بیان کیا کہ دوز محشر سے قبل حاملین عرش جاد فرشتے ہوں گے مگر نفخ صورا ور
محشر سے وقست اسکی عظمدت کی وجہ سے ان بہلے حاملین کو مزید چار حاملین کے ذراجہ فوی کر دیا جائے گا
تاکہ عرش الہی کو مبندال سکیں - بنظا ہراس وجہ سے اس وقست حق تی لی شانہ 'کے جلال و ہمیدیت سے عرش
الہی ذیا دہ وزنی اوراسکا اٹھا ناگراں ہوگا۔

اس آبرت مبارکہ صبی بی عرش الہی کے اٹھانے کا ذکر سبے اسی طرح ایسے مفون کی دیگر آبات کی فلاسغ، معتزل اور صوفیہ حقیقدت بر محمول کرنے ہیں کہ عرش وکر می کے معتزل اور حقیقہ معتزل کہتے ہیں کہ عرش و کرمی کے معتزل اور محبول کرسنے کے بیل اور خوا و تبای کہ معتزل کہتے ہیں کہ کرنا ہے اور فرسنے توں کے اٹھانے سے مراد انتکے ذراید اس کا ظبور سے قاضی بیفا وی جیسا کہ بعض مواقع پر فولا سفر اور معتزل کی داستے اور خوا با میں سہاں بھی انہوں نے کہواس طرح فرما یا کہ بیتر سے محبوب کو خوا بیا ہوں ہے کہ و کہ مقابت واحوال میں سے کسی کہ بیتر سے متعقب ہوں کہ اور خوا بیا میں مکان اور جہدت ہیں سمانے والا ہے کہ بیتر سے متعقب ہوں کہ اور خوا کی طرح کسی مکان اور جہدت ہیں سمانے والا ہے کہ بیتر سے متعقب ہوں کہ اور اس سخد تا کہ حقیقی طور پر کوئی اٹھا ہے ہوئے ہوئے بیتر بی تو مخلوت اور معان کی موان اور عدل والمعان اور عمل والمعان اور عمل والمعان اور عمل والمعان والمعان اور عمل والمعان اور عمل والمعان اور عمل والمعان والمعان والمعان والمعان والمعان والمعان اور کے فیصلوں کے فیول میں معلوں کے فیمن کی معان کے موان کی معان کے موان کی معان کے موان کے خوان کی معان کی کھول کے معان کی معان کی کھول کی معان کے موان کے خوان کی معان کی معان کی کھول کے موان کی معان کی کھول کے فیمن کی معان کی کھول کے فیمن کی معان کے معان کی کھول کے فیمن کی کھول کے خوان کی کھول کی کھول کی کھول کے خوان کے خوان کی کھول کے خوان کے خوان کی کھول کی کھول کی کھول کے خوان کے خوان کے خوان کی کھول کے خوان کے خوان کی کھول کے خوان کی کھول کی کھول کی کھول کے خوان کے خوان کے خوان کے خوان کے خوان کی کھول کے خوان کے خو

اس طرح معزات صوفیا مربھی تادیل کاطریقہ اختیاد کرنے ہیں بعض کہتے ہیں کرعرش مجیدتی تعسیٰ اس طرح معزات صوفیا مربھی تادیل کاطریقہ اختیاد کرنے ہیں یہ بصورت عرش یعنی تخت شاہی ظاہر کی ادراسکی بہا ندادی اور بادشاہ سے ادرقیا مت بیں یہ بصورت عرش یعنی تخت شاہی ظاہر کی ادراسکی بہا ندادی اورشان حاکمیت دنیا میں چار صفات کے ساتھ جمعے ہوکہ آتھ ہوجا بی کی کو تی ذرّہ مجمی اس سے ظالی نہیں اور وہ سبب کو فیسط ہے دہ چار صفات یہ ہوکہ آتھ ہوجا بی کی کو تی ذرّہ مجمی اس سے ظالی نہیں اور وہ سبب کو فیسط ہے دہ چار صفات ہوجا بی گئی کی تاکہ دنیا داخرت میں یہ جارہ کا میں اور حاکمیت ہیں احتیاز ہوجا ہے دہ چار صفات ہو جا بی گئی کہ دنیا داخرت میں اور حاکمیت ہیں احتیاز ہوجا ہے دہ چار صفات ہو گئی تاکہ سی کو تی چیز بھی تحقی مبہم - بادر سندید و اور ملتبس در ہے گئی بلکہ سرچیز کی اصل حقیقت ظاہر ہوجا ہے گئی تاکہ کسی قسم کا دصو کہ شبہ اور مغالط باقی اور ملتبس نر رہے گئی بلکہ سرچیز کی اصل حقیقت ظاہر ہوجا ہے گئی تاکہ کسی قسم کا دصو کہ شبہ اور مغالط باقی اور ملتبس نر رہے گئی بلکہ سرچیز کی اصل حقیقت ظاہر ہوجا ہے گئی تاکہ کسی قسم کا دصو کہ شبہ اور مغالط باقی اور ملتبس نر رہے گئی بلکہ سرچیز کی اصل حقیقت ظاہر ہوجا ہے گئی تاکہ کسی قسم کا دصو کہ شبہ اور مغالط باقی کی تاکہ کسی قسم کا دصو کہ شبہ اور مغالط باقی کے دور میں سے گئی بلکہ سرچیز کی اصل حقیقت ظاہر ہوجا ہے گئی تاکہ کسی قسم کا دصو کہ شبہ اور مغالط باقی کے دور میں سے گئی تاکہ کسی قسم کا دصو کہ شبہ اور مغالط باقی کی تاکہ کسی قسم کا دصو کہ شبہ میں کو تی چیز کھی کی تاکہ کسی قسم کا دھو کہ شبہ کا دھو کہ شبہ کی تاکہ کسی قسم کی تاکہ کسی قسم کی تاکہ کسی کا کسی کی تاکہ کی تاکہ کسی کسی کی تاکہ کسی کسی کسی کی تاکہ کسی کسی کسی کی تاکہ کسی کی تاکہ کسی کی تاکہ کسی کی تاکہ کی تاکہ کسی کی تاکہ کسی کسی کی تاکہ کسی کی تاکہ کسی کسی کی تاکہ کسی کسی کسی کی تاکہ کس

تیر خی صفت تقدیس کو کسی شے میں کسی قسم کی کدورت میلادس باقی ندرہے گی ہر بجہز ضائص ہوگی اگر نعمت وراست ہے تواس بیں نقمت و کلفت کی قطعًا امیزش نہ ہوگی اور عزاب و کلفت ہے تو اس بیں اونی سکون وا رام یا خن کا اسکان نہوگا کبوئکہ عالم دنیا بیں توسقا نتی پر می ذک پردے اور چھلکے چڑھے ہوتے ہوسکتے ہیں جو آخرت میں سیسے سمید انزگراصل مقاتق واضح اور نما بیل ہوں گے اور غلاف وجھلکول سے اصل جو ہر دمغز نکل کرصاف نظراتا ہوگا،

توتی تعسینی کی شان حاکمیت اور جهانداری کی ان صفاست کے ساتھ جو پہلے سے تھیں پر مزید چارصفات سے ساتھ جو پہلے سے تھیں پر مزید چارصفات مل جا بھی ڈائد ہو جائے گا جا مسلے گا ہر ہے کہ کو سیٹس الہٰ کی عظمت اور اسس کا نفل بھی ڈائد ہو جائے گا تو جو عرصت میں آتھ فرست توں پر ہوجاتے گا اسس جہاندادی دنیا ہیں چارو استان الہٰ ہو جا تھ فرست میں مزید چار صفاست کا طہور آتھ فرشتوں اسس طرح چار صفاست کا طہور آتھ فرشتوں کا عرش دائی کو اٹھانا ہوا۔

بهركيف صوفيا را ورفلا مفرخ كى تاويلات ببان كى بب مگراكز ائرمتكلين اودا بل منت كاموقف اس قسم كى آياست بيس بهى سے كرحقيقت، پر ممول كرستة بهوستے اوراس كى كيفيات اور جمله ابوال كوخدا دندِ عالم كے حوالم كردينا جيسے كوا مام مالك شے نے فرما يا الاست قواء معلوم والكيف هِ بهول والاجعان بعد لازم والسوال عند بدعت كه فدا كاعش برمستوى مونامعلم بهد و بسيد كرنص قرآن نے بتاديا مگركيفيت جهول اور غيرمعلوم بهد اور اسس پرايمان لانا لازم بهداور موال و تحقيق كه كيسداور مسل الله عليه وسلم موال و تحقيق كه كيسداور كس م ملى الله عليه وسلم خير الله الله عليه وسلم خير بيان فرمايا اور نهم صحابست كيمي امكي تحقيق كي گويا انكايبي دنگ دبا يوق قويل نداس طرح ك منشابهات مين فرمايا كالمرابحة فرك في العوليم كيفة ولوك أمناً بهدكارا من عادر تيزا مسلم متشابهات مين فرمايا كالمرابعة فرك في العوليم كيفة ولوك المنا بهدكارا من الموليم كيم شنيد والمين المنا بهدكارا المنا به كادر كرد كل چرشنيد

وَاللّه اعلم بالصواب ولا يعلم تاويله والا الله والمناهما المونا الله فيارب التهدين المين يارب العلمين هذا ما فلمست من تفسير الكبير والبح المحيط وتفسير الحدة مد الوسى وتفسير العن يزى وتفسير الحقانى والكلمات التى سمعتها من شيخى واستاذى شيخ الاسلام العلامه شميرا حمد عثمانى وما ضبطت وحفظت من شيخى واستاذى شيخ الاسلام العلامه شميرا حمد عثمانى وما فالله تعالى مدن فيو صبح من الوالد الشيخ محمد ادرليس الكانده لوى متعنا الله تعالى مدن فيو صبحه وبركانهم المين بارب العسالمين -

فَلا أَفْسِمُ بِمَا تَبْصُرُونَ ﴿ وَمَالاً

#### 



قال الدّن تعانی فکا اُقْرِسه مرجم المبحوری در ایل ۱۰۰۰ فکین باست و زیاک العظیر اسلام کا در مقاادر بالخصوس فرمین کی مزا در بعن گذشته آبات میں اہل معادیت و شقادی اور انتحاسح ال کا دکر مقاادر بالخصوص فرمین کی مزا در قیامت کی شدت اور قیامت کی شدت اور قیامت کی شدی اور مشکر اور مشکر اور مشکر اور مشکر ان با تول کوس کریم کھنے گئے کہ یہ تو شاعوانہ مبالغ اوائی یا کا ہنوں کی با تبس بیں تو استحاز المراور در کے بیاب ان با تول کوس کریم کھنے گئے کہ یہ تو شاعوانہ مبالغ اوائی یا کا ہنوں کی با تبس بیں تو استحاز المراور در کے بیاب ان آبات میں قرآنی عظمت کا بیان ہے اور یہ کرجو کچھ دحی اللی سے کہاگیا وہ رسول کریم کا تول اور الله کا بینام ہے اس میں ذرہ مرا برمبالغ با ستحارہ و مجاز کا احتمال نہیں اس برایمان لا تا چاہیتے اور اسکی صدافت مقا بندت پریقین کرنا چاہیتے تو ارشاد فرمایا -

ربیغام دقول ہے اس دس کھاٹا ہوں ان چیزوں کی جنگوئم دیکھتے ہوا وران چیزوں کی جن کوئم نہیں دیکھتے کہ بیشک یہ بینام دقول ہے اس دسول عظیم کا بحد بڑی ہی کرامت وعظمت والاسے اور یہ کوئی شاعر کی بات نہیں ہے کہ تم جنت دچہتم کے اتحال کوشاع از مبالغراً وائی سمھنے لگو یا کا منوں والی اٹھل دیخیین کی باتیں گان کرنے گئو بلکہ یہ تواللہ کا پیغام ہے جواسکے دسول کریم نے اسکے بندوں کو پہنچایا، چاہیتے کو اسس پر ایمان لایا جائے لیکن افسوسس کا مقام ہے کہ بہست ہی کم ہے کہ تم یقین کر واورا بمان لا د آور نر بہی یہ کا بہن کی بات ہے کہ اسے لوگو اسے کہ تم غور د فکر کرو اور نصیحت قبول کر د بلکہ یرسر ہے۔

اللہ بین است ہے مگر بہست ہی کم ہے کہ اسے لوگو اسے لوگو اور نصیحت قبول کر د بلکہ یرسر ہے۔

اللہ بین بات ہے مگر بہست ہی کم ہے کہ اسے لوگو اور نصیحت قبول کر د بلکہ یرسر ہے۔



کچے آتا دا ہوا کلام ہے د سیالعا لمین کی طرف سے ضوا کا پیغمبر حرف اللہ کی وحی اوداس کا بیغام ہی ہوگوں تکب پہنچا یا کرتا ہے یہ ممکن نہیں ہے کہ کو تی بھی اہلٹہ کا پیغمبرا پنی طرف سے کو تی بات گھڑ کرشن دے بالغرض اگروہ دسول ہم پر کوتی باست گھڑ کرسلے آتا اہی من گھڑست باتوں ہیں سے توہم پکڑ لیتے آسکو دائیں باتھ سے اوراسکو اپن محدیث گرفسندیں ہے لیتے سمبوبکہ انسان بالعموم کسی گرفست اور بکڑنے کے وفست ملافعت کے بیے زور دایش ہا تھ سے زائر لگایا کرتاہے توجہ ہم دائیں ہاتھ سے اسکو پھراہی گے تواسکے بعدوہ کیا طاقت اُڈ ماتی کرہے گاہم سے پجنے کے بیتے چھرہم کامٹ ڈالتے اسکی دگ گردتن پھر کوتی بھی نہیں ہوسکتا اس پیزسے اسکو بچاسنے والوں میں سے کیونکرا حکم الحاکمین پر جھوسے بات سگانا کوتی معمولی جرم نہیں بلا شبہ ابسا مجرم ا<u>س پروردگار کی گرف</u>ت اوراسکی سزا سے کسی عال ہیں بھی نہیں ب*ے مکتا* اقد بالاستانك يه بالين تصحب بين تعوى والون كواسط كرجس كس ين ادني درجر بهي خوف فكما مروسكا ده ان باتوں سے عربت اور نعیمت عاصل کرے گا اور چونکے دنیا میں تقویٰ دا ہے بہدت کم ہوتے ہی آسیتے ہم بے شکر جانتے ہیں کہ تم ہی سے بہدت سے وہ ہیں جو جھٹلا نے والے ہیں ہماری یہ باتیں مگریہ تہ سمحصنا چاہیتے کرمکذبین ومنگرین خواسے عذا سب اور گرفسی سے بھے جا بی*ں سکے نہیں ہرگز نہیں ملک* <u> سبے نٹیک یہ توحمیت ہے کا زول پراورافسوس کامقام ہے کہ منگر د کا فر ان باتوں کا انکار کر سکے </u> خدا کے عذاب کو دعوست دے رہے ہیں اورا پن عاقبہت تباہ وہر با دکر رہے ہیں آ وریے شک یہ جو كهاجادبا سيقطى اوريقيني المرسيحس برائيان ويقبن برابل عقل وفكر كولازم سيءار سهينمبراكر کوتی ان حقاتق کونهیس ما نتا اوران پرایمان ولقین نهیس د کھتا تو اَبِّ عَکَین نهول <del>بلکریس</del> ایسی مورث میں باکی بیان کرتے رہیتے اپنے رب عظیم کے نام کی املی تحیید و تبیع ہی معے سا رسے غم بھی دور ہول گے اورقلب ودماغ كوسكون دتعوميت بهى نصيب موكى جيساكها رشا دسيرة لَقُدْ نَعْلَمُ أَنَّلُكَ يَسِيرُونَ ا مَندُدُكِ إِنمَا يَقُولُونَ فَسَيِّعْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنُ وَتِنَ السَّيِعِدِيْنَ رَوَاسُ طِي آبُ كُو تسلى دى تى اودسكون قلىب كيلية علاج يمى بيان فرما ديا.

روایت بین ہے کو آپ نے اس آبیت کے نازل ہونے پر فرمایا اجعلو کا فی دکو عکم کراس کو ایٹ دوایت بین ہے کو آپ نے اس آبیت سے نازل ہونے پر فرمایا اجعلو کا فی دکو عکم کراس کو این ایٹ دکوع میں مقرد کر لواور جب آبیت سینے است کی بیلے الاکھلی نازل ہوتی تو آپ نے فرمایا اجعلو کا فی سیحود کم اس وجہ مے دکوع میں تبدیج سیحان دی العظیم مقرد ہوتی اور مجدومیں مسیحان دیلی الاعملی میرے استاذ محرم شیخ الاسلام حفرت علامہ شیدرا محدعثمانی قدس الله مرتب الاعملی میں اللہ مرتب الاعملی میں اللہ مرتب الله میں اللہ م

سه یه وتین کا نزجمه کیاگیا و اصل تو یه رگ انسان کے قلب سے نکلتی ہے جس سے سارے جسم میں رُوح پھیلتی ہے اور یہی دگہ حیوان یا انسان کے صلقوم اور گردن تک تہنچتی ہے اس وجر سے گردن کی دگ ترجمہ کیا گیا۔ ۱۲ فوا مدیس تحریر فراتے ہیں وہ عالم میں دوتسم کی پیزیں ہیں ایک جن کو آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے دورکو
دہ ہو آنکھوں سے نظر نہیں آق عقل دیزہ سے ایمے تسلیم کرنے پر فجبور ہے مشلاً ہم کتنا ہی آنکھیں پھا وہ کر زمین کو دیکھیں وہ چلتی ہوئی نظر نہیں آئے گا ۔ لیکن جب عکما راپنے دلائل و برایان پیش کریں گے قہم عاجز ہو کر ابنی آنکھ کی غلطی تسلیم کرنے پر فجبور ہوں گے اور ابنی عقل یا دوسرے عقلار کی عقل کے درایہ سے بواسکی ان غلطیوں کا تعلیم کر لیتے ہیں لیکن مشکل یہ ہے کہ ہم میں سے کسی کی عقل بھی غلطیوں اور کو تاہیوں سے معفوظ اور معھوم رہتے ہوئے ہما معقلی قوتوں کی اصلاح و ایک وجی اللی کی قوت ہے جو خود غلطی سے معفوظ اور معھوم رہتے ہوئے ہما معقلی قوتوں کی اصلاح و مسلیم کرسکتی ہیں جب کر عاجز ہوجا ہے ہیں و ماں عقلی قوتوں کی اصلاح و مسلیم کرسکتی ہیں جب طرح محبول ہی ہینے کہ عاجز ہوجا ہے ہیں و ماں عقلی کام مرک تی ہے ایسے ہی جس میدان میں عقل مجرد کام نہیں دیتی یا مطور کریں گھاتی ہے اسے اسے میشرد می الہی اس کارتی ہے ایسے ہی میدان میں میدان میں عقل محبور کام نہیں دیتی یا مطور کریں گھاتی ہے اسے اسے میشرد می الہی اس دوشنا میں کراتی ہی دیتی یا میں میں گئی ہوئی فی کا لا قبلے ہوئی ہوئی کی تسم کھاتی ۔ بیدان میں میان میں میان ہوئی کو میا لا قبلے ہوئی فی کہ کہ کہ کھاتی ۔ بین میں میدان میں میان میں میں کراتی ہے حین ایس میں گئی ہوئی فی کہ کہ کہ کہ کو کہ کا کہ خوش کو کہ کا لا قبلے ہوئی کی قدر کی کھاتی ۔

یعنی بوحقاتن جنس ددوزخ سمے پہلے بیان ہوتے اگر دائرۃ محسوسا سن سے بلندہ ہونے کی وزیر سے میں بوت ایک سمے میں دائر ہوئے کی وزیر سے میں دائر ہوئی تو انتیار میں مبھرات دع مبھرات یا بالفاظ دیگر محسوسات دع مسوسات کی تقییم سے سمجھ لوکہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ دسلم کا کلام ہے جو بزرایہ دحی اللی دائرۃ سمی وعقل سے بالا ترحقائی کی خبر دینا ہے جبکے ہم بہت سی غیر محسوس بلکہ مخالف حتی چیزول کو اینی یا دومردل کی نقلبدسے مان لیتے ہیں قوبعن بہت ادنجی چیزول کو رسول کریم کے کہنے سے ماننے ہیں قوبعن بہت ادنجی چیزول کو رسول کریم کے کہنے سے ماننے ہیں کی اشکال ہے ہوں۔

الغرض عالم کاتنات بیس مرتی دعیر مرتی یعنی مبدات دغیرمهارت برا جمالی نظراورابتدائی غور دفکر اس باست کی گواہی دے گا کہ دسول کریم کی بناتی ہوتی ہرات تی ہے اور اس پرایبان لا نا ضروری ہے منکریں دمکذبین کا ایسی باتول ہیں ترد دیا ان برتمسنے خود انکی ہے عقلی کی دلیل ہے

وَلَوْ نَفُولُ عَلِينَ لِعَصَى الْمَاقَادِينِ . كَي تَفْسِرِ مِن صَفَرِتُ شَاهُ عِدَالَةَ دَرَدَحَمُ اللهُ عليه فرماسة بين ويعن أكر جمورت بنا تا اللهُ يرتواقل اس كا دستمن اللهُ بو تا ادر باتحد بكِرْتا يه دستورب كردن ما رف كا جلاد اسكا دا بهنا با تحدابيت با تحد مين بكر دكمتاب تاكه حركمت مذكر يسك.

مفرت شاہ عبدالعزیر فرماتے ہیں کہ تُعَوَّل کی ضمیر دیول کی طرت لوٹتی ہے لینی اگر دسول بالغرض کو ق حرف الله کی طرف منسوب کرد ہے یا اسکے کلام میں ابنی طرف سے مِلا دے جواللہ نے نرکہا ہو تو اس وقست اس پر یہ معاملہ عندا ب کا کیا جائے دالعیا ذیا لائی کیونکہ اس کی تصدیق اور سیاتی آیا ت بینات اور دلائل دہ ابنین کے ذرایعہ سے ظاہر کی جا چکی سے اب اس قسم کی بات پر فور گاعذاب اور مزا سے کی جائے قود حی المبنی سے امن اُن ہے جائے گا اور ایسا المتباس واشتباہ پڑجائے گا جس کی اصلاح نامکن ہوجائے گی جو حکمت تشریع کے منافی ہے بحالات اگر باسکی دسالت کی نعنی کرچکے ہیں تواس کی بات جائیں ہوا بلکہ کھلے ہوئے قراتن و دلائل علا نیہ اسکی دسالت کی نعنی کرچکے ہیں تواس کی بات

بھی ہے ہودہ وخرافات ہے کوئی عاقل اسکو درخوراعتبا مذسیمے گا اور مزدین الہی ہیں بجر داللہ کوئی الب س البتہاہ واقع ہوگا ہال البیست خص کی معجزات وغرہ سے قدرین ہونا محال ہے ھرودہ ہے کاللہ تعب الاست کے مخالف جموٹا ٹا بہت کرسنے ادر رسوا کرنے ہیں البیامور بروستے کا دلاستے ہواسکے دعوائے رسالست کے مخالف ہوں اور اسکو جموٹا ٹا بہت کر دیں اسکی مثال ہول سمجھ کہ جس طرح با دشاہ ایک شخص کوکسی منصب بر محد کہ مورکر سے اور رسند فرمان دیم کر دیں اسکی مثال ہول سمجھ کہ جس طرح با دشاہ ایک شخص کوکسی منصب بر موت یا بادشاہ پر جمورت با نموصنا اس سے ٹا بہت ہوا تو اسی وقت بلا توقف اس کا تدارک کرتے ہیں بحق یا بادشاہ پر جمورت با نموصنا اس سے ٹا بہت ہوا تو اسی وقت بلا توقف اس کا تدارک کرتے ہیں فرمان ہے یہ میرے داروں اس کے لیکن اگر سطور کوئی نامیں کہ براست دور یا جمال اللہ عالم وسیقے کا اس کی بات پر کا کان دھرتا ہیں حضور اکرم صلی اللہ عام وہ میں ایک ہوت پر است تدلال نہیں کیا گیا بلکہ بر بتلایا گی دعوق سے موت کر تران کریم خالص اللہ کا کلام سے جس میں ایک عوف برائے ہوئی یہ شام نامی بھی براست منامی نہیں کرسکتے اور دن با دجود پیغر ہونے نے ایک یہ شام نامی ہیں کریم خالی اللہ علیہ دسلم بھی ابنی طوف سے شامی نہیں کرسکتے اور دن با دجود پیغر ہونے نے کر ایک یہ شام نامی ہیں کریم خالی نامی ہیں کریم خالی نامی کریم خالی بست کر کری خالی بیس کروں کریم خالی ہیں کریم خالی بست اللہ کی ہونہ میں وست کر دیں جواللہ نے در کہی ہون

تودا ت سفرانستننا مکانخاد بوی باب میں بیسوال فقرہ یہ ہے۔
" یکن وہ بن الیس گتاخی کرسے کہ کوتی ہات میرے نام
سے کہے جس کے کہنے کا میں نے اسے مکم نہیں دباادر معبود و
کے نام سے کہے تو دہ بنی متل کیا جائے"،

تعرتفسيرسورة الحاقة ولكوالحمدوالشكر



سه فوا تبرعثماني رح سورة الحاقر-١٢

# بينم للمالح المعارب

(ربط) گزشته سورت کی طرح اس میں بھی خصوصیت سے قیا مست اور قیا مت کے اتوال شد بدہ کابیان ہے اور یہ کر آخرت کی سعا دت دشقا درت کا اصل مدار دمعیا رکیا ہے اور دہاں کی داحتیں اور کلفتیں کس لمر پرم تب ہوتی ہیں اس سے مما تھ مؤمین و مجربین سے اتوال اور انکے درمیان تقابل بھی بیان فرما یا تا کو ایک نظرین نور دظلمت اور حوارت دبرد دت کی طرح مؤمن دکافر کا فرق واضح ہم جاتے بالخصوص اس مورت میں بوجیز ذا تد ایم بست اور ایکے تسیخر دائتہ ترام کا دوست جوج پر زا تد ایم بست اور ایکے تسیخر دائتہ ترام کا دوست جودہ درمول خداصی اللہ علیہ وسلم اور کلام دب العالمین کے ما تھ کرتے تھے

مورت کی ایتدار گفارمگر کی سرگشی اور لغو نقیم سے سوالاست سے ذکرسے فرماتی گئی اور یہ محد وہ کسس طرح دسول اللہ صلاح یا بیروسلم کی اطاعدت سے انحران و دوگر دانی کر ستے تھے اس پر اک کے انجام ہلاکت مرد سے دور سے دور سے دور کا کا عدت سے انحران کے دوگر دانی کر ستے تھے اس پر اک کے انجام ہلاکت

کا بھی بیان ہے۔

اخیریں مجربین وکفارقیا مست کے دوزکیسی شِدّست دہے چینی بیں مبتلا ہوں سکے اسکو بھی بیان فرایا گیا اور اہلِ ابہان پرانی ماست اورا نکی داحتوں کو اسکے بالمقابل پیش کر دیا گیا ساتھ ہی انسانی فطرت کی کمزودی کا بھی ذکر ہے تاکہ انسان اس عیسب اور کھزودی کے مہلک نتا سے سے ابنی زندگی کو فحفوظ د کھ سکے۔



سورة سمارے مل سے اوراس میں جوالیس ایتیں اور دو رکوع ہیں



شروع الله كينام مسع بويرا بهربان بها بيت رحم دالا

سَأَلَ سَأَيِلٌ بِعَنَا يِبِ وَإِقِيمِ لِلْكُفِرِينَ لِيسَ لَهُ دَافِعُ فَ

ما تكا ايك ما نكنے والےنے ،عذاب برشنے دالا سنكر كے دا سطے كوئى يہيں اسكو به ثانے والا

| جس دن ہوگا آسمان عصبے تابیا پگھلا ادر ہوں گے بہاڑ بھیے ادن رنگ او  لایسٹل جمیدہ جمیعا آبیہ جروبہ کو جاربہ و و و و و و و و و و و و و و و و و و و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | د. گ <i>ی اوی</i><br><del>مرموم کی </del> | * <i>**</i>                   | رآن چلد^<br>معنون میرون                   | ئىغار <b>ڭ</b> لقى<br>ئىخىنىنىن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الله ي طون كا بجيره صفر الركا خسسيان الف سنة ﴿ فَاصِيرِهُ يَوْ يَوْ يَكُونُ الْفَ سَنَة ﴿ فَاصِيرِهُ وَيُو يَكُونُ الْفَ سَنَة ﴿ فَاصِيرِهُ اللهِ يَعِيدُ الْفَ سَنَة ﴿ فَاصِيرِهُ اللهِ يَعِيدُ الْفَ سَنَة ﴿ فَاصِيرَهُ عَمِيرًا بَحِيدُ لَا هَا يَعِيدُ الْفَ سَنَة ﴿ فَاصِيرَهُ عَمِيرًا بَحِيدُ لَا هَا يَعِيدُ الْفَ وَلَهُ اللهِ عَمْ اللهَ وَيَعَيْدُ اللهِ اللهَ عَمْ اللهُ وَلَا اللهُ الله | و و ر د و و بره                                                               | //-/3                         | ·//2                                      | / <u>"</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| فَيْ يُوْهِمْ كَانَ مِقَلَا أَرُهُ حَسِينَ الْفَ سَنَةِ ﴿ فَاصِهُ مِن يَوْمِمُ كَانَ مِقَلَا أَرُهُ حَسِينَ الْفَ سَنَةٍ ﴿ فَاصَهُ مِن يَنِ مِن الْبَادَ بَهِالَ اللّهُ قَوْيَبًا أَنْ وَيَعَيْدًا أَنْ وَ يَلِي مَن الْمُورَدِي الْمَالُونُ وَيَلِي الْمُورِي اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ كَالْمُهُلِ فَ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْمُهُلِ فَو يَكُونُ الْجِبَالُ كَالْمُهُلِ فَ وَيَكُونُ الْجِبَالُ كَالْمُهُلِ فَا يَعْمُ لِللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ الل | له والرّوم إليه                                                               | ·                             |                                           | <del>────</del> ╋┰╲┰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ون ين جَنُّ البَادَ عَهَا مِ بَرَادِ الْمَرْ الْمَ الْمَرْ الْمُرْ الْمَرْ الْمَرْ الْمَرْ الْمُرْ الْمَرْ الْمَرْ الْمَرْ الْمَرْ الْمَرْ الْمَرْ الْمَرْ الْمُرْ الْمُرْدُ الْمُسْلُمُ الْمُرْدُ الْمُسْلُمُ الْمُرْدُ الْمُسْلُمُ الْمُرْدُ الْمُسْلُمُ الْمُرْدُورُ وَالْمُرْ الْمُرْدُورُ وَالْمُرْ الْمُرْدُورُ وَالْمُرْ الْمُرْدُورُ وَالْمُلِلْ الْمُرْدُورُ الْمُلْمُ الْمُرْدُورُ الْمُلْمُ الْمُرْدُورُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلْمُ الْمُلْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ                                                     | يشة اوردوح أس                                                                 | صاحب میرط هیں سے اسکی طرف ف   | ی طرف کا ،جوپٹر صفتے درجوں کا             | الالغ ك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| صبراً بحيلاً المناه أي المناه المناه المناه المناه المناه الديم ديمة بن الكورور ادريم وي الكوران كالمعمل في المريم وي الكورون المناه في المناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه في المناه المناه والمناه في المناه المناه المناه والمناه المناه المناه المناه المناه والمناه المناه ا  | سَنَةٍ ۞ فَأَصِّبِ                                                            | رُكُا خُسِينَ الْفَ           | بُوَّمِرِكَانَ مِقْلَا                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| يوم تكون السّماء كالمهرل وتكون الجبال كالعهن المراق المجبال كالعهن المراق المبيال كالعهن المراق المبين المراق الم | ہے ہوتومبرکر                                                                  | ہزار برسس -                   | يى جىكالنباد بچاس                         | رن <sup>ب</sup> ( <del>)</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| يوم تكون السّماء كالمهرل وتكون الجبال كالعهن المراق المجبال كالعهن المراق المبيال كالعهن المراق المبين المراق الم | بَرَّهُ فَيُرِيبًا ۞<br>نَرِّيكُ فَيُرِيبًا                                   | يَرُونَهُ بَعِيلًا ۞ وَ"      | بُرًا بَحِيلًا<br>ابَحِيلًا               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| یوم تلون الشماع کالمهل ⊙وتگون الجبال کالعهن اور بور کے بہاؤ بیسے ادن رنگ او کرنے کی اور بیسے ان برگھلا ادر بور کے بہاؤ بیسے ادن رنگ او کرنے کی مرد کار بیسے کی مرد کار بیسے کار بیسے کار بیم یود المعجر مرکو یفتل کی مرد برائر ہوئے کار بیم کی مرد کار بیم کی مرد کار بیم کار بیم کی مرد کار بیم کار کی کار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | م دیکھتے ہیں اسکونزدیک                                                        | بین اسکو دور اور به           | رح کا صبر کرنا وه دیکھنے                  | بحصلي و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| جس دن ہوگا آسمان بھے تابا پگھلا ادر ہوں گے ہا ڈ بھے ادن رنگ او گریس و سروہ و المحروم کو یفترای کے در بیروٹ المجروم کو یفترای در بیروٹ المجروم کو یفترای در بیروٹ المجروم کو یفترای در بیروٹ در سالا دوستار دوستار کو سب نظر آبعادیں گاہم ساوہ ہو اختیا ہو آخیا ہو آف یہ بیروٹ میں عذا اب یومین بینیا ہو آف یوستار دوساتھ دان اور بھان کی اور بھان کی اور بھان کی اور بھان کی اور بھان اور بھان کی کی اور بھان کی کی کا کہ کا دی بھان کو گھا کھی کا کو بھانے کینے دیا ہو کہ کا دی بھان کے کو کہ کا دی بھان کے کہ کا دی بھان کے کو کہ کا دی بھان کے کو کہ کا دی بھان کے کہ کا دی بھان کے کو کہ کا دی بھان کے کہ کا دی بھان کا کو جمع فاؤٹ کی گار اور بھان کا کو کہ کا دی بھانے کے کہ کا دی بھانے کا کو کہ کا دی بھانے کا کو کہ کا دی بھانے کی کا دی بھان کے کہ کا دی بھانے کا دو بھان کا دی بھانے کا دی بھانے کا دو بھان کا دو بھان کی کی دو بھانے کا دو بھان کا دو بھان کی کو کہ کا دو بھان کا دو بھانے کی دو بھانے کی دو بھانے کی دو بھانے کا دو بھانے کی دو بھانے کا دو بھانے کی دو ب | كَالُ كَالْعِهِنِ <sup>©</sup>                                                | مور<br>لمهرل وتكون الج        | الكون السماء كا                           | يوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الایسٹل جمید حمیما آیدجو مہم یو دالمجرم لویفتلی در پیشل جمید حمیما آیدجو می الدی المجرم لویفتلی در پیشد در مدار در متراری میں بینید الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - pr - r                                                                      |                               | <del></del>                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| در وقع دوستدار دوستدار کو سب نظر آبه دیں گے بحوستا و ساتھ و اخید ہی و از ساتھ دالی اور بھان اور ب |                                                                               |                               | رم و مردور مردور ميان<br>مثل رهيده رحميان | <b>近</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| مِنْ عَلَا إِنِ يَوْمِيلِ بِبنِيهِ ﴿ وَمِا حِبْتِهِ وَ الْحِيهِ ﴿ وَالْحِيهِ ﴿ وَالْحِيهِ ﴿ وَالْمَا وَالْمَالِقُوا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمُ وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَالِقُوا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَلِمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمِلْمِ وَالْمَالِقُوا وَالْمَالِقُوا وَالْمَالِقُوا وَالْمَالِقُوا وَالْمَالِقُوا وَالْمَالِقُوا وَلِمَا وَالْمَالِقُوا وَالْمَالِقُوا وَالْمَالِقُوا وَالْمَالِقُوا وَالْمَالِمُوا وَالْمَالِقُوا وَالْمَالِقُوا وَالْمَالِمُوا وَلْمَا وَالْمَالِمُوا وَالْمَالِمُوا وَالْمَالِمُوا وَالْمَالِمُوا وَالْمَالِمُوا وَالْمُوالْمُوا وَالْمُوالِمُوا وَالْمُوا وَالْم | کا سنگار کسی طرع چھرط <sub>و</sub>                                            | مب نظر آجادیں گے بھومنا دسے   | د <i>دستدار دوستراد کو</i> سم             | نه پوچھ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ین دے اس دن کی مارے آپنے بیٹے اور ساتھ دالی اور بھان ارمین فیصیلیت آلئی تئے یہ سے اور ساتھ دالی اور بھان اللہ فی الکر حض جیسیعاً ندم ابنا گھرانا جس میں رہنا تھ اور بھتے زمین پر ہیں سارے پر بین گرانا جس میں رہنا تھ اور بھتے زمین پر ہیں سارے پر بین کرچیا ہے گئے اللہ کھی انگرا کے انگرا کھی کے انگرا کی کھی میں وہ بین آگ ہے اسکو انگرا کے انگرا کی انگرا کے ان | 11 211                                                                        | 1 0/14 2/                     | · 2/ //                                   | للله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| فصیلی الی تو یه و من فی الارض جیبی انده فصیلی الدون جیبی انده این الدون جیبی انده این الدون جیبی انده این الدون بر بین مارس بر این الدون الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                               |                               |                                           | ر<br>بن در                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| این افران جن بین رہتا تھا اور بھتے زبین پر بین مارے بحر<br>ینجیدہ کی کار اُنھاکظی کانڈاعة للشوی کی مطابعہ انکو<br>ایب کو بھادے کوئی نہیں وہ بھی اگر ہے کھینے لینے والی کلیم بنہ بھادتی ہے اسکو<br>احبر و تو تی ک و جمع فاوعی کان الانسان خیلق<br>مصنیتھ دی اور بھر گا اور استا کی اور سنتار سنیمالا) ہے فک اور بنا ہے ہی مسلم الناس جو وہ ایک کار اسلم الناس جو وہ کار احسال الناس جو وہ ایک کار احسال الناس جو دو اکار احسال الناس جو وہ ایک کار احسال الناس جو وہ ایک کار احسال الناس جو دو ایک کار احسال الناس جو دو گار کی دو جو دو گار کی دو دو گار کار احسال الناس جو دو گار کار کی دو جو دو گار کار کار کار کار کار کار کار کار کار ک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ر در ۱۹۹۲<br>ن جسعاتم                                                         | 2/2 . 2//1                    | 22224 12                                  | فص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| بیجیدو شکل انها تھی ﴿ نزاعة لِلشوی ﴿ تَهُ مَنَ اللهِ اللهُ  | سادسے پھر                                                                     | اور جنتنے زمین پر ہیں         | فرانا بس میں رہنا تھا                     | کی اینا گ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ادبروتولی و جمع فاوعی وان کیبر بنیان خیلق الدیروتولی و جمع فاوعی وان کیبر بنیان خیلق در                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ﷺ من مرح<br>﴿ © تلاعوا من                                                     | 1 m m/ / 1/ 3                 | アノルトインメージ                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ادبروتونی و جمع فاوعی واق الانسان خیلق مصنیه می و از نسان خیلق مصنیه می مصنیه می می از نسان خیلق مصنیه می می می می می می می اور اکتابی کیاور بینتا (منبه الله و می                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | : پکارتی ہے اسکو                                                              | ك سب كيبنج لينه والي كليحم    | مارے کوئی نہیں وہ تیتی آ                  | کا پید کو پج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| مضييته دى اور اكتما كيانورينتا رسيمالا) به فك آدى بن ب جي اور اكتما كيانورينتا رسيمالا) به فك آدى بن ب جي اور اكتما كيانورينتا رسيمالا) به فك آدى بن ب جي اور اكتما كيانورينتا رسيمال المعالي المعالية المعا | إنسان خُلِقَ                                                                  | عُ فَأُوْعِيٰ ﴿إِنَّ إِلَّا   | ٟۅٛؾۅؙڷٙ <u>ۣ</u> ؈ٛۜۅؘڿ                  | ادبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| هُلُوعًا قَالَةُ امسَهُ الشَّرِّجُرُوعًا قَوْرَادًا مسَّهُ النُّكُرِّجُرُوعًا قَوْرَادًا مسَّهُ الْخَيْرُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | د می بنا ہے جی                                                                | کیااورینتااسنیمالا) سبه مثک آ | دی اور پھر گیا اور انتھا                  | جينے بيٹھر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | امسك الخير                                                                    | لَثُمُّرِ جَرُوعًا ﴿ وَاذَ    | عَاقَالَادَامَسَّهُ                       | الله الماركة ا |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 44                                                                            | <u> </u>                      |                                           | کا کی<br>کا کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| مَنُوعًا قَ إِلَّا الْمُصَلِّينَ قَ الَّذِينَ هُمَ عَلَى صَلَارِتُهِم اللَّهِ اللَّهُ اللّ                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| توان دیوا (مدبینے والا) مگر وہ نمازی جو اپنی نمانہ پر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| دَايِمون ﴿ وَالْإِنْ فِي الْمُوالِمِمُ حَقَّ مُعَلُّومٌ ﴿ لِلسَّا إِبِلَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| قائم ہیں اور جن کے مال میں حصر عظیر دیا مانگتے کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| والمحروم والرين يصرفون بيوم الرين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| اور ہارے کا اور جو اِقین کرتے ہیں انعاف کے دن کو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| والزين هم مِن عناب ربّهم مُشْفِقُون ﴿ إِنَّ اللَّهِ مُشْفِقُون ﴿ إِنَّ اللَّهِ مُشْفِقُون ﴿ إِنَّ اللَّهِ مُنْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| اور جو اپنے رہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں بائک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| عَنَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُمَا مُونِ ﴿ وَالَّذِينَ هُمُ لِفُرُوجِهِمْ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| انکے رب کے عذایب سے نڈر نہوا جا وے اور جو اپنی شہوت کی بگر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| حِفظُونَ ﴿ إِلَّا عَلَىٰ أَزُوا جِهِمُ أَوْمًا مَلَكُتُ أَيْمَانَهُمْ ۚ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| تھامتے ہیں مگر اپنی جوردوَل سے یا اپنے ہاتھ کے مال سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| فَانَّهُمْ عَيْرُ مُلُومِينٌ ﴿ فَمِن ابْتَعَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَاولِلِكَ فَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| سوان پر نہیں اولا بنا ہم جو کوئی ڈھونڈسے اسکے سوا سودہی ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| هُمُ الْعُلُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُمُ لِالْمَانِيمُ وَعَهْدِهِمْ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| عد سے برطفتے اور تیو اپنی دھر دھریں (امانتیں) اور اپنا قول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| رَعُون ﴿ وَالَّذِينَ هُمُ بِشَهَلَ رَبُمُ قَالِمُونَ ﴿ وَالَّذِينَ اللَّهِ مِنْ الَّذِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ا |
| نباہتے ہیں ادر ہواین گواہی برسبدھے ہیں ادر جو اپنی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| هُمُ عَلَى صَلَاتِهِمُ يُحَافِظُونَ ﴿ أُولِيكَ فِي جَنْتٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| نما زے سے سخردار ہیں دہ ہیں باعوں ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



### مُكْرِمُون ﴿

عزمت سیے

## مجازات عنادوسركشى كقارون رست كربيط ضطاري دوزقيا

قال الله المنظمة على مسكل مسكل مسكل إعكاب قافع .... إلى .... في بعثت ممكر مدة وسك رديد الله الله المنظم ال

مانگاہے ایک مانگنے والے نے ایسا عذا بہ جو واقع ہونے والا ہے کا فروں کے واسطے ہی کوکوئی ٹلانے والا نہیں وہ عذا بہر سال میں منکروں پر واقع ہو کر دہے گا مانگا ہے جہ بر عذا ب اس اللہ سے ہو بڑے اللہ سے ہو بڑے اللہ سے ہو بڑے اللہ ہے ہوں کا معظمت و برش اور درجات کی بلندی کا برعا لم ہیں بڑھی سے اسکی طوف فرشتے اور دوج اس دن میں مجھی کی مقداد ہجاس بزاد برس ہے کر فرشتے اور دو میں کی دوجیں تمام اسمانوں کو درجہ بروجہ طے کرتے ہوئے اسکی باڈگاہ قرب نک چڑھی ہیں یا آس کے بندے اسکے ادکام کی پیردی کرتے ہوئے جان وول سے کوشش کر سے اچھی حفداتوں سے اوامتہ ہو کرقریت وصول سے معلاج روحانہ بیل اور وہ درج سے دوس اور ایک میں مختلف اور شفا و رہ بین بعض ایسے کرایک بیل جھیلئے ہیں مسافت سے قرب اور ایک میں مختلف اور منطاق و رہ بین بیل میں جیسے کا منہ اسلام کا اقراد کر لینا کہ ایک ہی کہ میں بور بہنے وہ سے میں اور وہ درج بین جیسے میں اور وہ درج بین جیسے میں اور وہ درج بین جیسے میں جیسے میں جیسے میں جیسے می درج بین جیسے دردہ بین جیسے اور درج بین درجات ماصل کر لینا بعضے ایک سال میں جیسے لور سے ماہ ورمضان کے افواد و برکان سے اعلی قرین درجات ماصل کر لینا بعضے ایک سال میں جیسے لور اے ماہ ورمضان کے افواد وہ برکان سے اعلی قرین درجات ماصل کر لینا بعضے ایک سال میں جیسے لؤا ہ اور ج بیت اللہ وعلی ھذا لیاس

مه یرالغاظ اس تحقیق سے پینٹی نظراضا فہ کئے ہو بعض ائر مفسرین آبرت کے اعراب میں فرمائے کے ایم اسے منقطع ہو ہیں یہ بھی احتمال ہے کہ جملہ مستانغہ ماقبل سے منقطع ہو ہیں یہ بھی احتمال ہے کہ جملہ مستانغہ ماقبل سے منقطع ہو اور بھی احتمال ہے کہ جملہ مستول کے دو لفظ ما تاہے ہو اور بھی احتمال مقدر کے منعلق اسکو کہا جاتے وہ لفظ ما تاہے ہو ایک عامل مقدر کے منعلق اسکو کہا جاتے وہ لفظ ما تاہے ہو یہ المنابعہ ہو کہا المنابعہ ہو کہا المنابعہ ہو کہا المنابعہ ہو کہا جاتے وہ لفظ ما تاہے ہو ایک منتقل اسکو کہا جاتے وہ لفظ ما تاہے ہو ایک منتقل اسکو کہا جاتے وہ لفظ ما تاہے ہو ایک منتقل اسکو کہا جاتے وہ لفظ ما تاہے ہو کہا جاتے ہو کہ ایک کہا جاتے ہو کہ ایک کہا تھاتے ہو کہا جاتے ہو کہ ایک کے ایک کا تو کہ ایک کہا جاتے ہو کہ کہا جاتے ہو کہا کہ کا تھاتے ہو کہا جاتے ہو کہا ہو کہا

اوراسي طرح فرشتو ل اور دُوحول كاعروج بساور خود اسس خدا و ندقدوس كي تربيب اوراتا ر برطها قر می بے شمار درجے رکھتا سیے ہ

عه ازفوا مدّ شيخ الاسلام علام تبيراهدعها في رحمة الله عليه -

م نظ ابن كتير تعبير ابن كتيرين ابن عباس سينقل كريت بي انهول في معادج كي تفسيري درجات كامفهوم ذكر كياك برورد كارعالم فضائل اوربلنداول والاست فيا بدّسف معارج سے آممانول كے ملائة مرا دیلتے ہیں روئے سے جنس روح اور سراد مومنیان کی روحیں ہیں جیسا کہ ابو داؤ د ونسائی کی ایک روایت سے برارین عادیث مومن کی قبض دوح کا ذکر کرتے ہوتے بیان کرتے ہیں فکک پیزال یک عند بہا من السيماء إلى السيماء حتى ينتهى به الى المسيماء السيابعة لين حيب موّمن كي دوح قبض كرلى جائے گى تواس كوچ وها يا جائے كا ايك أسمان سے دوسرے آسمان تك يہال تك كماتون اسمان تکب پہنچا دیاجائے گا اوربعض معنسزین کی داستے سیے کہ دو خےسسے دوح الا بین یعنی حضرت

جبرتيل مراديبن.

في يكوم كان وفلك اردة خَصْسِين الفك سكن كم مرادين حافظ ابن كثير منعارا قوال نقل کتے ایک یہ کرامس سے مراد اسفل سافلین سے لے کرع کش تک کی مسافت ہے جوساتوں زمیوں كامستقرب ي بنا بخداس قسم كام صنون ابن الى شيبه ف كناس ووصفة العرش، بن بيان كيا ب ووسما قول یر کم یہ مذرست بقار دنیا ہے کرجرب سے اللہ سنے دنباکو پیداکیا اس دقت سے بیامت کک کی پر مذرست ہے چنا بخ مِهابِدًاس آيت كي تغييرين كها كرتے تھے عسوھا خمسسول الْف مسنة. تيسراول يركم دہ دفتت فاصل ہے دنیا وآخرت سے درمیان مگراس قول کومفسرین سنے غربسب وشا ذکھا ہے چونھا قول یہ ہے کہ یہ روز قیامس کی مرست ہے جودنیا کے ایام کے کھا ظرمے پھاس ہزار برمس مے بقدر ہوگی چنا بخہ عکر مرخ ابن عبار سن اس باسنا دصیح نقل کرستے ہیں گھے ہیوم القبامة اور ایک روا بیت میں سے کم اللط سفاس دل کو کا فروں کے واسطے بچاس ہزارسال کے برامرونایا بنے استحفرست صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باست ادشاد فرماتی جب کے سننے والول نے کہا اللہ اکبریکس قدر طوبل دن موكا توا مب ففادشا دفرها يا يركافر كمينة موكاليكن مومن كميد اللط تعالى اس دن كو اتنا اسان فرما دیے گاجتنا وقت کروہ فرض نمازیں لگاتا ہے بہکراس سے بھی کم ۔۔۔۔ مال کا ذکوۃ نہ دیے اسان فرما دیے گاجتنا وقت کروہ فرض نمازیں لگاتا ہے بہکراس سے بھی کم دیا جاتا رہے گا دیا جاتا رہے گا دیا جاتا رہے گا اس دن میں کرجس کی مقوار بہجاس پہلی بنزار برس ہے اسکی تا بیدکرتی ہے

(تغسیراین کثیرج ۴) (تعسیرا بن تمیرج ۴) بعض انترمفسرین کی داست<u>ے ہے کہ پ</u>یجاس ہزار برس کی مدست طا ہری اور حقیقی معنی کے لحاظ سے نہیں نمسے اور استہزار کرنے والول کا دوہ ہے شک دلزاش ہے اوراس پرر نجے دغم طبعی تقاضا ہے مگرے ہما اسے بیغہر میر کیجیئے بھلے طور پر مبرکرنا یر منکرین اور کفار مکراگر چرا پہر مصدمطالبہ کر دہے ہیں کواچھا اگریہ دین برحق ہے اور ہم میرکروا دیجئے یا کہا دین برحق ہے اور ہم میرکروا دیجئے یا کہا دین برحق ہے اور ہم ہم برکروا دیجئے یا کہا ہم کوجس قیامت سے ڈوا رہے ہیں وہ کہال ہے اور کہ کہتے گی اسکو لے آئیے تو اے ہمارے بیغمبر ان منکرین کی ایسی لنو باتوں سے آب مغموم نہ ہوں۔

ہے بنکہ وہ غم اور کرسب ہے جس کے باعدت یہ دن اسس قد دطویل ہوگا اسی وجہسے متومنین کے لیتے نماز کے وقدت سے بغدر ہلکا فرا یا گیا اوراس تغدیر پرسورہ سجدہ کی آ برت مِفْدًا ڈکٹا اُلفت مسکنیڈ مِسْفَاتُنَاکُوُلُون جس ہیں ایک۔ ہزار برس مقال بیان کی گئی کوتی تعادض درہے گا" (قرطبی)

بعض ائتر مفسرین سے کلام سے پر مفہوم ہوتا ہے کہ میدان حشر میں بچاس مواقعت ہوں گے اور ہر موقف اور حاصری کا مقام ایک مبزاد برسس کے بقد دہوگا تو اس لحاظ سے ایک ہزاد برس نفس مجوعہ دن کی مُرت ہوئی اور اس کے بچاس مواطن کے اعتبار سے بچاس ہزار ہو گئے جس کو بیال ذرہ یا گیا (روح البیان)

مسک کی سک بیلی کی تغییر میں بعض مفرات نے نفرین حادث کا نام بیان کیا ہے مگراس بینے کہ یہ دسک کی سک بین کی تغییر میں اس کا نام لیا جائے تومیم دکھا نیز تعین مزکرنے ہیں یہ خوبی دسے کا اس کا نام لیا جائے تومیم دکھا نیز تعین مزکرنے ہیں یہ خوبی ہے کا اس کے بعد جو بھی اس قسم کا موال کرے گیا اس بر آبیت منطبق ہوگی،

بعض مغسرین کمنتے ہیں سائل سے مراد انتحفرت صلی علیہ وسلم ہیں یہ اشارہ ہے۔ اس دعاادر در نواست کی طرف جے آل حضرت صلے اللہ علیہ وسلم نے کفا دم مکہ کی سرکتی اور انکے تمسخوسے رنجیدہ ہو کر بارگاہ خوا و نجے آل حضرت صلے اللہ علیہ وسلم نے کفا دم مکہ کی سرکتی اور انکے تمسخوسے رنجیدہ ہو کر بارگاہ خواش قیمارساکہ خواد ندی میں فرمائی تھی کہ ان برکوئی عذاب مسلط کیا جائے پناپنوان پرسات برس کاوہ حکہ خواش قیما برساکہ ہریاں اور مرداد تک کفانے کی نوست آگئی ہم کیھف ان متعدد معانی پرائم مقسرین نے ان کلمات کو محمول کیا ہم نے اس مانگنے والے نے اختیار کیا تاکہ مردومی پرمنطبق ہوسکے دوالڈ اعلم بالدول )

ا حمکراسکے امکان ہیں ہوتا ہراس مشخصا ورکل اس مال ودولسنٹ کا بودوسنے ذمین ہیں بستا ہے اور پھروہ اپنے آ پ کواس عذاب سے بچالیتا تودہ صرور وہ ہرچیز کو فدیہ کے طور پر دبینے کے بینے تیار ہوجاتا منگر نہیں ہ گزنهیس ده توایک د بکتی موتی آگ سے جو کھال انار دبینے والی سے اوراس طرح که ده اندرسے جگر کو بھی جلا کر دکھ دے گی پکارتی ہو گی یہ آگ ہراسس شخص کوجس نے بیبٹھ پھیری اور رو گردانی کی اللہ اوراس کے دسول کی اطاعدت و فرما نبرداری سیسے اور مال و دوارت کی فحبست اسس قدر غالب آتی خورب جمع کیا اور تسمیدط کردکھاکہ اس میں سے نہ اللہ کاحق ا داکیا نرکسی مسکین و ممتاج کی کوئی مدد کی سیسٹنگ انسان بہت می محزور طبیعت بیدا کیا گیا اس کا محصله اور دل نهایت می محزور واقع بواسیم جب اسکو کوتی تکلیفت مهنج توب فرار ہوجائے اورجب اسکو بھلائی بہتنے اور اللهٔ دسب العزست ابنی نعمتوں سے نوازے تو دو کنے والا محصاتا ہے اور خیری داہ میں خرچ کرنے کی توفیق ہی ختم ہوجاتی سے بری خصلت ہرانسان میں ہوتی ے جوالا کے تعلق سے دور ہو مگر وہ نمازی بندے جوابی نماز پر پابندی کرنے والے ہیں آوروہ لوگ تبن کے مالول میں ایک مقرر تن سے سائل کے لیٹے اور مختاج ومسکین کے بیٹے اور وہ لوگ جو ایمان ویقبن مر کھتے ہیں برار اور انصاف کے دن کین بیام سے پر اور جو لوگ اینے دہ کے عزاب سے ڈرتے دہتے ہیں اس بیتے کہ ہے شک انکے دہ برکا عذا ہدایسا ہے کہ کمی کواس سے مطبین نہونا چاہیتے اور تولُوگ اپنی مشرمگاہوں کی حفاظے سے ہیں بحزا بنی بیو بوں یا اپنی باند بوں سے جن کے دہ مالک ہیں کیونکہ ان برتو ہوتی گرفنت نہیں اس بیے کہ وہ نفس کا تقاضامیج محل ہیں اور حلال طریقہ پر پورا کر دہے ہیں لیکن جو شخص اسکے علادہ کوئی راستنہ ابینے نفس کا تقاضا پورا کرنے کا تلاسٹس کرسے گا توبلاسٹ برایسے نوگ تعدی ا درمسرکتٹی کرنے والے ہول گے اور جولوگ اپنی امسیانتوں اور اسپنے عہدو پیمالن کی دعا برت رکھنے والے ہیں کہ اما نرے میں کوئی خیا نت نہیں کرتے اور جوعهد دسیمیان کیا اسکو پورا کرتے ہیں اور جو لوگ اپنی گواہیج یر قائم رہتے ہیں کرگواہی بھی سپی دیں اورکسی لا لیج وطبع سے اس گوا ہی سے انح اونے بھی نہیں کرتے بلک اسی بر قائم رہتے ہیں اور جو لوگ ابنی تمازی حفاظہت کرستے بیب کاس میس کسی طرح خلل نہیں کسنے دیتے وقت كى پابندى جماعت كى بى بابندى باكى كى احتياط ختوع دواسى مالىت كے ساتھ اسسى ير دوام توسیه شکس ایسے بی نوگ جوان پاکیزه خصانتول اور پسندیده افعال سے متصف بی بہشت مے باغوں سي بور كي جن كابراي اعزاد واكرام موكا -

یں ہوں سے کا مرہدے کو اسکے بالمقابل ہوتشخص اللڑ کی نا فرمانی اور مسکشی پرٹکلا ہوگا اس کی ذاست و تباہی ایسی عبر تناک ہوگی کوانسان اسکا تقور نہیں کرسکتا -

برساب، من مرسان، عو سور ہیں مرسدہ ،
اس موقعہ پر اہل جندت کے یہ اعتماد صاف بیان کیئے گئے جن کی تفصیل د تشریح سور ہ اس موقعہ پر اہل جندت کے یہ اعتماد صافت بیان کیئے گئے جن کی تفصیل د تشریح سور ہ المحت الموسند منون میں گزر چکی یہاں ان صفاست کے ذکر اور ترتیب میں عجیب لطافت دخو یی افتدیار کی گئی کہ رانگ المحصکی تین کے عنوان میں ابتدار بھی وصف صلوۃ سے فرمائی اور ان اوصاف کی افتدیار کی گئی کہ رانگ المحصکی ترمائی اور ان اوصاف کی

معادیم .)

شمیل بھی عَلیٰ مسکلاً شِهِ پیمی ایشکا فِی نظافی برکی گئی تاکه یہ ظاہر ہوجائے کہ ان ادصاف اور نوبیوں سے تھا نہ نمازہ می کی برکمت سے ہوسکتا ہے اور تو مومن ان صفاست سے منقصف ہوگا وہی نما ذکا محافظ بھی ہوگا اور وہی بلوع جیسی مذموم صفنت سے محفوظ دہ سکے گا ورہ تو اس مہلک اور خطرناک بیماری میں بائعم انسان مبتلا ہوکرہی دہتا ہیں۔

فَمَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهَطِعِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه بھرک ہوا ہے منکروں کو ترک طرف دوڑتے آنے ہیں عَنِ الْمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ ﴿ الطُّمْعُ كُلُّ السِّمَالِ عِزِينَ ﴿ الطُّمْعُ كُلُّ السَّمَالِ عِزِينَ ﴿ الطَّمْعُ كُلُّ اللَّهُ مَا لَيْمَالِ عِزِينَ ﴿ الطَّمْعُ كُلُّ اللَّهُ مَا لَيْمَالِ عِزِينَ ﴿ السَّمَالِ عَزِينَ ﴾ ايطمع كل ع اور بامیں سے جٹ کے جٹ کیا لا الح دکھتا ہے ہرایک ان میں کر داخل تمریق نعمت کے باغ بی کوئی نہیں ہم انکو بنایا ہے جس سے مغربوں کے مالک کی ہم سومیں قسم کھاتا ہوں مشرقوں بدل مرکے آویں۔ ان سے بہتر اور سم سے بچبر رموہی مرد ورور مرار مرد و مرد و مرد و مردور مراد و آجره مسبوقین @فلاهم مجوضوا و بلعبوا حتی بلقوا سوچھوڑ دسے انکو ہاتیں بناویں اور کھیلیں جب تک بھڑیں ر جاویں کھے دوڑتے جیسے ممی نشانے پر دوڑے جاتے ہیں

وي



## تَرُهُقُهُمْ ذِلْكُ الْيُومُ الَّذِي كَانُوا يُوعَلُونَ ﴿

چوم آتی ہے ان بر ذائن یہ ہے وہ دن جس کا ان سے وعدہ ہے

#### حيرت واستعجاب برجال بل عنا دوتنبيه وتهر دبير برخود فريبي ايشال

قال الله تعدالی قصال الگویک کفری فی است می محازات ایمال کا بیان تعداور یک جرین قیامت کروز کسی سفرید روبطی گزشته بابت می مجازات اعمال کا بیان تعداور یک جرین قیامت کروز کسی سفرید بین اوراد تیت میں مبتدا ہوں گے اب ان آبات میں ان معائدین کی حالمت بی جرت و تعجب کا اظهار کیا جارہا ہے جو این مذموم اور بے ہودہ دوش سے آل صفرت میں الله علیہ وسلم کواذیت پہنچاتے اور دین کا مذاق الراست تفاور پھر عجیب ترامریہ ہے کراس دل آزار اور بے ہودہ دوست کے باوجود اپنے بادہ میں یہ دعوالے کرتے تھے کردہ آخرت میں براست اور تعداد اور است کے ان اور تعداد را عمال پر موقوف میں بودہ دو اور تعداد را عمال پر موقوف میں بودہ دو آخرت میں ملاکرتی ہے۔

 ہنیں نکل سکتے تو پھراس بارہ بین کی تعجب دیرت کی گنجائش ہے نیز پرکداگر یہ لوگ پیغیر فراصلی اللہ علیہ دسلم کا مذاق اڈا دہے ہیں اورا نکالہ کر دہے ہیں تو کیا ہجا ہم ان سے بہتر اپنے پیغیر کے واسطا بوائی انسار بیدا کر سکتے ہیں چنا پخر بھرست مدین کی صورت میں اللہ نے منگرین قریش کے بجاسے انسا در مدینے کا گردہ آپ کا نا حرہ مدد گادا ور مطبع وقر مال بردار بنادیا تھا ہے ہارے پیغیر آپ اننکی کوئی پروا ہ نریجے اورائکو جھوڑ ہے کہ دہ ابنی با توں میں منہمک رہیں ادر تھیں تماشے ہیں گئے دہیں بہاں تک کہ وہ ملاقات کر لیں اپنے اس دون ہو ہوگا کہ نمان سے وعدہ کی جارہ ہے اس وقت ہوتے ہوتے اس طرح کو گویا کسی نشان اپنے اس دون ہو ہوگا کہ نمان دہ ہوگا کہ نمان دہ ہوگا کہ نمان سے ہوتی ہوں گئی ذائدے ان پر چڑھی جا دہ ہی تو اس من کو کوئی غلاون کے دون ہیں ہوگی ہوئی ہوں گئی ذائدے ان پر چڑھی جا دہ ہی ہوئی ہوں گئی طرف دو ڈرٹ کے دون سے دور دور کی خوا دون سے دور دور کی خوا دون سے دور کی کوئی غلاون کر ہوگا اوراس مور کی کوئی غلاون کسی جو کہ اوراس وقت کسی ایمن کو ایمن کو ایمن میں انکار کیا قدرت خوا و نداس کا مذاق ان کی مول سے دیا ہی انکار کیا قدرات خوا دوراس کی میں انکار کیا دوراس کا مذاق ان کا مذاق ان کا مذاق ان اوراس کا مذاق ان کوائی مگا ہوں سے سامنے لے آسے گی جس کا ان جو کی انہوں نے دنیا ہیں انکار کیا دوراس کا مذاق ان ان

عَلِيْكُوالْحُكُمُ لَى وَالسَّلُوتِ وَرَبِ الْاَرْضِ رَبِ الْعُلَيْسُ وَوَلَكُ الْحِكْرِبِ آعِ فِي السَّلُوتِ وَالْاَرْمُ خِرِ وَهُوَالْمُحَرِثِينُ الْحَكِيمُ تعرف المعادج والحديلاء على ذايلك

#### بِمُ اللَّهُ مُ إِلاَ مُ إِللَّهِ عِيرِ

## سُوْرَةُ لُوُح

سورة نوح بھی سکی سورت ہے جب کا طاقی آبات اور دورکوع ہیں البطا اس سورت کا مقابی البات اور دورکوع ہیں البطا اس سورت کا مفہون بھی سکی سورتوں کی طرح عقیدہ توجید کی ترجمانی اور اثبات ہے اور البطا مے جذبہ تبلیغ اور البرک بھت پرستی کی تردید یا لخصوص اس سورت میں معظم مت فوج علیہ السلام کے جذبہ تبلیغ اور دعوت الی اللہ میں بودن واست جروج بدوراعی توجید سے دور بھا گئے دہدے حتی کی نوت وبغفی کی کئی کہ کی دیکس قدر برتصیبی تھی کہ ہادی حق اورداعی توجید سے دور بھا گئے دہدے حتی کی نوت وبغفی کی کئی صدیاتی سرباتی سرباتی سرباتی کراللہ کے بیٹھیر کا جہرہ دیکھنا بھی گوارہ نہ ہوا اور اپنے کانفداتے می سننے سے بھی ہندگر لیں کے میٹے ہیں توقوم کی کی بیٹھیر ہم کیون اولا دِ آدم اور جنس بشرسے ہیں طبی تا ٹرات سے کہاں تک بے میٹے ہیں توقوم کی اس بیٹوری اور تنفر پرمغموم ور بجیدہ ہوتے ایسے برنفیب بجرموں کیلئے عذا ہے خداوندی کی اس بیٹوری اور تنفر پرمغموم ور بجیدہ ہوتے ایسے برنفیب بجرموں کیلئے عذا ہے خداوندی کی اس بیٹوری کی دور تھی ہوتے ایسے برنفیب بجرموں کیلئے عذا ہے خداوندی کی اس بیٹوری کی دور تھی ہوتے ایسے برنفیب بجرموں کیلئے عذا ہے خداوندی کی دور تھی ہوتے ایسے برنفیب بجرموں کیلئے عذا ہے خداوندی کی دور تھی ہوتے ایسے برنفیب بھرموں کیلئے عذا ہے خداوندی کی دور تھی ہوتے ایسے برنفیب بھرموں کیلئے عذا ہے خداوندی کی دور تھی ہوتے ایسے برنفیب بھرموں کیلئے عذا ہے خداوندی کی دور تھی ہوتے ایسے برنفیب بھرموں کیلئے عذا ہے خداوندی کی دور تھی ہوتے ایسے بولے کی دور تھی ہوتے ایسے بولے کی دور تھی ہوتے ایسے بولے کرموں کیلئے عذا ہے خداوندی کی دور تھی ہوتے ایسے بولے کی دور تھی ہوتے کی دور

ا طلب والتي سك الفاظ جاري بوجات بين ·

ظاہر باست ہے کرنوسوپھاس برس کی طویل ترین مدست جیب اس طرح گذر جاستے کہ قوم اللڑ کے [ پیغبر کی دورت توجید کے بالمقابل نہایت بس حکستاخی اور وصل فی سے کینے سکے لکا تذک ک السافت کہ کا سے لوگو ہرگز استے معبودوں کومت جھوڑو" قوادی تن اور وائ توميك زبان سے يہى نكلنا چاہيتے تفا كريت كا شكر كى كى الْكر ضِ ومِتَ الْسَحْفِويْنَ كَيَّاكًا ان مضایبن کویبال بیان فرماتے ہوستے حضرت نوح علیہ انسانام کی دعا منفرست پرسورت کوختم فرما یا گیا ·

## الباعقام الما الماء ويورة نوس مَكِيتًا = الما المائونا

سورہ نوح مکی ہے اور اس میں اٹھائیس آبنیں اوردو لکوع ہیں

## المناع الإراك المنظم المنازل المحيم المنازل المحيم المالي المنازل المحيم المنازل المحيم المنازل المحيم المنازل المحيم المنازل المحيم المنازل المحيم المنازل المعلم المنازل المعلم المنازل المعلم المنازل المنا

شردع الله سم نام سے بو برا بہربان نها بہت دم والا -

إِنَّا ارْسَلْنَا نُوْحًا إِلَى قُومِهُ أَنْ اَنْدِارُقُومُكُ مِنْ قَبْلِ

ہم نے بھیجا نوح کواسک قوم کی دون سے کے ڈرا اپنی قوم کو اس سے پہلے اس سے پہلے اس سے پہلے اس سے پہلے ان گارتیک م علی اب الله آن گارتیک میں الله میں ا

کریہینے ان پر ڈکھ والی کفت ہولا اے قوم میری میں تم کوڈرساتا ہوں مرب ہوں لام و و و اللہ و القوم و و مرب و و و النام و القوم و المبعون العقوم میری میں تم کوڈرساتا ہوں مرب ہوں ا

کے بندگی کرو اللہ کی اور اسسے ڈرو اور میراکہا مانو کم بخشے

، آبینچه اسکو دهبیل مهرگی اگ

بھاگتے ہی رہے ادر میں نے جس باراُن کو بلایا تا انکو تو معان کرے ڈالنے لگے پھر میں نے انکو بلایا اجا کر بھوڑ دے اسمان کی تم بر اور بره صتی دے شکو مال وجعاريس اور بنا دے تمکو

# جعل الشّمس سِراجا ﴿ وَاللّهُ اَبُلَتُكُومِنَ اَلاَهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل



پر می پردسے دسے ادما ور کوائی قوم کی طوف یہ بیغام دے کرکہ اے فوح ڈراق اپنی قوم کو انکی بیم سفر بھیجا فوح کوائی قوم کی طوف یہ بیغام دے کرکہ اے فوح ڈراق اپنی قوم کو انکی میت برستی اور نافر یا نی برقبل اسکے کہ بہنے جاستے ان پر در دناک عذا ہے کہ خدا کی نافر یا نی کا انجام میسی ہوتا ہے کہ دنیا بیں بھی وہ قوم عذا ہے خدادندی سے تباہ و بریا دہوجاتی ہے جنا پنجر فوج سے کہا اسکی میری قوم بیس میکی کھلے طور پر ڈرا نے والا ہول اللہ کے عذا ہے صاوراسس بات کی تمکو ہرابیت اے میری قوم بیس میکی کھلے طور پر ڈرا سے والا ہول اللہ کے عذا ہے صاوراسس بات کی تمکو ہرابیت



مرتا ہوں کم تم صرفت اللہ ہی کی بندگی کروا و رائسس سے ڈرو <u>اورمبری اطاع سنت کر</u> واوراللہ کی عیادست و بندگی کا بھو لائستہ بیں بتاتا ہوں تم اس پرجیٰو۔اسی ایک دسب پرایمان لا دّ اگر جپا ب تک تم مشرک اور نا فرمانی کریتے رہے لیکن جدیب تم میرسے بتا ہے ہوستے مامسنڈ پرچلو گے اور اس خداستے وحدہ لاشر کیب لئہ پر ایمان لے آؤ کے تووہ تہا دے گتا ہول ہیں سے کچھ معانے فرما دے گا۔ اور نم کو نہاست دے گا ایکے معین و قت تک کرتم اس طبعی مقرر ومتعین کرده و قت تک اندگی گذار لو سکے اور سابتی کفرو مشرک اور بغاوت پر جج عذا سب خدا د ندی آیا کرتا ہے اور آن کی آن میں ایسے عذا ہے قوموں کو نباہ کر دینے ہیں وہ تم سے ایک مدت تک کے لیئے مل جائے گالیکن برحقیقت ہے کر اللہ کا مفرر کردہ وقب جب آجائے تو بھر دہ مو**غرنہیں ہ**وتا ہو بھی اللہ سنے کسی انسان یاجا تدارسے بیتے موست کا مغرد کر دیا ہے یا جو وقست بھی قیامس<u>ت اور جزا</u>ر سزا کا متعین کردیا گیا ہے وہ بہرکیون آکر رہے گا اوراس میں کوئی تا بھر نہ ہرگی اگر تم اس باست کوجا ن ہو تو بھرمیری بالول برعمل كرسف اورميرس بتاسة موسق داسته برجين بن تمكوكس فنم كى دكادس محوس نهوك \_ نوح علیہالسلام نوم کواسی طرح سمجھاستے رہےامی پیغام توحید کو ان لوگوں سے سامنے ہرحال ہیں ہرزمان ومکان بیں قوم سے سامنے دیراستے رہیںے لیکن جیب امید کی کوئی جھاکس باتی نررہی تو مایوسس و تنگ دل ہوکر اپنے رہیے اینی قوم کی سے دئی دنا فرمانی کا شکوہ کرستے ہوستے کہا اے میرے پر دردگار سے فنک میں اپنی قوم کوبلا تا رہاتی توحید د بندگی کی <del>طرف راست اور دن</del> ابنی طرف سے دعوست دیلیغ میں کوئی دقیقه ایھا نہیں رکھا راست کی تاریکی مر با دن کا اجالا برا برا برا تکوتیرمی طرف بلاتا رها کیکن یه بدبخت و برنفیسب البید بین میرسد بلاسف ان میس سی چیز کی بھی زیادتی نہیں کہ بحز بھا گئے سے جس قدرشفقست ودنسوزی کامعاملہ کرسکتا تھا وہ کیا بیکن ان کی نفرسند دبیزاری کا پرعالم کرا ورجسی کہی ہیں سنے انکوبلایا ابہان د توجید کی جا سنب تا کر توانکے گناہ معاجب کر دسے تواہ ہول سنے اپنی انگیباں ا چینے کا تول میں دسے لیں ادر احیثے کیڑوں میں لیسٹ گئے ادر اجینے جہرے پھیا ستے کہ وہ میری حودست بھی نہ دیکھ سکیں اور میں بھی اسکون دیکھ سکول جو ضرا کے پیغمبرسے نفرت وبیزاری کی آخری منزل تھی اور بڑا ہی غرور ویکر کی آور اپنی روش سے قطعًا نہ بھرسے اگرچہ ایک طویل مدّرے گزرگتی کواسے الله میں انکوسیری طرف بلاتارہا اوروہ اسی طرح نفرت و بیزاری مرستے رہے۔

ا سے بردردگا رہے میں سنے انکو بلایا بیری توحید و بندگی کی طرف بر مملاکہ علی الاعلان مجمعوں بیں جاکر انکو دعوت دی اور انکے جلسوں بیں انکو بیز اپیغام بہنچا یا پھر میں نے انکو دعوت دی اور انکے جلسوں بیں انکو بیز اپیغام بہنچا یا پھر میں نے انکو داخ طور پر کھول کر بتا با کہ خدا کی توجید و بندگی ہی ہیں آنکو کہا ہر طرح اور ہر کی توجید و بندگی ہی میں خالت میں خالوت و جوت اور اجتماعی والغرادی عزض ہر حالت میں انکو بس میں سنے بہی کہا معانی طلب کر و میت دمنونت سے تم بر آسمان کے دروازے در حقوں اور کی میت در کو تو سے کھول دے گا جس کے بعد وہ تم بر بہا ہے می آسمان سے دمتیں اور برکتیں بہا د بنا یعنی ایمان می میت وہ قوم بر مول سے مہتلا بھی دور ہوجائے گا اور اللہ استفاد کی برکمت سے قبط اور خشک سالی جس میں وہ قوم بر مول سے مہتلا بھی دور ہوجائے گا اور اللہ استفاد کی برکمت سے قبط اور خشک سالی جس میں وہ قوم بر مول سے مہتلا بھی دور ہوجائے گا اور اللہ استفاد کی برکمت سے قبط اور خشک سالی جس میں وہ قوم بر مول سے مہتلا بھی دور ہوجائے گا اور اللہ استفاد کی برکمت سے قبط اور خشک سالی جس میں وہ قوم بر مول سے مہتلا بھی دور ہوجائے گا اور اللہ استفاد کی برکمت سے قبط اور خشک سالی جس میں وہ قوم بر مول سے مہتلا بھی دور ہوجائے گا اور اللہ استفاد کی برکمت سے قبط اور خشک سالی جس میں وہ قوم بر مول سے مہتلا بھی دور ہوجائے گا اور اللہ ا

رب العزت دھوال دھار برسنے دالا بادل بھے دے گاجس سے کھیت اور باغ میراب ہوجائیں گے قلے پھلول ادرمیوے کی افراط ہوگی مولیٹی فر بر ہونے کی وجہ سے دودھ کئی بڑھ جائے گا اوروری ہو تھی فر بر ہونے کی وجہ سے دودھ کئی بڑھ ا دے گا آمکو مختلف انواع کے مالوں کے باعدت بانچھ ہوگئی تھیں نرینہ اولا دھنے لگیں گی اوراسی طرح اللہ بڑھا دے گا آمکو مختلف انواع کے مالوں اوربیٹول سے اورباز دے گا تہما دے واسط ہرین توابیان واستفقار کی برکمت سے دہ قسط سالی بھی دورہوجا سنے گی جو برسول سے ان برمستط ہے اوربازسٹس کی کر سے سے انتخاب سے دودھ کھی بڑھ جائے گا اور شامت انتخاب سے عوز نیں جو با بچھ ہوچکی تھیں وہ نریمنہ اولا د جننے لگیں گی غرض اسی طرح استفقاد اور یہ کی برکمت اعمال سے عوز نیں جو با بچھ ہوچکی تھیں وہ نریمنہ اولا د جننے لگیں گی غرض اسی طرح استفقاد اور یہ کی برکمت سے اخرت کی نجا سے سے اخرت کی نجا سے ماغ د نبا کی خوشحالی بھی نصیب ہوگی اور د نیوی عیش و بہاد کا ایک وافر حیقتے میں جائے گا ہے تا ہوگی تم کو تم امید نہیں دکھتے الائے سے عظمت بڑائی کی میں جائے گا اور د نبوی عیش و بہاد کا ایک وافر میں خوالی کی میں جو بائے گا اور د نبوی عیش و بہاد کا ایک وافر میں میں جو استعظامت بڑائی کی میں جائے گا اور د نبوی کی جائے گا ہے تو کو کی دور کی دور د گاریں نے ان سے رہی کہا گیا ہوگی تم کو تم امید نہیں درکھتے الائے سے عظمت بڑائی کی میں میں جائے گا اور د نبوی کھیے الائے سے عظمت بڑائی کو تم امید نہیں درکھتے الائے سے عظمت بڑائی کی میں میں جائے گا اور د نبوی کے دور کور کی دور کی دور کے دور کی د

مه ان نعمتوں کا خاص طور پراس وجہسے ذکر کیا گیا کہ طبائع عامرائی طرن را غب ہوتی ہی استغفار
کی واقعی یہی خاصیست ہے کہ جو بھی سپے دل سے عجز و نیاز کے ساتھ اپنے بردردگار سے موافی مائکتا
ہے اسکے مال واولا دمیں برکت ہوتی ہے بلائیں اور فحط سائی دور ہوتی ہے اور زمین کی بیاوار
میں برکت ہوتی ہے ۔

مالاتكراس نے توتمكو ببداكيا ہے مختلف احوال كے ساتھ كواصل مادہ سے طرح كے اتار جڑھا وّ طے كرتے رہے واح طرح كے دئك بدلے جھر ولا دہ بحک مختلف اطوار بدلتے ہوتے دنیا میں آتا ہوا بجراسی طرح ببدائش سے ليكرموت تک بلالياں كھات رہوگے كيا تم نے نہيں ديكھا الانسے كس طرح سات اسمان كو اور دوسرا ہے اور نیا یا ہے ان آس نوس بن اندكوائوالا ادر سورے كو بنايا ايك ديكتا ہوا جواغ علم كواسكى دوست بجيل كرتما م دوستے ذمين كوروش كر دميتى ہے اور اسكى شعاعوں كى تمازت كرم فراہم كمرتى ہے اور اللہ بى سے اگا يا ہے تم كو زمين سے برقى مكرت سے ساتھا گاتا اسكى شعاعوں كى تمازت كرم فراہم كمرتى ہے اور اللہ بى سے اگا يا ہے تم كو زمين سے برقى صلى بداكى تواس طرح كوروش اللہ توسط نطف كے بيدا ہوتے درہے ہوغذا كا خلاص ہے اور ہر غذا اللہ تعطے نے مٹی سے ہى ببداكى تواس طرح بتوسط نطف كے بيدا ہوتے درہے ہوغذا كا خلاص ہے اور ہر غذا اللہ تعطے نے مٹی سے ہى ببداكى تواس طرح دفن ہر ناسانى مٹى ہى سے الگاتى جا درہ سے اللہ تو اللہ اللہ تعطے اوراس مئى ہيں میں جانے کے بعد باہر دفن ہر ناسے ادراس كا تما مجمع مئى ہيں مل كر خاك ہوجانا ہے جھراس مٹى ہيں میں جانے کے بعد باہر دفن ہر ناس میں بارہ میں ہوگے جہاں تہا دی زندگى كے تمام افعالى واحوالى كا بدر تم كو ديا جائے ہواں میں ہوئے ہو دوران میں بیارہ تم كو ديا جائے ہو اور میں بیارہ میں ہوگے جہاں تہا دی زندگى كے تمام افعالى واحوالى كا بدر تم كو ديا جائے ہو۔

774

اور بنا دیا اللهٔ سنے تمہا دے واسطے زبان کو فرسٹس نہ زیادہ سخست کہ لبسٹ بیٹھ نہ سکواور ہزربادہ نرم کواس میں در بادہ سن میں در میں اور اسسے کہ اس میں دھنستے جلے جات بلکہ نرم بھی بنا با اور مضبوط بھی تاکہ تم جلواسکے کشا دہ واستوں میں اور اسس طرح دسائل ذندگی کی تکمیل اس بنا دی کو کو ق شخص جا ہے توساری زبین کے گرو گھوم سکتا ہے اوراس میں وہ کو تی دکاور اس میں دہ کو تی دکاور اس میں دہ کو تی دکاور اس میں دہ کو تی دکاور اس میں مرسکتا ۔

مله سودج کی ددستنی چونکه تیز اورگرم ہوتی ہے اس وجہ سے مودج کو سراج اور دہیتے ہوتے چراغ کے عزان سے تعییر کیا اور چاند کا فرد کھنڈ ااور دھیما ہوتا ہے اس بنا مربر نور فرمایا گیا یہی وہ بھیز ہے حود وسری آیت بھٹو اللّٰ کے جُعَل النشکشنسی چنیب کا گافتک کو کو گابی شس کے ماتھ ضیار اور قبر کے ساتھ فود ذکر قرمایا گیا کیو بحرصیار اس روشنی کو کہتے ہیں جس بیں چک اور تیزی ہو اسکے برعکس فود اسس روستی کو کہتے ہیں جس بیں چک اور تیزی ہو اسکے برعکس فود اسس روستی کو کہتے ہیں جس بیں چک اور تیزی ہو

عله مستبلاً رفیا گیا کشاده داستول کوکها جا تابید حسی طور پر توانسانول کی نقل و حرکمت کے بیاتے اللہ نے مدستے ذمین پر کشاده داستے بناتے ہی ہیں ان کشاده داستول سے یہ بھی مراد ہر دسکتا ہے کہ ملال و مباح اور ضرا پرستی کے داستے بڑے ہی کشاده ہیں جنگو ایکس موقع پر سبل السلام کہا گیا ان برانسان بڑی ہی مبہولست اور آسانی سے چل سکتا ہے با لمقابل کفر و بدکاری کے داستے کہ وہ بہت تنگ اور پر خطر ہیں انسان کو چلے بیتے کہ تنگ اور پر خطر ہیں انسان کو چلے بیتے کہ تنگ اور پر خطر داستوں کی چھو و کر کشادہ اور دوست دارتوں برجیلے ۔

## تعمیما کوح نے اسے رہ میرے! اہول نے میراکبا نہ مانا ورمانا ایسے کاجس کو يَزِدُهُ مَالَكَ وَوَلَنَاكَ الْآخَسَارًا ﴿ وَلَكُ كُالَّاكُمَّا رَا اللَّهُ مَالُكُ وَلَكُرُ الْكُالَّا اللَّ اسکے مال اولا دسے اور بڑھا وڑا اولا دسے بڑا داؤ بوسك من چھوڑ ہو لینے تھا كروں كو اور من چھوڑ ہو \_ ودكو يغوث ويغوق ونسرًا ﴿ وَقُلْمُ الا نریغوت کو اور یعوی اور نرم کو اور به کا دیا بهتوں اور مرتو برها بتو بالفاؤل كومكر بهكاوا كيجه وه ابينے گنا بول سے ديائے خِلُوا نَارًا لَا فَلَمْ يَجِبُ وَالْهُمُ مِنْ دُونِ اللَّهِ اَنْصَارًا ا پھر بیٹھاستے (بہبنیاتے) گئے آگ ہیں بھر نہ یا نے اپنے داسطے اللہ کے سواستے کوئی مددگار منکروں کا ایک مقرد اگر تو چھوٹ د سے انکو بہکاوی بترسے بندوں کو اور جو جنیں ادرسیدایمان والےمرددل کوا مرعورتوں کو



## تَرْدِ الظّٰلِينَ إِلَّا تَبَارًا ﴿

گنبه گاردل برمزبهی برطهمتا رکھ بربار ہونا

## شكوة نورح عليه السلام بباركا وخدا وندى برنا فرمانى وسركشتى قوم

قال الت تعالیٰ قال نوعی و آب الله و ترب الله و ترب الله و الله و

نوح اب برادگ سب كرسب غرن كردست جائيس كم.

السمان سے بانی کے دروازے کھل گنے ادر زمین شق ہوکر بانی أبطنے لگا ادر آسمان وزمین کا بانی الکے دوسرے میں مل کی فقی کا آئوا جب السّماء بِهَا يَهِ مُنْ الْمَوْدِ وَفَجَرُ فَا الْمَادُ مَنْ عُبُرُونًا فَالْمَانُ عُبُرُونًا فَالْمَانُ عَبُرُونًا فَالْمَانُ عَلَيْ الْمَاءُ عَلَى اَمْرِ قَدُ قَدُدُ دَدِ

عه وَ لَا نَتَوْدِ النَّفَا بِلِبِنَ إِلاَّ حَنَدَة لَا . كَ نَفَيِرِ بِي صَفِرت شَاه جدالقادرُّ فَر ملت بِين كه بعنى بَعِثَكَة بِي رَبِي كِلَ نَهِ بِرِسِيدِهِي بِين مَعْرِسِهِ مِن مَعْرِسِهِ مِن مِن بِرِمِساورهم بن نيا الله الله ويوزِ مَعْنِ مُولِي بِي مَعْنِ مَوْلِي بِي مَعْنِ مَعْنِ مَعْنِ مَعْنِ مَعْنِ مُولِي بِي مَعْنِ مَوْلِي بِي مَعْنِ مُولِي بِي مَعْنِ مَعْنِ مُولِي بِي مَعْنِ مَعْنَ مَعْنِ مَعْنِ مَعْنِ مَعْنِ مَعْنِ مَعْنِ مَعْنِ مَعْنِ مَعْنَ مَعْنِ مَعْنَ مَعْنِ مَعْنِ مَعْنِ مَعْنَ مَعْنِ مَعْنِ مَعْنِ مَعْنِ مَعْنَ مَعْنَ مَعْنِ مَعْنَ مَعْنِ مَعْنَ مَعْنِ مَعْنَ مَعْنِ مَعْنَ مَعْنَ مَعْنِ مَعْنَ مَ مَعْنَ مَعْن

مؤرخین بیان کرستے ہیں کہ یہ طوفان تمام دنیا پراس وجہسے آبا کراس دفتت دنیا ہیں مفرت نوح علیہ اللہ اللہ میں میں میں میں اللہ اللہ میں اللہ

(تغصیل کے پینے مورة ہودیں اس مضمون کی مرابعدت فرماتی جلتے)

### ونيابس تنترك أغاز كيو بحرثوا

قران کریم کی آبیت کاک التی می ایس گیا تواحدة گینی کی الله التی التی التی التی التی التی میستری می کوشند کی میستری ایسال میست و کی ایسال میستری ایسال میستری ایسال میستری ایسال میستری ایسال میستری ایسال میستری ایسال کار میستری میستری میستری میستری ایسال کار میستری میستری ایسال کار میستری میس

مورَخبِن نے اپنی کتب تاریخ ہیں اس امرکوظام کی سبے کہ حفرت اُدم علیہ السلام کے بعد دس قرن حفرت اُدم علیہ السلام کے بعد دس قرن حفرت نوح علیہ السلام کی بعث تنگ گزد سے یہ تمام قرن ایمان و توحید پر تائم تھے سرسیے پہلے وہ دمول ہو کورے مفاہلہ کے بینے مبعوست فرمائے گئے وہ حفرت نوح علیہ السلام ہیں .

مهی دجہ ہے کہ اسمحفرت صلے اللہ علیہ وسلم کی نبوت وبعثرت اوردی کو مفرت نوح کی بعثبت اوردی اسمی میں دجہ ہے کہ اسمحفرت طوح کی بعثبت اوردی کے ساتھ تنبیہ دی گئی مثلاً فرمایا گیا مشکوع کا کھٹم جوت اللّهِ نیست کا وَضَی بِعِد فَوْ مَنَّا فَ الْمُدِیثُ کُورِیْ اللّهِ نِیسِتِ کَا وَضَی بِعِد فَوْ مِنَّا فَ الْمُدِیثُ اللّهِ نِیسِتِ کَا وَضَی بِعِد فَوْ مِنَّا فَ الْمُدِیثُ اللّهِ نِیسِتِ کَا وَضَی بِعِد فَوْ مِنَّا فَ الْمُدِیثُ اللّهِ نِیسِتِ کَا وَضَی بِعِد فَوْ مِنَّا فَ الْمُدِیثُ اللّهِ نِیسِتِ کَا وَضَی بِعِد فَوْ مِنَّا فَ الْمُدِیثُ اللّهِ نِیسِتِ کَا وَضَی بِعِد فَوْ مِنْ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

میں حضرت موئ کی دعاکبّنا الطیسس علی آخوالیون کاسٹ کے قائی فیلی فیلای فی منواحتی بروالفارک

اَ وْ حَيْنَا الْكِلْكَ وَمَا وَضَيْنَا مِهُمْ الْجَرْهِيِهُو وَمُوسَى وَعِيشِلَى الْخِ اورارانا رجه إِنَّا اَوْ حَيْنَا اللهُ الل

علام ابوالفکورسُلی سفرابی گتاب التمهید میں بیان کیا کہ شرک اورکغری ابنا محضرت اختوج علیالسّلاً جن کوادریس علیہ السلام بھی کہا جا تا ہے کے زما نہیں ہوتی اس سے قبل کل دنیا دین واصراور توحید برقائم سمی جزوی طور پرمع جدت اور نافر مانی کا اونکاب تو ادم اس کے بیطے قابیل نے ہی کیا تھا کہ بابیل کو قتل کیا لیکن یہ نوعیدت کو دیشرک کا خار محضورت اور نافر مانی کی تھی شرک کا آغاز حضرت اورلی با خنوخ یہ نوعیدت اور نافر مانی کی تھی شرک کا آغاز حضرت اورلیش با خنوخ کے بعد سے صفرت اور نیا شرک میں محتال ہو جکی تھی اس کے بعد مصرت فوج کو بہلا دسول کہا گیا کہ شرک سے مقابلہ کے بیے دنیا میں بہلے دنیا میں بہلے دنیا میں بہلے دنیا میں بہلے دنیا میں معدورت نوح علیم السلام مبعورت فرمائے گئے ،

حضرت اددیس علیدالسلام کا نام ادرلیس اس دجرسے بواکروه کثرست سے کنب سماویکا درس دیتے تھے تودرس وتدریس کی کشرت اور شغف کی دجہ سے انکانام بالقنب ادریس ہوگیا بعض روایات سے یہ ظاہر ، وتا ہے کا دریس علیہ السلام زندہ آسمان برا تھاتے گئے اختوج یا ادریس علیہ السلام سے علوم حاصل كرسة دار ایک فاص تلامذه بین بایج تھے جنگے نام زُدّ ، سوآع دیغوّت ، یغوّق اورنسر تھے جب ادرلس علیہ السلام دنیاسے گذر کتے یا نکو آسمان پراٹھا لیا گیا توہ ان کے تلامذہ اور صُرّام میں سسے باتی یا نجے دہ گئے ہو اخوخ عيرانسلام كے فراق برانتهائی عمگين ا در رنجيدہ ہوستے يرالله كى عبادست كرستے رسبے اور لوگوں كواللر کے دہن اورا بیان وتوحید کی تعلیم دسیتے رسبے اسب کچھ عرص گذرسف پریہ لوگ بھی دنیاسسے گذر سکتے توان سے علم اور دین حاصل محرستے والے ہوگ متجہ اور پریشان ہوستے اور سوچینے سلکے کرا سب کیا کریں اوراس امر پر الكوانتهائى بيے چينى طارى ہوتى كا ب علم اوردين كس سے حاصل كري اسى عرصەميں ايك كروه كے دل بين ا بكسة حيال به بل موا اوراس ف لوكول كم سائف يه تجوير ركم كوكون ما يساكيا جلسة كرم ان بالخول حفات ے ہو ہمارے را منما اور ہادی شخصے جسمے بنالیں تاکہ انکو دیکھ دیکھ کرائکی یا دتازہ ہم تی د بنے اور ہم ان کی نعبيهات كويا دكرست ربي اوراب توان مطرات كم دُنباست أتمه جان كم بعد بس اس برقنا عنت كي جا سکتی ہے اوراسی طرح ان حضرات مے جسموں کو دیکھ کرہم انکی یاد تازہ کرتے رہیں اور عبا دت میں منتنول رہیں چنا بخران پا بخول سے محتے نیار کر بیٹے گئے اور ہر مجسمہ یا بٹت کا نام ان ہی ناموں پر د کھ دیا گیا یر نوگ قرص اسی صر تک رہتے ہوئے اپنے دین پر قائم رہے اور اللٹر کی توجید دعبادت کرتے رہے حتی کرایان و توجید ہی پر یر لوگ و نہاسے گزر گئے اب انکی اولاد اور نتی نسل کے زمانہ میں اہلیس بعین ا با بعض روا یاست سے معلوم ہواکہ اس نے ان جسموں کے ذرایعہ یہ آواز نگاتی اکا کھیکئے کو کہنے ابكا وكنة كويس تماما معودا ورأب مون اورتها رسا أبا واجداد كارب مون مرا بك مجسم سے يه أواز سناتی دی کم تہادے بزرگ میری عبادت کرنے تھے ان اٹکوں نے اتنی باست تود کیمی ہی کم یہ مجسے بڑی

تعظیم وتکریم سے مخصوص جگہوب پرنصیب کیتے ہوتے تقصاور ایسے بزرگوں کودیکھا بھی تھا کہ وہ انکی تعظیم بھی کرتے تعصاس سی نسل کویہ فرق نامعلوم ہوا کرشعظیم کیا ہے اور مبادست کیا ہے اور ابلیس یہ باست اسکے دماعوں میں رجانے میں کامیاب ، وگیا کہ وافعی تہار سے بزرگ انکی عباد سے کرتے تھے یا وہ جو کچے کرتے تھے وہ عبادت ہی تھی تواس طرح برنسل ان مجہول کومعبو دسمجھ کر عبا دست کرنے لگی اور پھر انکھے مجسے پیٹل ، سونے اور جاندی كريناف فكے اور ير باست اس صرتك ترتى كرتى جلى كتى كر شرك د شمت برستى إوراك بنول كى سارے عالم ببى خومب كثرت به دكتى اور لوگ لورى قومت أورشد من سيما نتى عبادست برجم كيتے يہاں تك كرا ب حضرت نوخ اس مشرک کا مقابلہ کرسنے اور توحید کے اعلان ودعوست کے لیے مبعوش فرمائے گئے توجیب حضرست نوع سنے قوم کو توحیدوا یمان کی دعوست دی اور بھست پرستی سے دوکنا مشروع کیا اور اسی جذبہ میں دن را سن ایک کر ڈالا تواس قوم نے جس کے رگ وربیٹر میں شرک و بٹرت پرستی مسرا بیت سیتے ہوئے تھی جواب ويا لَا تَذَرُنَ وَذَّاوَّلَا سُلُواعًا وَلَا يَعُونَ وَيَعُونَ وَنَسُوًّا ١٠ الصَ مَالِمَ بِرَصَفِرت نوح عليه السلام اسس قوم میں ساڑھے نوسوسال تک توجید و ایمان کی دعوت دیستے رہیے اور عذاب ضراد ندی سے ڈراستے رہے مگر دہ ایمان نر لاستے جسب ہرطرے کی کوسٹشس کر سے تھک سکتے اور قوم سے ماہوس بو كُنّ اوهروم الهى نه يبريتا وياكه المع نوح آمَّة كُونُ يُؤْمِنَ صِرِفْ قَوْمِكَ إِلَّا حَرَثْ قَدْ المحتُ تو ما يوس وانسرده بحكر باركاهِ خداوندى بين عيراختيارى طور بردَّعا والتجار جارى بحكَّى ركبّ لا مَّذُ دُ عَلَى الْأَدُوْفِ مِنَ الْكَافِرِيْنِ كَيَّاكًا كماسه برورَدًكاربس اب توزبين بركوتى كافر بسنة والاً باقى زچھوڑ ي جنا بخرالله كي دي كاتى كم اسك أو ي كمشى تياركرنا مضروع كردوا ب ضراكا عذارب اس قوم كوعرق كريف والا بے تم اور تہارے ساتھ جوابیان لا چکے وہ اسس کشتی میں موار ہوجانا تو اللہ تعسیلے تم کوا درتہا رہے سا تداہل ایمان کو نجات دے دیے گا عزاب خلاوندی آیا اوراس کشتی میں استی نفز سوار پینے جن کو اللہٰ تے نجات دی جابس مرداور چالیس عورتیں بھرانکے استفال کے بعد حضرت نونے کی اولا و میں سے صرت تین باتی رہ سکتے سکم ، حاکم اور یافتش اور انکی بیویاں تو پھرانسانی آبادی کامسلسلماللہ دہب العزت سف ان ہی سےجادی فرما یا انسس طرح طوفا اِن توح سے بعد کل انسان اولا دنوح بیں سیے سام حاتم اور یافتہ كى أولاد مبي يبي والله اعلم بالصواب



# بين لم الم المحات سر و المحات المحات

اس میں بھی دیگر سورتوں کی طرح اصول توحید کا بیان اور مشرک کار دہے اہم موضوع بیان جتوں کا قرآن کریم مشن کر قرآن کریم میں کہ حقانیت پر ایمان لانا اور پھر اپنی قوم کی طرت ناصح اور ہادی بن کرجا تا اور انکو ایمان کی دعوت دینا .

بنا پخرسورت کی ابتدارس اس اس سے فرمائی گئی کے جنائت کے گروستے قرآن کریم سن اور قرآن کریم کی عظیمت و حقانیدن کا قرار کی اسی ضمن میں یہ بھی ذکر فرما یا گیا کہ اللہ دب العزت نے اسمانوں کو کسطرح معفوظ فرمار کھا ہے کہ کسی جن کی جمال نہیں ملکویت سماوت کی کوئی چیزسن سکے اور یہ کوجن بھی انسانوں کی طرح مؤمن و کا فرک دوفسموں میں بیتے ہوتے ہیں بھر یہ بھی بیان سبے کہ ایمان و توجید کا انجام نجاست کا میابی ادر اً خرت کی فعتیں ہیں اور کو و نافر مانی عذا ہے جہنم کو دعوت دینا ہے ۔

مورت کے آخیریں اللہ دیش العزت کی ذائت و صفات میں و صدانیت کا بیان ہے اور ہر کہ جیسے اسکی ذائب اور اسکی جیسے اسکی ذائب اسکی خاست ہیں ہوئی سٹریک نہیں اس طرح وہ اپنی صفات ہیں ہمی یکتا ہے اسکی سیسے اسکی محسبے اسکی سٹریک نہیں آنم طرت کی لینٹٹ سے قبل جنائت کا بعض اسمانی خبروں کو من کر کر کا معزل کا معزل کریا تا علم غیرب نہیں عذب کا علم میں خدا ہی کو ہے۔



سورہ بن مکی ہے ادر اس میں اٹھائیس آیتیں اور دورکوع ہیں

### المناعدة المناطقة الم

شروع الله کے نام سے حجو بڑا مہربان نہما بہت رحم والا

فَلُ أُورِي إِنَّ أَنَّكُ اسْتَهُمُ نَفُرُضَ الْجِرِنَّ فَقَالُوْآ إِنَّا

تو کہہ جھے کو عکم آیا کے مٹن سکتے تھے کیتے وگ رجنوں کے پھر کہا ہم نے

| 4407          | 486                                                                  | معارف مفرن جِلد ٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|               |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 뙳                                                |
| ر<br>و        | نَا حَجِبًا أَنْ يُهُرِي إِلَى الرُّشِيلِ فَامْنَا رِبُّ             | سَمِعْنَاقُرُا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | \(\frac{\chi}{\chi}\)                            |
| يتعاور كخ     | و عجبیب سوجها تا نیک راه پیهر سم اس بریقین ما                        | سناہے قران                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                  |
| ľ             | بِرَتِبِنَا آحَدًا ﴿ وَأَنَّكُ تَعَلَىٰ جَلُّ رَتِبَا مَ             | كُنُ تُشْرُكِ اللهُ الله |                                                  |
| یں            | کے اپینے دب کا کسی ایک کو اور یہ کہ او پنجی سے شان ہمارے رب کی نہ    | برگز زنشر یک بتاویگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\           |
| ٤             | صِهُ وَلا وَلَدُالَ قُوانَتُهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُ                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |
| ,             | ر نہ بیسٹا اور یہ کر ہمارا ہے دقوف کہتا ہے ال                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ž                                                |
| <i>و</i><br>ب | نَطَطًا ﴿ وَآنًا ظَنَا آنَ لَنَ تَقُولَ الْإِنْ                      | عَلَى اللَّهِ مَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |
|               | اتیں ادر برکہ ہم کو بیال تفاکم نہ دولیں سے اس                        | ير برطها كر يا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |
| ٤             | لى الله كذِبًا فَ وَآتَهُ كَانَ رِجَالٌ مِسْر                        | وَ الْجِنُّ عَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |
|               | الله بر جھوسٹ اور یہ کہ تھے کیتے مرد                                 | اور جن م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <del>-</del>                                     |
| 77            | وُذُونَ بِرِجاً إِلَى مِنَ أَرْجِنَ فَزَادُوهُمُ رَهُقًا             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |
|               | بکڑتے کیتے مردوں کی جنول میں پھرا بحو بڑھا اور مرجر طفا              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ž                                                |
| 1             | وُاكْمَا ظُنَنْتُمُ إِنْ لَنْ يَبْعَثُ اللَّهُ أَحَلًا               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |
|               | ن خيال تعا جيساتم كوخيال تحا كربركة نه الله الله كسي كو              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 졏                                                |
|               | نَا السَّمَاءُ فَوَجَلُ نَهَا مُلِكَّتُ حَرِسًا شَلِيًّا             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |
|               | كُم شخول الله السمان كو بهر بإبا أسكو بمررسيهاس بين يُوكيدار سحز     | اوریه کر ہم لے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 졁                                                |
| 200           | وَّأَنَّا كُنَّا نَعْتُمُ مُنَّهَا مَقَاعِلَ لِلسَّمَعِ فَكُر        | 1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                  |
|               | اور یہ کہ ہم بیٹھتے تھے اسمان کے محصکا نوں بس سینے کو ہم             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 졁                                                |
| 1             | نَ يَجِلُ لَهُ شِهَا بًا رَّصِلًا أَنَّ وَ أَنَّا لَا نَكُرِهُ       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <del>X</del> X X X X X X X X X X X X X X X X X X |
|               | یاد ہے ، پاوے اسٹے داسطے ایک انگارا کھائے ہیں اور یہ کر ہم نہیں جائے | کا کوئی اب سنتے<br>مستسسسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 졁                                                |
|               |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>2</b>                                         |
|               | **                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |

اشراديك بين في الأرض أمراراد بهم رقيم رشكان كر كجه برا اداده تهارب زبين كررست والول بريا چابا انكرى بي اتكرريك راه بر لانا وَآنًا مِنَّا الصَّلِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ الْكُاكُنَّا طَرَآيِقَ اور یہ کہ کوتی ہم میں نیک ہیں اور کوتی اس کے سوا ہم تھے کئی راہ بر لَدًا ﴿ وَأَنَّا ظُننَّا أَنَ لَنَ تَعْجِزَالِلَّهُ فِي الْرَبْضِ وَ بعصد سب اور یه که بهار سے جنال میں آباکه بم بیمر (بڑھ) سر جاویس کے اللہ سے زمین میں اور نُعُجِزُهُ هُرِيًا ﴿ أَنَّالُهُا سَمِعُنَا الْهُلِّي امْنَالِهِ فَمُنَّا لِهُلِّي امْنَالِهِ فَمُنَّ تعکادیں گے انکو بھاگ کر ادر بر کرجسب، ہم نے سنی راہ کی باست ہم نے اسکو مانا یھرجو کوتی یفین لاوے اپنے دمب پرمونہ ڈرے کا نقصان سے اورنہ زبردستی سے ۔ اور بر کردتی ہم یں القسطون فنن أسلم فأوللك تحروا حکم بردار ہیں۔ اور کوتی ہے انصاف سے سوجو حکم ہیں استے سو انہوں نے امکلی رَشِكًا ﴿ وَآمًّا الْقُسِطُونَ فَكَانُوا بِجَهَنَّمُ حَطَبًا ﴿ وَآمَا الْقُسِطُونَ فَكَانُوا بِجَهَنَّمُ حَطَبًا ﴿ وَآمَ نبیک راه ادرجو سبے انعاف ہیں وہ ہوستے دوزخ کا ایندسن اور یہ م آیا کم *اگر نوگ سیدھے دہتتے* راہ بر توہم بلاتے انکو بانی بھر س م سيدك سم بائم باقل باقل من الله كاب

## وَّانَّكُ لَمَّا قَامَ عَبِلُ اللَّهِ يَلُ عُوِّهُ كَادُوْ أَيْكُوْنُونَ عَلَيْهِ

اوریہ کر جسب کھڑا ہوا اللہ کا بندہ اسکو پکارتا لؤک ہونے گئتے ہیں

لِبَلًا ﴿

محدی



قَالُ اللّهُ تَعَالَىٰ فَكُلُ أَوْحِي إِلَىٰ آمَنَهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللهُ ال

اس سورت کے ناپ نزدل کے بین جن کا حاصل یہ ہیں کا آئی وسلم امام احمد ترمذی رحبم اللہ اوردیگر محمد نین نے احاد سیٹ تخریج فرمائی ہیں جن کا حاصل یہ ہیں کا آئی رسٹ محل اسٹر بھی تشریف نے ایک عرصہ ایک عرصہ ایک عرصہ ایک عرصہ ایک مرداد عبد یا ایس محکد کو ایمان کی دعوت دیتے دہیں دیا ہوت کا برتا و کیا اس کا آپ کے قلب بمبارک کی مرداد عبد یا لیل ستود و حبیب نے جو برسلو کی اور سلے تمیزی کا برتا و کیا اس کا آپ کے قلب بمبارک کی مرداد عبد یا لیل ستود و حبیب نے جو برسلو کی اور سلے تمیزی کا برتا و کیا اس کا آپ کے قلب بمبارک کی میں بیائے ہوئے اس کا آپ کے قلب بمبارک کی نصیب نے نوعد دجن وہاں سے گذرہ ہوئے ہوئے کے دہاں اسٹے بیٹھنے کی جگہ بنا لیستے تھے اور آسمانوں کی خبریں کیوں کو بندی ہوئے تھے کہ اس آسمان کی خبریں کیوں کی بندی سے بیٹھنے کی جگہ بنا لیستے تھے اور آسمانوں میں ہوئے کہ باتیں فرشتوں کے دولیاں اور سیانوں میں ہوئے اس کو جو کے اسٹران سمے سے محفوظ کر دیا گیا تھا ہوئے تا کہ وحی الہی پوری حفاظ ہے جا سے بدکر دیا گیا اور آسمانوں کو اس طرح کے اسٹران سمے سے محفوظ کر دیا گیا تھا ہوئے تا گا کہ وجی الہی پوری حفاظ ہے کہ مامان کا دیے کرتا شہا ہے تا قب اسکو جلاکر خاک کر دیتا اس کے بعد کوئی اسکان نہ دہا کہ کوئی بات آئیک سکے تو اس بر جنوں میں ایک ہوئی بھیل گئی تھی اور میا جا بایا کہ نیا کہ کوئی بات آئیک سکے تو اس بر جنوں میں ایک ہوئی بھیل گئی تھی اور میا جا بایا کہ نامیان کی کوئی بات آئیک سکے تو اس بر جنوں میں ایک ہوئی بھیل گئی تھی اور دیا جا بایا

معضرت شاه عبدالعزوز قدسس الله سرؤ في اس سورت كى تفسير بين مفصل اورمبسوط بحيث فرمائى اورعبسوط بحيث فرمائى اورعرب بين اسس موضوع برجامع تركتاب بوساء م المهوجات فى احكام الجان " تاليف فرمائى كري بيت عرض اس طرح اس واقع يله اورجنول كے كلام الهى برگرويده و فريفته بون كى تفصيل اس طرح

فرائی جارہی ہے ارشا دفرمایا .

مك مورة احقاف بس يمضون گذرجيكاب مراجعت فرما لي جاسته ١٠٠٠

ادر حب کسی کابیٹا تحویز کیاجائے توظاہر ہے اسکے واسط بیری بھی مانی جائے گی اور یہ بات قطعًا عقل اور فہم کے خلاف ہے اور فال ہے اور فاہر ہے کہ اللہ رب العزب کی طوف لخو با تیں منسوب کرنے ہے نوادہ اور نیا تھا اور نا زیب چیزیں منسوب کیں اور ظاہر ہے کہ اللہ رب العزب کی طوف لخو با تیں منسوب کرنے سے ذیادہ اور کیا ہے وقو فی ایک سے اور کوئی تعجب نہیں کہ جنول نے ایسے اس قول دو گائ کھٹے ٹی میٹھ ٹھٹے اس سے ابلیس ہی مراوی با مواور یہ بھی نہا بہت ہی تعجب اور کوئی تعجب نہیں کہ خوات کو گھٹ کی بناہ حاصل کرتے ہے اور انسوب کی بناہ حاصل کرتے ہے اور انسوب کی بناہ حاصل کرتے اور کھتے کہ انسانوں کے سرداد کی بناہ طلب کرتے اور کھتے کہ اس وادی کے جنول کے سرداد کی بناہ طلب کرتے اور کھتے کہ اس وادی کے جنول کے سرداد کی بناہ طلب کرتے اور کھتے کہ اس وادی کے جنول کے سرداد کی بناہ طلب کرتے اور کھتے کہ اس وادی کے جنول کے سرداد کی بناہ طلب کرتے ہیں جو اس وادی کے جنول کے سرداد کی بناہ طلب کرتے ہیں جو ظاہر ہے کہ کھلاش کہ تھا کیونکہ ہر مشر اور ایذار سے تیری خاصل کی جاسکتی ہے تو اس طرح الیے ظاہر ہے کہ کھلاش کہ تھا کیونکہ ہر مشر اور ایذار سے تو بناہ اللہ ہی کی حاصل کی جاسکتی ہے تو آس طری الیے انسانوں نے ان جنول کو اور زیادہ سرکش بنا دیا اور یہ بھی آبک بہدت بڑی غلطی اور سے وقونی کی کانہوں نے انسانوں نے ان جنول کو اور زیادہ سرکش بنا دیا اور یہ بھی آبک بہدت بڑی غلطی اور سے وقونی کی کانہوں نے انسانوں نے ان جنول کو اور زیادہ سرکش بنا دیا اور یہ بھی آبک بہدت بڑی غلطی اور سے وقونی کی کانہوں نے انسانوں نے ان جنول کو اور زیادہ سرکش بنا دیا اور یہ بھی آبک بہدت بڑی غلطی اور سے وقونی کی کانہوں نے انسانوں نے ان جنول کو اور زیادہ سرکش بنا دیا اور یہ بھی ایک بہدت بڑی غلطی اور سے دو قونی کی کانہوں نے انسانوں نے ان جنول کو اور زیادہ سرکش بنا دیا اور یہ بھی ایک بہدت بڑی غلطی اور دور کیا دور کونی کی دور کیا دور کونی کی انہوں نے ان کی دور کونی کی دور کیا دور کیا دور کونی کی دور کیا دور کونی کی دور کیا دور

تغییمظہری میں موا تف الجن کے والرسے باسنادسعید من جبیر سیان کیا ہے حضرت دافع بن عمیراینے اسلام لاسف كاواقع ببان كياكر تصنف كرايك رائ بيكسى ريكت ان بي سفركر ربائها ببندكاغلبهواتو اپنی او بھن سے اترا اوراینی قوم کی عادت کے سطابق سوتے دقت یہ الفاظ کہ لیے اللہ جگرانی آعود بعظیم حدا الوادی من الجق اے اللہ میں اس دادی کے جنوں کے سردار کی بناہ لیتا ہوں بیان کرستے ہیں بن نے تواسب میں دیکھاکرایک شخص اینے ہاتھ میں ہتھیا رہیئے میری ناقر کے سین برر کھنا چاہتا ہے گھرا کراٹھا دائیں بائیں دیکھنے بر کھد بھی نظرنہ آبا سوچاکہ بر شیطانی وسورہے سوگیا تو ميه اسى طرح د ميكه ربا بحول الحركر د كيمت بول توكوتي بييز نظر نهيس آتى اور نا قه كو د يكها كروه كانب ربي كيم سوگیا تواسی طرح بچر دیکھتا ہوں اور اونٹنی کو اب دیکھا کہ ترمیب رہی ہے اور بھیر دیکھا کہ دہی نوجوان جس كوخواب مين دبيها تعابا تع مين نينرو ليئة ناقه پر حمله كرديا سب اورايك بواسط شخص كوديها كاس كا بائت كيرُك محصر دك رباب اسى حالت بين ين كورخر سلمنے سے أستے اور بوڑھے شخص في كمائين ے کوئی ایکے ہے اوراس شخص کی ناقع چھوٹر دیے جنا پنجہ و ہ نوپوان ایک گورخر ہے کرروا نہ ہوگیا پھر بوته هے شخص سنے میری طرف دبکھا اور مجھ کو اس بات سے منع کبا کریں کسی جنگل ہیں تھے ول تو ہوں کہوں کراس وادی کے جناست کے سرداری بناہ حاصل کرو بلکہ تھے چا بیتے کریہ کہا کرے اعوذ باللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ا دب محصد من هول هذا الوادی - بیان کرتے ہیں میں نے پوچھا یہ کون ہیں اس نے بتایا یہ بنی عزل ہیں بسر کے روز مبعوث ہوتے بوچھاکا کہاں رہنتے ہیں جواب دیا پیٹرب ہی جو مجوردل كابستى سے صبح ، و تے ہى مايس مدينه منوره بهنجا اور رسول الله صلے الله عليه وسلم كوسال ماجرا سنایا اس سے قبل کو بیں آب سے کچھ کتا سے سے تود ہی مجھ سے یہ قصر دریا فعند فرما یا اوراسے

الیابی ایک گان کیاجی کرم خیال کرتے ہو کہ سرگر دوبارہ کسی کو نہیں اٹھائے گا اور نہ کوئی قیاست ہوگی اور نہی معشر و نسٹر ہوگا یا برکہ اللہ کسی کو مبعوث اور رسول بن کر نہیں اٹھائے گا بس تورسول بہلے آچکے وہ آگئے لیکن اے توگا بن کو برس کو بہت الدیم نے ایک عظیم رسول بھیجے دیا ہے اور اسس رسول نے یہ بتا دیا ہے کو مرنے کے بعد دو بادہ اٹھنا ہے اور ہم نے تو آسمان کو ہر خل دن سے منول کر دیکھ لیا ہہت تو ہم نے آسمان کو پایا ہے کہ وہ بھر دیا گیا ہے برس سخت بہروں اور برسنے والے انگاروں سے کہ جو بھی جن اب آسمان کا رخ کرنا ہے ایک شہاب ٹا قتب اسس بر ٹوٹ پرتا ہے اور اسکو جلا کرفاک کر ڈالت ہے اس صورت حال کے باعد نے کسی شیطان یا جن کو اب قدرت نہیں کو غیب کی نمین اور آسمان کی بتیں من سکے یامعنوم کر لے اور بے شک ہم تو بہلے جایا کرتے تھے آسمان کے تھیکا نوں بر برس کے باتوں کے سننے اور کان لگا نے ہے اور اسکو جا کہ من کی جو نہ کچھ با بیس من بلتے تھے لیکن اب تو بھی کان باتوں کے سننے اور کان لگا نے ہے ایک انگار میں اور انکان جا ہے اور کون کی میں کو اس بر اور بی کان کار تا ہے ایک ان کر برات ہو ہو بھی کان میں طرف کان لگا تا ہے ایک انگارہ ہو اسکی تاک میں لگارہ تا ہے اور بول کرفاک کر ڈالتا ہے یہ جدید بالس طرف کان لگا تا تھی نہیں کرکس لیٹے گئی ہیں اور انکان بچام ہمارے تی بیں ہونے والا ہے یا اس اور نکان بی دہ کون بیں معلی نہیں کرکس لیٹے گئی ہیں اور انکان بچام ہمارے تی بیں ہونے والا ہے یا تنظانات اور نکان بدیاں معلی نہیں کرکس لیٹے گئی ہیں اور انکان بچام ہمارے تی بیں کہا ہونے والا ہے انتہاں اور نکان بدیاں معلی نہیں کرکس لیٹے گئی ہیں اور انکان بھام ہمارے تی بیں کہا ہونے والا ہے انتہا ہونے والا ہے کہا تنظانات اور نکان بدیاں معلی نہیں کرکس لیٹے گئی تھیں اور انکان بھام ہمارے تی بھی کہا ہونے والا ہے کی ان کان کی دور انکان بیں کوئی ہیں کرکس کی دور انکان کی دور کی کہا ہوئے والا ہے کہا تنظانات اور انکان بیا کہا تھا تھا کہا ہوئے والا ہے کی دور کی کرکٹر کی دور کی کرکٹر کیا ہوئے کی کرکٹر کی دور کی کرکٹر کیا ہوئے کی کرکٹر کیا ہوئے کیا کہا ہوئے کیا کہا کوئی کرکٹر کیا ہوئی کرکٹر کیا ہوئی کرکٹر کیا گئی کرکٹر کیا ہوئی کرکٹر کیا ہوئی کیا ہوئی کرکٹر کیا گئی کیا ہوئی کرکٹر کیا گئی کی کرکٹر کیا ہوئی کرکٹر کیا گئی کرکٹر کیا گئی کرکٹر کیا ہوئی کرکٹر کیا گئی کرکٹر کیا کر

اس طرع بہتی تنے سواد بن افار بن سے نقل کیا ہے بیان کیا کہا م جاہلیت میں ایک بن میرا کی درست تھا مجھے اگر کچھ آسے والی باتیں بنایا کرتا تھا میں لوگوں کو بناتا اورا سکے ذریعے خوب عوامانڈا عامل کرتا کا ایک داست اسس نے میرے خواب میں آکر کہا اتھ اور ہوئشیا مہوجا آگر کچھ شعود ہے ایک پیغمبر لوآل بن خالب کا سے بیدا ہوگئے ہیں اور بھر کچھ اشعار پڑھے جن کا حاصل پر تھا کہ ایب جنوں میں بڑا ہی افسال کی خالب کا نسل سے بیدا ہوگئے ہیں اور بھر کچھ اشعار پڑھے جن کا حاصل پر تھا کہ ایب جنوں میں بڑا ہی افسال کی میں بڑا ہی افسال کی خواب میں بھورے کو انسان کی خواب میں بھورے کو خواب میں بھورے کو بھورے کی بھورے کو بھورے کو بھورے کی خواب میں بھورے کی بھورے کو بھورے کی بھورے کی بھورے کے بھورے کو بھورے کی بھورے کے بھورے کو بھورے کی بھورے کو بھورے کو بھورے کو بھورے کی بھورے کو بھورے کو بھورے کی بھورے کو بھورے کی بھورے کی بھورے کی بھورے کی بھورے کو بھورے کی بھورے کی بھورے کو بھورے کی بھورے کی بھورے کی بھورے کی بھورے کو بھورے کی بھورے کی بھورے کو بھورے کی بھورے کی بھورے کی بھورے کو بھورے کی بھورے کو بھورے کی بھورے کی بھورے کی بھورے کی بھورے کی بھورے کو بھورے کی بھورے

ا در سم نہیں جا نتنے کرزمین بربسنے والوں کے بیے *کیا کو*ئی بڑا الادہ کیا گیاہہے بایہ محرا نیکے رہب سنے انکے بارہ می<del>ں</del> رشدو ہلابہت اورسیدسے راستہ ہرلا نے کا ارادہ کیا ہے اور یہ بھی ہے کہ ہم میں سے مجھ نیک ہیں اور یکھ استحے علادہ ہیں اور اسس سے کم درجہ کے ہیں ہم تھے متفرق طریقوں پرسٹے ہمدیتے اگرجہ یہ بات نزول ترآن سے قبل تھی نیکن اب بھی اس بات کی توقع نہیں سے کرسب ایک ہی داستہ حق وہدا بہت کا قبول کرکےاسی کواختیاد کرلیں ایب بھی خیال یہی ہیںے کہ لاقحالہ اختلات دہنے گا اود بہرست سے وہ ہو*ں گے* جواللہٰ کی ہداست ادری کاداستہ نہیں اختیا دکریتے خکا پر ایمان لاسنے سے بچا تے اس کی نا فرمانی کریے گ اوراس صورت حال میں کرفٹرا کا داسے اور حق ظاہر ہوگیا ہے اس پر در دگار کی قدرت وخالقیت ہے طرح سے ٹا بست ہی جکی ہیں ہم سنے یہ باست سمجھ لی ہے تے کہ ہم اللہ کواسکی ذمین میں دہتے ہوتے عاج ہے اب نہیں کرسکتے اور زاسکومغلوب کرسکتے ہیں اس سے بھاگ کر کیو کر ناویم اسکی سلطنت سے نکل سکتے ہیں اور مر اسکے علم اور قدرت سے باہر نکل سکتے ہیں قوجب کوئی مجرم اپنے آقا سے مرچھپ سکتا ہے م امکی حدود سلط زند اور قدرت سے باہر ہوسکتا ہے تو ظاہر سے کہ وہ اپینے دہد اور آقا کو نرمغلوب کرسکتا ہے اور مزاس کی گرفست سے نکل اور بریح سکتا ہے مزنین میں چھپ سکتے ہیں اور مزہوا میں اڑ مر راہِ فراراختیا در سکتے ہیں ادرجب کے ہم نے ہواست کی بات سن لی تواس برایمان ہے آئے ہیں ا درایک لیح بھی ہمسنے دیر نہیں کی اور بلاسٹ بہ یہ باست ہماری معادست ورفخرکی ہے بس ہم توسمجھ چکے ہیں کر جو بھی شخص اپنے دمب پر ابھان لاستے گا اسکو کوئی ڈریز ہرگا نقصان کا اپنے دمب کی طرف سے اً <u>ور</u>یز کسی قسم کی زبادتی کا بلکر پور سے اطبینان وسسکون سسے اپنی زندگی گذار سے گامزام کو آخریت سے نعقسان كاكونى وربوكا اور سراس باست كاكرا مسكود بإل كونى سكبيف ببوگى يااس بركسي طرح كى ظلم دزماية ت ہوسکے گی اور یہ بھی حقیقت سے کہ ہم میں سے کچھ فرمال بردار ہیں اور کچھ ہم میں سے ظالم دجا بر اور نا خرمان ہیں تو جو بھی اللہ کے مطبع وفرماں بردار ہول بس وہی ایسے ہیں کے جنہوں نے بیکی کا راست سوچ سمچه کرطے کرلیا ہے توبے شکب ایسے لوگ کا میا سب ہیں نیکن تو لوگ ظالم اور نااذعها ون ہیں پس وه توجهنم کا ایندهن بوچکے کیونکه اسکام خداوندی محکرا دینا اسکی فرما ل برداری میدانخران کرتا ظلم ومركش كاراسته اختيار كريين كابه النجام بوسكتا سيصا در بما رسي پنجير به بهي كهد بحية كرميري

ملع ان الفاظ کے اضافہ سے یہ اشارہ کرنامقسود ہے کہ اس سے قبل تک ترجنات ہیں ان اہل ایک ایمان کا قول اور انکے پاکینرہ خیالات اور توجید ضلاو ندی کے رنگ ہیں دھے ہوئے افکار کاذکر مختاجو بذرید وی ان جنوں سے نقل کیئے گئے جو رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم سے قرآن سن کراس مختاجو بذرید وی ان جنوں سے نقل کیئے گئے جو رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم سے قرآن سن کراس مختابی اسکے بعد اللہ کا فرمان ہے اور فک اُڈھی مختاب اسکے بعد اللہ کا فرمان ہے اور اسسس پر فریغت ہوئے اسب اسکے بعد اللہ کا فرمان ہے اور فک اُڈھی ایک قرآنیت یہ با سے اہل مکر کو بتا دہیئے کہ مجھ ﷺ

طرف اللهٰ کی یہ دحی بھی آئی ہے کہ اگر لوگ سیدھے راستے پر رہتے تو ہم انکو بانی بھر بھر کر تو ہب بلاتے اور ایمان واطاعت کی بدولرے انکوظا مرک و باطنی برکات سے میراب کر دینے اور یہ بھی اس لیے ہوتا کہ ہم انکواَ ذمایُس کہ دہ اللہٰ سے اس انعام کو دیکھ کراس کا شکراد اکرتے ہیں یا مال دو دلرے کی فراوا نی سے سرکشی اور طغیانی برقائم رہتے ہیں۔

جنا بنی اس نمان نمان نہ ہیں اسپنے اعمال کی نوست کی دیمہ سے قعط مسانی ہیں مبتلا تھے اور طرح طرح کی پر بیٹا نیوں اور مصاسب کا شکاریت ہوئے تھے کاش اگر یہ لوگ جنول کی طرح قرآن کوس کراس پر ایمان ہے آئے تو یقیناً ان پر رزق اور برکمت کے دروازے کھول دیتے جائے۔

ادراس بقیقت سے کسی کو بھی عافل نہ ہونا جا ہیتے کہ بخد تھی اپنے رسب کی یاد سے بے رخی اختیار کرے گا ہم اسکو ڈال دیں گے دخوار گذار چرصتے ہوتے عذاب ہیں الیے شخص کو ہر گز کبھی سکول وجین نھیں ہو ہے گا بلکہ دہ عذاب دہدیا ہی جا ہے گا بلکہ دہ عذاب دہدیا ہی جس میں وہ مبتلا ہوا اور زائڈ بڑھتی اور چڑھتی ہی چلی جائے گا آور بے شک مسجدیں اللہ ہی کے بیان ہے دیتے ہیں ان سے بس اللہ ہی کی عباد رہ ہونی چا دہ بونی چا ہوا ہونی کی جاہیں مردن اللہ کی عباد رہ و بندگی کے داسطے بنائی جاتی ہیں ان سے بس اللہ ہی کی عباد رہ ہونی چا در ہونی چا در ہے ہوئی ہیں ان سے بس اللہ ہی کی عباد رہ کو بھی پکارا جلتے لہذا اے بیان چا ہے ایسا نہو کہ مشرکین کی طرح فدا کو پکار نے کے ساتھ غیراللہ اور بتوں کو بھی پکارا جلتے لہذا اے دوسروں کو بھی بکار بی میں کہو یا اللہ یار حمٰن مرکم کی مشرکین مرکم کی طرح کھوا کے ساتھ واللہ یار حمٰن مرکم کی طرح کے مداکے ہی تھو ہے تو تو بیا ہوئی ہی اسٹ ہے کہ جب کھوا ہوا اللہ کا بندہ لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم لینے اللہ کو پکارتے ہوتے تو تو بیا ہوتا ہے ہوئی ہی ہو جاتی ہوتے تو تو بیت ہوتے تو تو بین پخرب بھی آ ہے تو آئی کہ بھر کی تا ورت کر جملے ہو گا ہی تا ہوتے ہوتے تو تو بیت ہوتا ہوتا ہے کہ بھر کا بیت اور کا دمشر کین مسی ترجوم کر آئی الدراڈ دھا مرکم لیس ہر طرف سے غول کے فول آگر جمع ہو جاتے ہیں ۔

پیتے ادر کفا دو مشرکین مسیخ و مذات کے بیا میر بین ہوت کی جاتے ہیں آئی جو کہ ہو گا ہیں ہی کو ل آپ کے قریب آگر جمع ہو جاتے ہیں .

پیتے ادر کفا رومشر کین مسیخ و مذات کے بیا میر بین ہوت کی جاتے ہیں واسطے تلاوست فرمائیں جن مؤل

\*\* پرای دا قدا در جنول کے اس قصر کی وحی کی گئی ہے ادر دوسری باست کی مجھے دحی یہ کی گئی کداگر یہ ہوگئ سیدھے راستہ پر چلتے ایمان وہوایت اختیار کر لیتے توان پر ہر طرح کی فراخی اور سمیرا بی داقع کر دستے - ۱۲ .

مد حفرست الاستناذ شیخ الاسلام علامر شیر اصد عمان فراستے بین کر بعض مفرین نے مساجد سے دو اعضار مرادیائے بیں جو سیجدہ بیں زمین پر شیکے جاتے ہیں جس کا حاصل یہ ہے کریہ اعضا ر خدا کے بناتے ہوئے ہیں اور اس سے عمل کردہ ہیں یہ باست قابل برداشت نہیں کہ انکو خالق کے سوا کسی اور اس سے عمل کردہ ہیں یہ باست قابل برداشت نہیں کہ انکو خالق کے سوا کسی اور کے سامنے جھکا باجا ہے ۔۱۲

## وجودجن كے بارہ میں فلاسفہ كاخيال

اکٹرفلاسفہ بناست کے د بود کا انکار کرتے رہے ان کا قول یہ ہے کر کا تناسف و موجود ات کادائرہ محسوسات نکب ہی محدو دہے جوچیزی انسانی ادراکا ت سے فارج ہیں وہ ایکے د جود کا انکار کرتے ہیں اورانکا یہ دعویٰ ہے کہ دہ چیزیں محض وہمی تخیلات ہیں۔

مخوده زمانه کا بورپ بھی اسی فلسفه کا قاتل ہے اور اورپ کے اس فلسفہ سے بہرت سے سلمان بھی منا تر ہو کر انسی آباست و روایاست کی تاویل یا انکار کرنے گئتے ہیں جو دا ترہ محسوسات سے مادرار اور بالا ہیں .

طبیعین کا ایک گردہ جو خدا کا بھی قاتل نہیں دہ تمام کا تنات ادراس میں واقع ہونے والے جملہ اتوال کوکواکب و سیادات کی تا شروح کرت کا نتیجہ قرار دیتا ہے کہ دیو دسپے اور عالم کی بہت سی قدیم فلاسفر دھکا براس بات کے قاتل ہوتے ہیں کہ غیر محسوسات کا بھی وجو دسپے اور عالم کی بہت سی اسٹیا الیسی ہیں جو حواس کے ذریعے محسوس و معلوم نہیں ہوئیں اسی بنام پر قدیم فلاسفر کا ایک گردہ وجو دحن کا قاتل وجو دجن کا قاتل تقااسی طرح مذا بہت ہما دیرسے تعلق رکھنے والے تمام حکمار بھی ردھا نیت کے قاتل دسپے ادواح سفلیہ اوراد واح کی تقبیم انجی کت بول اورافوال سے مفہوم ہوتی سے عیساتی یہودی بھی جنات کے وجود کے قاتل دسپے ارواح کی تقبیم انجی کت بول اورافوال سے مفہوم ہوتی سے عیساتی یہودی بھی جنات کے وجود کے قاتل دسپے مرایک کی زبان میں اس مخلوج دہ انجیوں میں اس قدم کے مضایان ملت ہے موجودہ انجیوں میں اس قدم کے مضایان میلتے ہیں کر حفرت میں خود کو مربض سے دیکا لاکرتے تھے

جو حکمار اور فلا نسخ بین کے وجود کے قائل ہیں انکے دو نظریئے ہیں ایک نظریہ کا حاصل آویہ ہے کہ جن اور ملائکہ ساجی اور ایسام ہیں بھو اس کے معلق ساجی اور ایسام ہیں بھو اور ایسام ہیں بھوٹی ساجی سے خودم اسکے برعکس رذیل اور دنی الطبیع براضلاق ہیں جیسے انسانوں میں نبکہ وہداور شرایف وردیل کی تقیم سے اسی طرح جنول میں بھی ہے ۔

جناست ابنی جسمانی لطافست کے باعث فرشتول کی طرح آسمانوں کی طرف چڑو <u>حصنے تھے</u> جس کو آل حضرت صلی اللٹر عبیہ وسلم کی بعثت پرختم کر دیا گیا گو با جن کا وجو د بیوان دملائکھ کے درمیان ا بکب برزخی متھا) رکھت ہے۔ اس پیے ان میں دونوں قسم سے اتوال پاتے جاتے ہیں اشکال مختلفہ ہیں تشکل فہم فراست شعود من و قیم سائٹ کی ان پیٹا حیات اور غفر ونر ٹی نیز کو الدو تناسس وغیر وجودا تی اور جسم سے خواص میں سے ہیں تواسس نسبت سے ہوجوا تی اوصاف ہیں اور انسان میں پا سے جلت ہیں اور جسم سے خواص میں سے ہیں تواسس نسبت سے ہراوصا و برخریدا والس خواس ہونے کے باتے جاتے ہیں اس کی افروسی ہونے کے باتے جاتے ہیں اس کی افروسی ہونے کہ بات خواس نسبت ہوتا ہے۔ اس اس کے افروسی محدول احتمال ہونے کے باتے جاتے ہیں اس محدول احتمال وانسان اور فرسٹ تول کے در سیان ایک برزخی مخلوق ہوتی انسانوں کو جہنجانا یا محدول احتمال کو برای اللہ میں محدول احتمال کی مذہوبی اوقات محدول احتمال کو برای محدول احتمال کو برای محدول احتمال کی مذہوبی اوقات محدول کی مذہوبی کی اور ہی سمان اس موجود کی انسان اور فلا ہر ہے کہ افسان اپنی تواہر ہوتی اللہ ہے کہا در اللہ ہے کہ انسان ایک خرف میں ہے۔ اس محدول کی باتیں کر دو یہ سمجھنے لگتے ہیں نفع وفق ان اس کے خرف میں ہے۔ اس کی جراب ان ترقائم کر دیتے ہیں کروہ یہ سمجھنے لگتے ہیں نفع وفق ان اس کے خرف میں ہے۔ اس کی بین ہوں ہے۔ اس کی براہا ان ترقائم کر دیتے ہیں کروہ یہ سمجھنے لگتے ہیں نفع وفق ان اس کے خرف میں ہے۔ اس کی براہا ان میں کرے انسانوں کو اپن مسخوادر تا بھے کرناچا ہے۔ ہیں اس طرح کی باتیں کرے انسانوں کو اپن مسخوادر تا بھے کرناچا ہے۔ ہیں اس کری براہیں اس میں کری براہیں ہیں۔ اس کری براہیا ہے۔ ہیں اس کری براہی ہیں کری براہیں ہیں۔ اس کری براہیں ہیں کری براہیں ہیں۔ اس کری براہیں کری براہیں کری براہیں ہیں کری براہیں کریں کری براہیں کری برائیں کری براہیں کری براہیں کری براہیں کری براہیں کری کری کری براہی

الغرض قرآن كريم اورا حاديث سے جنات كا وجود ثابت ہے اوران كے اتوال بيان فرمائے گئے مبغله انكے اتوال بيان فرمائے گئے مبغله انكے اتوال كے يہ بجى ايك قسم ہے جس كا سورة جن ميں ذكر فرما با كيا تفصيل كے يہے تفيہ روح المعانی قرطبی اورتفيہ مرظبری اورتفيہ بربیرا مام داذگ كی سراجعت فرمائی جائے .
والله اعلم بالصواب

#### طالفت سے داہیں برمفام نخلہ بی جناسکا در اس کریم شنااور اسسسس برا بمان لاتا قرآن کریم شننااور اسسسس برا بمان لاتا

مورض نے بیان کیا ہے کہ آل محفرت میں اللہ علیہ دسم سے سکہ سکے مہیں آلام ومصاتب اور کفّا ر سکہ کی مخالفت ورشمنی کی ایک طویل مرت گذریہ کے بعد طالف کے توگول کواسلام کی دعوت دینے کا ادادہ کیااسی کے ساتھ یہ بات بھی واقع ہم تی تھی کہ الوطالیب کا انتقال ہو چکنے کے باعث اہل مکھ آبی کی دشمنی پر اور زائد آ مادہ ہم گئے تھے اور آل صفرت صلی اللہ علیہ دسلم ابوطالیب کے انتقال پرطبع ا افردہ اور ملول تھے تو یہ خیال کرتے ہوئے کہ تھیف کے لوگ شریف الطبع ہوتے ہیں تو بظاہر امیدہ ا کر دہ میری بات سیس کے اور امیدہ ہے کہ ایمان لیے آئیں تھیف کے تین بھاتی عبد آیا ہیں جو ہیں ہو دور کیا مستود جو طالف کے سرداد تھے آپ نے اسلام کی دعوت دی توا نہوں نے نہا ہیں ہی ہے ہود گئے کا برتا ذکیا حتی کر قبیلہ کے آوارہ اور شریر لوگوں کو آپ کے ہیچھے لگا دیا جو شور بچا نے اور گالیا ں دینے لگے أنحفرت صلى الله عليه وسلم في ال مسع بيحف كه يق أيك، ياغ ميں بناه لى جوعتبه اور دبيعه كا تفاجس كى تفسيل سیرت کی کتابول ہیں ہے آئی نے اس حالت میں بروردگارعالم سے اپنی مظلومیت اور ہے سروسامانی کا شکرہ کہتے ہوئے فرمایا۔

> اللهم اني اشكواليك ضعف قوتى وقلّ به حيلتى وهَـ وَ المَـ على الناس وانت ارحم الراحين وانت رب المستضعفين الخ

ا سے اللہ میں آ ب کی بارگاہ میں اپنی صنعف قوت اوروسائل واسباب کی کمی کاشکوه سرتا برل اور لوكول كى نظرول مين اپنى خِفست كالسع برورد وكراراب بى ارحم الراحيس بن ور آب بى كمزدردل كے بالنے والے بي

ربیبه کے بیٹول عتبہ اور شیبه کو برحال دیکھ کر ترین آیا اور ایسینے ابک نصرانی غلام عداس کو انگور کا ا بک خوشہ بیش کوسنے کو کہاجس براس غلام نے ایک طبق بیں انگوردں کا ایک خوشہ لے جا کرا ہے ساميتے رکھا آپ نے بسم اللهٔ پرٹھ کمرجب مناول فرمانا مشروع کیا تواس نے حیرت سے دریافت کیا والله يرنوعجيب كلام ب اوريهال كوكريه كلام نهيس يرصح -

المنحضرت صلى الله عليه وسلم في فرماياتم كول بيوكها ل كي بواود تمهادا كبا مذربب سب عداس في بي نعرانی ہوں اور بینوا کا رہنے دالا ہوں آ رہے نے فرمایا جہاں کے رہنے والے اللہ کے پیغمبہ ورنس بن متی تھے علاسس یوس کر کہنے نگا آپ کو بونس بن ستی کی کیا خبر آ کہا ہے خرمایا وہ میرے بھاتی ہیں اوراللہ کے دسول ہیں اس لحاظ سے میرے بھاتی ہوتے ۔ اس برعداسس ہوت کے قدموں برگر بڑا آب کے معرمبادک ا در ہا نقر یا وَل کو تجرما اس کے بعداً تحضرت صلے اللہ علیہ وسلم طا گف سے سکہ کی طرف لو ہے والیسی ہیں جنب کہ ا ب مقام تخلہ بر بہنچاور آخر شب میں تہدیا صف لگے تو بمن کے مقام تعیبین کے جنوں کا یہ قافلاس طرت سسے گذردہا تھا تلاوست کلام اللہ کی اواز سنتے ہی پرسب دک گئے قرآن کریم سنا اسکی مقابیت كوسجها ودامسس برايمان لاستفاورا بني قوم كى طرنب داعظ دناصح بن كر لوستطه احاد سيت سيع نا بهت ب کا سکے بعد بھنا سے کے وفود آبٹ کے باسس استے دسیے اور خود آبٹ بھی جناست کو تبلیغ کے سیان كى طرحن تشريعن الله عركة بس كى تقعيل بروابيت عدالله بن مسعود دمنى الله عزم ببلة الجن كے

## عرد بهر آمره و رسور سره و رو و سرم المراق و الم

# الآاميلك تكمرض والارشدان فل إني كن يُرِنِي مِنَ اللهِ أَحَلُ أُولَنَ أَجِلَ مِنَ دُونِهِ مُ بجاوے کا اللہ کے ہاتھ سے کوتی اور نہاؤں کا اسکے سما کہیں سرک رہنے کو جگہ منگر پہنچانا ہے اللہ کی طرفت سے او*داستے* بیغام دینے اودچوکوئی حکم نہ مانے اللہ کااوداسکے *د*مول کا جو ان سے دعدہ ہوا تنب جان لیں سے مس ۔ تو کہہ بیں نہیں جانتا کہ نردیک ہے جھ - مدست کی حد۔ جاننے والا بھید کا موٹہیں خبردینا اینے بھید کی تمسی کو



#### تحكم علان توميدواعلان بإست انترك فيصله براية عذاب مجرمين

قال الله في نعساني قُلُ إِنْهُمَّا اَدْعُوْا رَبِي .... إلى .... مُلَّ مَشَهِ عَلَكُا ربط ) سورة . تن كامضمون شرد عسر مع فقت توجيد خوا دنرى اور كلام اللهى پرايمان وليقين سرمتعنى نخفا اسى يحضن بين كلام الهى اولايمان ومع فت سرمتائر بورت والمي جنات كابني قُدْم كوالله رب العزت كى عبادت دبندگى كى طوف وعوت و ينفا و دفكر آخرت كى ترغيب اورا سك ثابت كرسف كه يئة دلائل وشوا بد يرمشتمل بينا المستح بعداب ان آيات بين تق تعسك نے اپند پيغمبر كوهم و باكم آب تمام عالم كه مساسف يرمشتمل بينا المستح بعداب ان آيات بين تق تعسك نے اپند پيغمبر كوهم و باكم آب تمام عالم كه مساسف يما علان كردين كو بين قوم ف اپند رب مى كى عبادت كرون گااس كى عبادت والومبت مين مين كى كوئز كي نهيان كردين كومن أيك بدرين جرم به او داس جرم كامر تكب اپند رب كے عذاب سے كسى طرح مهمي نهيں كي سك توارشا و فرما يا .

اینے آسی کو محمز درا در بے یا رومدردگار دیکھتے ہوں گے.

مجمہ دیجیتے جب یہ لوگ بڑے ہی غرور وسکنٹی کے انداز میں پوچیس کوا چھا وہ عذا ب کب آتے گا جس کی آسٹ ہمیں وحمکی دے رہے ہیں میں نہیں جانتا کہ قرمیب ہے وہ عذاب جس کا تم سے دعدہ کیا جاریا ہے یا میرا پر در دگاراس کے وابسطے آئندہ کوئی مدست مقرر کرے گا اورجیب بک دہ مترت نہیں گزرے گی عذاب نہیں آئے گارہا یہ امر کہ وہ کتنی مترست ہے اور کون سا وفنت ہے؟ مویرسب با بیں غیب سے تعلق ر کھنے دالی ہیں غیب کا جاننے دالا توصرت دہی پر دردگار سبے دہ اپنے غیب اور بھید کی کسی کوخبر نہیں دیتا اوراس پرکسی کوبھی مطلع نہیں کرتا <del>بھز اس سے کوجس کورہ نیسند کرنے کسی دمول اور قاصد سے</del> توجس دسول کا یا فرشتوں میں سے تمسی فرسٹ ترکو بسند کرے گا اسی کووہ اپنا داز اور بھید بتنا دے گایا اسی کے ذریعے دہ اپنا را زا در به مید بطور وی است بینمبر بر نازل فره دے گا اور جسب بھی وہ کوئی وجی اور ملکوست سما واست کی کوئی باست اینے رسول پرنازل کرتا ہے تواسکی اس قدر مفاظرت ہوتی ہے ادر بہرے لگا دیے جا ہے ہیں کراس میں کسی کو قطعًا کسی آمیزسٹ کی گنجائش نہیں دہمتی اور کمسی جن دانس کوفدرست نہیں دہتی کو اسکے قریب بھی پر مار مسکے تواس کی بہ شان ہوتی ہے چیلا ٹا سے اسکے آگے بھی اور اسکے بیچھے بھی ایک ز تردست بهره تاکه دحی اللی برطرح محفوظ رست ادر تجریب خدا حب اس وحی اللی کوبیان کرے تو اسس میں شکب وست مبر کا کوئی امکان بھی باقی نر رہے برسب کیجھ اس دجہ سمے سے کر تاکہ وہ جان لے

74.

ان رسولول لینی فداسکے قاصرول یا بیخبرول نے استے رسیکے بیغامات بہنجاد سیتے ہی اور بیغامات عنداوندی بین کسی قسم کی کوئی تبدیلی اور کمی و زیادتی نبیس بوئی اور مرجیزاسی کی نگرانی بی بے کسی کی طافت بنین ده ان چوکبون اور بهردن کو توتر سکے.

اورالكم بى سفاحاط كرد كها سعان تمام جيزون كاجوا نكے باس بياورشما ركر لباسه برابك جيزكو گنتی کرکےاس طرح ککوتی علم اور کوتی چیز اللہ رسی<sup>ا</sup> العزبت کے اصاطب<sup>ے عل</sup>می سے با ہرنہیں ہے بس دہی عالم النیب معادر غيب كے خزانے بش اس كے ياسس بن جيسے ارشا دفره ديا وَعِنْكُ هُ مُفَايِّحُ الْغَيْثُ لا یکفلک کھا کا اللہ کھنے کہ خوا ہی سے پاکسس غیب سے خزاسے ہیں اور کنجیاں جن کواکس کے سوا کوئی نہیں جانتا ،

الزمن فیدب جاننے والا مرون اللہ ہے اور عالم فیدب کی جب کوئی چیز اپنے کسی بیغمبر کو بتاتا ہے اور اس کی دحی کسی فرشتہ کے ذریعے سے بھیجتا ہے تواسٹی حفاظت کا یہ عالم ہوتا ہے کہ بہرہ اور چوکیاں قائم ہوتی ہوتی ہے اور اس کی دحی کسی فرشتہ کے ذریعے سے بھیجتا ہے تواسٹی حفاظت کا یہ عالم بوتا ہے کہ بہرہ اور حفاظتی دستے اسس وحی اللی اور پیغام خداونری کے ساتھ بوری بوری حفاظت کرتے ہوئے ہوئے ہوئے ہیں اسس کے آگے بھی اور اسس کے بیچھے بھی تاکہ جس پیغمبر کو اطلاع دی جارہی ہوبس وہ اس کی میں کہ جس پیغمبر کو اطلاع دی جارہی ہوبس وہ اس کی کسبہنچے ۔

#### تمام أمتن كاجماعى فيصدكه عالم العندب صرف لأرب لعزت بيتى

توحید خوادندی ایمان کی اساس سے اور توحید جس طرح ذات کے لحاظ سے ہے اس طرح توحید صفات مجمی ایم متعلمین نے جہاں شرک کے اتسام کی تحقیق و تفصیل فرماتی ہے اس میں شرک ذات کے علادہ شرک فی الصفات شرک فی الانعال اور مشرک فی الحقوق کو بھی حریح شرک قراد دیا ہے اور واضح طور پر بیان کر دیا کہ جس طرح کوتی شخص ذات مور اوندی کے ساتھ کسی اور کو شریک مان کر خدا کے ساتھ کسی اور مجبود کا قاتل ہو تو دہ مشرک ہے اور خارج عن الملتہ ہے اسی طرح الانٹر رہا العزب کی صفات اسی افدان اور حق تابی بھی بخیر کو مشرک ہے اور خارج عن الملتہ ہے اسی طرح الانٹر رہا العزب مان کی صفات اسی حاج نا اللہ دہ ساتھ کے المثلاً واز قبہ تب مان مور کے اللہ دہ العزب العزب کی صفات میں تو اگر عزب اللہ دہ العزب العزب کی صفات ہے تو اللہ کو واز ق و منالق سمجھا کو مشرک ہوگا اسی طرح عالم عزب تعین کو اللہ دہ العزب کی صفات ہے تو اس صفت کو بھی غیر اللہ کے بیان میں مناسک ہوگا واسی طرح عالم عزب تعین کو بھی غیر اللہ کے بیان کرنا شرک ہوگا و

قرآن کریم کی متعدد آیات واضع طور پراسس امرکو بیان کردی ، بی کم کا یکنکم الغیائی را آگا اللٹ می مورد انعام کی تغییری بھی تفصیل کے ساتھ یہ ہات واضح کردی گئی کہ علم غیرب خداکی صفحت ہے اور خدا تعسلے جس طرح ابنی ذات میں یکتا ہے وہ ابنی صفاحت میں بھی یکتا ہے المنتھ واللہ

كما هدو بامسمائه وصفاتك كايهى مفهوم سيد.

بالخصوص اس آیرت بین اس اُمرکونها پرت بی دضاصت سے ظاہر کر دیاگیا ہے کہ ضدا کے بیخہر نے جن احوال کی خبر دی اور بنظا ہر ان سے بیغہر کو خیاب کی برخیب کی خبر ہے حقیقت میں دینیب کو خبر سے جینی ہوری اور اس بیر برظا ہر کہا گیا اسی بینر کو ان کا علم نہیں ہے۔ بلکہ وہ فعدا کی طرف سے بیغہر کو مطلع کیا گیا ہے۔ اُحکا اِللاً مُنِ اور اُس کی بین یہ اظہار واخور مرایک کوئیس ہوتا بلکہ جس کو اللہ تعریف کو اللہ کو اللہ تعریف کو اللہ تعریف

جوچاہا استے پیغبہ کوبتا دیا پراظہا پرغیب اورا نہا پرغیب ہوا الغرض اس آبرت کو دورکا بھی کوتی ماسطہ پیغبہ صداصلے اللہ علبہ دسلم سے بیے عیرب کاعلم ہونے سے نہیں ہے ؛

چربر بات بھی اظہر من استمی ہے کا گر بالفرض الا محن الرائطی جدن تھ وہ اللہ کے سواکوتی نہیں ہوتا مگرجی اس امر پر دلالت کرتا ہے اور معنی یہ بین کہ عالم الغیب الا ہے اور اللہ کے سواکوتی نہیں ہوتا مگرجی دسول کواللہ چاہے وہ عالم الغیب ہوجاتا ہے تو پھر اس فرمانے کا مطلب کیا ہوگا قُلُ اِن اُکوری کے دیکھے بیں نہیں جانتا کہ وہ عذا ب جس سے جس کا دعرہ کیا گیا ہے وہ قریب ہے یا ابھی اس کی مدت باتی ہے تو لیسے مغوض دکھنے والے سے ایعنی جو یہ دعویٰ کرنے والے سے اللہ مدن ارتباطیٰ کے استثناسے وہ وہ وہ لیسے مغوض دکھنے والے سے رکھتا ہوگا) بوجھا جاتے گاکہ جب دہ وسول سے تنظیٰ بی کا استثناس کے باعث ما حدیث کا علم حاصل کے استثناس کے باعث ما حدیث کا عرب کو نکر دوس سے ہوگیا اور اس وجرسے اسکو ما کا ن وما یکون کا مامور فر ما یا جو گیا تو بھر اس کا عام وہ فر ما یا حدوث ما مامور فر ما یا جو کہ دے ہیں نہیں جا نتا اللے جس پنجر کو اس اعلان کا مامور فر ما یا جا دہا ہوگی تو بھر اس کے دو ہو سے اسکو ما کا ن وما یکون کر دوس میں نہیں جا نتا اللے جس پنجر کو اس اعلان کا مامور فر ما یا جا دہا ہوگی تو بھر اس کے در کہ دے ہیں نہیں جا نتا اللے جس پنجر کو اس اعلان کا مامور فر ما یا جا دہا ہوگی دو یہ کہہ دے ہیں نہیں جا دہا ہوگی دو یہ کہہ دے ہیں نہیں جا نتا اللے جس پنجر کو اس اعلان کا مامور فر ما یا جا دہا ہوگی دو یہ کہہ دے ہیں نہیں جا نتا اللے جس پنجر کو اس اعلان کا مامور فر ما یا

صلے اللہ علیہ وسلم کے واسطے عیدب کا علم ما ناجاتے،

علم غیب کامفہوم اوراسکی تعقیبات سورہ العام میں گزرچکیں حظرات قاریمی مراجعت قرمایتی اور سے سے اس لیے پیمنبر یہ تفصیل بھی گزرچکی کہ علم غیب کمالات الوہبت میں سے ہے ذکر کمالات بوت سے اس لیے پیمنبر سے علی غیب کافی پیمنبر کی کوئی تنقیعی نہیں بلکہ علم غیب نما بہت کرنے سے بہت سے کما لاست عبد بہت و بندگی ختم ہوجلت ہیں اور یہ کہو بحر ممکن سے کہ اللہ کا وہ پیمنبرجس کی سے برمی عظمت و بلندی یعنی واقوء معراج کو بیان کرستے ہوستے عبد بہت بیان کی گئی جیسے ادشاد ہے مشبطی اگرے کی آمتی یا جندی الحدیث و بعد یہ معروم ہور و اللہ اعلم بالعوانی

تعربحمد الله يقسير سورة الجن والحمد لله على ذالك



#### بِسَالِلْهُ إِلزَّمْ لِزَالِتَحِيثِ إِ

#### سُوكَالُسُّمِّل

اس سورهٔ مبادکہ پی فاص طور سے بنی کریم صلی اللہ علیہ دسلم کی حیاست مبارکہ کا وہ عظیم پہویان کیا جا رہا ہے جبکو فرآن کریم کی اصطلاح ہیں آئا بہت ابی اللہ تبتنل اور انقطاعے عن الحنات کی تعبیر سے اور طبعی کیا جا رہا ہے در طاہر ہے کہ تق تعالیٰ شانئ کی طاعت و بندگی ہیں انسان کا ہروا حست و ارام اور طبعی نعتاضوں کو قربان کر دینا اسکی یا دیس واقوں کو جاگنا تلا دست کلام اللہ کی لذرت ہیں ایسا لطف اندوز ہونا کر میں مقام ہے ۔ میں ہے نیاز ہو جائے بقیبًا تعلق مع اللہ کا بلار ترین مقام ہے ۔

اسی وجہسے سورہ کی ابتدام ہی ایک ایسی لطبعت اور لذینہ ندا سالہی پر مشتمل ہے جواللہ رب العزیت کی دھمت و جہر بانی اور لطف وکرم اور مجبت و عنا بہت کی لیوری ترجمانی کررہی ہے اسی دجہ سے اس سورت کا نام سورہ منزل منتعین فرما با گیا جس کے ضمن میں قیام اللیل کی عظمت اور تا بشر و برکمت بھی بیان فرما دی گئی ساتھ ہی وحی الہی کی عظمت کا بھی بیان ہے اور بر کواگر مست کین مکر الملاکی وحی پر ایمان خیم منکریں اسے تو از بے اور برکا گئی ساتھ ہی وحی الہی کی عظمت کا بھی بیان ہے ورنے یا تنکیف ہے ہیں جا ہے مبر کریں ایسے منکرین و ماول کی قدرت بتا دے گئی کہ کا میابی اور غلر کن کو حاصل ہوتا ہے اور مجر بین عذا ب خداوندی سے برگز نہیں برج سکتے۔

#### اليَامُهُا السَّورَةُ الْمُؤْمِدِ لَا يَسُورَةُ الْمُؤْمِدِ لِي مُكِلِّينًا \* ٣ فِيهَا ذُلُوعًا \*

سورة مزمل مكى باوراس بين بيس أيتين اوردد ركوع بين

#### المناعدة المنافقة الم

تشردع الله كمينام سعيجو يرا بهريان بهابيت رحم والا

#### يَايِّهُا الْمُزَّمِّلُ أَفْهُمُ اللَّيُلُ وَلَا قَلِيلًا أَنْهُ نِصْفَكَ آرِق

اسے جھرمسط مارسنے والے! کھڑا رہ داست کو مگر کسی رات ہے ہوسی رات یا

انْقُصُ مِنْهُ قِلْيُلا ﴿ الْوَرْدُ عَلَيْهِ وَمُرْتِلِ الْقَرَّانَ

انسس سے کم کر متور ا سا یا زیادہ کر اس بر اور کھول کھول پر مطاقتران

| <i>۲۳۵۴</i>                                     | <b>********</b>                                                                | ئىغارن لىقىران جىلىرىر<br>ئىچىنىنىنىچىنىچىنىچىنىچىنىچىنىچىنىچىنىچى |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| وان ناشئة                                       | <u>، عَلَيْكَ قُولًا تَقِيلًا لِ</u>                                           | ترتبرل الاستالي                                                    |
| البته أتحال لات كا                              | کے بچھے بر ایک بھاری باست                                                      | کومان ہم آگے ڈالیں                                                 |
| يَ فِي النَّهَارِ                               | ٱ <b>وَّٱقُو</b> ْمُ قِيلاً۞ٚإِنَّ لَا                                         | الكُلِ هِي أَشَكُّ وَطُ                                            |
| كورن ميں شغل                                    | مِی نکلتی ہے بات البر تجمہ                                                     | معت روندنا سے اور مید                                              |
| الِيُّهِ تَبُنِيلًا۞                            | كُرُاسُمُ رَبِّكَ وَتَبَتَّلُ إ                                                | ﴿ سَبِّعًا طُولِيلاً۞وَالَّذُ                                      |
| سکی طرت مرہے الگ ہوکر                           | م نام اسینے رسے کا اور چھورٹ جا ا                                              | رستاہے لمبا اور پڑھ<br>کا رس و واس و                               |
| الْتِجْنَاكُ كُولِيلِكُ الْتُجْنَاكُ كُولِيلِكُ | عَرِبِ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوَ                                                 | وَبُ الْمَشْرِقِ وَالْمُ                                           |
| ں سوپکر اسکو کام سونیا<br>مسرور کا              | ۔ کا اس بن کسی کی بندگی نہیا<br>و وور مر بر جوہ و ور مر پر                     | کا مالک مشرق اور معزب<br>کا مرح و مردد مردو                        |
| اِجْبِيلانون                                    | وقور والمجرهم هجر                                                              | وأصبرعلى مايقر                                                     |
| چھوٹرنا اور<br>مرورنا س                         | - اور چھوٹر انکو بھلی طرح<br>• بیروس سے جو و                                   | کا اور مہنتا رہ جو کہتے رہیں<br>کا سرو و میں جاہر میں جامر         |
| قِلِيلان إنّ                                    | اكولي النعمة ومهلهم                                                            | خريي والمُكْرَرِبِين                                               |
| 1 🛖                                             | اوں کو جو آرام ہیں رہے ہیں اور ڈھیائے<br>ایس کا بیر میں میں رہے ہیں اور ڈھیائے |                                                                    |
| T                                               | يًا ﴿ وَطَعَامًا ذَا غُصَّ                                                     |                                                                    |
| I                                               | کا ڈجیر اور کھانا گلے ہیں اٹکتا اور<br>این موم برو و و جم و                    |                                                                    |
| ين                                              | الله المراجعة الأكرة                                                           |                                                                    |
|                                                 | جس دل کائیے زمین<br>جسمارہ مریم میں ہے مہارہ                                   |                                                                    |
|                                                 | رنجبال وكانتِ الْجِبارُ<br>************************************                |                                                                    |
|                                                 | ہاڑ اور ہوجادیں بہاڑ<br>سے والے                                                | >/'<br>                                                            |
|                                                 | نتيبا مهيلا <u>س</u>                                                           |                                                                    |
|                                                 |                                                                                |                                                                    |

## تحكم قيامُ اللّيل تاكيد ترتيب ل تحيين در تلاوست كلام الله تعالى

قال الله تعالى يَا يَتُهَا الْمُنَّ مِنْ من من إلى ورد بي كَتِينَا مَهِ عِلاً .

(ربط) گزشته مودست بی بونول کاقیمته ذکر فرما یا گیا تھا کو ه قرآن کریم کوسن کر کیسے اس پرفریفته اور کردیده بوستے اور اسس پرایمان لاستے اور ایمان و ہلایرت کا دیگ ان پراس قدر غالب کیلاین قوم کے داسطے داعی اور ہادی وناضح بن کرلوسٹے اب اسسس سورست میں جو کھا بتدار بنوست کے زمانہ بیں نازل ہوئی اس بیں مشرکین مکری سبے رخی اور آ سیٹ کی شان میں توہین دگت خی کا ذکر کرسے آ ہے کوتسلی دی جارہی ہے

ادرانکی ایزاوں وزیادتیوں پرصبر کی تلقین کی جا رہی ہے۔

اے چادر بی لیکنے والے کھڑا رہ رات کو تہتر دعبا دستِ خداد ندی میں معروت مہت ہوئے

ہے۔ اس ترجمہ ہیں براشارہ ہے کہ اِلاَّ قَدِیْلاً استثنار باعتبار عددلیل ہے لینی ہردات کے لیے یہ حکم ہے بیکن اگر کسی دات قیام اللیل نہ ہوسکے کسی عذر دبیمادی کے باعث توکوتی حرج نہیں بعض \* مگرکسی دات کر اتفاقًا یا کسی عذر سے نہ ہوسکے توکوتی حرج نہیں آ دھی داسے فیام کریں بااس سے کچھ کم کر دیں یا اسس پر کچھ زائد کر دیں جیسا بھی طبیعت کے نشاط اور ہمرت کے لحاظ سے کرسکیں اور آہستگی وحشن صوّت کے ساتھ عشہر تھہر کر قرآن کی تلاورت کریں قرآن ہونکہ اللہ کا کلام ہتھاس بیٹے اسکی عظرت ادب کو ملح فط رکھتے ہوئے براھیں۔

بے نشکہ ہم آپ پرڈال رہے ہیں بہت ہی دزن والاقرل این دی الہی جس کی عظمت جہیبت کا قدات بھٹر برتجیل ہیں کرسکتے یہ تو اللائے بیغمبر کو خداک طرف مصعطاکر دہ قوت عاصل ہوتی ہے دہ ک کا قداستے بھٹر کر کیا ہے جہ کہ کا خمل کر کیتا ہے جا گئے ہیں کر بیات ہی میرادی بہت ہی سخدت ہے افسس کو روند نے کے لحاظ مصاور ہمات کا خمل کر کیتا ہے جا اور ہمت کی میرادی نفس کوچونکہ نہا یہت شاق ہے اس لحاظ سے ہی درسمت ہے بات کہ خوات کی میرادی نفس کوچونکہ نہا یہت شاق ہے اس لحاظ سے اس لیا ہم سے اس لا اس لحاظ سے اس لمان سے اس ل

﴿ وَكُنَّا مُنَّ وَاقْ كَمْ فَتَعَ كَمُ مِنْ مَا تَقَدِيمُعَنَى رُونَدُنَا قُواْسَ معن وضعى كَمَ لِحاظ مصدير ترجم كَيا كَيَّا كَيْبِهِ مِنْ رَبِيادِهِ سخدت ہے تفس كوروندسنے كے لحاظ سے \_\_ بق الندوسغربر ده نفس کوردنرنا اور کچدنا موا اور به وقت بچونکه رات کی نادیجی اورخلوت کابیدا مسس لی ظرف و بارت به زبان سے نکلے گی وه ذکر و تبییج مهو با دعا واستغفا و اخلاص اوراللهٔ ریب العزت کی طرف خاص توجه اور رجوع کی کیفیست سے بسی مرکی بھریہ و فترت اللهٔ درب العزست کے اسمان دنیا پر نزول کا اور اپنے بندوں کی طرف خاص عنا برت و درجمت مے ماتھ توجہ کا بونا ہے تو دوحانی برکانت سے اور ذا تداسکی زبان اور اسکے تول بین درمستگی اوراٹر بریا ہوگا و

محادرات میں بولاجا تا ہے اشتدت علی القوم وطاء السلطان بین قوم پر بادنا ہ کی گرفت ادر تعدی بہت شدید ہوگئی ہے اسس معنی کے پیش نظر آل حفرت ملی اللہ علیہ دملم کی ایک دعا میں پر لفظ وار دسوا الشہم اسٹ دوطانات علی مضی بعنی اسالا تواہی گرفت قوم مفر پرسخت کردے توجب انسان دات کی وہ بیند جوس سے زیادہ مرخوب چیز ہوتی ہے قربان کرسے کا تو لا محالفات کو فات کی المشار میں اس طرح دو ندا جائے گا اس وصف بیز ہوتی ہے قربان کرسے کا تو لا محالفات کو فات کی بحد بہت اور آئی و فات کی موابع معنی کرتے ہیں اور آئی و فات کی موافقت بیان کرتے ہیں اور آئی و فات کے معنی موافات یعنی موافقت بیان کرتے ہیں اور آئی و فات کے معنی موافات السات بالقلب کو دات کی بیرادی زیادہ سے زیادہ قلب معنی کرتے ہیں اور آئی د فاتل کہ سے دیا و قلب معنی کرتے ہیں اور آئی د فاتل کہ سے دیا و قلب معنی کرتے ہیں اسٹد مواطانا السات بالقلب کو دات کی بیرادی اور تبحد کے ففاتل کتب اور بین ہوں ہے دیا و میں کرتے ہیں اسکورزق دوں ہے واللہ و اللہ دیا ہوں ہے کوئی درق کا طالب کو ہیں اسکورزق دوں ہے مانکے والے کو بین اسکورزق دوں ہے دی تو اللہ والے کہ بین اسکور معاف کردن ہے کوئی درق کا طالب کہ ہیں اسکورزق دوں ہے کوئی دائی خوات میں میں کرتے میں اسکورزق دوں ہے کوئی درق کا طالب کہ ہیں اسکورزق دوں ہے کوئی دائی میں مین خوات کرون ہوئی دورت میں کرتے میں اسکورزق دوں ہے کوئی دائی خوات میں اسکورزق دوں ہے کوئی دائی عادیت میں اسکورز تا دوں ہے کوئی دائی دیا ہوئی دائی دیا ہوئی دوں ہے کوئی دائی دائی دیا ہوئی دائی دوں ہے کوئی دائی دائی دوں ہے کوئی دائی دیا ہوئی دوں ہے کوئی دائی دیا ہوئی دائی دیا ہوئی دیا

معظرت عادفین فروائے ہیں تہجدگذاد سے جہرے پرعجیب قیم کا نود نمایاں ہوتا ہے اور یہی فرمایا اسکی قبریس کبھی اندھیرا نہ ہوگا اسکی مشکلات اسان ہونگی اور اسکو دنیا کی ہر ایک ظلمت سے نجات ملے گی خواہ وہ ظلمت معاشب وآقاست کی ہو باانکار فاتن کی ہو واللٹر اعلم ۱۱ رتعنیدائن کٹیرجلد دا بع ، تغییر دوح البیان بھنیہ دوح المعانی ، تغییر فتح المنان) ان ہی حِصّوں ہیں ہوسکتی ہے کہ طوست و کبسوتی کے ساتھ اپنے دہب کی عبادت کرلیں اوداسس طرح ہم جہد کے ذرایعہ دیا ضرت اور کی خیتے اپنے دہب کی عبادت کرلیں اود کی جیتے اپنے دہب کے خواتے رہیں اود یا در کیجیتے اپنے دہب کا نام اور تبدیج دی خرید کی صورت میں اس کا ذکر کرستے دہیتے اور تمام شواعل وعلاتق سسے منقطع ہو کر بس اس کی طرف متوجہ ہوجا تیہے ۔

د نیا اور علائق دُنیا سے منقطع بهوجانے سے انسان کو ذرّہ برابر بھی پرتصور مذکر تاجا مینے کر میں اسس مادی دنیا میں بھراپنی زندگی کیونکر بسر کردل کا وہ توسٹسر<del>ق ومغرب</del> ادر کاتنا سے مے ہر سر کوشہ کا رہے ہے <u> تحسکے سواکوئی معبود نہیں بس اسی کواپناکارساز بنایلیجیتے جوہر مخلوق کوعالم میں پالتا ہے لیقینًا وہ ایسناس</u> بندسے کے سادے کام بھی منوارد ہے گا بالخصوص ہوبندہ دنیا سے کرے کرا بینے دری کی طرف دخ کر جکا ہے دنی*ا اوراہ*ل دنیا سے منہ موڑ کر اللٹر رہالعزمت کی طرمنٹ دجوع کرنا نفس کے بیے بڑاہی دخوا ر كام ب اوراسس بي برى ركا ومين ورسلم كوبعث بين أنى بي جيساكه أن حضرت صلى الله عليه وسلم كوبعثت سے تعدیبیش آئیں مشرکین مکہ بڑی دل آزار حرکتیں اور باتیں کرنے لگے تو فرمان خداوندی نے ہمت دلائی ک<u>اورصبر کیجتے ان باتوں پرحج وہ کہتے ہیں اور چیوڑ دیجی</u>ے انکومناسمسب طریقہ سسے مزدل ہیں کینہ رکھ<u>ت</u>ے اور ں ہی غیظ دغضیب **ہوادر** نہ ہی رشج دنگر بلکہ بڑی ہی خوبی اور حصلہ سے ساختھان سے صرف نظر کر ہیجتے اور جھٹالماسنے والے مالدارول کو بیں ا بیسے تکذیرے و تردید کرسنے ولسلے تنکبر مالداروں سے خود نمٹ اول گااور ہلدے دیں انکو کچھ تھوڑی سی حق وصرافہت کوجھٹلا نے والے جو دنیا میں عیش وا رام کی ذندگی گذار و سبع ہیں انتی برجالست ہمبیتر نہیں رہے گی یہ لوگ خدا کی گرفست اور عذا ہے نہ دنیا ہیں جے سکیں خرا خرت بیں ہے خبک ہمارے پاس بڑی سخسن بیٹریاں ہیں ادر دہکتی ہوتی اگ ہے اور ایسا کھا نا سبے جوحلت میں پھٹس جا نے دا لا ہو**ادر بھی اسک**ے علا وہ درد ناک عذا سب، سانسپ اور پیجھوجن سمے زہرسے ہتھر بھی چودا چو را ہوجائے جس کی ابتدار <del>آسس دن</del> سسے ہوجائے گی <del>حیب کر ذہبن کا نیسے لگ</del>ے گ<u>ی ا در بہا طبحی جن می جوٹریں زلزلہ سسے کا منب کر</u>ڈھیلی مہرجائیں گی اور زمین پرگر کر وہ پہا ڈ ہوجائیں کئے ربیت کے تو دیے جن پر قدم رنصتے ہول گے۔

بلامشہاس دفت کے شریر عزاب کوئس کی طاقت اسس کا قبیلہ اور مال و دولت نہیں ملائسکے گی تو اسے ہما رہے پیغمبر آت انتخاب ہودہ باتوں پر مبر کرب اور انتظار کریں اس عذاب د ذلت کا بھی جو دنیا میں ان کا فردل کے واسطے طے ہے اور اُخرت کے اس عذاب کا بھی جو دنیا میں ان کا فردل کے واسطے طے ہے اور اُخرت کے اس عذاب کا بھی جو دنیا میں اُن کا فردل کے واسطے طے ہے اور اُخرت کے اس عذاب کا بھی جو دنیا میں اُن کا فردل کے واسطے طے ہے اور اُن کا میں کا میں اور پہاڑ بھی لرز جائیں گئے .



# اِنَّا اَرْسَلْنَا اِلْبَكُمْ رَسُولٌ اللهِ اللهُ اللهِ اله

## اتمام جحسّت خلاوندى منكرين كفار باعثت مسترالا برارخاتم الانبيار والمسلين مسلط في المنتاجة الم

قال الله تعالیٰ بنگ آؤسکن آلیک و صلی اللهٔ علیه دسلم کوتی م اللیل کے امر کے ساتھ قدا کے ذکر کی تاکید در الله استرار مورت میں صنور اکرم صلی اللهٔ علیه دسلم کوتی م اللیل کے امر کے ساتھ قدا کے ذکر کی تاکید خواتی می منکرین و مشرکین کی اید ارد اللهٔ دب العالمین کی مرد کا انتظار فرما تیں اورا اللهٔ دب العالمین کی مرد کا انتظار فرما تیں اوراک اسر کا کھ فراکا عذاب مجرمین پر د نیا اورا خرت میں آکر د ب کا اب ان آیات بن انحفرت میں الله کی علیہ دسلم کی بعثت کا ذکر فرماکر کھا دمکہ کو تنبیہ کی جا رہی سے اور فرمایا جا دیا ہے کر آنحفرت میں الله کی سے اور فرمایا جا دیا ہے کر آنحفرت میں الله کی سے اور فرمایا جا دیا ہے کر آنحفرت میں الله کی سے اور فرمایا جا دیا ہے کر آنحفرت میں الله کی سے اور فرمایا جا دیا ہے کر آنحفرت میں الله کی سے اور فرمایا جا دیا ہے کر آنحفرت میں الله کی سے اور فرمایا جا دیا ہے کر آنحفرت میں الله کی سے اور فرمایا جا دیا ہے کر آنحفرت میں الله کی سے اور فرمایا جا دیا ہے کہ آنحفرت میں الله کی سے اور فرمایا جا دیا ہے کہ آنحفرت میں الله کی سے اور فرمایا جا دیا ہے کہ آنحفرت میں الله کی سے استراک کو خوات میں الله کی سے کر آنموں کی سے اور فرمایا جا دیا ہے کر آنموں کی سے کر آنموں کو کو تنبیہ کی جا دیم میں الله کی سے کر آنموں کو کر نور ماکر کھا دیا ہے کہ اور کی کو کر کو کا کہ کا کہ کو کر کو کر کو کر کو کا کہ کو کر کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کر کو کر کو کر کو کر کر کو کر کو کر کو کو کر کو کو کر کر کو کر کر کو کر کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کر کو کر کر کو کر کو



علیہ دسلم کی بعثت کو کفار مکہ بالکل ایساسی سمجھ لیں جبسا کموسلی علیہ انسلام کو فرعون کی طرف بھیجا گیا تو اس تاریخی حقیقت سے کفار مکہ کوعبرت حاصل کرنی جا ہیتے توارشا دفر مایا .

بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک دسول بھیجہ کا ہے جیسا کہم نے فرؤن کی طرف اپنادسول بھیجا تھا یعنی حضرت موسی علیہ السلام ہوایک منتقل مثر یعبت اور کتا ہے۔ لیکر مبعوت ہوئے اور اسی سے ساتھ وہ اپنے دقت سے بنی آخ الزمان کی بشارت بھی سُنے نہ تے دہتے بھر فرغون نے دسول خلاکی منافر مانی کی توہم نے پکڑ لیا اسکو بڑی ہی ذاست کی پکڑ کے ساتھ اور وہ باو ہو داپنے لشکر طاقت و قوت اور مال و دولت کے بھی درباکی موجول میں ایسی ذات کے ساتھ عزق کردیا گیا کرتا دینے عالم میں اس سے ذیا وہ ذات و بے بسی کی بلاکرے تصور نہیں کی جا سکتی توجیب فرغون جیسا طاقت ور دسول خلاکی نافرہ مانی بربلاک کردیا تو بتاؤ تم کیسے بچے سکو گے اگر تم کو کرنے دہیے اس دن کے عزاب سے تحراس کی مشترت سے مراس کی شقرت سے مراس کی شقرت سے مراس کی اللہ کا وعدہ پورا ہو کر دہنا ہے خواہ تم اسے موجاتے گا اس دن کی شقرت سے بیشن سے شرک اللہ کا وعدہ پورا ہو کر دہنا ہے خواہ تم اسے میں کو اپنی شفا و ست و ہر بختی سے کتا نا

ہی بعیب رسمجھو۔

برنگ برایک نصیحت ہے جو تمہیں تاریخی تقیقت اور عربت ناک بخام کے ساتھ کردی گئی ہے۔

ہے اسب جس کا دل جا ہے اپنے دب کی طون راستہ اختیار کر لے انسان کے لیتے بس یہی کافی ہے کو اسکو نصیحت کردی جاتے نفع دنقصان سے آگاہ کر دیا جاتے اب اس کے بعد دہ ابنی راستے اور سمجھ سے جس راہ کو جا ہے اختیار کر لے اگراس نے الاٹ کا راستدا ختیار کر لیا تو اللئے کے فضل دکرم سے نجات فلاح پاتے گا اور اگر دیدہ و دانستہ ہرایت اور تی سے انحوات دنافر مانی کرے تو مسزا اور عذاب کاعقلاً مستی ہوگا اور اللئے رب العزب العزب العقلام مستی ہوگا اس پراعتراض میں ہوگا اس پراعتراض

عقل اور فطرت کے خلاف ہے

برسورة مبارکہ می زندگی کی ابتدار میں نازل ہوتی تھی جب کہ عالم اسباب ہیں اس کاتھور کھی نہیں کی جا سکتا کواعی اسلام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور انکے صحابہ کی اس بے سروسامانی اور تکالیف بریا نبول میں مبتلا ہونے کے باد تو دالیا اعلان کیا جا سکتا ہے کہ فلا اپنے دسول کوغالب فرمائے گا اور منکرین کواسی طرح ہلاک و ذلیل کرے گاجس طرح کو فرعون اور اسکی جا عرب کو کیا گیا سکر تاریخ اسلا نے اللہ رہ العزب کے اسس فرمان وابنا رہ کی تصدیق و تکھیل کردی کو وہی منکرین برد میں ذلیل ہوئے حضور صلے اللہ علیہ وسلم کو فتح مکر نصیب ہوتی اور تمام سردادان قریش المحضر سے من قریش کی یہ ذلت و اپنیمانی مرجم کا سے خوب قرم قریش کی یہ ذلت و اپنیمانی اور معلی مادی میں عرف ہوسے کم نہ تھی .

#### يَفُمَّا يَجُعُلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا سِيَعَلَى فَامْرُ

دوز قبامت کی شرت و بیبت بهال پہلے اس عزان سے ذکر فرمائی گئی کی م تن جف الا رہیا ہے والحیال محذبین لرز سنے لگے گی اور بہالا کی بندچا نیس ریزہ ریزہ ہو کر زمین کی سطح پر اگریس گی اور بہالا کی بندچا نیس ریزہ ریزہ ہو کر زمین کی سطح پر اگریس گی اور بہالا کی بندچا نیس کے اسکے بعدد در سری تعمیر دوز قیامت کی شدرت کی اس طرح فرمائی گئی۔ بیون گئی میں ایک اسکے بعدد دون اپنے طول یا ہمیبت و شدرت کے باعث بیول کو بوڑھا بنا دھے گا۔ بین اس بنام پری تعدیل اس ماری تا تعدیل اس دن کا طول بیان کرتے ہیں اس بنام پری تعدیل اس دن کا میں دن کا طول بیان کرتے ہیں اس بنام پری تعدیل اس دن کی میں اس بنام پری تعدیل اس دن کا میں دن کا طول بیان کرتے ہیں اس بنام پری تعدیل اس دن کا میں دن کا میں بنام پری تعدیل اس دن کا میں بنام پری تعدیل اس دن کا میں بنام پری تعدیل اس دن کا میں بنام پری تعدیل سند کرتے ہیں اس بنام پری تعدیل سند کے بعدیل سند کرتے ہیں اس بنام پری تعدیل سند کرتے ہیں اس بنام پری تعدیل سند کرتے ہیں تعدیل سند کرتے ہیں اس بنام پری تعدیل سند کرتے ہیں ہیں ہو تعدیل سند کرتے ہیں ہو تعدیل سند کرتے ہیں ہو تعدیل ہو تعد

مقداد كا نفي سكنية ابر بزاد من كربرابر فرماتى بد

عکرمین حفرت عبداللہ بن عباس سے دوایت کرتے ہیں انہوں نے فرہ باکراک حفرت میں اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کیونگا کے بخت المولاک بشبہ کا الاوست فرماتی اورارش و فرمایا کہ یہ دل تھا مت کا ہوگا اور یہ کیفیت اس وفت ہوگی جب کا اللہ درب العزب بعدان حضر ہیں اوج کو فرمائے گا کو اے اوج اپنی وزیب میں فرالے جا ہیں ہوجہتم میں والے جا بی کے قوا کہ بوچھیں کے کتنے اپنی وزیب سے بیس سے جہنم کا اینرهن نکال لولین لینی جوجہتم میں والے جا ہتی گئے توا کہ بوچھیں کے کتنے عدد میں کتنے جا تاہیں ہوئیگے اور ایس سے لوسوننا فوے و 1999، تو یہ من کوسب المی محتر گھرا جا تیں گئے اور ایس محتر گھرا جا تیں گئے ہوئی ہوئیگے اللہ محتر گھرا جا تیں گئے اور باتی ہوئی اور باتی ہوئی کہ اور ایس میں میں ہوئیگے ایک کہ موسل میں ہوئیگے بیش کے اور باتی ہوئی کے اور باتی کی اور جسم کا اینر میں یا ہوج و وہ جوی و دیگر ملتوں کے کنا رسے بو واکر دیا جاتے گا اور ایس کی موسل میں ہوئی کے اور باتی کی اور جسم کا اینر میں یا ہوج و وہ جوی و دیگر ملتوں کے کنا رسے بو واکر دیا جاتے گا اور اگر دیکھا جاتے گا اور ایس کا جاتے گا اور اگر دیکھا جاتے گا اور اگر دیکھا جاتے گا اور اگر دیکھا جاتے تو کل انسا نوں کی تعداد کے کی ظراسے اس میں میں دون صرت ایک عدد شایرا تنا ہی نظر بھی ایک نے برار تو اس اعتباد سے حضور اکرم میں اللہ علیہ دستم کی یہ دون صرت ایک عظرم بنا رہ ہوگی۔ بھی ایک نی ہزار تو اس اعتباد سے حضور اکرم میں اللہ علیہ دستم کی یہ دون صرت ایک عظیم بنا رہ ہوگی۔ بھی ایک نی ہزار تو اس اعتباد سے حضور اکرم میں اللہ علیہ دستم کی یہ دون صرت ایک عظیم بنا رہ ہوگی۔

#### إِنَّ رَبِّكَ يَعَلَمُ إِنَّكَ تَعَقَّمُ

ترارب مانتا ہے تو اُکٹنا ہے اُرکٹا من اُکٹنا اُکٹنا والم اللہ من اللہ

## الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَلِّرُ الَّيْلَ وَالنَّهَ ارْغُكُمُ إِنْ لَنَّ لوگ تیرے ماتھ کے اور اللہ ما پتا ہے رات کو اور دن کو اس نے جانا کر تم اسكو پولان كرسكو كي بيرمعاني بيسبي سو پر معاني اسان به قرآن - جانا كرَاكَ ہوں گئے تم میں کتے ہمار ادر کتے اور پھرتے مکب میں موجہ و مرور اور کا اللہ مرابع میں میں موجہ میں میں مو مردیم جو سر مردی فضیل اللہ والحرون یفارلون فی سبید سو برخصو جننا کرسان اس میں سے اور محری رکھو نماز اور دیتے رہوز کوہ اور قرمق دو الأکو انجھی طرح قرمی دنیا ادر جو آگے بھبی گے اپنے واسطے ساو مرو پی و و و و مار ۱۱ وم مرون مرو مرم مرود کوتی نیکی اس کو پاق کے اللہ سے پاکس بہتر الله سے بے شکب الله بخشنے والا جہربان ہے۔ اور معانی مانگو

### كمتخفف وقيام ليل دخصرت برائے ضعفا رومجا دین



توکل وہھرومداور دبنوی مشقق کی برتھ کی وصبر کی تلقین تھی اسب ان آبا سن ہیں تہی ہے بارہ ہیں اللہ رہنے العرست نے جو تخفیف فرماتی اس کا بہال سے اور یہ کہ فراتی اسلام توہر حال ہیں لازم ،ہیں سفر دِ حضر ہو یا صحبت و تندرت لیکن جو بھا واست نطوع اور نفل ہیں اللہ رہب العزیت نے مربضوں مسافروں مجاہدوں اورضعیفوں کے سینے رحضہ سند ومہولت دکھی ہے توادشا و فرمایا .

اوراس طرع تمہارا دیا ہواتمہیں والیس مل جائے گا اور بڑی ہی برکت اجرد تواب اوراللہ کی خوشودی کے ماتھ اور یہ بات خوب جان لوجو بھی کچھ تم نیک کام اپنے سے تہیں بھیجو کے یقیناً تم اسکواللہ کے یہاں باقی سے تہیں بھیجو کے یقیناً تم اسکواللہ کے یہاں باقی کے کیونکہ دہ تو بہت ہی بہتراور عظیم اجرد تواب عطا کرنے والے بہی اورانسان اپنی طبعی کمزودیوں سے بہت ہے کہ کوتا ہیاں اور غلطیاں کر ایتا ہے تو اللہ سے معانی ما نیکتے دھو بے شک اللہ بڑا ہی تحفیظ والا بہر بان ہے اسکی بارگاہ میں اہل ایمان کے استفقار دتو برکی بڑی قدر دمن زاست ہے

#### فرصيبت تهجيل ورايك ممال بعنر تخفيف كأحكم

مودة منرتس کی ان آیاست نداید ابتدار اسلام بین تهجد کوفرض کی گیا تھا اور جمہور مفسرین کی دائے۔ بہی ہے کہ یہ فرضیت آں مصرت ملی الا علیہ دسلم اور صحابہ سب کے حق بیس تقی ایک سال تک اسی طرح اس پرعمل ہوتا دہا تا آنکہ ایک معال گذر نے پراس سورة کا آخری محمد عکیم اکث مستیکی کوٹ وٹنگشم میسی وضلی الحظ مصرفر صنبت منسوخ کرکے نفل کر دیا گیا ،

ائتہ مفرین میں سے مقاتل اور ابن کیسان سے منقول ہے کہ تہجد کومکی زندگ ہیں سورۃ سزتس کے نازل ہونے پر فرص کردیا گیا تھا اور وہ زیاد بنجگان نما زول کی فرخیرت سے قبل تفاد جیسا کے ظاہر ہے ہے۔ نازل ہونے پر فرص کردیا گیا تھا اور وہ کردی گئی البتہ بطور تطوع اور نغل کے اسسس کی فیلیت

🥻 قائم وبرقرار رہی ٠

ا مام بخاری ادرامام مسلم نے صرمیت ماہر بن عبداللہ شیں اورامام ابو داؤر احمد بن حنبال مسلم

مه امام بخاری کے اعمش بن ابراہیم حارث بن سوید کی دوایت ذکری ہے کراک حفرت ملی الله علیہ دسلم نے فرایا -

بنا ذیم سے کون شخص ایبا ہے جسکو ابنا ال اجنے دارسٹ سے مال سے زیارہ ہجوب ہو توگوں نے عرض کیا کہ یا رسول الاٹ ہم میں سے ہرشخص ایسا ہی ہے کہ اس کو

ايكم مالداحب اليدمن مال وارثد قالوا يارسول الله ما منا احد الا مالد احب المدمن مال وارثد (الخ)

ا پہنا مال بر نسبت اپنے وارث کے مال کے زائد محبوب ہے اُب نے ذرا موج کر کہنے کو فروا ا لوگوں نے عوض کیا یا دسول اللا ہم تو یہی جائے ہیں اکب نے فرمایا سن لو ہر شخص کا اپنا مال وہ ہے جو اس نے پہلے بھیجے دیا دلینی اللہ کی راہ میں خوج کر دیا ) اور وا درش کا مال وہ ہے جو چھوٹہ کر مرگیا آبت مبادکر ہیں قرض کا عنوان اللہ کی راہ ہی خوج کی عزت وکرا مست پر نہا بہت واضح طور پر دلالت کر رہا ہے اور یہی وہ عنوان کرام ہے جواس آبت میں اختیاد کیا گیا ہے۔

آبده من مفرین کا بنیال برہے کو فرصیت کا نسخ عام صحابہ کے تن میں ہوا آب کے تن میں فرضیت کے برستور باقتی دہی غالبًا انکی نظر اس ہم بہت بر ہوگی و جوٹ الیّن فَتھ جَدْ فِ جِهِ مَا هِ اَسْتَ اِلَا اَلَٰ اِللَّهِ اَللَّهِ اَللَهِ اَللَهُ اَللَهُ اَللَهُ اللَّهِ اللَّهُ اَللَهُ اللَّهُ اَللَهُ اللَّهُ اَللَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِن اَللَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِن اَللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ

سورة مزتل مى جيد الاست معلى بالارتفاعيل معلى بالارتفاق كا مكم مرينه مؤرّه بين بجرت كليد في المقتلية كا من مرينه مؤرّه بين بجرت كليد في المقتلية كا من من من المقتلية كا من من من المن كا المقتلية كا من من المن كا المقتلية كا المن ك

#### نمازون مين مطلق قرأة قرأن كى فرضيتت

علام الوئ تعنیر دوح المعانی میں بیان کرتے ہیں آ بیت مرشل فاقی وُوَ اَمَا تَیکُسُکی حِدے الْقَرْ اَلَٰ الله مع حفرات حنید یا استدلال کرتے ہیں نماز میں فرضیت مطلق قرآ ہی ہے ہی کچھ آسان ہوفاص طور پر مودة فانح فرض نہیں کیو بحد فن سب الله یا حرسیٹ متواثر سے فرضیت ورکنیت ثابت ہوتی ہے تو بس طرح اِلْکُوُّا وَالْبُحْدُ وَالْے کلمات قرآن کرم کی آیات میں دکوع وسجود کی رکنیت ثابت کر دہے ہیں اسی طرح فا فَوَعُوْهُ اَللهُ مَا تَعَیْدُ مُن کی تعبیر نفس قرآت کی فرضیت و دکھیت ثابت کرتے ہے امام شافی آمام مالک طرح فافی وُقیدت فا بحت کرتے ہے امام شافی آمام مالک رکنیت و فرفیت فاتح کے قاتل ہیں صربیت عبادہ بن العامت الاصلوۃ المت الم القران فلی خلاج اللائی میں موجود کی حالوۃ الم یقری و فیلیا بام القران فلی خلاج ا

حضرات تنفیدی طرف سے لئے متعدد ہوا بات اور بیان کردہ مستدکے بیتے متعدد دلا آل بیان کیتے ہیں جضرات تنفیدی طرف سے لئے متعدد ہوا بات اور بیان کردہ مستدکہ قاضی الو بکر جھام '' نے اسحام الفرآن ہیں بیان فرط یا متعدد میں مذکور ہیں اصولی طور پریہ بات واضح ہے دلیے سے اصولاً الفرآن ہیں بیان فرط یا ماتیسر ہیں حکم عوم اور اطلاق کے ساتھ ہے اسکو محقوص کرنا خبر دا عد کے درلیے سے اصولاً ورمست نہیں ہے اور اسکی توضیح خبردا صد سے بعد تی صوبح نہیں ہے دلالت عربیہ سے بولی صوبح نہیں ہے دلالت عربیہ سے بعنوان اطلاق ہی کا ہے۔

خردا حدکوتفیہ دہاں قرار دیاجا سکتا ہے جہال تعبیر ہیں از روئے وضع لفن ابہام ہوا وراس طرح
اس پر عمل ممکن نہ تو اور ظا ہر ہے کہ یہاں یہ صورت نہیں بلکہ بہت ممکن ہے کو بعض صورتوں ہیں توصر بیشہ لاصلوۃ کو فا تبسر کی تفییہ قرار دینے میں نود نص فا تبسر کا ابطال لازم آجا نے باب صورت کو ایک شخص کو سور آ
فا تحرکی ساست آیاست کی تلاورت دشوار ہمواور ممکن نہ ہوا سکے بالمغا بل قرآن کی اور کو تی کا بہت آسان اور ممکن فاتح موتوا میں اور ماسولی فاتح میں اور ماسولی فاتح کے دوسری کیاست آسان اور ممکن المتلاوت ہونے کے باوجود مورد قائح کی قرآۃ کا اسکو مامور سمیوں اس وجہ سے کے دوسری کیاست آسان اور ممکن المتلاوت ہونے کے باوجود مورد قائح کی قرآۃ کا اسکو مامور سمیوں اس وجہ سے

حنفیہ نے یہ موقف اختیاد فرمایا کو نفس قرآة ما تیمسردکن اور فرض ہے قرآة فا تحرکن نہیں علاوہ اذیں ہے بھی اصولی امرہے کہ خروا حدسے فرھنیت نما بہت نہیں ہوسے تی البتہ وہوب کی حدثک خروا حدسے جوت مکن ہے۔
تفصیل کیلیتے مشروح حدیث و مشروح فق کی مراجعت فرما ہی جائے نیز یہ مستلما ور بحدث نفس قرآة نی العالم کے مستلمے متعلق اسکے بلتے آبیت وَاِذَا قُورِی الْفَوَّالُ ، کی تعنیر العالم سے متعلق اسکے بلتے آبیت وَاِذَا قُورِی الْفَوَّالُ ، کی تعنیر میں حضرت والدصاحب دحمۃ اللہ علیہ نے کچھامولی ولائل بیان فرما و بیستے ہیں وہال تفقیل ملاحظہ فرما لی جائے میں حضرت والدصاحب دحمۃ اللہ علیہ نے کچھامولی ولائل بیان فرما و بیستے ہیں وہال تفقیل ملاحظہ فرما لی جائے اللہ علیہ وہالے قد تعرف میں حضورت والدصاحب دحمۃ اللہ علیہ نے کچھامولی ولائل بیان فرما و بیستے ہیں وہال تفقیل ملاحظہ فرما لی جائے تھیں حضرت والدصاحب دحمۃ اللہ علیہ دیا گئے تھی تفسید و مشوی اللہ اللہ تھیں۔

# بِسُالِعَمْ الْمُرْالِيَّةِ مِنْ الْمُرْالِيَّةِ مِنْ الْمُرْالِيَّةِ مِنْ الْمُرْالِيِّةِ مِنْ الْمُرْالِيِّةِ الْمُراكِقِينِ اللّهِ الْمُراكِقِينِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللللللللللّهُ اللللل

اس مودت بی فاص طور پرنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب دسالت کی عظمت و برتری کا ذکر کرستے ہوئے واقع واقع واقع اسلام اور پیغام توحید کے بیے مستعد و کر بستہ ہونے کا حکم فرمایا گیا یہی وہ بہلی سودت یا آیات ہیں ہوئے اُلیات کے نزول پر بیس ہو اِفْکا یہا میں اُنہی آ بیاست کے نزول پر بیس ہو اِفْکا یہا میں اُنہی آ بیاست کے نزول پر ایکے دور رسالت کا غاز ہما جبراس سے قبل آپ موجی الیہ اور نبی کی جنٹیست بیس تھے ۔

بنونت ورمالست کی ذمہ دار یوں سے سینتے کمربستہ ہونے کے حکم سے سا مقد چنداور بنیا دی احول بھی اس مورت ورمالست کی ذمہ دار یوں سے سینتے کمربستہ ہونے کے اس سورست مبا دکر ہی بہان فرمائے گئے صبروا منقامت ادرحلم ددرگذر کی بڑا بیت فرماتی گئی اور پر بھی واضح کے میں مورک ہیں نہ رہیں کا ان کے جرم پر ان کہ کوئی بکڑنے والا نہیں ہے یقیبنًا انکو اپنے اس کے اس کے دیا گیا کہ جرین اس دھوکہ ہیں نہ رہیں کا ان کے جرم پر ان کہ کوئی بکڑنے والا نہیں ہے یقیبنًا انکو اپنے اس

جے ہودہ کردارا درکغرونا فرمانی کی سترا بھگتنی پڑسے گی اوراہل ایمان وطاعدے خ*گرا سکے ا*لع*امات سے سرفرا*نہ يجنة جايتى كيع عرض اس طرح مح مضامين سمع مساتحه قرآن كريم كى عظمت في حقائيت كوبھي ببان فرما ياكيا ٠

جن حفرات سے برمنقول سے کرمورہ مدٹر اول سا کنول ٹی الفر آنٹ سہے اسکی نظرجا بررضی الڈعزم کی اس روایت برہے جس بیں اس طرح بیان فرما باگیا لیکن حقیقت یہ ہے کہ جا بر رصی اللہ سوزہ نے فنزت و حی یعنی غایرحوا بیں اقرار نازل ہونے کے لجد جوایک مدت تو یبًا پوسنے تین سال انقطاع دحی کی گزری اسکے بعدسب سے بہلے یّا یُنگا الْمُنْ حِنْ نازل ہونے والی آیا ست بیان کی ہیں جنا بجرامام بخاری نے باب مداوی بین حضرت جا بردهنی اللهٔ عزوکی اس مجمل روابیت کی دضاحت کردی جس سے محدہ مذرکی اولیتت نزول كالكمان كياكيا أوريهاس طرح واضح فرما دياكر وهو يحددث عوست فنوة الموحى كرجا بررض اللمعرف فترت وحی کا قعہ بیان کرکے فرملستے ہیں کا اسکے بعد جو آیاست سرسے پہلے اتریں اور بھر نزول وحی کا سلسلہ ہے دریداورمسلس جاری ہوا وہ یہ آیاست ہیں لہذا اسب اس باست کی گنجا تننی ندر نہی کتریم کہ اجلیے کہ آیہ منله مختلف فیہ سہے کو سب سے پہلے اقرار نازل ہوتی او نیا کینگا المُکُدّ بیش اور ہی کہا جاستے گا کو یہ امر اجماعی اور متفق عیر ہے کہ مرب سے پہلے وحی غار حرابیں اِفْ کُ أَ بِاسْتِ کَیّد کے الَّذِی خَلَقَ کی کُ ابتداتی یا بنے آیات ہیں اور پھر خترت وی کے بعد سے بہلے نازل ہوسنے والی آیات آیا کیگا المگر خوہی اور حضرت جابر ه اسی کو د وابیت کر سے ہیں ۔

#### يَامُهُا ١٥ ﴿ ٢ = سُورَةُ الْمُنْ تَرْمَلِيَّةً = ٢ ﴿ فِيهَا زُكُوعًا

سورة مدنز کی سے اور اس بیں چھین آئیب اور دو رکوع ہیں۔

مشردع اللهُ محمدنام <u>سمع جويراً بهربان نهايت رحم والا</u> ٠

#### يُّهَا الْمُلَّاثِرُ فَهُ فَأَنْدُرُ فَيْ فَأَنْ الْمُلَاثِلُ فَكُلِّرُ فَيَ

اے لحاف میں لیٹے! کھڑا ہر پھر ڈرسن اورائے رب کی بڑاتی بول اورائے کرے

|   | <del>ዿጜኯኯኯኯኯኯኯኯኯኯኯኯኯኯኯኯኯኯኯኯኯኯኯኯኯኯኯኯኯኯኯኯኯኯኯኯ</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ᄌᆠᄌ                                                                                                                               |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 缀 | ا دولای ایا در                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 簽                                                                                                                                 |
| 缀 | عَسِيرُ فَعَلَى الْكَفِرِينَ غَيْرِيسِ غَيْرِ يَسِيرُ وَمُن خَلَقْتُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 怒                                                                                                                                 |
| 錢 | ہے منکردل پرنہیں آسان بھوڑ دے جھ کواور اُسکو جو ہیں ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 经                                                                                                                                 |
| 錢 | وَحِيلًا ﴿ وَجِعَلْتُ لَكُ مَا لَا هُمَا وَدًا ﴿ وَبِيلِ اللَّهُ وَدُا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |
| 袋 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 袋                                                                                                                                 |
| 箋 | نے بنایا اکا اور دیا اسکو مال بھیلا کر اور بیٹے نجلس ہیں بیٹھنے والے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                   |
| 缀 | وَمَقِلُ قُ لَكُ تَبَعِيلًا ﴿ ثُمُّ يَظْمَعُ أَنَ أَزِيلُ ﴿ كُلَّ إِنَّهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Š                                                                                                                                 |
| 袋 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                   |
| 袋 | اور قباری کردی اسکوخوب تباری میر لابلے رکھنا ہے کاور دوں کوئی نہیں میں میں اسکو اور میں میں میں اور اور اور اس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |
| 錢 | كَانَ لِلايْتِنَا عَنِيلًا إِنْ سَأَرُهِقَكُ صَعُودًا ﴿ إِنَّكَ فَكُرُو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |
| 錢 | وہ ہے ہماری آبتوں کا مخالف اب اسس سے چڑھواؤں گابڑی چڑھائی اس نے سوچ کیا اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 袋                                                                                                                                 |
| 錢 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                   |
| 綴 | قَالَ رَضَ فَعَرُتُ لَكِفَ قَلَ رَضَ ثُمَّ قَرُلُ كُيفَ قَلَ رَضَ ثُمَّ عَرَاكُ كُمْ عَلَا رَضَ ثُمَّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                   |
| 綴 | دل مِن تَقْهِ إبا سوما را جا بَيْد إ كبسا مُقْهِ را با به بيهم ما را جا يتَد كيسا مُعهِرا يا ؟ بهمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                   |
| 錣 | نظر الشَّكْبُر اللهُ وَبِسَر اللهُ الْمُرَادُ بِرُو السَّنَكُبُر اللهُ فَقَالَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |
| 怒 | نائل كري كال مرتب المراق المرا |                                                                                                                                   |
| 袋 | نگاه کی پھریتوری چرطها تی اور منه تعقیدایا پھر پیٹھ دی اور غرور کیا پھر بولا<br>و ایس مام وی وی اور کا میسر مام وی وی اور ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 袋                                                                                                                                 |
|   | إِنْ هَنَا إِلَّا سِحَرِيُو تُرْضَ إِنْ هَنَا إِلَّا قُولَ الْبَشِرِ فَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |
| 缀 | ادر نہیں یہ جادو ہے جلا آتا اور نہیں برکہا ہے آدی کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                   |
| 缀 | سَأْصُلِيهِ سَقَرَ وَمَا آدُرُبِكَ مَا سَقَرُ لَا تَبْقِي وَلاَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                   |
| 類 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 袋                                                                                                                                 |
| 怒 | اب اسکو ڈالول گا آگ میں اور تو کیا ،لوجھا کیسی ہے دہ آگ ہو دباتی رکھے اور س                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |
| 器 | تَنَارُ الوَّاحِةُ لِلْبَشِرِ اللَّهُ عَلِيمًا تِسْعَةً عَشَرُ وَمَا جَعَلْنَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <del>X</del> |
| 發 | چھوڑے نظر آتی ہے بنارے بر اس برمقرر بین انیس سخص اور ہم نے جو رکھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                   |
| 器 | أَصَّحِبُ النَّادِ إِلَّا مَلِيْكَةً وَعَاجَعَلْنَاعِلَّ تَهُمُ الْأَفِتُنَةً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |
| 發 | بیں دوزئے بر لوکت اور نہیں فرشتے ہیں اوران کی جو گئنی دکھی سو جا پنجنے کو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <del>X</del>                                                                                                                      |
|   | سُبِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                   |

مكم اعلان توحيد در سالت ميدالمرسلين علين المسلين علين المسلين علين المسلم المس



واللهبير ان تمام مقاصد كى تكميل كريير الله نے اپنے پيغمبركومبورن فرمایا اودا تكوجا مع شہویت اودكامل بلابیت سے نوازا تواس مناسبست سے حق تعسیے شانۂ اجتے پیغمہ صلی اللہ علیہ دسلم کومنعرب درمالنت کی ذمرداريون كولورا كرف كيلية خطاب فرما رست بين -

يًا يَهُا المُذَكِمِينَ قَدُمْ فَامَنْذِرْ. العام وربي بلت والعالم الموجاتي اورادري مستدى ومركزمو ے مائق منصب دمالست کی ذمر داربال پوری کرنے کے پیار ہوجا تیے پھر کوگوں کو ڈراتیے عذاب ' خرست سنے اگر وہ خابق کا ثن منٹ اور درب العالمین ہرا بیا ن<sup>ے</sup> لاستے اودا مسمی اطاعدت وفرا ل برداری نہیں کی — اورا پینے رہب کی کبریاتی وعظمت ببیا*ن کرتے رہیئے تا*کہ خدا دندعا لم کی عظمت وشرک*ت کوسن کراور* اس کو سمحه کرمنکرین ومشرکین اس کی توجید کی طرون ما تل ہوسکیں اور پر سمجھ لیں کومشرک و بہت پرستی کی وجہ سے جوعذا ب خدا وندی واقع ہوگا برہمارے بست اسکو دفع نرکرسکیں گے اور اسینے کہر وال کو پاک ریکھتے ا در حبب کرکیز ول کوبھی نجا سبت سے پاک رکھنے کی ضرورست سبے تولا محالہ بدن اور اجزا ہدن کو بھی مرطرح کی ظاہری اورمعنوٰی عملی او رئشتی گندگی سمے پاک رکھنا چلیستے اور حبیب بدن کو بھی ہرفسم کی نجامست سیسے پاک رکھنا لازم ہے تو بلاست مقلب برہی اونی درجہ کی گندگی عقائد باطلہ اوراضلاق وميم نيزكفرومشرك کی ہرگزنہ ہونی چاہیتے اور جو حکم آب موکیٹروں کی باکی کا دیاجارہا ہے اس حکم سے اوراس سے نتا تیج ولوازم سے اسے ہمارے بینمبر دوسرول کو مجھی آگاہ کر دیجتے جلے

<u> اور گندگی سے دور رہیئے</u> اور مس<u>س</u>ے بڑی گندگی مشرک دہمت برمتی ہیں تواس سے بھی بدستوراجندا ہے۔

کیجئے جیسے کرآیٹ اب تک اس سے دوراور محفوظ ہیں<sup>تھ</sup>۔

ا <u>دراحسان نریجینی</u>اس بیسے که آپ اسکے ذرایع برله زائرجا پیس کیونکدانسان طبعی کمنزوری یا مال دمنا ل کی حرص کے باعدیث بساادقا مست اصمال اسس توقع یا تصور پرکرتاسہے کہ نچھے اس کا بدلہ ذا نتر علے کا توا میص اس طرح کے تصورسے بھی اپنے قلرب کو پاک رکھیے اور اپنے درب، ی کے بیے اس کے دبیتے ہوتے بر

مله باسسس سے بطور کنایہ حاکست اورطرز زندگی بھی مراد ایا جا تاہمے قواس کے نظر مسے کیڑوں اورب س کی باکی کا تھم گوباطرز زندگی اوراعمال واخلات کی بیا کی اختیاد کمرسنے کا میم ہے جبب کہ ادمثیا دسیے ی لِبُاحثی التَّقُويَىٰ ذَ لِلهِ عَيْنَ عَيْنَ وَاس سے ظاہر ہوا كرہ عمل حالمت كو با پيكرلياس ہے ١١

سرادیہ ہے کریدامر کے صیفے انشاء امریکیتے نہیں بلکہ دوام کے لیے ہیں بعنی مطلوب ان پیزوں کا دوام ہے۔
پیروں کا دوام ہے،
حضرت بیننج الاسلام فرمایا کرتے تھے کو حضرت شیخ البنڈ ان آیاست کے ترجمہ ہیں اس طرح کے الفاظ کا استمام فرمایا کرتے تھے کو حضرت انشاء امرکے طور پریہ توجمہ کیسٹرے باک کیجیتے سور ادبی شمار فرمائے میں اس کے خلاف انشاء امرکے طور پریہ توجمہ کیسٹرے باک کیجیتے سور ادبی شمار فرمائے ہے۔

بس صابر دہیتے صبر وشکراور قناعت اِنسانی کمالات ہیں عظیم تروصف بنے ان پرا پٹے قاتم رہیتے۔
دعوت وتبلیغ کی راہ ہیں شدا ند ہیش آتی ہی ہیں توان چیزوں کو اللہ کے لیئے صبر وتحمل سے برداشت مرنے رصیبی بھرجیب اواز ہوگی آیک کھو کھری چیز میں اورصور بھو تکاجائے گاجس پر قبامرین بر با ہوگ تو یہ دان بہمت ہی دخوار ہوگا کا فرول پر کسی طرح بھی اسان مذہوگا بھر اسکی دخواری بڑھتی ہی جلتے گی چہ جائیکہ اس میں دخواری بڑھتی ہی جلتے گی چہ جائیکہ اس میں مروان تقا مت سے اس میں کسی طرح کی مہولست اور آسانی ہواس یتے اے ہمادے بیغیر کہا اپنے کام میں عبر وانتقا مت سے اس میں کسی طرح کی مہولست اور آسانی ہواس یتے اے ہمادے بیغیر کہا ہے کام میں عبر وانتقا مت سے

الك ربيت ادرمكرين ومخالفين كى عداورت ادرساز تول كى قطعا فكر مركس .

پَس پِھوڑ دیجیے بھے کو اور اسکوجے میں نے پُریداکیا ہے تنہا کہ جس کے ساتھ پیدائش کے وقدت کوتی بھی پر نہ تھی ہرانسان مال سے بیبط سے اسی طرح پیدا ہو تاہدے کہ مال داد لا دلشکر دسامان کچھ بھی دہ ساتھ نہیں لا تا پر جو کچھ دنیا میں انسان کو ملتا ہے دہ فعا کی عطا اوز نختش ہے اسس پر مغرد رہو تا اسکو زمیب نہیں دیتا بعنا بخد ایسے انسان کو ہم نے بر میب کچھ نعتیں عطا کیں اور بنا دیا اسکے دانسطے بھیلا ہوامال آدر دے دیتے ہیں اسکے بیسے اسکے مندع ت دریات دیا سکے واسطے ایک مندع ت دریات

منسزین بیان فرماتے ہیں کران آیاست میں دلید بن سیرہ کی طرف اشارہ ہے جو اسپنے اکلوتے باب کا اکلونا بیٹا تھا مال و دولت اور ذریری عزت وجا ہیں وجیداور کیتا شمار ہوتا تھا قریش سکا اسکو وحید اور ربحانۃ القریش کیا کرتے دنیوی نعم کی کوتی کئی زتھی تجا رت اور زمین و باغات کی آمدنی کی حدز تھی طاقف میں اس کا بہت بڑا باغ تھا جو ہمیشہ باب کے میں اس کا بہت بڑا باغ تھا جو ہمیشہ باب کے سامنے رہتے تھے دس بیٹے تھے جو ہمیشہ باب کے سامنے رہتے اور اسکی توقیر و شعظیم برخھائے رہتے ۔

تواس بدنخست نے اللہ کے انعامات کو ناشکری اور غرور و پیجر میں بدل ڈالا کہیں شکر کی توکیا توفیق ہوتی مشکر کی عواوت اور ہوتی مشرک اور بست برستی میں منہاک رہا اور آخفرست صلے اللہ علیہ وسلم کی عواوت اور وشمنی زیادہ سے زبارہ کرنے لگا آنحفرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی وقت قیامست اور بہشت کا ذکر فرمات تو یہ کہتا کہ آگر تم ابنی باست میں سیمے ہو اور قیا مست آتے گی تو وہاں بھی مجھے اسی طرح مال واولا داور نعمتیں ملیں گی ۔

مغیرین فرماتے ہیں قربیش مکرنے جب یہ دیکھا کہ آنحفرت صلی اللہ علیہ دسلم کی دعوت توجیدہ ایمائی بروز قبولیدت حاصل کر آن جب سے توانہوں نے ولید کی طرف رجوع کیا اور کہا کر بناقہ مجمد دصلے اللہ علیہ وسلم کی بات کس طرح سے اثر کی جائے اس پر دلید نے مشورہ دبا کہ آب کو ماحر دجا ددگر) کہو چنا بخے خود ہی مکر کی ہر گئی کوچہ میں ہی کہتا بھڑتا کہ محد توسا حر دجاد دگر) ہے توامیکے دجا ددگر) کہو چنا بخے خود ہی مکر کی ہر گئی کوچہ میں ہی کہتا بھڑتا کہ محد توسا حر دجاد دگر) ہے توامیکے ردمیں یہ آبات نازل ہوئیں ولیدی تحقیر د تذلیل مورہ ان میں سے لائے شوینے کا جائے کہا تا ہے دولا ہے۔

کی خوب ایھی طرح جما دینا پھر بھی وہ اپنی طبعی حرص دلا لجے کے باعث طبع کرتا ہے کہ میں اسکواور بھی دو نگا عزیت وسر بلندی حتی کردہ یہ بھی جرا ت کرنے نگا کہ اکا دست میں بھی اسکو یہ سب پکھے مل جائے گا جو دنیا میں ملا ہوا ہے خبردار! ہرگز ایس نہیں اخرت میں تو کیا وہ تو دنیا میں بھی دیکھے لے گا کہ کیسا ذلیل خواد ہوتا ہیں علی دیکھے لے گا کہ کیسا ذلیل خواد ہوتا ہیں اللہ کے والا ہے۔

ابعنقریب میں اسکوچراها قرق کی بڑی ہی دفتوار چڑھاتی بر ذلت و مصاحب اور سخت ترین و مثواریاں ہویہا ٹری طرح و شوار گذار ہول گی اور وہ مشقیں اور دشواریاں اسس سے تھیل رہ جا بیس گی جسے مرکوئی انسان کسی دشوارگزارہا ٹری تجرفی بر نہیں چڑھ مرکت مگر افسوسس شقا دست اور برنختی کی مدہوکی اس نے بچھ سوچا بھر دل میں کچھ تھے آبا ہمویہ بدبخت ہلاک ہوگاس نے کیسی ہے ہودہ بات دل میں تھے اس ماری کی مقتم اللہ تھے اس ماری کی میں بات اسلی تھے اللہ تعلیم میں است اسلی تھے ہوائی جب کراہل قریش نے اس میں کہا آخر کوئی بات قریب کو بیت کے موجوا اور بھر دل میں بکھھ طے کرکے کہا تھا کہ بس یہ کہو کر محمد ساحر ہیں اور یہ کلام بھی جو سات ہیں میں ہوئیاں اور یہ کلام بھی جو سات ہیں میں دل کے بیا اس میں دکھی است برجیسا کو بیا رائی جب مکاری کے جال میں دکھی کے اس کے بیار اور کے بیا اس میں دکھی کے ایک اس کے بیار اور کے بیا اس کے بیار اور کے بیا اور نظری کھی یا کرتے ہیں ۔

سه روایات بین آتا ہے کوان آیات کے نزول کے بعد فورًا بر برنخت بینی ولید بن مغیرہ طرح کی مصیبتوں اور دورای کے بعد فورًا بر برنخت بینی ولید بن مغیرہ طرح کی مصیبتوں اور دیتواریوں بی مبتلا ہوگیا ہے در ہے مالی نقصانات بیش آتے رہے تجارت برباد ہوگئی باغات مناتع ہوگئے آخر فیر ہوکر ذارت کے ساتھ مسرا - ۱۷ فوائد عثمانی

یہ آگ جیلسنے والی ہوگی برن کی کھال جس سے انکے حلیتے ہی بگڑ جاتیں گئے اس جہنٹم پر انبی<sup>ن فر</sup>شتے مق<sub>ر</sub>ر ہیں جو اللہ سے احکام اور جہنمیوں کوسزا دبینے کی ذمرداری اداکرتے ہوں گے اور نہیں بنایا ہے ہم سے جہنم کے تکران مگرفرشتوں کو کران ہی کوجہنم کا داروغہ مقرر کیا گیا ہے اور نہیں بنایا ہم نے انکی اس نعداد کو منگر <u> آزمانش کافروں کے لیے</u> کہ وہ کس طرح السس تعداد کوشن کر مذان اڑا تیں گئے انکار کریں گے قیل و قال اور جست باذى بكراس عدد مين كيا مصلحت مع ديكن اسكه بالمقابل يرتودا داس بيت بعد كريفتين كرلبي وه لوگ جن كوكتاب دى كتى اورايمان والول سے ايمان ميں اوراصافه موجاتے اور كسى قسم كا دھوكه مكاتي

سه جہنم برمغرر کردہ فرنستوں کی تعدا دانیس بیان کرتے ہوتے یہ فرما تا وَمَنا لِکُنکہُ جُنُوْدَ رَیُلاکے إِلاً هُمُ وَ- الله الله عَرف الله و من كم يرانيس فرشت جوداد دعة جهنم مقرر كيت كت بي تويه بجيثيمت افسان بالا بول مح برايد افسرك تحست كمس قدر عمله بوكايه توفداى جانتا بديانك الشكر الين جنكو كوني بي نهيس جان سكتا .

حضرت شاہ عبدالعزیز قدس اللہ مسؤنے انیس کے عدد کی حکمتیں بڑی عجیب در لطبیف بیان کی ہیں حفرات ابل علم مراجعت فرمالیں جن کا حاصل یہ ہے کہ جہنم میں جرموں کے عذاب دینے کے سسلہ میں انیس قسم کے فرانفن ہیں جن میں سے ہرفرض کی انجام دہی ایک۔ایک فرسٹنڈ کی سرکردگی میں ہوگی اس بین کوئی سٹیر ہمیں کم فرشتہ کی طاقت بہرت بڑی ہے ایک فرسنتہ وہ کام کرسکتا ہے ہو لاكهول أدمى انجام نهيس وسص سكت بيكن برفرشنه كى قوست اوراسى عملى معروفيست اسى واتره ميس محددد کر دی گئی جس کے بیسے وہ نا مورسیعے مثال کے طور پر مسجھ یہیتے کے ملک الموت لاکھوں ان انو کی جان ابک آن میں نکال سکتا ہے مگر عورت کے بریسٹ میں ایک بچر کے اندر جان نہیں وال سكتا حضرت جرتيل مجتم زدن مين دحى لاسكت بين نيكن بانى برمانا ان كاكام نهيس جسطرح انسان کی قوتول کو قدرست خدا دندی ستے محدود کر رکھا ہے کان لاکھوں آوازیں تو سن سکتا ہے لیکن ده ایک بیمیز کو بھی دیکھ نہیں سکتا آنکھیں ہے شمار بھیزوں کو دیکھ کر نہیں تفکیں گی لیکن وه ایک آواز بھی سنتے برقا در نہیں اسی طرخ جو فرست تم بھی عذا سب پر مغرر ہوگا وہ فرست مرف ای قسم کا عذاب دسے گاجس قسم سے عذاب پروہ مامور ہے دوسری قسم کا عذاب دینے کی اس کو قطعًا قدارت منہوگی تواس طرح انہیں قسم سے عذا ب ہوں گئے کوئی خرب سے عذاب دیتا ہوگا کوئی جدارت منہ ہوگی تو بیخ دملامت سے کوئی ذقوم اور صدید وجمیم کے کھلانے و بیخ دملامت سے کوئی ذقوم اور صدید وجمیم کے کھلانے اور بلانے برمغرر ہوگا اس طرح یہ انہیں فرشتے اپنے مغرد کردہ عذا سب کی انجام دہی بین مرد ہوں میں ہوں میں مرد ہوں میں میں مرد ہوں میں میں مرد ہوں میں میں مرد ہوں میں میں مرد ہوں میں مرد ہوں میں مرد ہوں میں مرد ہوں میں میں مرد ہوں میں میں مرد ہوں مرد ہوں میں مرد ہوں مرد ہوں میں مرد ہوں مرد ہوں مرد

دہ لوگ جن کوکتاب دی گئی اوروہ جواہل ایمان ہیں آبوبحہ وہ اللہ کی ہربات پرلقین کری گے اوراس پر
ایمان لا تیں گے اور یہ تعراد اس وجہ سے بھی ہے کوہ لوگ جن کے دلول میں مرض ہے وہ یہ کہیں کہ اللہ نے
کیا ارادہ کیا ہے اس جیز کومٹنل بنا نے سے اور بطور عدد اسکو ببابان کرنے سے اسکی کیا غرض ہے بھلا یہ کیا
بات ہے اور کون اسکو مان سکتا ہے اور نہیں جانتا ہے اے ہمارے ہی جمہ آب کے درجہ نم اور عذا ب
وہی پروردگاراور نہیں ہیں یہ بائیس مگروعظ دنھیں حدت دنیا سے انسانوں کے بلے کہ وہ جہنم اور عذا ب
جہنم اور اللہ کے لئکراور جہتم پرم تو رائیس کی تعداد میں وارد عنہ کا ذکر سن کرعرت دنھیں سے ماصل کری
عضی اللہ سے ڈریں اور نافرمانی سے بیس ۔

بعن دوایات میں ہے کہ جب یہ آیت عیکنگا دِسْتَ عَکَشَکَ نَا ذَل ہو تی اور ایک دوسے سے جَمْقَہِ لگاتے ہوئے کہنے لگے یہ انیس ہما داکی کر لیس گے ہم توہزاروں بیں اگر کچھ ہوا بھی تو زیا دہ سے زیا دہ ہم میں سے دس دس ایک ایک کی مقابلہ کے بیاح ورشہ جا بیش گے ان میں ایک بہنوان تھا وہ کہنے لگا کھا تی ست و کو تو میں اکی بہنوان تھا وہ کہنے لگا کھا تی ست و کو تو میں اکیلا ہی کا فی ہول یا تی جو دَوْ رہ جا بیس گے ان سے تم نمس لینا تواسس پر یہ آبیت منت کو تو میں اکیلا ہی کا فی ہول یا تی جو دَوْ رہ جا بیس گے ان سے تم نمس لینا تواسس پر یہ آبیت نازل ہوتی و مَاجَعَلُنَا اَصْحَلْبَ النَّارِ اللَّا مَلْحِکُ تُعَلِی اللّٰ مِی کو قرم اور کی ہوتی کو تی انسان نہیں بلکہ یہ تو فرشتے ہیں اور فرست و لی کی طاقت کا یہ حال ہے کہ ایک ہی فرشتہ نے قوم اور کی پوری ہمتی کو ایک بی بازد یہ ایما کریٹک دیا تھا د

#### ربت سموات ارض کے لئکریس وہی جانتا ہے

ما فظ عادالدین ابن کثیر الدشقی این تفید ابن کثیر بی آیت مبادکه قدما یک کم بین قدیم بین این کثیر بین آیت مبادکه قدما یک کم بین فرات بین کرمدیث معراج (جوصیحین مین موجود به) سے بیٹا بت بت کا تخفرت صلی الله علیه دسلم فو البیت المعود ، کی صفت دکیفیت ذکر کرتے ہوئے فرما یا کہ یہ بیت معود ساتویں آسمان میں میں جس میں ہر دوز ستر ہزاد فرشتے داخل ہوتے ہیں اور چھران کو بیت معود ساتویں آتی لیعنی ملا بحد کا بہوم دکٹر ست اس قدر سے کہ ان منتر ہزاد سے طوان کرنے کے لید بھر انکے طوان کرنے معلی مردد دکار کی یہ عظمت وشان ہے توظا ہر ہے کہ اسکے فرست تری کا لشکر کے معلی ہوسکتا ہے ۔

تم کودہ بات معلوم ہوجائے جو مجھے معلوم ہے تو تہادا یہ حال ہوجائے کہتم کٹریت سے دو نے نگو اور پمنسنا کم کرد واور تم اپینے بسترول سے لطعنب اندوز ہوسنے کے بجائے جنگلوں اور بیابا نوں میں بحل جاقے اور اللٹ کی طرحت رجوع کرستے ہوستے کہ وزاری کرنے ہوئے گڑاگڑ انے لگو

بعراً بی فرایا اے غربی تم کو بتاتا ہوں فرا و ندعالم اس ابوجیش کی نماز سے بے نباز ہے اللہ کے لیے تواسمانوں میں فرسنتے ہم وقت عبا وست و بندگی میں اس طرح معروف بیں کو ایک لمحہ بھی اسکی بندگی سے فالی نہیں گزرتا اسمان و نیا میں وہ فرشتے ہیں جو ہمہ وقت سراسبجو دبیں اور وہ قیامت تک سجدہ سے سرہی نہیں اٹھائیں گے اور جب قیامت بر وہ افھیں کے تو کہتے ہول گے صاعبد نالگ حق عباد تی سے سرہی نہیں اٹھائیں گے اور جب قیامت بر وہ افھیں کے تو کہتے ہول گے صاعبد نالگ حق عباد تو کہتے ہوں گے ماعبد الگ حق عباد تیک اسی طرح ہر آسمان بر فرشوں کی ایک ایک جا درت رکوع و سجود اور تیام اور تسیج و تجیمہ کا ذکر فرہ یا کہ وہ اسی حالت میں قیامت تک رہیں گے تعقیل تفیہ این کثیر میں ملاحظ فرمائیں تغییر ابن کثیر جا دی کہ وہ اسی حالت میں قیامت تک رہیں گئیر جا دی ہو۔

كُلُّوالْقَكْرِ ﴿ وَ كُلُّوالْقَكْرِ الْقَكْرِ الْقَالِمِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَ

<u> سیح کہنا ہوں قسم ہے چاندی اور</u>

البيل إذ أَدُبر ﴿ وَالصَّبْرِ إِذَا أَسْفُر ﴾ إنَّا لِأَحْلُ اللَّهِ فَا اللَّهِ إِذَا أَسْفُر ﴾ إنَّا لِأَحْلُ اللَّهِ فَ

رات کی جب بیٹھ بھیرے! ادر صبح کی جب روستسن ہوتے ۔ دہ دوزخ ابک ہے بڑی چیزوں میں

| نَا يَا يُرُا لِلْبُشَرِ فَ لِمِنَ شَاءُ مِنْكُمُ اَنَ يَتَعَلَّمُ اَوْيَتَا خُرَقَ<br>ورادا به لوگوں کو بور ن بائے بی کرائے بڑھے یا بیھے رہے<br>ایک نفٹس بماکسکٹ رہینہ فی الا اصحاب البَرکین فی<br>مری پینے بین بیس ہے میں دایے<br>فی جنڈی شیکسکاء لوک فی عن المجرمین فی ماسکگار فی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| دُراداہ وگوں کو جو کوئی جائے ہیں کا گئے بڑھے یا جہتے رہیں گئی نگار کا صحب الیجین ش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| دُراداہ وگوں کو جو کوئی جائے ہیں کا گئے بڑھے یا جہتے رہیں گئی نگار کا صحب الیجین ش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| كُلُّ نَفْسِ بِمَا كُسَبَتَ رَهِينَةً الْأَاصَّحَبُ الْيَمِينِ اللَّهِ الْيَمِينِ الْ الْكُولِينِ اللَّهِ الْمُعَلِينِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ الللللللللْمُ اللللللْمُ اللللللللْمُ اللللللْمُ الللللللللللْمُ الللللللللْمُ اللللللللل |
| كُلُّ نَفْسِ بِمَا كُسَبَتَ رَهِينَةً الْأَاصَّحَبُ الْيَمِينِ اللَّهِ الْيَمِينِ الْ الْكُولِينِ اللَّهِ الْمُعَلِينِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ الللللللللْمُ اللللللْمُ اللللللللْمُ اللللللْمُ الللللللللللْمُ الللللللللْمُ اللللللللل |
| ہرجی اپنے بھتے ہیں بھنسا ہے مگر داہنے والے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ہرجی اپنے بھتے ہیں بھنسا ہے مگر داہنے والے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| XI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| قى جانت شىنساء لون ﴿ حَنْ الْمَجْرِ مِلْنَ ﴿ فَا سَلُّكُمْ فِي الْمُجْرِ مِلْنَ ﴾ فَا سَلُّكُمْ فِي الْمُجْرِ مِلْنَ ﴿ فَا اللَّهُ فِي الْمُجْرِ مِلْنَ ﴾ فَا سَلُّكُمْ فِي الْمُجْرِ مِلْنَ ﴿ فَا اللَّهُ فِي الْمُجْرِ مِلْنَ ﴾ فَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| باغوں میں بین مل کر بلاچھتے ہیں گہنگاروں کا احوال تم کا ہے سے بڑے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>タープルイン アルール (1) (1) (1) (1) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| هُ سَقَرَ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِينَ ﴿ وَلَمْ نَكُ نُطُعِمُ الْمُصَلِينَ ﴿ وَلَمْ نَكُ نُطُعِمُ الْمُصَلِينَ ﴿ وَلَمْ نَكُ نُطُعِمُ الْمُصَلِينَ ﴿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| دوزخ میں ده بولے ہم رہتے نماز پرطھتے اور منتھے کھلاتے کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| البسكين ﴿ وَكُنَّا نَعُوضُ مَمُ الْخَانِضِينَ ﴿ وَكُنَّا نَكُرُكُ الْخُوضُ مَمُ الْخَانِطِينَ ﴿ وَكُنَّا نَكُرْبُ الْحَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| الراميون الر |
| فتاج کو اور تھے بات میں دھنستے ساتھ دھنسنے والوں کے اور ہم تھے جھٹلاتے کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| هِ بِيُوْمِ الرِّيْنِ الْأَحَتَّى أَتَنَا الْمُقِيْنُ الْمُعَيِّمُ شَفَاعَةً الْأَلِمِيْنِ الْمُعَيِّمُ شَفَاعَةً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| انعات کے دل کو جب تک آپہنجی مم پریقین کینوالی پھر کام نراوے گی انکوسفارش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| الشَّفِعِينَ ﴿ فَمَالَهُمُ عَنِ التَّنْكِرَةِ مُعُرِضِينَ ﴿ كَانَهُمُ عَنِ التَّنْكِرَةِ مُعُرِضِينَ ﴿ كَانَهُمُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| السومين في المرابع عن التلازري معرضين في المهم الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| سفارش کرنیوالوں کی بھر کیا ہوا ہے انکو سبھوتی سے مزمور تے ہیں بھیے دہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 0) 22. 0, 02 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| عبر مستنفرة ﴿ فَرْتُ مِن فَسُورَةٍ ﴿ بَالَ يُرِيدُ كُلُّ الْمِي ۗ ﴿ مِنْ مِنْ مُنْ فَسُورَةٍ ﴿ بَالَ يُرِيدُ كُلُّ الْمِئَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Salar Control of the Salar Con |
| کرھے ،یں برکے بھا گے غل کرنے سے بکر چاہتا ہے ہر مرد ان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2 1 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| هِ مِنْهُمُ أَنْ يُؤِنَّى صُعْفًا مُّنشَّرَةً ﴿ كُلَّا مِنْ الْ يَخَافُونَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| میں کواسکو ملیں ورق کھلے کوئی نہیں! پر ڈرتے نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| هَ الْآخِرَةُ صَاكِرُ إِنَّا تَنْ كُرُوًّا هَا فَكُنَّ شَاءً ذَكَّرُهُ هُومًا يَنْ كُرُونَ اللَّهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 역 - <del></del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| اور وہ یا دہمی کریں جہیں یہ تو سبھوٹی ہے چھر جو کوئی جاہے یاد کر سے اور وہ یا دہمی کریں کی جہاری کریں کے اور دہ یا دہمی کریں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



#### رِاللَّ أَنْ يَشَاءُ اللَّهُ هُوا هُلُ التَّقُوى وَأَهُلُ الْمُغُورَةِ ﴿

دہ سمے جس سے ڈر چاسیتے اوروہ بخشے کے لاکق

كه يعاسب الاثر

#### تنبيه برانكار مجرمين وبيان قانون جزار وسرا در روز قيامست

قال النّه نعبانی مکلاً کا لُقت کی گیش اِ آن اَ کُری سالی سده هُواَهُلُ التَّقُوٰی کَاهُلُ الْمُعَنِی وَ اَ الله عَلَی کا دَریتا اور یکرده کی دربط) گذشته آیات میں کفار دمشکرین کی کچھ سے ہودہ خصلتوں اورائکی نافرمانی کا دَکر تھا اور یکرده کی طرح پیغیر فلا اور وحی الہی کا مذاق الرائے تھے اسب ان آیاست میں لیسے مجرمین دمنکرین کو تنبیر کی جارہی ہے کہ وہ ایسی ذلیل حرکات سے بازا جا یتی ساخد ہی قیا ست کے دوز جزار وسنراکا قانون بھی بیان فرمایا جا دہا ہے کہ وہ ایسی ذلیل حرکات سے بازا جا تیں ساخد ہی قیا ست کے دوز جزار وسنراکا قانون بھی بیان فرمایا جا دہا دہا ہے اور یک ایس ایسی دارہ سے اور یک ایس کی جسے مذاب میں ہوں گے اور کا در نام ہوگا اور ظاہر سے کہ اس وقت حسرت اور نیکھتا سفید سے کوئی فائدہ دنہ ہوگا قواد شاور مایا ،

ہوتے ہوتے دریافست کرتے ہوں گے کس چیز<u>نے تمکی پہنچایا ہے جہنم بی</u> اورتم تو بڑے ہی عقل مز تنصے اسس داناتی وعقل کے باوجودتم اس ہلا کست و تباہی کے مقام پر کبیسے پہنچے گئے <del>اولیس گے ہم نہو ہ</del> تماز برشصنے والوں بیں سے اور نہ ہی صدقہ وخیرات اور زکاۃ کی صورت میں مسکینوں کو کھانا کھولا تے تخ اور بلکہ ہم توخدا اور رسول کی با توں میں طعن وتشنیع کرنے والوں کے ساتھ اللڑ کے دین میں تمسخراور اعتراض کرنے میں منہمک رہتے تھے چہ جانیکہ ہم خدا اور اسکے رسول پر ایمان لاتے اور ہم جھٹلا<del>۔ ت</del>ے ر<u>ښه انصافت کے دن</u> روز قيامت کويهال مکت اېنچي تهم پريقين کی باست کر قيامت بي اُگئي اور جن جن باتوں میں شک کرنے تھے اور جھٹلاستے تھے ال پر یقین مجی حاصل ہوگیا حتی کے مشاہرہ کر ابا کہ یہ ہے دہ جہنم جس سے فلاکے بیغمبرنے ڈرا ہا تھا قواسس طرح انجام ہوگا ان منکرین ومکذبین کا جوکسی طرح بھی عذا سب خلاد ندی سے چھٹکا را طاصل ریمرسکیں گے سوائکو سفارسٹس کر نبوالوں کی کوتی سفارسٹس فاتیوہ نہب<u>ں پہنچاست</u>ے گی · یرمرسب کچھ ان منکرین کو بتا یا جا دہاہہے جوقریش مکہ بیں سے آنچھرت صلے اللہ علیہ دسلم کی بنوت پرایمان نہیں لا رہے ہیں <del>توانخر کیا ہوگیا انکوجو ہر</del>نصیحت سے ہے دخی اختیاد کرسے ہیں بلکرنغرست اورپیغام نفیعیت میے دوربھا گئے کی صورت برمعلوم ہودہی ہے کو گو با بر بدکے ہوتے جنگلی گرمے ہیں جو کسی ہیبت ناک آ دا زہے بھاگ رہے ہیں قراسی طرح ان لوگوں کی حالت ہے مر تعرق حق اعلان توحیداور دعوست ایمان کی صدانے انکے قلوسب و دماغ میں کھلبلی میےا دی جو کھروٹ ترک کی گند گیمول سے بھرے ہوستے ہیں عقل و فطرت ہے لحاظ سے تو کوئی وجہ نہ نننی کہ دہ اعلان توجید اور دعوست حق سے اعزا ض کریں اور اسکو قبول نہ کریں <del>امل</del> روگ بر ہے کو <del>ان ہیں سے ہرایک یہ چاہتا ہے</del> کرامکو <u>کھلے ہوستے درق دیسے دیتے جائیں</u> ادر نام بنام ہرایکسپر آسما ن س<u>سے ایک</u> درق اورصحیفہ اً كر گرے اور اس میں تکھا ہوا ہو كر اسے فلال بن فلال خدا تجھ كوكہتا سبنے كم تو محدر مول الله رصلي اللهٔ علیہ دستم *) پر ایما*ل کے کا خبردار مرگز ایسا نہیں ، موسکتا یہ نہیں ہے کہ بہ باست وہ اسپنے کسی شک اور تردّد کو دُور کرنے کے لیتے کہتے ہیں بلکم یہ لوگ آخرسن سے ڈرستے ہی ہمیں جرب اس پر ابمان یقین ہی نہیں توکیا خاک ڈریں سگے خبردار اسے انسان غفلت سے با زاجا یہ تو ابک نقیبیت سے جوہمارے پیغمبرنے سب کو کردی اور پر بیغام نصیحت سب کوپہنچا دیا اس جس کا دل چاہیے

مه یه دمهی چیز سه چی کو سورة انعام میں فرمایا کاکٹی نُدگان عکیدا کے کِتَابُا فِی قَرِیکا مِی ۔
فکسسٹی کی کید پیلیٹ کھال الّذِین کا کوئی اُرٹ ھٰڈا اِلّا صِحْفَی تَبِیلُت کُاکٹر ہم
ایٹ پرایک کھی ہوتی کی سب کا غذوں میں اتا ردیتے چھر دہ اسکو اسٹے ہاتھوں سے چھو بھی لیتے تو
ایٹ ہمی ہی کہتے یہ توایک کھلا ہوا جا دو ہے مطلب یہ کہ بالغرض انکا یہ مطالب اورخواسش بھی پوری
کردی جاتے متب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں.

اسکو قبول کرلے اور تیس کا دل چاہے اسکو ٹھکرا دسے اور تجولوگ بھی اسکو قبول کر ہیں گے وہ وہی ہوں ہے جن کو اللہ چاہے کیونکہ حق وہدا بہت کا قبول کم نا ہر ود دکارعا کم کی توفیق ومشیقت پر موقوت سہے اور وہ ذات خذا وندِ عالم اپنی عظریت دکر ماجے اور اچنے جلال وجمال کے باعد شد لا تق ہے ڈرنے کے اور اہل ہے معنورت کا کر اچنے لطف و کرم سے بندوں کو معا ف کر دسے اور اچنے انعاما ندسے نوازے لیفنی اُ د ٹی کشا ہی گئا ہدگا رہوئیکن بھر بھی اگر خداسے ڈر کر تا تب ہوجا تے گا اور معافی مائے گا تو خداتے تعالیٰ اسکی قربہ قبول فرماتے ہوتے اسکی معنورت قرما و ہے گا ہی اسس کی شا ان کر یمی سے متوقع ہے تھ

اللهم اغفرلنا وازْحَمْناً وارض عنا وتقبل منا وادخلنا الجند ونجنا من النار بالخبر فانت ونجنا من النار بالخبر فانت الله التقويم واهل المغفرة أمين يارب العلمين (تم تغير سورة المدش

#### بِيِّلِمِلْلِمُوْلِكُوْلِ الْحَالِمِينِ سُورَةُ الْقِيمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِيمُ الْعِلْمُ الْعِلْمِ الْعِلْمُ الْعِ

سورة قبامه بھی مکی تورنوں بیس سے ہے جومکی زندگی کے ابتدائی زمان میں نازل ہوئی اسکی چالیس آیات اور ۲ دکوع ہیں .

اسس مودست میں احوال قیا مست کا ذکرہے اور وہ دلائل قاطع اور واضح بعث ونشر کے تا بہت کرنے کا طورت کی روسے مجبورے کروں کے تا بہت کر دنظرت کی روسے مجبورے کروہ قیا مست کے تا بہت کر سنے کے دوہ قیا مست اور بعث بعد الموست پرائیان لاتے۔

ا بيان بالآخرة دين أسلام كى بنيا دسينے توانسس سودة مبادكميں خاص طود برقيا مديت كے اتوال بیان یکتے گئتے اور پر کوانسان پرجیب سکرات موست طاری ہونے لگتے ہیں تواس پر کس طرح کی ہے ہیں ا در كرب واقع بردتا بها ورجب حق تعالى شان بي مست بريا فرا بيس كة تونظام عالم اوراسمان و زبین اور چاندوسورج مس طرح درہم برہم کر دبتے جائیں گئے فداتے تعسیے انسان کو ابی فدرت كامله سي كس طرح انكى قرول سيرا تحاسيم كالوركس طرح وه ابنى عظيم قدرست سيرجسم كمراج التصنتشره اور دیرہ ریزہ سوجانے والی بڑلوں کوجوڑ کے گا۔

بهمرجب میدان حشرمیں حاضری ہوگی توانسان ابینے اهمال پر کیسا پیجھتا ہے گا اورنا مترا عمال اسكے سامنے ہول سكے اس كو حكم ہوگا كردہ اپنى كنا ساعمال خود پڑھے ان اہم مصامين كوبيان كرتے بوتے سورت كے اخيرين جھرايك بارانسانى تخيبى كا ذكر زمايا اور قيامت اور بعث لعدا لموت كو تُاسِت كِياكِيا .



م مکھاتا ہوں قیامت کے دن کی اور قسم کھاتا ہوں جی کی بچو اولاہنا دیتا ہے يُسَبُ الْانْسَانُ الَّنْ تَجْمَعُ عِظَامَدُ ﴿ بَلِّي قُلِيدٍ ی خِنال رکھتا ہے او فی کر جمع نه کرینگے ہم اسکی بڑیاں ؟ کیوں نہیں سکتے ہیں ہم

پھر جب چونرھ لاسنے نگے تبور ادر گ

#### الْقَبُونَ وَبَهُمُ الشَّمْسَ وَالْقَبُونَ يَقُولُ الْإِنْسَانَ يُومِ اور اکتھے ہوں سورج اور جاند کھے گا آدمی اس دن کہاں جا ڈل بھاگ کوتی نہیں کہیں نہیں ہے بچاقہ تیرہے رہے۔ تک اس دن جا تھہرنا بلکه آدمی اینے واسطے آ انسان کو اس دن جو آگے بیسجا اور پیچے چھوڑا مِكْرَةُ ﴿ وَكُوا لَقِي مَعَا ذِيْرِةً ۞ لَا يَعَيِّرُكُ بِهِ. اور بڑا لاڈالے اپنے بہائے سے جلا تو اسکے یر صفیر ابنی زبان به ١٠٠٥ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرَانَهُ ١٤٥ قَاذَا قَرَانَهُ فَاتَّبِعُ انَهُ أَكُلَّا مِنْ يَحُدُّونَ الْعَاجِلَةُ ہے پھرمور ہمارا ذمہ ہے اسکو کھول بتانا کوئی نہیں ہرتم چاہتے ہوشتا ب عتی اور چھوٹستے ہو دیر کتی کیتے منہ اس دن تا زے ہیں البيري والمراج والمورد اطِرة ﴿ وَوَجُولًا لِيُومِيلِ بَايِ طرف دیکھتے اور کیتے منہ اس دن اداسٹ ہیں خیال میں ہیں کوان پر دہ ہودے اقِرَةُ ۞ كَالْرَادَ اللَّغَتِ الثَّرَاقِي ۞ وَقِيلَ مَنَ "رَأَيْ ۞ لمرتوثے کوتی نہیں جس وقت جان پہنچی ہائس کے اور لوگ اقُ ﴿ وَالْتَعَنَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ اور لیدے مکتی پنڈی پر پنڈلی



#### يُومِينِ بِالْمُسَاقُ ۞ فَلَاصِتَاقَ وَلَاصَلِي ۞ وَلَاصَلِّي ۞ وَلَكِنَ كُنَّادٍ طرف ہے اس دن کھے جانا ہمر نریقین لایا ہے نہ نماز پر حی وَتُوكِّىٰ ﴿ ثُمُّ ذَهِبَ إِلَىٰ أَهُلِهِ يَتَمَطَّى ﴿ اَوْلَىٰ لَكَ فَأُولِي ۗ نُمُّ أُولَىٰ لَكُ فَأُولِىٰ ﴿ أَيُحُسِبُ إِلَانِسَانُ أَنْ يُتَرَكِّ مِلَىٰ ثُمُّ اولَىٰ لَكُ فَأُولِىٰ ۞ أَيْحُسِبُ إِلَانِسَانُ أَنْ يُتَرَكِّ سِلَىٰ ر خرابی میری! خرابی برخرایی تیری! بنه کیاخیال رکھتا ہے آدمی ؛ جھوٹا رسیمے گا یے تید كُمْ يَكُ نُطَعْدً مِنْ مِنْ مِنْ يَكُنَّى اللَّهِ مَنْ اللَّهُ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ بھلا نہ تھا ایک ہوند مئی کی جو ٹیکے یم نفا ہوئی پھٹکی پھراس نے بنایا

فَسُونِي ﴿ فَجُعُلَ مِنْهُ الزُّوجِينِ النَّاكُرُو الْإِنْتَى ﴿ النَّهُ كُرُو الْإِنْتَى ﴿ النَّهُ النَّهُ

اور تمعیک کراتھایا پھر کیا اس میں جوڑا ر ادر

ذلك بغرر على أن يُجِي الموتى خ شخص نہیں سکت ب کہ بھلاوے مرد سے

ابوال روزقيامت مع ذكرمناظ محنه وشدرت كرب

بوقت مركانساني وحسرت ملال برمحرو مي از ہدا بہت

كياكيا واقعات بيش آيتن كُادرقيامت كس طرح بربا بوكى اب اس سودت بيس قيامست كے باطنى احوال بيان كيتے جا رہيں ادر يدكر قيام مت قائم ہونے برانسان بركبا كيفيات گزريں كى وہ كس طرح سبے چین ویدحواس ہوگانا مہ اعمال کی پینٹی نہا بیت ہی ہیبست ناک اور ہوسن وحواس معطل كردبين والاسرحلة وكالورامسس وقبت نافرمان اور فاجر وبذكار انسان كوسولية ملال ويسربن سميم





ادركوتى چاده كادنه موكا توارمشاد فرما باجار اسيد.

قسم کھاتا ہوں میں قیامت کے دن کی جس کے صدق اور وقوع پر دلائل قطعیر فاتم ہو چکے اور ہر صاحب عقل انسان پراس کا ماننا لازم ہو چکا تواہ وہ مانے یا نامان اور قسم کھاتا ہوں میں ملامت کرنے دالے نفنس کی جسکی ملامت دھسرت کی کیفیاست انسان ہر محروی وناکا می کے مرحم پر محسوس کرتا سہے اور الیے ہر مرحلہ پریہ احساسس قدرسن فداوندی اوراسکے و بن کی حقاتیت کی اعلیٰ اور

روستن تردلبل سے

کیا گان کرتاہے انسان پرکہ ہم اسکے مرنے کے بعد نہیں جمع کرسکیں گے اسکی ہڈیا ل، ہرگز نہیں اسس کا یہ خیال باطل ہے بنکہ ہم توقا در ہیں اس باست پر کہ اسکی انگلیوں کی پوریاں ہی برا بر کر دیں جوانسان کے بدن میں نازک ترین ہڑیاں اور اجزار ہیں ترجسب ہم ایسی ناذک اور ماریک ہڑیا<sup>ں</sup> ادر جوز مجى درست كرسكت بين تو بحرتمام اجزاء اور برليل كاجور ناكيامشكل سبعاصل باست برنهين ہے کرہماری قدرست کی نشانیاں اور دلائل واضح نہیں ہوئے بلکریہ انسان الادہ کرتا ہے کہ دھٹاتی کے سا تھفت و فجور کرتا رہے اس سے پیلے اور قیامت کا خیال تکس دل میں لانے کے یعے تیا رنہیں ہوتا کیونکہ دہ جانتا ہے کہ تیا مت اور حشر ونشر کے تصویر سے بھی اسکے عیش وعشرت اور نفس کی لذتوں میں خلل پڑجائے گا وہ بس یہی چاہتا ہے کہ اعمال کے حساب دکتا ہا ورجزار دسنرا کے خیال سے لا پرداه به کرنغس کی خوابشاست اورلڈتوں میں مینهک رہے اس سیے بطوراستہزا۔ سوال کرتاسیے کی ستے گاقیامت کا دن ؛ ایسے سخرے کومعلوم ہونا چاہتے کرتیامت کوئی کھیں تماشا نہیں دہ آرالیبی ہولناک ساعیت ہوگی جب <del>تیندھیا نے لگے انک</del>ھ تجلیا سے کی شدست دعظہدے سے *اور حیریت سے* نگاہیں خیرہ ہوں گی سورج سرکے قریب ہوگا اور بے نور ہوجاتے جاند گہن لگنے کی طرح اور جمع كرديا جاستے سورج أدرجا ندكم نفخ صورك بعددونول كوبلے نور كرسكا در آسمان وزين كاتمام نظام جوسمسی وقمری نظام پر قائم ہے درہم برہم کر دیا جاستے اوراس آسمان وزین کے بجاتے دوسرے اسمان وزمین بنادیتے جائیں گے جیسا کر ارشاد سے کی م تُبکن کُ الْکُوْفُ عَیْرُ الْکُرُونِ وَالسَّمُوْمِينَ تُوقِيامت كا دن اس سوال مرق والسان ايسا بيبت نك دن بوكانس بن یرجواسی کا یہ عالم ہوگا انسال کہتا ہوگا - کہاں سے بھا گئے کا جگر کہ ہیں ان پر بٹا پور سے بے نکوں نهيس بريز نهيس خردار كييس نهيس بيحف كي كوتي جگه كوتي طاقست بهي نهيس كمرانسان خدا كي گردند

سے بچ کر نکل سکے .

بس اسے انہاں تیرے پر دردگار ہی کی طرف اس دن تظیر نے کامتام ہے کہ اسی رسب کی عدالت کی عدالت کی مامی رسب کی عدالت کی مامی رسب کو پیش ہوزنا ہے نہ کوئی ا مکان ہے ۔
عدالت کی حاضری اور پیشی سب کو بھگتنی ہے اور دہیں سب کو پیش ہوزنا ہے نہ کوئی ا مکان ہے ۔
ادر نہ ہی کوئی مکان ہے کہ انسان وہاں بنا ہ لے سکے ہرانسان کو جتلا دیا جاتے گا اس دن جو

پھواس نے پہلے کیا اور جو کھواس نے بعدی کی یا جو کھواس نے بیچے چھوڑا۔ نامرا عمال پیش ہوگا اور نزاک کا ہر عمل اسکے سامنے ہوگا جس کا نزائکا دکر سکے گا اور نزاک میں کسی قسم کی جمت بازی جمکن ہوگا اور نامرا عمال کی پیشی کی مرودت ہی کیا ہے بلکہ انسان توا پینے نفس کو خوب سمجھتا ہوگا اوراس کے بدل کا ہر ہرجز سم ہراس عمل کی گوا ہی ویٹا ہوگا جواس نے کیا (اکیٹو می نختیہ علی افو اھمی بدل کا ہر ہرجز سم ہراس عمل کی گوا ہی ویٹا ہوگا جواس نے کیا (اکیٹو می نختیہ علی افو اھمی کو نیش کرنے نگرا پنے اکا کو ایس کی سے انسان کو ایس کی ہوئے کا حتی کواس کا یہ اعتمار اور بہا نے اور تواہ کھو ہی با ت بناتے جا وجست کرے لیکن کچھ کام نبط کا حتی کواس کا یہ اعتمار کو بیش میں جا ہے کہنا ہو گا۔ اس ہمادے بین ہوگا۔ اس ہماد درج بین مفید ناہوگا۔ اس ہمادے بین ہما کو کو کرت دیجے تا کہنا ہو گا۔ اس ہمادے بین ہمار کو کرت دیجے تا کہنا ہو گا۔ اس ہمادے بین ہما کو کا کہنا ہو گا۔ آپ کواس محمد کی مرددت نہیں جو کہت کو کہنا ہو گا۔

صحیح بخادی اور دیگر دوایاست میں معرمت عبدالله بن عیاسین سیم مروی ہیے کہ ابتدار وحی میں أتخفرت صلح اللط عليه وسلم كايه طريعة تفاكر جبريل البين جس وقست الله كى وجي ليكر أت اوردى آبیت پرنازل بوتی توآبی ساتھ ساتھ ہرا بک لفظ اپنی زبان سے پڑھنے لگتے اس ڈرسے کہ كېيى كوتى لفظ ذبن اور با دسم نكل مذجا و ساوداس دى سے آپ البينے اوير كافى مشقت بر دانشت فرما نے تو یہ آبیت نازل ہوتی جس میں *آپ کو*اس طرح کی محنت دمشقت سسے ردک دیا گیا اور دعدہ کربیا گیا کہ یہ ہمارسے فرمتہ سے کراس کام کو آبٹ کے دل میں جمع اور محفوظ کردی اور پیرآیکی زبان سے اسکی تلاوست و قرارت کرا دیں جس کولوگ س کمه آہے یا دکرایس اوریه کیم بمارس دمته سه کماس کلام کی توضیح وبیان اوداسس معمنعلم احکام کی تفصيل وتشريح بهى كرا دب اسس وجسس ا يكو چاهيئة كحبب بم اسكوبزبان فرشته برهين تو آب اسكى اتباع كري ليني خاموست ربي اوركان لگاكرسنين چنانچر بهرآب ايسا بهي سمستے کہ جبرٹمانی کے دحی لانے پرخا موسٹس رہ مرشنتے اور جسب جبرتاع جلے جانے تواسی طرح بلاکسی زبرزبرك فرق كے آب بر صف مكت اور ظاہر سے كہ يہ چيز الله كى قدوست كا ايك عظيم نمون ہے کرایک سینر ہیں کلام محفوظ کردیا جاتے اور بھراسکوجہ جا ہوا عادہ کرلوادر زبان سے اسى تريتب كے ساتھ ظا ہركر ديا جاتے توجس طرح ضرا كے پيمبركے سينہ ميں يكلام محفوظ بعود بلسبے اور بھر نانا وسنت کہا جا رہا ہے اور پڑھا جا دہا ہے اسی طرح اللہ تی ای اس پر قا در سے کوانسان کے اعمال محفوظ رکھے اور قیامت کے دوزان اعمال کواسی تربیب جس میں کیوہ کیتے گئے ہیں انسان کے سامنے ظاہر کر دے بلکہرانسان کے تلب میں کسی چیز کا محفوظ ہوما پھراس کا زبان سے اسی ترتیب سے بیان وظا ہر کرنا قبا مست کے دوزاعمال کی پیشی اودگوا ہی کا نمونہ ہے خرص اس توضیح سے لَا تَحْدَرٌ آئے جہ بِسَا مَكَ ا کا بوشان نزول مغرین نے بیان کیا درا ما دیث میں اسکوذکر کیا گیا اسکا ربط سورة فی مرکماس مضمون سے اور

جہرتیں ابین کے پر صفے کے ساتھ ساتھ اپنی زبان سے بھی وہی کلما سے پڑھنے کی مشفنت اٹھا۔تے ہیں بیشک ہمارے ذمر ہے اسکا جمع کردینا آئے سے بیندیں اوراسکا پڑھنا زبان سے اس لیے جب ہم اسکو پڑھیں فرختر کی زبان سے توائیس کے پڑھنے کی بیردی مزیجیتے خاموشی سے سنیتے اور اپنی زبان کوحرکست مذریجیتے بھر ہما رسے ذمرہ ہے اسکا واضح کرنا اور بتلانا اور آیکے ذریع اسکے معانی ومفاہن کا دنیا تک بہنچا دینا ا

یرمناظرادر دوخاتن تواسس بات کے واسطے کانی ہیں کہ انسان آخرت اور آخرت ہیں اعمال کی پیشی کو سمجھ لے بین افروسس کا مقام ہے کہ انسان کور آخرست سے بالکل ہی لاپر واہ ہو چکا ہے اور سے اسس بنار پر نہیں کہ آخریت اور قیا مست کے دلاتل واضح نہیں با انسان کی عقل وفظریت اسکوسمجھ نہیں سکتی بلکہ اصلی حقیقت یہ ہے کہ اے لوگ تم لیمند کرتے ہوجلدی کی چیز کو جو دنیا ہیں اسی زندگ میں ملی ہے اسی زندگ کی لذتوں اور عیش وعشریت کا خوا ہاں ہوجس ہیں انہماک وضغف نے کم کو کو کو سے میں ملی ہے اسی زندگ کی لذتوں اور عیش وعشریت کو اور آخریت کی اور آخریت کی نمتوں اور لاتوں کو کا سٹس کہ کو کر آخریت کی نمتوں اور لذتوں کو کا سٹس کہ کو کر آخریت کی اور آخریت کی فعروں اور آخریت کی فعروں اور آخریت کی فعروں کے ہوا ہے تو ایسا میں ہوں گے و دو تھا میں میں ہو دہاں کے جم ایسا میں دور تر دیا دہ اور ہوں گے اور آخریت کی طروف دیکھتے ہوں گے اور آخریت کی اور اسس اور مرجھا ہے ہوتے برخوا سس اور جو کر توڑ دینے والا ہو کی طروف دینے ہوں گے اب ایکے سے سامتوں میں ہو ایک ہوتے ہوتے برخوا سس اور مرجھا ہے ہو ہو کر توڑ دینے والا ہو کو کر توڑ دینے والا ہو کہیں شدست و کر ہیں کہ اس میں ہوائی کھر ہی قوٹر ڈلالے ۔

خبراراسے فافل انسا نو اقیا مدت کی شدرت کا کیا کہنا وہاں کا عذا سب وسختی تو کیا برداشت کی جاسکے گی یہ دنیا ہیں موست کی گھڑی کچھ دور نہیں اور سفر آخرت کی یہ بہلی منزل ہی اسس تذر دخوارگزاد ہے کہ انسان کی جان گلے تک تہنیخ اور نزع دوح کا وقت آجا تے اور تدبیر وعلاج سے مایوسی کے بعد کہا جائے ہے کوئی جھاڑ کے اور نزع دوح کا وقت آجا تے اور تدبیر وعلاج سے مایوسی کے بعد کہا جائے ہے کوئی جھاڑ پھوٹک کرسنے والا اور وہ سمجھ کم اب فراق کا وقت ہے دنیا اور دنیا کی ہر محبوب چیز سے جلائی کا منظر آنکھوں سے نظر آنکھوں سے نظر آنے گئے اور کرب دبلے چینی کا یہ عالم مو کہ بنٹر کی بنٹر کی کے ساتھ پہنے لگے تو ہر انسان کو البیے سکے اس کو ست کی سختی سے کہ کا جہ ہے ہو تی ہے ۔ تو ہر انسان کو البیے سکوات موت کی شارت کو موجنا چا ہیں کہ کہ کریس اور سے چینی کا وہ برگیا ۔ عالم ہو کہ یہ کیسا کریب اور سے چینی کا وہ برگیا ۔

عالم ہوگا۔ توجب اخرت کی یہ بہلی منزل اسس قدر شدیر ہے کہ بڑے سے بڑے طاقت درانسان بردائشت نہیں کر سکنے توظام ہے کہ تیا مت اور محشر کی شدست کا کیا عالم ہوگا اورانسان عجیہ ہے کہ آخرت توکیا موست جو قریب کی جیز ہے اوراس کا منظر روز اسکی نظروں سے سامنے ہے اسکو بھی بھلاتے ہوئے ہے تواسے انسان اخرکیوں اسس بات کو نہیں سوچتا کہ کی مه برکلمان اُولی کک فاؤی کے مفہوم کی توشیج کے بیے، ہیں علما رعرببر سے سنقول ہے کہ کلام عرب میں اَولی کک فک فاؤی ہلاکت دربادی کیلئے استمال کی جاتا ہے۔

حافظ ابن کٹیر شنے اپنی تعفیہ میں موسمی بن ابی عالمتر شاہے دوایت کیا ہے کہ ہیں نے سعید بن جہیج ہے اُولی گک فَا فی لگ ۔ کے بارہ میں دربا فت کیا توفر مایا یہ دہ الفاظ تھے جو اَنحفرت کی زبان مبارک سے الاجہل لیون کے انکار دیجہ راورگتا نی کے مظاہرہ ہر شکے جب کہ دہ انتہائی عزود کے ساتھ آپکی شان میں برتمیزی اورگت ناخی کرتے ہوتے اپنے گھری طون چلا ابن جا است شری اورگ تاخی کرتے ہوتے اپنے گھری طون چلا ابن جا است شری ایک کرتے ہیں کہ جیسے ہیں یہ الفاظ آنحفر سے صلے اللہ علیم وسلم کی زبان سے شکے جبریل امبن ان ہی لفظوں میں کہ جیسے ہیں یہ الفاظ آنحفر سے سلے اللہ علیم وسلم کی زبان سے شکے جبریل امبن ان ہی مفطوں کے ساتھ یہ آپر سے اور آخرت ہیں بھی جہاں جہنم کی شدیمیں اور آگ کی پھیل ہر ایک جانریا سے اطاع کیے ہوئے ہوں گئا ۔

مذکر ومونت کوکسی نطفہ کو لا کے کی شکل دیدی اور کسی کو لڑکی بنا دیا اور ظاہر ہے کو ایک قطرۃ سنی سے یہ تھرفات اور تغییرات خود نخو دنہیں ہو رہنے ہیں اور نہ کوئی عقل والا اسس کا دعویٰ کرسکتا ہیں جملہ ہرا ہکہ ہر میا ہے اور قاد روخلاق میں ہیں ہے ہیں اور نہ کوئی عقل والا اسس کا دعویٰ کرسکتا ہیں کہ ہرا ہی ہے ہیں اور تبدیل ہے کہ ایک قطرہ الیہ تغییر است قبول کی قدرت کی کرشہ سازی ہے ور نہ ہرای سے مادہ اور طبیعت کا اقتصا سہے کرایک قطرہ الیہ تغییر است قبول کو تا است بھر کرایک قطرہ الیہ تغییر است قبول اختیار کردہا ہی تعرامی کی آخریہ تفا وت کیوں ہورہا ہے اور کون یہ مناعی کردہا ہے اور کون اسس کوشک کردہا ہے تو کوئی ایسا قادرِ مسلل وصورت و میران نکھ ، تاک ، کان اور ان میں اوراک کی صلاحیت ہیں پیدا ور کون اسس کردہا ہے تو کی ایسا قادرِ مسلل و اور خلاق عظیم قادر نہیں ہے اس باست بر کومردوں کو زندہ کر دے اور قیامہ سے دوز میدان حشر میں سے ہر تخم کی دوئیرگا ویر تادہ اس کا تنکا اور زمین کی تہوں میں سے ہر تخم کی دوئیرگا بعدت بعدا الموست کا نمونہ ہیں ہے ہو تیامہ ہو ہو ہا ہم ہو کہ ہوں میں سے ہر تخم کی دوئیرگا بعدت بعدا الموست کا نمونہ ہیں ہو سکتا متعدد اسا نبید سے مرود کا دیکھی ایسا میں ہو سکتا متعدد اسا نبید سے مرود کا دیکھی دور میں ہو سے دو آئیس ہو سکتا متعدد اسا نبید سے مرود کا دیکھی دور الموست کی دور میں ہو سکتا اور دو میں کا متکا اور دیکھی کی ہو سکتا متعدد اسا نبید سے مرود گاد کوں نہیں ہو دور قادر دیاں ۔

جبسا کرسورة والتین کے بعد بکی وانا علی ذالیک من الشاهد بیست اوربوزه مرسکت کے ختم فیا تی حکویہ فی کی نوش کی تعاوت کی تعا

#### نفسى عقيقت إدراس كى قسيب

نغس كى حقيقت برامام عزالي منفصّل كلام كيابيت

 کرد کرد ہے جو جو جو جو جو ہے تو یہ نفوس مطمقہ کہلاستے ہیں جوعام مؤمنین دھا لحبین کے مفام سسے بہرست بلنوٹر ہوسنتے ہیں -

حافظ ابن عبدالبرم فے التم بیریں ایک عدسیت نعل کی سے اس کوامام احمد بن صنبال نے اپنی مسندیں بھی تخریج فرمایا ہے۔

ان الله تعالى خلق أدم وجُعَلَ في من الروح في الروح في الروح عفافه وفهمه، وحلما وجُودٍ كا وسخائل وجُودٍ كا وسخائل ووقائل ...

ومن النفس شهوتة وغضية و سفهة وكليت ك ـ

کرالات رب العزست سنے آدم کو پیداکیا اور اس پی نفس بھی رکھا اور دوح بھی توروح سے انسان کی عفشت وباکدامنی اسس کا علم وفہم اور اس کا بودد کرم اور وفارع بد ہے اور نفس سے اسس کی شہوست اسس کا غضہ ہے اور برا فردنتگی ہے۔

صربیت کا مضہ بین نفس اور دوح مختلف ہونے پر دلاست کرتا ہے اور یہ ظاہر کرنا ہے کہ انسان ہیں اللہ تعالیٰ نے دومتضا داور مختلف قربیں بہرائی ہیں ایک قوست اسکو خبر پر آمادہ کرسنے والی ہے جس کانام دور عبد اسکو نفس کہتے ہیں اس چبز کو مشکلہین نے اختیار دور عبد اسکو نفس کہتے ہیں اس چبز کو مشکلہین نے اختیار کردے والی ہے اسکو نفس کہتے ہیں اس چبز کو مشکلہین نے اختیار کیا ہے اور نصوص قرآئی ہے بھی بہی ظاہر ہوتا ہے ایم محدثہن اور حضرات عادلین مہی بیان والے ہیں ۔

استاذ الوالقاسم تشیری وج فرماتے ہیں اخلاق حمیدہ کے معدن اور مسریشم نفس کا نام روح ہے اور اخلاق ذمیمہ کا سریشم نفس بین ایک طاقت اور اخلاق ذمیمہ کا سریشمہ نفس ہے جسم لطیعت ہونے ہیں اگر جہ دونوں مشترک ہیں لیکن ایک طاقت انسانی زندگی سے بے محرک خیرہ اور دسری طافت محرک شرہ اس وجر سے قرآن کریم نے روح کو اسانی زندگی سے بیا کہ ایست اور میں امری خورت المرد کی محرب الدون جا اللی فرح من امروز بین امروز بین وجہ ہے کہ اخلاق ذمیمہ اور بری خصیتوں کو روح کی طرف شوب نہیں کیا گیا ۔

علامه ابن الجوزي نصور زاد المسينين سورة زمركي تغبيرين بيان كياسي

آرى نفس ودوح فالنفس العقل بين نفس اوردوح كانفس سے توانسان اورا امتیاز کرناہے اور روح سے سائس لیتاہے ا درح کت کرنا ہے اورجب انسا ن سوجا کا ہے تواللہ اسس کے نفس کو قبض کر لیتے ہیں مكرددح كوتبض نهيس فرماسته

عدت البن عباس البست عباس ابن عباسطس فرمات بين كرانسان مجرعم والتميز والووح نفسوك والمخريك فأذا نام العبد قبض الكثير الفسدولم يقض رُوحة .

يهى وه چيز به حب كوفراك كريم مين اسس طرح فرمايا اللطف يَسَوَقَ الْمُكَ نُفْسُمَ حِبْعُسَتَ مَ وْ يَهَا كَا لَيْحَ فَ كُمْ تَحْسَتْ فِي مَنَاصِهَا اللَّهِ اللَّهِ الْمَرْبَحَ فَراتَهِ مِن رَانسان مِن روح اودِنس بيعاود النجح درمیان ایک پرده حائل سے سوستے وقت الله تعسلے تعنی کوقبض کر لیتے ہیں اور بریداری کے دقت اسكو داليس كر دييت بين اورجب الله كااراده بوتاب كركس كوسون كي حالست بين موت دين كا الداده كرتے بين تواسكے نفس كو والس نہيں كرنے اور روح كوقيض كريتے بين -

بهركبف ان نعرى تسيم بيروا ضح ب كنفس اودروح ابك چير نهي اور نفس انساني زندگي میں *شراور برایتوں برآمادہ کرنے وا*لی فوست کا نام ہوا اسی وجہ سے نفس کی اس اصل حضوصیب اور الأشركا ذكر كرست موست قرآن كربم في وايا إن الشَّفْسَ لَا مَنَّارَةً مَ بِالسَّلَى وَ كَانَسُ آثاره بالسور یعنی براتیوں پرخوب آما دہ کرسف والاسیع توبہ حالت نفس کی اصل حالت ہوتی لیکن اس نفس کو جب تربیت دی جاتے اوراصلاح کی جاتے تو پھراسس میں برصلاحیت بیدا ہو جاتی ہے کربائی کو براتی سیجے اور آگر براتی سرز د ہوجائے تو اسٹ پرانسان شرمندہ ہوا ورلفس ملامست کے۔نے تکے تو بہ نفن تو امہ ہوا بھر جسب تعلیم ونریبیت اور دیا ضریت کے آنار سے قلب لطافت و پاکیزگی عاصل کرا تو وہ نفس مطمئز ہوجاتا سے جس کو آیست مبارکہ آیا یکٹیکا المنظشی المنظمین المعالم النجاز النجاز اللي كريبه مين بيان فرماياكيا-

نفنس کی مثال امام رازی مینے کاٹی اور کتنے کی سی بیان فرمائی اور فرمایالیکن و و کلب جوحکم ا بویعنی شکاری کنامتعلیم ویژبست اس کی درندگی کوختم کرکے اسکے شکار کو حلال اور باک بنا دیتی آ بے جب کرکسی بھی جانور ہر کتے کا منہ مارنا اسس کو ناپاک اور سردار بنا دیتا ہے تو اس طرح نفنس کی تیاب میں سر سر کتا کا منہ مارنا اسس کو ناپاک اور سردار بنا دیتا ہے تو اس طرح نفنس علیم وتربهبت کے بعد جسس طبقتہ ہوجا تے گا تواسکے عمل اور تحریک میں بھی خیراور باکیزگی مجاستے گا جب کراسکے بینرنفس کی ہرتحریک اورعمل شربی شریخا · ردح کی بحدث سورہ اسرای تغییر میں گذرہ کی سے دہاں سراجعت زمالی جاتے

قامر ایم قیامه کی قسم اسس بات کی طون اشاره به کر قیامت کا تحقق اور و توع فی افراد و توع فی افراد و توع اور یعینی امر به جو مخرصادق کی خبراور دلایل قطعی اور یعینی امر به جو مخرصادق کی خبراور دلایل قطعی اور یعین تعریف تحدید توقیا مست کا انکار کرتے تھے لیکن ان کا انکار دوز تیامت کے قطعی النبوت ہونے کے باعث ایسا ہی قرار دیا گیا جیسے کوئی احمق انسان دن کی دوشنی میں مورج کا انکار کرے اقسام قرآن کی بحث پہلے گذر جی م

شیخ الاسلام حضرت علامہ عثمانی اپنے فوائد ہیں فرماتے ہیں دو واضح ہوکہ دنیا ہیں کئی قسم کی چیزی ہیں جن کی لوگ قسم کھاتے ہیں اپنے معبود کی کسی معظم و محترم ہستی کی ہمسی ہم بالشان بجیزی کہ کسی معبود کی کسی معظم و محترم ہستی کی ہمسی ہم بالشان بجیزی کسی معبوب کی یا نا دلا شے کی اسس کی خوبی اور ندرست جتنا نے کے بیار بدی ہیں ہی ہی دعا ہت کرتے بیش مقسم علیہ کے یہ شاہدے منا سب ہو بر ضروری نہیں ہر گرمقسم بہمقسم علیہ کے یہ شاہدہ جیسے کہ ذوق نے کہا ہے۔

اتنا، مول تیری شیغ کا مشرمندة احسال مسرمیرا بیرے سرکی قسم اعظم نهیں سکتا

یہاں اپنے سرکے اٹھ نہ سکتے پر محبوب کے سرکی قسم کھانا کس قدرموزوں ہے مشریعت حقہ سنے بخراللٹری قسم کھانا بندول کے بینے حام کر دبابیکن اللٹری شان بندوں کی شان سے جدا ہے دہ اپنے غیر کی قسم کھاتا ہے اور عموگا ان جیزوں کی جو اسکے نزدیک محبوب بانا بغ باوتیج دہتم ۔ بانشان ہوں یا مقسم علیہ کے لیے بطور جمت ودلیل کام دے سکیں یہاں یوم قیا مس کی قسم اسس کے مہتم بالشان ہو سنے کی وجہ سے ہے اور جس مضمون پر قسم کھاتی ہے اس سے مناسبت طاہر ہے وکر ان الفوامد العثمان ہیں )

تعزيحمد اللهدتفسيرسورة القيامة



# بِمَالِكُهُ إِلَّهُ الْمُعْمِلُ الْمِعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعِلِي الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعِلِي الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعِلْمُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعِلِي الْمُعْمِلُ الْمُعِلِي الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِلْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْ

اس سورت کا نام سورة الدهراد رسورة الانسان صربیت کی روست نا برت بیراس میں دهم کا ذکر سبے اور انسانی تخلیق کا اسس دجہ سسے یہ دونوں تام مضمون کے ساتھ بلوری مناسبت رکھتے ہیں اس سورت بین آخرت ادرا جوالی آخرت کا خصوصبت سے بیان ہے اور تفصیل کے ساتھ سخرت بیں ابراد ومتقین کوجن انعامات سے نواز اجائے گا ان کا ذکر ہے سورت کی ابتدار حق تعسیلی شانۂ کی قدرت میں ابراد ومتقین کوجن انعامات سے نواز اجائے گا ان کا ذکر ہے سورت کی ابتدار حق تعسیل شانۂ کی قدرت سے انسان کو ایک تام و (نطفی) سے وجود عطا فرماتا ہے۔

اوراسس ناپاک قطرہ پرکیا کیا تغییر است واحوال گذرتے ہیں جن کے بعدیہ انسان عدم سے ہمنی ہیں آتا ہے اس قدرست عظیمہ کے ذکرسے مقصود انسان کو اپنے معقد حیاست کی طرف توجہ دلانی ہے اور اسسس مقصد کی تنکمیں پر انسسان کو کیا کیا نعتیں اور راحنیں آخرست میں میر آئیں گا ان کا بیان سے م

پھرسودست کے خاتمہ برقرآن کریم کے نزول کا ذکرسیسے اورا لیکے اوا مرو نواہی کی اطاعست کی ترغیسب اور نافران وسرکھوں سے احتراز واجتنا ہے کا حکم اور برکہ ذکر خدادندی ہی انسان کی ترقیا اور فلاح کا ضامن ہے .

# الباسفا المرميسة = ١٠ يسورة الله فرميسة = ١٠ يسورة الله فرميسة = ١٠

برورة دسر مكى به اوراس ميس اكتيس أيتيس اور در دكوع بيس

### المناعدة المناهدة الم

متردع الله محنام سعيو براجهربان نهابيت رحم والا

هَلُ أَيْ عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ اللَّهُ مُرِلَمُ نَكُنُ

تهمی مواسع انسان بر ایک وقت زمانے میں جونہ تھا کچھ بجیز

| شيئًا مِّنَ كُورُا وإِنَّا خَلَقْنَا الدِّنسَانَ مِنْ نُطَفَةٍ امشَارِ اللهِ الدُّنسَانَ مِنْ نُطَفَةٍ امشَارِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الم سيئا مَل ثوراك إنا خلقنا الانسان مِن نطفة امتيار الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| تکرار میں آتی ہم نے بنایا آدمی ایک یونر کے کھے سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| تَبْتِلِيهُ فَجِعلَنهُ سَمِيعًا بِصِيرًا ۞ إِنَّا هَلَيْنهُ السِّبِيلَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| بلنے رہے اکو پھر کردیا سنتا دیکھتا ہم نے اسکو سوجھاتی راہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| م کے اطلام کی کر دویا میں کا کہ کہ کا ان کر دویا میں کا کہ کان کا کہ کا |
| <b>日本 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| إِمَّا شَاكِرًا وَ رَمَّا كُفُورًا ۞ إِنَّا آعَتُكُ نَا لِلَّكِفِرُانَ سَلْسِلًا ﴿ وَمَا كُفُورًا ۞ إِنَّا آعَتُكُ نَا لِلَّكِفِرُينَ سَلْسِلًا ﴿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| یا حق مانتا یا ناشکر ہم سنے رکھی ہیں منکروں کو زنجیزی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| وَاغْلَلُاقِ سَعِيْرًا ۞ إِنَّ الْأَبْرَارِيشَرَبُونَ مِنْ كَأْسِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 日本 の                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 10 de vilo de |
| ادر طوق ادر آگ دیکی البت نیک وگ پیتے ہیں بیالہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| \$ 1-1-29 J. 95- 11 9 -3 WIND & 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| كَان مِزَاجَهَا كَافُورًا فَعِينًا يَتَنْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفِعِدُونَهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| جس کی ملونی ہے کا فور ایک چشمر ہے جس سے بیٹے ہیں بندے اللہ کے چلاتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 0.20,20,20,0.20,20,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| تَعْجِيرًا ۞ يُوفُونَ بِالنَّانِ وَيُخَافُونَ يُومًا كَانَ شَرَّهُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| اسکی نالیاں ہذری کرتے ہیں منت اور ڈرتے ہیں اس دن سے کو اسکی برائی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| مستطيرًا ﴿ ويُطْعِمُونَ الطَّعَامُ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَ فَيُطْعِمُونَ الطَّعَامُ عَلَى حُبِهِ مِسْكِينًا وَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الطعام على حبية مسلينا و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| بعيل بردے گي اور کھلاتے ہيں کھانا اسس کی نبت بر محتاج کو اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 000000000000000000000000000000000000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| يَتِيًا وَاسِيرًا ١٥ اللَّهَ الطُّعِمُكُمُ لِوجُهِ اللهِ لَا نُرِيَّامِنَكُمُ اللهِ لَا نُرِيَّامِنَكُمُ اللهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3 7 7 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| بن باپ کے رواد قیری کو۔ ہم جو تمکو کھلاتے ہیں بڑا الله کا منہ جاہنے کو زتم سے ایک میں میں اللہ کا منہ جاہنے کو زتم سے ایک میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| جَزَاءً وَلا شُكُورًا وَإِنَّا نَخَافُ مِنْ رَّبِّنَا يُومًا عَبُوسًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ہم چاہیں برار زچاہیں شکر گزاری ہم ڈرتے ہیں لینے رہے ایک دن دارس سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1 12 1 20 W 1 2/2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 3 3 3 3 3 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 図 قبطرلرا الكونية ذلك البوء ولقيمة نضاة 図                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| جری ہے۔ ہے۔ ہے ہے ہے۔ ہو التر سے برائی سے اسون کی اور ملائی انجو تاز کی ہے۔ انہوں کی اور ملائی انجو تاز کی ہے۔<br>محکم محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

# تے ہیں ان پاس بنیال کرے کم مولی ہیں اورملطنست برسمي اور یلان انکو ان کے رب نے مفراب جودل کودھوگئی یہ سے



# لَكُمُّ جَزَاءً وَكَانَ سَعِيكُمُ مِّشْكُورًا اللهُ

تمهادا بدنه اور کهاتی تمهادی نبگ مگی

## ابتدار بستى انسان درعالم وعطاً صلاحيب برائے زق درميان في وباطل مع ذكرانعاما ابرار وتقين تعذيب مجريين

قَالِ اللَّهِ تَعَالَىٰ هَلُ اَلَىٰ عَلَى الْلِانْسَانِ حِنْيَنَّ .... إلى .... مَسَعَيَّكُ مُرَّمَّ شَكُ وُرً دربط) گزششته مودة قيامه مين اتوال تيامست كا ذكرخا ادر ا ن منكرين كا دلاتل وحقاتن كے ما تف ر دیخا جور دز آخرست کے بارہ بیں شکوک دشبہات اوراع تراضا سے کرنے تھے اسب اس سورت میں قدررتِ خدا دندی کا بیان سے کردہ اپنی قدردست کا ملہسے ایک۔ ناپاک قطرہ کوا نسانی وجو دہنے ثنا سہتے انسان کائمتم عدم سے ہمتی میں اجانا اللتر رے العزت کی عظیم تر دلمبل ہے پھریہ کہ اس انسان کے سا مینے دونوں را کیستے ہوا بہت اور گھراہی کے واضح کرکے رکھ دیستے گئے امکو ہوش وحواسسس شوردادراك ادرعمل كى صلاحيتين إدرى طرح عطا كردى كيس اكرده حق دېرايت كا داستراغتيا ركريكا توغدا كي عظيم انعاما كاستى يوكا ادراكرعقل و فنارت کے تقافوں کو فراموں کرمے گرائی کا داستہ اختیار کریگا توخدا کے عذاب کامستی ہوگا ۔ ابرار وستقین کی جزائیں اورانوا مات کیا موں گے ا در فتمان د فياد اور فجرين كيسى ذلت مين مبتلامون كيرج آكيامني تفعيلات بين چنا بجارت دفرمايا .

کیا نہیں گذرا ہے انسان پرایک ایسا وقت زمانہ ہیں سے کردہ نہیں تھا ایسی چیز جح قابل ذکر ہواں کا کوتی نام دنشان بھی نہ تھا ہے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے ایک قطرہ منی سے جو ملی ، سوتی ہے عورست کی منی سے یا وہ مخلوطہ ہے مختلف قسم کی غذاقہ ک سے اوران کا جو ہرو خلا صب سے جسکی ہم موٹاستے بلٹاستے رہے بھرہم سے اسکو بیراکیا اس حال میں کہ وہ سننے اور دیکھنے والا بيت بعداسس كى كم نطفه سي تون كاجما بوا مكرا بنابا بهرامكو كوست كا وتحطرا بعراسي كى شکل دصورست اوراعضا کری ساخست کی اوراسس میں جان ڈالی حس وحیاست اورا دراک شور کی صلاحیتوں کے ساتھ بیدا کیا اور اسس بنار بر برانسان میں اعلام نے فطری استی اور اور صلاحیت کے علادہ عقل وفکر کا مادہ رکھا ہے ہے۔ شک ہم نے انسان کو دکھا دیا را سترحی اور ہوایت کا اب اس کے بعد یا تو دہ سٹ کر گذار ہے اپنے بروردگار کا ادر اسس کا فرماں برداد یا ناشکری کرنے والا ہے۔

ی گرسنے والا ہے۔ یکی اور تعوٰیٰ کا رائسٹہ بتاسنے اور اسکو اختیار کرسنے سیسے عقل وجہم اور ا دراک وسٹور عیطام کی

کرسنے کا تقاضا تو یہ تھاکہ وہ ابیٹے رہب کی اطاعہ سے وفرماں برداری اورعطا کردہ نعمتوں کا شکر گذار ہوتا لیکن افسوسس اس انسان کی بدنعیبی پرکزان فطری دواعی اور تقاضون کو تحصکرا کر خدا کا نافرمان اور نافشکرگذایه ہا ظاہر ہے نافر مانوں اور مجرموں برجرم کی سنزاجاری کمرنی چاہیئے تواس بنامہ برسیے شکہ ہم نے تیار کم ر تھی ہیں نا فرما نول کے واسطے زبخیریں اورطوق اور بہتی ہوتی آگ اور بلاشبہ ایسے نا فرمان جنہوں سنے دسم درداج ادرادیام کی زنجیروں بیر اسپنے آب کو چکڑسیے رکھا اور غیرالٹ کی پرسننش کا طوق اپنی گردنوں میں والا اور حق بیز حق برستوں مے خلاف علاوت و دشمنی اور بغا دت ومسکشی کی آگ مجھ کلتے ربید ده اس سے مستقی ہیں محطوق وسلاسل ہیں جکڑے جائیں اد دہکتی ہوتی آگ ہیں ہمیشہ جلتے رہیں مكر ايح بالمقابل مطيعين وفرمال بردار اللهمك انعاماست اور اعزاز واكرام كيمستى بول محكاسس د جہ سے بے نزکر نیکو کار ٹوک بین گے لیسے جام سے جسکی ملاد سٹ کا فور ہوگی اورجندے کا یہ کا فدر نهایست می لذیدونوشگوارا درخوست بهکتا موگا برایک خاص چیتمه موگایس سے اللہ کے خاص بركزيره بندس بيت بول محاس طرح كه وه الله كه فا الله الكه فاص بندس بهات بول محاسس يشمركوبهست سی نا کبول اور نہروں کی صورست میں کہ جہاں جا ہیں گے اس مشراب طہور کی نالیاں اور جدول بہتے چلے جائیں گے یہ اللے کے برگزیرہ بندے وہ بیں جو لورا کرتے ہیں ابنی نزر کو جو بھی اللے سکے بیے وہ نزر مان لی*ں کسی خیرے حاصل ہونے پر* یا کمس مصیربت اور تکلیف<u>ٹ کے مٹلتے پر اور</u> ان کے ایمان و تغوٰی کا یہ عالم سے <del>ڈرتے ہیں اس دن سے جسکی</del> مصیدست اور مرائ بھیلنے والی سیسے کہ کوئی گنہ کارامسس کی تکلیف شربت سے نہیں بے سکتا اور کوتی بھی اسکی ہیبست ویربیٹیا نی سے مستشنی نہیں ہوسکتا ہو اسمال وزمین کومیط ہو گی ان نوگوں میں ایمان و تقوی اور فکر آخرت سے ساتھ ایٹا روہمدردی کا یہ جذبہ ہے تم کھلاتے ہیں کھانا اسس کے قبوش و مرغ ب ہو<u>نے کے باد جود مر</u>مسکین دینیم اور قبدی کو جو کسی بھی معیست

یں ہے۔ رسہ حبوب عب حبوب میں ہے۔ بعض مفتری نے جہر کی ضمیراللہ کی طرف لاجع کی ہے تعنی علیٰ حُریِّ اللہ لقائیٰ جس سے اخلاص اور اکفریکے اجرد تواب کی فرض کی طرف اشارہ کیا گیا لیعنی دنیا میں اسکا کوتی عوض نہیں چاہتے ہوں گے . میں گرفتا تہوا نہائی مردت اورافلاص کے جذبہ سے برسب کچھ کرتے ہیں ان غربار مماکین اور بیتا می کو کہہ دیتے بی اسے لوگو اہم کھلاتے ہیں تم صحات اللہٰ کی ٹوشنودی کے بیتے ہم نہیں چاہتے ہیں تم سے شکر گذاری کرتم ہمارا کو تم ہمیں اسکاکوتی مالی بدلہ دویا ہماری توقیر د تعظیم کر و اور ہم نہیں چاہتے ہیں تم سے شکر گذاری کرتم ہمارا شکر یہ اداکر و ہم تو اپنے رب سے قرت ہیں اس دن کی سختی اور ہیب سے جوسخت اداسی اور چہروں تکریہ اداکر و ہم تو اپنے رب سے قرت ہیں اس دن کی سختی اور ہیب سے جوسخت اداسی اور چہروں کی گفتن کا ہمین تا میں کا جہرہ اس کلفت اور کو فت سے بگر ابوانظر کرنے گئے بیش نی سکو کر اور پر ہم جاتے اور آنکھیں بھٹی ہوتی ہول تو یہ مخلصین اپنی اس ہمدردی وا عا سنت اور الفاق پرعزور تو کیا بلکہ ڈرتے ہوں کے ایسے ہیب سے وجلال کے دن سے (جو ہرایک انسان کو اس طرح مرعوب یہ ہواس بنا دبینے والا ہوگا معلوم نہیں ہما دا یہ عمل ہما دا یہ صدقہ قبول بھی ہوتا ہیں نہیں ہما دا یہ عمل ہما دا یہ صدقہ قبول بھی ہوتا ہیں نہیں نے۔

یقیناً ایسے لوگ خداد ندعالم کی طرف بھرسے ہی اعزاد داکرام کے مستی ہیں جسکے با عدت بس خدانے انکو بچادیا اس دن کی تکلیف و براتی سے اور یہ فیصلہ کر دیا کر عطا کر دسے گا انکو نازگی اور مسرورجو انکے چہردں پر برس رہا ہوگا اور مسرست خوشی سے انکے چہرسے جگم گا دستے ہوں سے اور ان تمام نعمتوں اور کرامتوں کے برس رہا ہوگا اور مسرست خوشی سے انکے چہرسے جگم گا دستے ہوں سے اور ان تمام نعمتوں اور کرامتوں کے

مله نظامیرًا کے ترجمہ میں مقیبت میں گرفتار" کالفظ بڑھاکر برانٹارہ کی گیا کہ اس اسیرہ قیدی مصوب دہی قیدی مراد نہیں جوجیل خانہ میں قید ہر بلکہ عام ہے خواہ یہ ظامری اور حس قیدی ہویامعنی قیدی ہدیعنی مقامتے آلام میں گرفتار ہو.

سعید بن جیر اور حس بھری جسے منقول ہے قیدی سے اہل اسلام مرادہے بیکن ابن عباس فی دوایت میں ہے قید بین ہوں جنائج
کی دوایت میں ہے قیدیوں سے مراد وہ قیدی بھی ہیں جو مشرکین میں سے مسلانوں کی قید بین ہوں جنائج
اسکی تا تیدوہ دوایت کرتی ہے جس میں یہ بیان کیا گیا کہ آنحفرت صلی الله علیہ وسلم نے بدر کے
قید بول کے ساتھ اچھا سکوک کرنے کی ہوایت فرمائی چنا پنچہ اس حکم کی تعبیل میں حفرات صحابہ
نے بدد کے قید بول کو بہتر سے بہتر کھانا کھلانا مثر دع کر دیا اور بعض تو ایکو اپنے ساتھ کھلاتے عالانکر
وہ مسلمان تنے ابیہ کے مینوم میں مقروض بھی داخل ہیں کیونکہ وہ بھی ایک طرح قید ہیں ۔

عکرمی سے منقول میں کو اس سے مراد غلام ہیں اور متعدد احاد سیت میں غلاموں کے ساتھ احسان کرنے کی تاکید فرمائی گئی (تفید ابن کتیر)

علاوه دیرارِ خدا دندی سے شاداں د فرعاں ہوں سے اور برلہ دے گا اللہ انکو اس د جہسے انہوں نے مبہریا د منیا کی شد بمیں بر دانشت کیں خواہشا سن*ے نفس کو دو کا*اورشکرد قنا عبت کمریتے ہوستے غرباءومساکین پرایشار کیا ایک میں باغ کاجس کے بھل اور رزق معانکی زندگی عیش ورا صت کی ہوگی اور دلیشی پوشاک کا کرزندگ کے عیش درا حدت اور سرلذت کے ساتھ لباس کی یہ عظمت انکوا ور زیادہ بلندی و تقرب کا مقام بخشنے والی ہوگی اطمینان دسکون کا یہ عالم ہوگا کہ تکبیہ نگاستے ہوں گے اپنی مسندوں مرجوسزین اورسرصع تخست ہوں گے و بال آرام ورا حست کی به شان ہوگی کر ا دنی کلفست اورتعب کا نام ونشان بھی مذہوگا چنا بخر نہیں دیکھتے ہوں کے وہاں دھوپ اورگری اور نہی شدید سردی بلکہ وہاں کا موسم معتدل ہوگا نہ دھوب کی تماز بوگ اور نه تهر جس سے انسانی بدن کو تکلیف ہوا کرتی ہے اور آ رام وراْحست بنز نعتوں کی فراوانی کا یہ عالم ہوگا جھکے ہوستے ہوں گے ان پراسکے ساتے ادر شیعے کر دسیتے گئے ہوں گے ایسکے خوشے لٹکاکرتاکہ جب مجى إلى جنت كسى كيمل اور خوش كے يلن كا اداده كري بلا تكلف باتحد براسا كر الے ليس اور كھمات جاتے ہوں گے ان بربرتن جاندی کے اور آبخورے جومعلوم ہور سے ہوں گے شیشے چک اور لطافت میں در حقیقہ ملتے و مشیقے ہی ہوں گئے جانبری کے جن کا اہل جنت اندازہ کمریں گئے اندازہ کرنا کہ جس قدر جا ہیں گئے ان اً بخوروں اورجام میں مشراب طہور مہما جائے گی کم وزائد طبیعہت کے نقاضا اور خواہش کے مطابق وہ بھر جاتے ہوں اور یہ اس بیتے کہ اہل جنست کوکسی طرح مجمی طبعی گرانی م ہوجیسا کم انسان کو دنیا میں پیش آتی ہے مثلاً بیاس ک زیادتی برگلاسس چھوٹا ہوا درطبعی خواہمشس پوری نرہونے پر ذہنی کوفنت ہوتی سے پاکسی دقست تھوڑی مقلاری تواہش سے لیکن منہ سے سامنے ایک بہست بڑا ہریز بہالہ آجاتے تواسس طرے کی معمولی الجھنو<u>ل سے بھی وہ بے فکر ہوں سے جب</u>یاچا ہیں گے اور جتناچا ہیں گے دہ جام شرب طہورسے بھرسے ہوں کے اور بلاستے جابیں گے دہ لوگ ایک اور جام جس بیں ملاہوگا زنجبیل (مونتھ) جوایک چٹمہ ہے جنت بی جس کا نام یا جاتا ہوگا سلمبیل اہل جنت اس نام سے اس چٹمہ کا ذکر کرنے

علم ترجم ہیں ان الفاظ کا اضافہ اس لیے کیا گیا کہ عربیت کی روسے قرار پر کے بعر دومسری دفعہ قوار برماقب ل سے برل اور بمنز لہ بیان ہے ۔ ۱۲

یہ لفظ اس بات کی طرف اشادہ سے یہاں دوبارہ گائسگا "نکرہ کی صورت میں استعمال کیا جانا غیر الاُولیٰ کی نوعیت سے سینے توابیک قیم جام کی دہ ہوگی ہے کی مشراب طہور کا فود کے ساتھ میں ہوگی اورائسی خوسٹ سے ہمکتی ہوگی اورکوئی اورائسی خوسٹ میں زنجبیل ہوگی اورکوئی اورائسی خوسٹ میں زنجبیل ہوگی اورکوئی تعجد نہیں کو جنت کے کھا نول سے قبل جو شراب طہور دی جاستے دہ کا فورکی خوسٹ بواور تاثیر کے ساتھ کھا نول اور چھول کی خواہم شس کو پیدا کرنے والی ہو تا کم بھوک اوراشتہا کی صالت میں جنت کے اطعم کھاتے جائیں کیونکم ہر لذینہ طعام اور بھل کی لذت خواہم شس اکل پر موقو ت ہے۔

ہوں <u>گے اور</u>ا عزازد اکرام کا یہ عالم ہوگا کے گشت کرتے ہوں گے انکے سامنے غدمت گزار مراہے جوہسیشہ اسینے حن دجمال پرتخام رہیں گئے جوحن وجمال اور لطافست نے صفاتی میں ایسے خوسٹ منظر ہوں سکے کراے دیکھنے والے جب توانکو دیکھھے توانکو یہ سمجھے کریہ توزمین پربکھرسے ہوتے تو بھورست موتی ہیں اور جنست كاحال كيابيان كي جاستے الله أكر إلى ير سبے كر جسب تو وہاں نظر دِلك تو ديكھ كا قربهت مى عظيم نعتيں اور بڑا ہى عظيم الشان ملك بے كران نعمتوں كى خوبى كا اندازہ ہوسكتا بيے اور بنروہاں كى اس سلطنت کی شان دسٹوکست کاکوئی تصور تہرسکتا ہے آور آن اہل جنست پر دلینٹمی لباس ہوں گے <u>سبنر دنگ کے</u> نہا میت ہی قیمتی <mark>گاڑھے دلیٹنی کیڑے</mark> بھی مزید ہوں گئے تاکہ بادیک لطیف اور دبیز ہرقبے کے لباسس استعمال کر بس جوانکی عظمیت و وفار کوا در بلند کرنے والے ہوں سے اور پہنا <u>ہے جا بتی کے</u> التحوكنگن چاندى كے تاكر ديشمي اور قيمتي لباسس كى آلائش كے ساتھ زيورسے انكومزين كر ديا جلستے اور یہ زیورجنسنٹ کی نتا ان سکے منا مرہب ہوگا اورائسسس ویہ سے کے مردول سفےالڈے حکم کی اطاعسنت میں اس فتم کی آرامتگی وزینست سے دنیا میں پر بینرکیا تھا اور صبر کیا تھا اس الله تعطے اسس نوع کی تمام زینتیں جنت بیں جِسًا بھی عطا ذما دسے گا آور پلاستے گا انگو انکا بروردگار ایک خاص جام <u> شراسب طہور کا جود دنوں قسم سے جام کے علاوہ ہوگا جن کا ذکر پہلے ہوچکا اور ہوسے تا ہے کہ ا</u> تمام نعمتوں کے بعد یر خاص جام مجبوب حقیق کی طرحت سے ایک فاص اعزاز کے ساتھ عطا کیا جلستے پیوخوسٹبواودلطا فسنت ولڈسٹ کے ساتھ طہود سیت کا وصعنب بھی دکھتا ہوگا اور پرطہور سیت الیسی کامل ادر مؤثر موگی جولسنے بینے ولسلے کو بھی ہرگندگی اورکدد دست سے پاکٹے صاصب کر دسے اس کا گھوسٹسے پیلیتے ہی تلبہ برلنا پاک وصاحت ہوجا ہتے اور پسیدنہ نکے جس کی دیکے سے کا خوت ہوسے بھی بڑھ کر ہوگی اور اسس جام طہور کا نوسٹس کرنے والا اسس کی تا تبریسے وَخَوَعَنَامَا فِي ْصُدُهُ فِيْ مِمْتَ غِلِ الممارِةِ اكل برجلستے كا اہل جنت كے ساسنے متراب طهوركو بيش كرستے برستے كهاجاتا

ملہ ایک آمیت میں ہے کہ سوسنے کے کنگن بہناتے جائیں گے جیسا کوارشاد ہے یُحکوّ کُون فِینا اُ موٹ آمساور موٹ دکھئے گا لوڈ لوڈ اوڈ اوڈ امکن ہے کہ اہل جندے کے درجات کے کاظ سے بعن کو سیسنے کے اور اجعن کوچاندی کے دیتے جائیں یو

الله كهاسف كى فواسش كے بغيرلز بنرسے لذيذ كهانا بهى مرغوب نہيں ہونا اور كهانوں سے فراغت كے بعد مردرت ہے كا معدم معنفاكا البعضام ہوتا كر طبيعت برگرانى واقع نرہوتواس وجرسے يربعدى شرب طهور زنجبيل والى ہوگى مبحال الله كيسا عجيب تناسب دكھا كيا الله هم اجعلنا منهم ولى زقينا بغضل كا مرد زنجبيل والى ہوگى مبحال الله كيسا عجيب تناسب دكھا كيا الله هم اجعلنا منهم ولى زقينا بغضلا كا مرد خرملك من فرملك من فرمل

به وگا اسے جننیو! بسے شکس بر سبے بدّ آرتہا رسے ایمان واعمال صالحہ کا اور تہماری کوسٹش اور عملی جدوجہد قابل قبول ہوتی اور نحنست کار آمد ہوتی اور تمہا رسے رب کی بارگاہ میں اسکو سرایا گیا جس کوس کر جنسی اس ندرخوش ہوں گے کہ انکی برخوشی جنت کی لذت سے زیا دہ نوشکوار ہوگی.

## نسل انسانی کاعدم سے وجود مال نا

هَلُ اَتَّىٰ عَلَى الْإِنْسَادِنِ عِيْنَ ثِيرِ الدَّهْ سِينَ وَاضْح طور بريه بيان فراديا يك من انسانى فرابين فراديا على المين اس مورت وضيه كے ساتھ بهيشر سے عن بلكرا من برايك دقت گذرا ہے كرا من كور فرد اور نام و نشان بى فر تقااس كا سلسلة برياتش تخليق آدم سے شروع بوااسكے بعد نسل انسانى بهورت توالدو تناس لى برصى دہى جيسے كوارشا دفر ما يا گيا إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ فِنْ فَكُو وَ اَنْتُكَ وَ مَنْكُ فَلَ اللّهِ وَمَنانَ مِنْ مَعَالَ اللّهِ وَمَنانَ عَلَى مُنْكُو وَ اللّهِ وَمَنانَ مِنْ مَعَالَ اللّهِ وَمَنانَ كُو مُنْكُ وَمُنْكُ وَمِنْكُ وَمُنْكُ وَمُنْكُونُ وَمُنْكُ وَمُنْكُ وَمُعُونُ وَمُنْكُ وَمُنْكُ وَمُنْكُ وَمُنْكُ وَمُنْكُونُ وَمُنْكُونُ وَمُنْكُونُ وَمُنْكُونُ وَمِنْكُونُ وَمُنْكُونُ وَالْكُونُ وَمُنْكُونُ وَمُنْكُونُ وَمُونُ وَمُنْكُونُ وَمُنْكُونُ وَمُنْكُونُ وَمُنْكُونُ وَمُنْكُونُ وَمُنْكُونُ وَمُنْكُونُ وَمُ

بہرکیفن اسس آیست سربھ سے صاف طور پر داخے ہے کہ انسان کوتی الیبی ہتی ہیں کہ جس کی خلفت اور بداکسٹ کی ابتداء نہ ہوا دروہ ہمبیشہ سے اسی طرح چلا آیا ہوجیسا کو فلاسفہ کا قول سے کہ انسانی ہستی کی کوتی ابتدار نہیں اور وہ ہمبیشہ سے ببدا ہوتا چلا آدہا ہے بینی یہ سلسہ بیشہ سے کہ نطفہ سے انسان اور انسان سے نطف بریدا ہوتا ہے اور اسس سلسلہ کی ذکوتی ابتدار ہے اور تہ ہوتی ہے۔ اور تہ ہے اور انسان اور انسان سربے فطف بریدا ہوتا ہے اور اسس سربے اور انسان سربے اور اسس سلسلہ کی ذکوتی ابتدار ہوتی ہے۔ اور تہ ہوتی ہے۔

تی جل شانهٔ سفاسس آبیت بی ادر دیگر آیاست قرانیه بی فلاسفه کے اس قول کی تردید کی آبید کی است و اور یہ کا است است ایست میں ادر دیگر آیاست قرانیم بین فلاسف کے اس قول کی تردید کی سے اور یہ فرما یا ہے کہ ان کا یہ نول بالکل غلط ہے بلکہ ایک وقست ایسا تھا کہ انسان کا نام دنشا ل میں نہنا ہم سنے اپنے اس سے پہلے ایم علیہ میں نہنا ہم سے پہلے ایم علیہ میں نہنا ہم سے پہلے ایم علیہ میں نہنا ہم سے پہلے ایم علیہ است سے پہلے ایم علیہ میں نہنا ہم سے پہلے ایم علیہ ایم

السلام كودد حكميًا منسندُ في ين بجتى موتى متى سے بيداكيا بهراس ميں روح والى اسكے بعدان كے باين پہلوسے اسی بیری تو اکو بیداکیا بعد ازال ہم نے یرسلسد جاری کر دیا کہ ایک اور گندے یا ف بعنی قطرة منی مصانسان کو پریدا کرتے ہیں یہ ہماری قدرست سے ہمارے سواکسی ہیں قدرست ہیں كريانى كے ايك ناياك اور بدلو دارقطره ماليى زيباشكل بنا سكے كمى قے كيا خوب كها سے .

۲۲۳

دہد نطع دا صور ستے ہیوں پری که کر دمست برآب حواست گری

غرض یه کرانسان ابتدامه مین معددم تھا اورا سکوکسی قسم کا عقلی باسیسی وجود حاصل منه تھا بھھ خدای نے اسکو وجو د کاخلعست بہنایا انسان خود بخو د دجو د میں نہیں آگیا جیسا کے فلاسفراو د دھریہ کہتے ہیں کو نوع انسانی اورصورستِ انسانی کاظہور ما دہ اور نیچر د فطرست ) اوراسکے حرکست کا رہین منت مي مسلمان يركبتا مين كم ما ده تو ابك سي شعور پيزمين يوعلم ادر ادراك اور اراده وا ختيارست بانكل عاری اورکو داست اس کی غیرشعوری اور غیرادا دی اور غیرا ختیا دی حرکمت سے یہ ذی شعور اور ذی علم اور ذی عقل انسان کس طرح و تورد میں آگیا اور ایک گوشکے اور بہرے مادہ (ایتھراور نیجر) سے سمبع واجد ا درمت کلم یعنی سننے والا اور دیکھنے والا اور بوسلنے والا کیسے ہیدا ہر گیاجس کمال اور جمال کا دجو دخوداس ماده کی ذارت یس نهیس ده کمال وجمال دوسرون کو کیا دے سکتابے کیا ایک بربمذاور نا داراور بھوکا فقربجى كمى كواميراور مالدار بناسكتاب ماده برستول كوبجي اسكاا قرارس كم ماده بيس كسي قسم كاكمال نہیں اور کوئی نیلسون اور کوئی حکیم آج تکساس باست کا قائل نظر نہیں آبا کے جس نے مادہ اور عناصريس علم اورا دراك اوراراده اور الفتياد كوتسبيم كيابس بلكهمام ماديّين اسب باست كومانة يله آتے ہیں کم لجوافعال اسس سے سرزد ہوتے ہیں وہ بے شعور اور سے اختیار صادر مونے ہیں ،

اسب عود نوکیجیے کر دحم مادر میں جسب نسطع قرار پکڑتا ہے اور لڑکا یا نٹرکی بنتا ہے تو ماں کو بھی خرنہیں کرمیرے بیٹ بیل کیا صنعت گری ہور می سے اور نقاش فدرست میرے شکم بی كياكيا نقش ونگاركررباب ولاكابنا رباسيديالاكى اورظا مرسيده نطقة توايك قطرة أبسب اسم تو کچھ بھی خبرہیں اسے تیرست کم جھ میں کیا تعقیرات اور انقلا باکت بورسے بیں ۔

معدس من غذا مضم ورسى سبع ادركياكيا مورما سع مكرمعدس كو كجه خرنهي اسب جرست كامقا سے کرانسان میں توحن وجمال بھی ہوا در نفل دکمال بھی ہواور عقل وا دراک بھی ہواور وہ بیبیر ہے داسان یں وین وہاں ، ن ہور کی دیاں ، ن ہور کی دیاں کا بلکہ سارے عالم کا خانق سمجھتے ہیں اس میں یہ تمام منگ یعنی مادہ جسکو منگرینِ خدا اسس انسان کا بلکہ سارے عالم کا خانق سمجھتے ہیں اس میں یہ تمام منگ کمال بالکلیہ نبیست و نااو د ہوں کیا عقول سلیم اسس امرکو تسلیم کرتی ہیں کہ کوئی شخص دوسرے کو ایسی چیز عطا کردے جس کا خود اسکی ذات بیں نام ونشان نہ ہو ہر گزنہیں معلوم ہوا کرکسی زبرہ اور با اختیار مکیم وعلیم سنے انسان کو یہ کمالا ست عطابیتے ہیں وہی خدا اور واجب الوجود ہے ادر وہی ذاستِ بابرکاست واہمبالوجودہے جس نے انسان کو دجو دعطاکی ہے اور وہی اسس کے وجود کا رسب اور میں اسس کے وجود کا رسب اور مربی ہے ہیں اور دھمنٹ کا ہر لمہ اور ہر لحظہ یہ انسان محتاج ہے اس کو ہم اللہ اور خدا کہتے ہیں ۔ اسی کو ہم اللہ اور خدا کہتے ہیں ۔

بري عقل ودائش بها برگرليست

اس لحاظ مسے قرآن کریم میں جنتے مضامین برستوں کے حق بی نازل ہوستے ہیں وہ مرب ان دمہراوں اورمنکرین خدا پر صادق آتے ہیں ،

#### واردل كاعجبب وغربب نظريه

انیسوی صدی عبسوی میں سرزیب میں ایک ما دی فلسفی شخص گذراب کا نام ڈارون خفا اس نے اپنی فلسفی شخص گذراب کے سام ڈارون خفا اس نے اپنی فلسفیان تحقیقات میں ایک پرانکشا فٹ کیا کہ انسان اصل بین بندر تھا بندر بجارتقائی مراحل طے کرستے کرستے بالآخرانسان بن گیا .

مغربیت مصم عوس ا ذیان نے بلا دلیل اور بعنر اسکے کہ اپنی عقل اور فکری صلاح بہتوں کو برقی کار لائیں اس نظریہ کو تبول کر لیا اور اسکو بھیلانا مشروع کر دیا حالا تکہ اس پر آج نک نہ کوئی دلیل عقلی بیش کی جاسکی اور نہ ہی کوئی دلیل تجربی .

ہر صاحب عقل اون تعقل سے سمجھ سکتا ہے کہ یہ نظریہ صرف ایسا شخص ہی پیش کرسکتا ہے جو فاشرالعقل ہواورالیسا شخص ہی اسکو بتول بھی کرسکتا ہے ہی بھینے کی باست ہے کہ اللہ تعسیلے نے بے شما را انواع واقسام کی مختلوقات بیداکی بیں جانوروں بیں گرھا کت بخنز برسا نہ بہ بچھو کیڑے مکورڈے بحر ندبر برند غزض حیوانوں بیں برو بحراورف میں یہ بے شمار مختلوقات بیں ہرا بک کی طبیعت اورفطرت برند برند غزض حیوانوں بین برو بحراورف میں بندر ترقی کرکے انسان بن گیا ایسی ہی ہمل باست ہے بالکل جدا ہے کہ فلال جیوان یعنی بندر ترقی کرکے انسان بن گیا اور بھراس ہمل تخیل کو تھولی باست ہے ہے۔ بہت کہ فلال کیڑا مکورڈ اورفقاتی مدادج طے کرکے مرفابن گیا اور بھراس ہمل تخیل کو تھولی کہتا کہ فلال بیا سے ہے۔ کہنا اور بھی فلا فرند عقل باست ہے۔

کیا اس تھبوری کے قاتلین اس کا جواسب دیں گے کہ یہ ادتقا رصرف ایک نوع حیوان میں کیوں

ہوا دیگر جوانات اس سے بیوں محروم رہے۔

پیمٹر یہ بھی بتا بیں کو نوع خیوان کے علاوہ نباتات وجما دات بھی ہیں ان ہیں یہا رتفاقی مراصل کیو نہیں داقع ہوئے ایک نوع کا ارتقام اسی کی حدود میں محدود رہتا ہے ایک گھاس کا تعکاا رتفامہ کے بعد تنا ور درخست فیہوسکتا ہے بیکن یہا تر نہیں بن سکتا علی صفراً لقیاس نربین کی سطح برا بھرنے والا ٹیلابہاڑتو ہو جائے گا بیکن وہ کوئی اور نوع کی شکل اختیا رکرکے اسس میں تبدیل ہو جاتے یہ نامکن اورخلاف عقل ہے۔

پھر یہ نظریہ دکھنے دالے بہ بتائیں بالغرض اگر بند دسنے ارتقار کرکے انسانی پیکراور وضع اختیار کرلی تویہ اوتقار نوعی تھا با ارتقار فرد مخفاظ امرہے کو چند بندروں کے ارتقار کا تومستد بھی نہیں نوع من جیسٹ النوع کے ارتقار کا دعول ہے تو اصولاً یہ باست ہے کو کوئی بھی چیز تغییر وتبدل قبول کونے کے بعد اپنی بہلی صودت کو چھوڑ دبتی ہے تو اصولاً یہ باست ہے کو دنیا بیس بندر بھی موجو دا ورا دتفاتی کے بعد اپنی بہلی صودت کو چھوڑ دبتی ہے تو یہ کس قسم کا ارتقار ہوا کہ دنیا بیس بندر بھی موجو دا ورا دتفاتی شکل اختیار کرنے ولیا انسان بھی موجو در تفصیل کی گنجا تش نہیں ، بلاسٹ کہ جا جا سکتا ہے کہ دنیا بیس بہت نظریہ کوئی تھی سننے میں نہیں آ با کر اچھے خاصے عقل دفہم اور شعور دقد ہر رکھنے والی امشر صالحملات من المنادی من جمال اور کھا لاسٹ فضائل کے جو ہر سے آ داستہ انسانوں کو بندر کی اولا دیجو ہز کر دبا جاتے دبرہی عقل ودائش بباید گولست کے دبرہی حقل

عَرَضَ عَقَلَ الونظرَت كَا تَقَاصَا بَهِى جِهِ كُمَاسى بِرَا يَمَانَ لَا بَا جَاسَةِ جَوربِ لِعَالَمِينَ فَاصَا بَهِى جِهِ كُمَاسى بِرَا يَمَانَ لَا بَا جَاسَةِ جَوربِ لِعَالَمِينَ فَا اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ

صدق الله العظيم ونمن على ذالك حت الشاهدين والموقّبين وعلى ذالك من الشاهدين والموقّبين وعلى ذالك آمنا وعليد نجى ونعوت ونبعث عند رب العالمين.

عجب بات ہے کواس نظریہ کے قائلین ایک طرف تو بندر کے مرتی کر کے انسان بن جانے کو انسان بن جانے کو انسان بن جانے کو انسلیم کو تے ہیں دوسری طرف جب قرآن کر ہم ہیں بنی اصراتیل کے دافعات ہیں ایکے نافرہان افراد کے مسیخ کے دافعہ کا ذکر آتا ہے کہ انکو مسیخ کر کے بندر بنا دیا گیا تو اسکو خلافی فطرت اور خلات عقل کہ کمر دد کر دسینے ہیں ایسے لوگوں کو تو سہولست سے یہ بات تسلیم کر لینی چاہیے کہ جب بندر مرتی کر کے انسان بن سکتا ہے تو فرودایسا ہونا چاہیے کر انسان منزل کر کے بندر بن جاتے بلکہ یہ شکل تو آسان ہے بر نسبت بہلی صورت کے کیدی برجع الی اصلاے کے خت آسکتی ہے ،

# إِنَّا نَحُنُّ نُزُّلُنَا عَلَيْكُ قرآن مبهج سهج منارنا - سوتو راه دیکھ اینے رب کے حکم کی اور کہا تہ مان ان میں کسی گنا ہگا اور کھھ راست ہیں اور پاکی بول اسکی بڑی رات تک بہ لوگ چاہتے ہیں سنتا ب ادر چھوڑ رکھا ہے اپنے پیچھے ایک دن بھاری اور منفبوط با تدھی اٹکی گرہ بندی اور جب ہم جاہیں بدل لادبی اُنکی طرح کے لوگ بدل کر یہ تو مجھوتی ہیں بھر جو کوتی جا ہے تر رکھے اپنے رب تک راہ ۔ ادر تم نہ جا ہو گے مگر



# عظمت كلام رسالعالمين تأكيد مربا بندى يحام ودوام ذكروبندكى

قال المن تعانی ایک نخون نو گذا عکیلی القی القی الدی الدی الدی و اسکوعقل و فهم کی صلاحیتوں سے اراسته در سلط الکنشہ آیات میں انسانی تخلیق کا ذکر تھا اور یہ کہ اسکوعقل و فهم کی صلاحیتوں سے اراسته کر سے ہوایت و گرامی کا فرق بتادیا گیا لیکن اسکے بعد اسکی بدنسیبی ہے کہ وہ عقل و شعور کو بالاتے طاق دکھ کر گرامی میں برخواتے اسکے بالمقابل سعادت کا کمیا ہی ہے ان انسانوں کی جو خدا کو یہ پان کراس کی عبادت فرید میں معروف بھو گئے اب ان آبات عبادت فران کریم کی عقل ان انسانوں کی جو خدا کو یہ پان کراس کی عبادت فران کریم کی عقلت اوراحکام ہلا بہت کا کا سل مجموعہ ہونا بیان کیا جارہا ہے اور اسکے ذکر و تسبیح میں معروف دہ انسانوں کا دوام ہی انسان کی نجات کا ذراج ہے اور آخرت کی کا میا اور اسکے ذکر و تسبیح میں معروف دہنا اور بھا دت کا دوام ہی انسان کی یہ بہت بڑی علمی اور تجرک ہے کہ دنیا کی اور ابدی زندگی کی داست اسی میں مفہر ہے اور اسکے ذکر و تسبیح میں مورف دہ توارشاد فرایا ۔

بے شکہ ہم نے اتا را ہے آب ہر قرآن نہا یہ ہم معنوظ طریقہ پر اتا رہا کہ ہمروی اور آیت سکے ازول کے ساتھ ایک بہرہ ہونا ہے اور فرشتوں کی مکمل حفاظت ہوتی ہے جیکے بود ممکن نہیں ہوسکتا کہ اس میں کوتی پر بھی مارے اسس کتا ب الہی قرآن میں انسانی ہدایا ست کے جامع احکام نازل کیتے جن کی اطاعت دبیروی انسان کو سعادت و کہاں کے اعلیٰ مقام تک بہنچا نے والی ہے اگر کی قوم اسس کتا سب الہی پر ایمان نہیں لاتی اور اسکے احکام نہیں ما نتی تو اے ہم رہے بینیم آب اس بر ہے چین و مصطرب مرہوں آب آب انتظار کریں اپنے دب کے حکم کا اور اسکے فیصلہ کا جو اسس سے حق کی فیخ اور اسٹے فیصلہ کا کمر دکھا ہے اور اسس راہ میں مخالفت کرنے دلے جو اس سے حق کی فیخ اور اسٹ ہوئی کی میانی کا کمر دکھا ہے اور اسس راہ میں مخالفت کرنے دلے ان میں سے اگری الفت کرتے ہیں تو کر سے دیجیتے آب کسی عارضی اور ظاہری مصلحت کے حیال سے آن میں سے اگری الفت کرتے ہیں تو کر گورن پر فور واضح ہوجائے گا یہ مجر میں اگر آ لیٹ سے جگنی بچرشی یا تیں کریں یا دنیا کی دولمت کا لائے دیس تو ہر گزادی طوف قرجہ بھی نہ اگر آ بیٹ سے جگنی بچرشی یا تیں کریں یا دنیا کی دولمت کا لائے دیس تو ہر گزادی میں عربی کریا ہو جائے گا یہ و جائے گا در بھی تا میں کری یا تیں کریں یا دنیا کی دولمت کا لائے دیس تو ہر گزادی میں جو فیصلہ کر کہا انتظاد کر بی آور ذکر کرتے رہیں آب در بی تو ہر گزادی میں عربی اس اس کا انتظاد کر بی آور ذکر کرتے رہیں آب در بی تو ہر گزادی میں وہ میں آب در کی تھی کی دیکھی کہ دیکھی کے دیتے جو فیصلہ کر رکھا ہے دیس اس کا انتظاد کر بی آور ذکر کرتے رہیں آب در کی تامی کو اس کی انتظاد کر بی آور ذکر کرتے رہیں آب در کی تامی کی انتظام کر بی آب در کر کرتے رہیں آب در کی تامی کو دیا کی دولمت کے دیا کہ دولمت کے دیس کر بی اس کی دولمت کی دولمت کی دولمت کے دیا کہ دولمت کی دولمت کی دولمت کی دولمت کی دولمت کر کرتے رہیں آب در کی کی دولمت کی د

مے صبح دشام سے سرادہم وقت ہے کیونکہ یہ اوفات خصوصیت سے انسان کے غفلت باکام یاکارہ باریا کھیل کی اسے منام سے سرادہم وقت ہے کیونکہ یہ اوفات خصوصیت سے انسان کے غفلت باکام یاکارہ باریکی ناز کی سے منام تہجد کی نماز کی مناب ہے دکر کر دیا گیا اور میدے انگیل سے بظاہر تہجد کی نماز کی تاکیداس امر بردلا است کرتی ہے کہ ذاکرین کو تہجد کر قبیدے میں گذارنا چا ہیئے ۔ ۱۲۔

رات کے حِقوں بیں سے کچھ معتری بھی بس اسی کے لیے سربسجو در ہیتے ادراسی کی تسبیح و پاکی بیال کہتے ر بینے رات کے طویل مفتر تک شب کی تنہاتی اور سکون میں ذکر اللٹ کی صلاد*ت اورا سکے* باطن پر عجیہ ہے۔ میفیت محسوسس بوگی اورابل المایهٔ اسس دقت ده لذت محسوس کریں گے که دنیا کی کوتی لذمیز سیسے لذيذ چيز بھي اسس سے زيا دہ محبوب وليسنديو ، تهيں ہوسكتي محبوب ريميتے ہيں جلدي عاصل ہوسنے د الى چيز كو بعني دنيا اور دنيا كي را حت ولذر<u>ت اور چيور است بين</u> اينے <u>جيميم ايک بيميم</u> ايک بين بيماري دن كوجس كى بيست وكرانى كسى مس بردات سر الشنت سركى عقلمت دلا بردايى مساس دن كو بها دبااور موجودہ لذّتوں بیں منہ کمک ہو کرعذا سب خداوندی کو دعوست دسے دہے ہیں کس ظلم کی باست ہے کہ اپنے خالق کو بھلا دیا جا ہے ان لوگوں کو معلوم ہونا جا ہیتے ہم سنے ہی انگو پیدا کیا ہے اور مضبوط سناتے ہیں انتحاجسم كم تمام جور توجس فدرت وتحملت سعهم خابكو بديراكيا انتح جسم كى بريا ورجور بري فون اور صکت سے بنایتے اسی قدرت سے ہم سب کچھ کرسکتے ادرا میح فنا کرسے جب چاہیں انکے بدیے جیسے لوگ ہے آئیں ہمیں اسس ارا دہ سے کوتی طاقست نہیں روک سکتی اور یہ ظام ہرہے کہ جبب ہم مجرمین ونافرمانول کو ہلاک کر سے انکی جگہ دوسرول کو لائیں گے تو وہ ان جیسے مجرم ونافرمان نہیں ہوں سے بلکہ وہ مسطیع دفرما ل بردار ہوں سے بہرمال یہ ایک بینام نفیحست سبے جوہم سنے بڑی وضاحت سے دنیا کو پہنچادیا ا<del>ب جس کا دل جا سے اپنے پروردگار کی طرون</del> راستہ افتیار کرلے اسکی اطاعت م بندگی کا اور بس کا دل چاہے گرامی اختیاد کرسلے اور اصل دازیہ بہتے ہدایت د گرامی قررست ک طرف سے انسانوں کے میلے طے کردی گتی ہے اس لیتے تم نہیں چا، پوشکے کوئی چیز مگر دہی جوالا اپیاہے اللتربي شكب سبب يجه جاتين والابرى بى مكتول والابيرا يند بندول بين سع جسكو جابتا ہير اسكوابن رحمت مي داخل كرليتا به وه اين استعداد وصلاحيست سعية فيق خداوندي بدابيت كا راسستها ختیار کرسیتے ہیں اور رہا ظالموں کا معاملہ ؟ جوابنی کجردِی اور عقل وضطربت کے تفا هنوں کو تھکرا سمر گمراہی اختیاد کمر لمیں ادر سمس ہا دی کی باست کو سنیراور نہ حق کو سمجھیں <del>توان کے واسطے ایک</del> دردناک عذاب تیاد کرد کھاہے بس مرنے کی دبرہے جسم سے دوئے تکلتے ہی ان جرموں کو اپنا انجام نظر آجا ہے گا اور جس عذا رکا انکاد کرتے تھے اسکی گرفت سے کسی طرح مذبیج سکیں گئے۔

سورت کی ابتدام اس بات سے بھی کرانسان پر ایک ایسا وقت گذرا ہے کردہ نیست نابود فا ملرہ مقا بھراس کو تق تعسلے نے محض اپنی قدرت سے بدیراکباکر ایک قطرة منی کو مختلف

مه چنا پخرمتهوره ابل الليل في ليدهم هم الذير ابل العيش في عيشهم كردا آول كوبيدا در من خانخرمتهوره ابل الليل في الميده هم الذير المراح والمين وذاكرين كوذكرالله سعوده لذت محكوس موتى مع جوعيش برستول كو البين عيش وعشرت مي نفيد بهين محسكتن - ١٢

ادواردم احل سے نشود نماعطا کیا ہوئش د تواس ادراک و شور کی صلاحیتوں کے ساتھ اسے بدا کی اورائے اورائے دونوں داستے کھول کر دکھ دسینے گئے کہ یہ ہوا میت کا داستہ ہے اوردو مسرا گراہی کا اب اس کے بعد جو انسان ابنی نظری صلاحیت سے ہوا میت کا داستہ اختیاد کر ناسیے وہ آخریت میں جنت اورا نعامات فلاوندی کا مستحق ہے اور جو دیکھتی آنکھوں ہلاکست و گراہی کا امترافتیاد کر لیتا ہے توبس اسکے و اسسطے در دناک عذاب ہی ہونا چا ہیتے جو اسکے در نے تباد کر دکھا ہے تواسس طرح مودست کا آغاز اور مودت کی انہمار باہم نہا میت ہی مربوط واقع ہوتی ہے اور یہ دبط قرآن کریم کے اعجاز اور کھال بلاغت کی انہمار باہم نہا میت ہی مربوط واقع ہوتی ہے اور یہ دبط قرآن کریم کے اعجاز اور کھال بلاغت کی دلیل ہے تھو بھمد اللہ مدتھ تھنسی مسودہ الدھیں۔

#### بِمُ اللُّهُ إِلَيْمُ فِي الرَّحِينِ عِيرٍ

# سُوْرَةُ الْبُرْسُلْتِ

سودت المرسلات مكير سي اور ديگرمكي سورتول كي طرح يه مجي عقيدة توحيداً خرست ادباعث بعدا له ي ميسيد مضابين كي تحقيق دتفعييل يرمشتمل سي اسكے و د د كوع اور پچاس آيات ہيں .

سودت کی ابتدار ملائکا در بینے والی ہواؤں کی قسم سے کی گئی آور فرشوں ہیں ان کا ذکر فرمایا ہو فوتان الواع واقدام کے بیکوینی امور مرم مود ہیں مضول مقسوم علیہ قیا مت کا دقوع ہے جس کو اختما آئی نے گوئی دو لکواقع وی بین فرمایا گیا اسی کے ساتھ یہ بیان کیا گیا کہ قیا مست کے دقوع پر کا تناست عالم کا نظام کس طرح درہم برہم کر دیا جائے گا اگر چہ اسکوا جما لگہ بیان فرمایا انبات قیا مست کے مضون کے ساتھ توجیہ فراد نری اور اسکے دلائل ذکر بچہ گئے اور دلائل قدرت اور توجید رہ العالمین سے عواض دب رخی کرنے دالوں پر وعید کا سلسلہ بیان اخر مورت نک جاری دکھا گیا اور یہ کہ قیامت کے دوزانکا حال نہا بہت ہی دالوں پر وعید کا سلسلہ بیان اخر مورت نک جاری دکھا گیا اور یہ کہ قیامت کے دوزانکا حال نہا بہت ہی برا ہوگا ان مجریان کی ذاہت کی کوئی مدن ہوگی اور خان کی دونون سے کہ کریے میں دھریل دیا جائے گا برا ہوگا ان مجریان کی ذاہت کی کوئی مدن ہوگی اور خان کریے کے تعقی میں دھریل دیا جائے گا کہ برکہتے ہوئے کہ دیکھ لور ہے دہ جہتم جسکی تم تکذیب کرتے تھے ،

یہ کہتے ہوئے کہ دیکھ لویہ ہے دہ جہتم جسکی تم تکفریب کوئے تھے .

اختنام سورست پران اعمال اور برترین خصلتوں کا بھی ذکر فرمادیا گیا جو کفارکی فطرت میں رچی ہوتی تھیں اور یہ بھی واضح کر دیا گیا ہو کفارت میں دچی ہوتی تھیں اور یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ کا فرول کو دنبوی نعمتوں کو دیکھ کرکسی دھوکہ میں ندر ہنا چاہتے یہ تو خدا کی طرف سے انکو ڈھیل دی جا رہی ہے اور ایک طرح کا امتحان ہے اس لیتے اہل ایمان اور حق پر سدن لوگوں کو کسی قسم کے شہدیں ندر ٹرنا چاہیئے ۔



|                                                                                                                                         |                                                               | <u>ب</u> ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ                                                        |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| مرسلات ، ،<br>مستنسست                                                                                                                   | ۳۲۹<br><del></del>                                            | مَعَارِفُ القرآن جِنْدِ ۾<br>پيرين <del>مرين ميرين ميرين ميرين جين بين بين</del>                      |  |
| ※<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・                                                                      | جعلنا في قرار مركين                                           |                                                                                                       |  |
| الى قىلىد ا                                                                                                                             | معلنكري فرارٍمُرينِ                                           | هِي مِن مَاءِ مَقِيرِن سَاءِ                                                                          |  |
| ایک دعده                                                                                                                                | رکھا اسکو ایک نصے تھہاؤ میں                                   |                                                                                                       |  |
| وَيُلُ يُومِينِ                                                                                                                         | فَيْغُمُ الْقُلِ رُونَ ٠                                      | الله مُعَلُومُ فَقُلُ رُنَا أَ                                                                        |  |
|                                                                                                                                         |                                                               | مغرر تک پھر ہم کر سکے                                                                                 |  |
| حَيَّاءً وَّامُواتًا۞                                                                                                                   | عُلِ الْأَرْضُ كِفَاتًا ١٠ أَلِهُمُ                           | الْمُكُنِّ بِينَ۞ٱلْمُخَ                                                                              |  |
| یق کواورمرُدوں کو                                                                                                                       | م نہیں بنائی زمین سینٹ والی جید                               | جھٹلانے والوں کی کیاہم نے                                                                             |  |
| مِّاءً فُراتًا ۞                                                                                                                        | ى شلمخت قراسقينكم                                             | ﴿ وَجَعَلْنَا فِيهَا رُواسِ                                                                           |  |
| ني مينتھا بياس بھھا تا                                                                                                                  | بهار ادنجے اور بلایا تمکی پا                                  | ادر د کھے اس میں او جھ کو                                                                             |  |
| ل مَاكُنْتُمُ بِهِ                                                                                                                      | نِّ بِينَ۞ إِنْطَلِقُوُ ۗ إِلْ                                | <u> وَيُلُّ يُومِينٍ إِلْمُكُ</u>                                                                     |  |
| Ž                                                                                                                                       | الوں کی چلو د کیمو! جوچیز                                     | خرابی ہے اس دن جھٹلانے و                                                                              |  |
| شُعَبِ۞ؖڵڒ                                                                                                                              | اللظل في الم                                                  | الكُوْبُون الطَالِقُونُ الطَّلِقُونُ الطَّلِقُونُ الطَّلِقُونُ الطَّلِقُونُ الطَّلِقُونُ الطَّلِقُونُ |  |
| عانكيں نہ 🜣                                                                                                                             | ، پھاؤں میں جس کی تین یک                                      | مجمعثلاتے تھے جلو ایک                                                                                 |  |
| بر كَالْقَصُرِ اللهُ الْقَصَرِ اللهُ ا                          | ) اللَّهَ بِ <sup>©</sup> إِنَّهَا تَوُمِي بِبْ               | الطِيلِ وَلا يُعَنِّيُ مِن                                                                            |  |
| چنگاریاں صبے ممل                                                                                                                        | ش بین وه آگ پیمینکتی سے                                       | 🛱 مخص کی اور رکام آدے ہی                                                                              |  |
| كرّبين الله                                                                                                                             | وَ وَيُلُ يُومِينِ تِلْكُ اللَّهُ                             | كَانَّةُ جِملَتُ صُفَرُ                                                                               |  |
| والول کی                                                                                                                                | خرابی سے اس دن جھٹلا نے                                       | عیسے وہ اُوسٹ ہیں زرد                                                                                 |  |
| فيعتل رون<br>فيعتل رون                                                                                                                  | نَ ۞ وَ لَا يُؤَدُّنُ لَهُمُ                                  | هِ مَنَا يُومُ لِا يُنْطِقُو                                                                          |  |
| توب كريل                                                                                                                                | اور نه انکو حکم بو کم                                         | یہ وہ دن ہے کور او لیں گے                                                                             |  |
| مُ الْفُصِلُ                                                                                                                            | كَنِّ رِبِينَ۞ هٰنَ ا يُو                                     | ﴿ وَيُلُّ يُتُومِينِ زِلْكُ مُ                                                                        |  |
| فیصلے کا میں میں ایک کا میں ایک کا میں ایک کا میں کا میں کا میں کی کا میں کی کا میں کی کا میں کی کا | الوں کی میں میں دن<br>محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد | کی خوابی ہے اسی دن جھٹلاسنے و<br>منگومیں میں میں میں میں میں میں میں میں                              |  |
| #\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\                                                                                                  |                                                               |                                                                                                       |  |
|                                                                                                                                         | •                                                             |                                                                                                       |  |



یقین لا دیں گے



# اعلان يراكندكى نظام عالم برائي يحميل عدة فيامست بربادي مجربين وانعسام الطين إبرمؤمنين

قال اللَّهُ تَعَالَىٰ. وَالْمُوْسَلَتِ عُوُفًا .... إِلَىٰ ... فِيهَ رَيِّ حَدِيْتٍ مِ كَعَلَاهُ يُؤُمِنُوْرَ ر دبط گذشته سورت میں انسانی ہستی کا بیان تھا کہ کا سنت کی تخلیق اور دنیا میں انسانوں کی آبادی اس طرح بیش آتی کرایک وقت تھا کرانسان کا کوئی دجو دہی نہ تھا اللیسنے اپنی قدرت کاملہ سے اسکوعدم سے وجود بخشا اوراسی کے لیتے برکارخان عالم قائم کی جیسے کوفرمان سے وَحَلَقَ مَکَمَمْ مَّا بِی الْاَرْضِ حَلَيْعًا اودظا ہرسے کو تخیلت انسان اور نظام کا تنات قائم کرنے کی غرض سیے اللہ کی عبا دمت وبندگی سیے جس پرانسانوں کے دوگردہ بٹ گئے ایک گردہ اہل ایمان واطاعت کا ہوا دوسرا گردہ نافرمان ومجر بین کا تواب اس سورت میں نظام عالم درہم برہم کر دسینے کا ذکرسے اور یہ کہ دسیا لعالمین نے قیا مست کا جود عدہ کیا ہے وہ کس طرح پورا ہوگا استے پینے ان اسحال کو بیان زمایا جارہا ہے جوتیا مسند کے داسطے مبادی ہوں گے اور ان کے بيبن أف بركاتنات كإير جمله نظام ورسم برسم كرديا جائے كا ارشاد فرمايا.

قس<u>م ہے ان خوشگوار ہواؤں کی جو جاری ہیں</u> لطافیت ویرمی کے ساتھ جن کے لطیف جھونکوں سے مغلوق کی زندگی اور ایکے منافع وابستہ ہیں چھرقسم ہے ان تیز د تند آندھیوں کے جھونکوں کی جو اکھا <del>لا پھینکلنے</del>

سے ترجمہ میں ان الفاظ کا اضا فہ عرفًا کے معنی لغوی دعرنی کے بیش نظر کیا گیا اوراس امر کو بھی ملحوظ رکھتے بحست يه لفظ عربيست كم لحاظ مع تميز بها لمرسلت كم ليرًا ورمقعد وغرض بجي اليع مرم ولطبعت اور خوشكوار سواك جمو بحون كون كي واسطير

اس موقعہ پر خدا د نبرعالم نے جن پابنے چیزوں کی قسم کھاتی ہے وہ یہ بیس المرسلات. العاصفات الناتل الفارقاكت اور الملقياً ت.

مسورة والمرسلا بميل ختيار كرده الفاظ فسم كى قستريح ان با بنح چيزوں كى مرادا درائكے مصدات كے متعلق ائمة مفسرين نے متعردا قوال بعض صغرات صحابہ اور تابعین سے نغل کیتے ہیں اعمش ابوہریرہ رضی اللہ عنوسے یہ بیان کباکرتے تھے کوان سے ملائحہ ا در فرینشنے سراد ہیں لیکن اسکے با لمقابل مغیان توری دج یہ فر<sub>ی</sub>استے ہیں کرحضرت عبداللہ بن مسعود  وانی ہوں درختوں اور شارتوں کو اکھا ڈیھینگنے کی شدت کے ساتھ پھران ہواؤں کی جو بلندی تک لے جلنے والی ہوں کسی چیز کو اطھا کر وہ بخالات ہوں یا گر دوغباریا بادل ہوں جن کوہوایتی بلندی تک لے جائیں اور

#### ‹مارشيەصۇگذرىشە )

ابن عباسیش ادم بائر و قنادهٔ سیے بھی بہی منقول سنے ان اقوال کا حاصل بیسے کہ ایک جماعت پانچوں کو فرشتوں کے منی پر قمول کرتی ہے دوسری جماعیت سب کو ہوادی پرمنطبق کرتی ہے ۔ ملائک نیموں اق سور نے کیصور میں معروبان میاج تاجہ میشاقید سے میں ماری فیشت کی جہ بھور سے میں میں میں میں میں م

بزکرش ہرچہ بینی درخرد مسٹس امریت ولے داند دری معنی کے گوسٹس امریت

یادہ ڈالنااس طرح ہوکہ مخلوق اپنے ادادہ اورا فتیار سے اس ذکر میں مصروت ہویہ نوعیت ذوی العقل بینی انسانوں کے بیے ہے یا جن وطائحہ کے بیلے کہ فرشتے لنکے دل میں ذکر کا الفائد کرتے ہیں اور فرشتے ہی لوٹ محفوظ سے اللہ کے ذکر تبدیج دیجمیداورا مکی طاعت دعیادت کے اسمام لے کراتے ہیں اور فرشتوں اور جنوں میں سے اہل ایمان) وہ ذکر کرتے ہیں اور ان حکام برعمل ہیرا ہوستے ہیں اور وی الہی جوان فرشتوں کے ذراجہ انزی اس سے انسانوں کے عذر اور برعمل ہیرا ہوستے ہیں اور وی الہی جوان فرشتوں کے ذراجہ انزی اس سے انسانوں کے عذر اور بیسے ہمانے ہی ختم کر دینے گئے اور عذا ہیں آخرت سے ڈرا یا بھی گی ہمرکیف یہ دونوں تم کا خیلے بہانے ہی ختم کر دینے گئے اور عذا ہے آخرت سے ڈرا یا بھی گی ہمرکیف یہ دونوں تم کا ذکر فرشتوں ہی نے مخلوق میں لاکر ڈالا توان فرست نوں کی ان کا سے بین قسم کھاتی گئی تواسس باتی مشتریں

فضار میں بھیلا دیں اورجہاں حکم خدا ہو دہاں پہنچا دیں <u>بھران ہوا دُن کی جو بھا ڈرینے والی ہوں</u> نبات<del>ات</del> یا پھل اور پھولوں کو یا بادلوں کو مکو سے محرط سے کر سے کہ ان ہی جھونکوں نے زمین کی ہوں کوشق کر کے ذمین

اقى مائىرىت نوعىت سے ان با يخول كلمات سے فرشتول كان قىمول كا بيان ہوا جو نظام عالم اور تدبير خلائق میں ان امور پرمقرر ہیں جن میں محوین عالم اور عالم کی ہرموجود جیز کی ابتدائی عالہ ہے بھراسی قوت و کمال تکب پہنینے کی نہا میت بھر ممکنا سے سے اکتساب خیرد مشرا در اس سے بعد کی حالت پھربِقام عالم کے اسبانی اولائٹے کی نسٹو وٹماکی کیفیدے کہ عالم عدم سے عالم ظہور تکے کیا کیا مودی اورتمغياست ظهود بذير بهيق بي اور بحرسب كي بدالت كاليتجدا ورغرض دارا خرست كا بيارى ادراس صنى ميں اہل عقل كے بيتے اتمام جست اور عذائب أخرست معدد اناغرض برا انواع و اقسام بین جو تدبیرعالم میں فرشتوں کے ذرایع مخلوقا سے بی جاری میں۔

یه ترجمه تواس تقدیر بر سوا کرفرشتے مراد ہون اور اگر ہوا بیس مراد ہوں تو پہلی چا رفسوں کا مطلب ترجم مين ظاہر كرديا كيا اس اس مورس ميں أكرفا لما قيامت ذكر المجي بوا برمحول بوتويمعني برس کے کردہ ہوائیں جو ذکرا در دی کولوگوں کے کانوں میں ڈالنے والی ہیں کیوئکہ آواز کا کانون نک بهنيانا بواسى كاكام سد جيس شاه عيدالعزيز المسف ابني تعنيس برمايا.

تُوامس دومس قول کے پیشِ نظر ہواک ان پارنے قیموں کوفتیم کھانے کے بیے اس بنار پر محضوص كيا كيا كم مواكاعاكم كي بقار و فنا راوركار دباري عجب دخل ليحب ننا، ديكه منا چهونا، چكهنا مونكهنا سب کچھ ہوا پر ہی موقومت ہے آواز بھی ہوا کے ذریعے متکیف ہو کر کان پڑ ہیجتی ہے دیکھنے ہی بھی شعا بھریہ سے مرنی اور مبھر تک رسائی کرتی ہے کیونکہ عندرلطیف ہے توجب کہ کوئی حائل نهیں توہوائجی شعاع بصریر کے نفوذ کا ذرایع ہے علیٰ ھذا القیاس دیگر ادراکا ست کا بھی یہی حال ہے نیز ہوا ہی سے ہرجانداری حیات والسمۃ ہے تو اس عظیست سے بیش نظر ہوا دس کی تسم کھا ستے ہوستے فرمایا قسم ہے ان ہوا وّل کی جو زم ولطیعن اور پخوشگوار جھونکوں کی مورہت میں چلتی ہیں بھران ہوا وّل کی جن کے تیزو تندجھونکے درخوں اورسمندر ہیں چیلنے والی کشتیوں کو ا کھاڑ پھینکے اور سمندر بی طوفان بر پاکر دیں گربا یہ ہوائیں تلاطم اورا نقلاب بر پاکرنے والی ا مجھر فاکا لفظ لاکر یہ ظاہر کردیا گیا کہ ہر پیمیز کے دد دصف موستے بین تو دہی ہوائیں جوابتدار میں سرسب ہوسے ہیں اور ہی شدرت افتیار کرکے طوفان و تلاطم بھی ہر پاکردیتی رہیں بھران ہواؤں کی قتیم ہو عالم بن بھیرے اور بھیلانے والی ہیں کہیں یا دلوں کو بھیلارہی بیس کہیں سردی گری کی قتیم ہو عالم بن بھیرے اور بھیلانے والی ہیں کہیں یا دلوں کو بھیلارہی ہیں کہیں سردی گری کو کہیں مطومت و بیوست کو صلی کہ اوازول کو بھر قتیم ان ہواؤں کی ہو صلا کرتی ہیں اور فرق کرتی ہیں حتی کو غلوکھی اس کے تنکوں لوبط نی کو کد ورت سے نیز اجزار اللہ میں اور فرق کرتی ہیں حتی کو غلوکھی اس کے تنکوں لوبط نی کو کد ورت سے نیز اجزار اللہ میں اور فرق کرتی ہیں حتی کو غلوکھی اس کے تنکوں لوبط نی کو کد ورت سے نیز اجزار اللہ میں میں کی میں میں کی میں میں کی میں کھیلا کو کہ ورت سے نیز اجزار اللہ میں میں کی میں کرتی ہیں میں کی میں کرتی ہیں ہیں کرتی ہیں کرتی ہیں کرتی ہیں کرتی ہو میں کرتی ہیں کرتی ہ میں دیے ہوئے تنم اور سے کوسزہ کی شکل میں دونما کیا اور ان ہی جو تکوں نے پھولوں کا کلیاں شکفۃ بنایں اور انہی ہواؤں نے بادلوں کو پھاڑ کران کے مختور میں پھیلا یا پھر قسم ہے ان فرستوں کی جواتا رکر لانے ہیں منکورے شکورے کئے اور بھر مختنف جانبوں میں پھیلا یا پھر قسم ہے ان فرستوں کی جواتا رکر لانے ہیں اللہ کی دحی کو عذر شتم کرنے کے لیے یا ڈرانے کے لیے کا فروں اور نافر ما فوں کے لیے کوئی عذر کی گباتش مزر ہے اللہ کی دحی کو عذر شتم کرنے کے لیے یا ڈرانے کے لیے عذا ہے ، خوست سے کراگرکسی کو عذر ہولیکن اسکو خورت خوانہ ہیں تو خرر نرتی یا ڈرانے کے لیے عذا ہے ، خوست سے کراگرکسی کو علم بالاحکام ہو تو ہولیکن اسکو خورت خوانہ ہیں اور آخرت کے عذا ہے کا خوانہ کو شتوں غالاً کی دحی اللہ کی میں خودت خوانہ کا دروازہ بھی بند کر دیا اور اس وی الہی میں خودت خوانہ کو سے اسے صرور ایک دایک چرز موجود میں ہیں کہ ہو اور ایک دیا اور اس میں جو میں ہیں جاتے ہیں جاتے ہیں ۔ ان کا میں اسکے موا اور کچھ نہیں ہے کہ تم سے جس جیز کا دعدہ کیا گیا وہ یعتی واقع ہوئے وہوئے وہوئ

اقعائم ہوا ہے جوانیہ سے جوا کرنا اسی ہوا کا کام ہے پھر بہی ہوا ہے جو مغروروں اور سرکشول کے اجسام کے اعف مکومرنے کے بعد بارہ کرکے الاسفاور چرا کرنے والی ہے کہ سرکہیں اور جسم کہیں الغرض یہ ہوا ہی تمام عالم میں جمع وقویتی اور تابع ف وائن کا کرشمہ دکھ رہی ہے تو بہ ناتشرات وفار قارت ہوائیں انقلاب د تعفیراور است مالم کی پراگندگی اورا نکے اجتماع کوظاہر کرکے قیامت کا نموز بیش کر ہی ہی اور پھر اخر بیں ان ہوا قرل کی قسم کھاتی ہو ذکرا لہی اور دحی فداوندی عالم بیں بھیلا نے والی ہیں تو اسس طرح مخاطب کے ذہوں میں ان احوال واموز کا جو قبامت کا انقشہ بڑی مہولات سے والی ہیں تو اسس طرح مخاطب کے ذہوں میں ان احوال واموز کا جو قبامت کا انقشہ بڑی سہولات سے برخاطب کے سامنے لاسکتے ہیں جو اب قسم میں قیامت کا دائع ہو میاں فرمایا را ذکہ اللہ کے گئے گؤن کہ کوار چھ گئے ہو ۔

حفرت شاہ عبدالقا در اور خرت شیخ الهند کی رائے بہہ کہ اول چار قسمیں ہوا قبل کی ہیں اور

ہا بخویں قسم فرشتوں کی ہے ہم نے ترجمہ میں اس کو ملحوظ رکھتے ہوتے پا بخویں قسم کے ساتھ

ذرشتوں کا ترجمہ کیا واللہ اعلم بالصواب نفصیل کے لیئے دوح المحانی تنفیہ عزیزی اور تفیر حقالی کا موجدت اللہ اس کا ترجمہ کیا واللہ اعلم بالصواب نفصیل کے لیئے دوح المحانی تنفیہ عزیری اور تفیل کے لیئے ہیں ہے

ان کلمات کا اضافہ اس بات کو واضح کرنے کیلئے ہے کہ عُذگا اُن مُنْ ڈگا میں اُؤ انفصال حقیقی کے لیئے ہیں ہے

اور منافع الجمع ہے بلکہ یہ بطریق قفیہ منفصلہ ما فعۃ الخلوہ ہے کہ ہروہ ذکر جس کا فرشتوں نے القار کیل ہیں

اس میں کسی جگر عذر و معاذیہ کو ختم کرنا ہے توکسی جگر عذاب خراتا ہے یہ دونوں باتیں کہمی علی دہ

علی دہ پاتی جاتی ہیں اور کہیں کسی ذکر اور و حی میں دونوں مجتمع اور موجود ہوتی ہیں لیکن یہ حکی نہیں کہاں کوئی نہ ہو۔

والی ہے اور دہ تیامت ہے آخرت میں میدان حشر کی ہیٹی حساب دکتا باور جزار منزا جیسے ممارا وال ہی جن میں جننت دجہتم بھی ہے بلاست، ان میں سے ہرایک بات داقع ہو کر رہے گی اور انکے دقوع میں شر محريف ولسك كو ديكھ لينا جاہيئے كرعالم ميں جيئتى ہوتى ہواؤں ميں دن راست قيآمنت لِعِمَت لِعدا لموست اور فنا روبقا کے نمونے موجود بیں جن کو ہر انسان اپنی انکھوں سے دیکھ رہاہے تو پھرکون ہے جو اسس روز قیامرے کے آنے میں شبہ کرسے جان لینا چاہیتے کہ قیامرے کا دن ایسا ہوگا جب کومتارے بے ور ر دیتے جائیں گے اور اسمانوں میں شگا<del>ف پڑجائیں</del> گے اور پھٹ کران میں در تیجے اور جھرو کے جیسے نظراً نے مکیں گے اورجب کم پہاڑ ریزہ ریڑہ کرکے اڑا دسیتے جائیں گے حتی کو رو تی کے گالوں کی طرح اڑنے مگیں کے اورجس کے دسولوں کو ایک وقت مقرر کرکے ساتھ متعین دمقر کر دبا جلتے سکا جویکے بعد دیگرہے اپنی امتول کے ساتھ بارگاہِ رسیا لعزت میں پیش ہوں تھے اور پھر دسولوں سے بھی سوال ہوگا اور انکی امنوں سے بھی پوچھا جائے گا یہ ہے تیامست! اور قیا مست کے دفست بیش کے والے احوال ادرجا شتے بھی ہواہے لوگو اکس دن کے واسطے ان جبیزوں کو مؤخرا درایک طے مثدہ و فنست كيلية موفت كيا كيا كيا كيا برسب يجه اس دن كه بيان جوبر باست ادر سر بيزين أخرى اور دوتوك وي<u> مله كا دن سب</u> اللط تعالى چاهتا توير دن اسى دفنت بربا كر ديتا اورا بهي مرچيز كافيصل مع جاتا میکن اسکی حکمدند کا نقاضا تھاکہا سکوموّخر کیا جلست<u>ے آد را</u>ہے انسان توجا نتا بھی ہے کہ ک<u>یلہے پرفی</u>ھا والوں کے کیے اس روز سخست مصیبست و تباہی کامامنا ہوگا اور یکا بک ایسی ہولنا کے صورت سا منے اُ جائے گی کہ ہوسٹس وحواس پراگندہ ہوں گے اور حسرت وندامت ان منکرین پرممآط ہو گی بس ہلاکت و بربادی ہے اس دن محطلا نے دالول کے بیتے یہ منکرین دمکذ بین سمجھتے تھے اور کہا کرتے تھے کر کہاں اس قدر ومبیع دینیا ہلاک ہوجائے گی اور کس طرح ہم مرسنے کے لبعد دوبارہ اٹھا تے جائیں مھے ا در نسبل انسانی نیسست و نابو د ہو کرکس طرح زندہ کی جا تے گئی کہاں جہنتم اور عذاب جہنم اور کیسی جنت ادر جنست کی معتبیں تومنکرین دمکز بین کو کیا کی معلقم نہیں ہم ان سے بہلے کتنوں کو ہلاک کرچکے ہیں مچھرہم ان کے بعد لاتے رہے بعد والوں کو تو موست وہلاکست اور پہلوں کے دنیا سے نیسٹ ونا بور

یہ دیکھتے دہے ہیں تو ہرانہوں نے یہ کیسے فیال کیا تھا کہ ہم دنیا کے انسانوں کو فنا کر کے دوبارہ قیامت کے دوزائکونہیں اٹھا بیس کے ہم ایسا ہی کرتے ہیں فجر بین کے ساتھ کوان پرجرم کے سبب عزاب نازل کیا ایکو ہلاک کرکے ہم دوسری قوم کو لے آتے تواب ہم نے قیامت کے دوزسب فجرموں کو جمع کر بیا ناکہ انکو عذاب دیں اور سب اہل ایمان کو بھی جمع کر بیا تاکہ فجر بین اپنی انکھوں سے دیکھ لیس کرا بمان دیقین والوں کے دا مسطے کیسے انعامات ہیں بس ہلاکت و بربادی ہے جھٹلا نے والوں کے دا مسطے کیسے انعامات ہیں بس ہلاکت و بربادی ہے جھٹلا نے والوں کے دا مسطے کیوں قیامت کا انکار کیا اے انسانو ایک ہم نے بیدا نہیں کیا ہے ہم تعربی انہیں ایک معنوظ تھی او کی جگہ ہیں یعنی ہوتی دم ما در ہیں جہاں اس نطف نے نہا بیت ہی محفوظ طریع سے کشو دنما پایا اعضا می سامنت ہوتی شکل وصورت بنی اس میں جیات دردے کو ڈالا یہ سب کچھ اس کے معین کو دہ و دست تک کیلئے ہوتا شکل وصورت بنی اس میں جیات دردے کو ڈالا یہ سب کچھ اس کے معین کو دہ و دست تک کیلئے ہوتا

ہے جوم*دریت حمل ہے اس وقت پر* انسان ان تمام ت*دریجی مراحل کویطے کرکے* دینیا ہیں آتاہے توہم نے ایکر وقت کا ندازہ کر دبا ہے اور طے کرلیا ہے تیس ہم بہت ہی اچھے اندازسے وقت مقرد کرنے دائے ہیں كوكيسى نوبى سيرابك نطغه سكريبي ترديجي مراحل سيرنشوونما مقدد كركمه اسكوانساني شكل بي بسيراكيا جرك انسانى عقل وفكرك محدود دائره مين موجيف والاانسان تصورنهين كرسكتا تحطاكه يرحقير ساقطره أتني مدست کے بعد بہترین اعضار کی ساخسن شکل وصورت حیاست دا دراک اورعقل دستعور کی تمام صلاحیتول کے مائه ببدا الوجاسة كاتوبس اس طرح سمجه لينا جاسية كدانسان مرسف ادربلاك بوسف كابد دوباره قیا مت کے دوز زندہ موکرا تھے گا رہا یہ امر کہ وہ تیا مت کب آئے گی۔ تو یہ ایک مقرد کردہ وقت ہے جواللہ نے اپنی الیسی ہی حکمدت بالغراور کا ملرسے معرکہ دکھا ہسے جسیدا کہ ہر نطفہ کی پیدائش کا اسے نے ا بنی حکمت مسے دقت معرد کیا اور اس میں بہلت رکھی پنس بلا کست وبر بادی ہے اس دن انکارکرنے والول كسية توكيايرتمام جيزي اس باست كاشوست نهين بين كرده ضرا وندعالم قيامست قام كرف یر قا در سے اور ان منکرین کا یہ کہناکہ وہم مٹی میں ملنے کے بعد جب کر دیزہ ریزہ ہوجا ئیں گے تو پھر کیونکر سم ددباره زنده موسكت بيس "نهايت بى لغوادرمهل بالسبدا تكود يكمنا چابيت كركيا سم ننهي بنايا سے زمین کو ہو سینتے دانی سے زندوں کو اور مردوں کوجس پرزندہ بھی آبا دہیں اور مرد ہے بھی اسی میں مرتے کے بعد دفن ہیں اس طرح زندوں کو بھی اسی خاک سے جاست و زندگی ملی اور مرکز بھی اسی میں جلے گئے تو جس خاک سے انسانوں کی نشو دنما ہے اس خاک میں ملنے والے انسانوں کے اس میں سے انتھنے اور ووبارہ زندہ ہونے پرکیا تعجتب سے کیوں نہیں اس باست کو دیکھ کمر کے ہردان زمین میں بودسیتے جانے کے بعدجسے کہ وہ مٹی میں مل کر دیزہ ربرہ اور ابطا ہرمٹی ہی بن جا تاہیے کس طرح اگ رہا ہے تیامت اور بعدث بعد الموت كالممتل نهيس معصة توجب زمين مين دفن بوجيك كے بعد سردا مذاور تخم دوبارہ پیدا ہو دہا ہے تو کیوں نہیں انسان زمین بیں مل کر اور خاکہ ہو کم دوبارہ پیدا ہو سکتے توجس قادر مطلق کی قدرت کے یہ نمونے دن رات نظروں کے سامنے ہیں اس قادر مطلق کو کیا مشکل ہے کہ عالم کو فنا کرسے قیا مست قائم کر دے اوراس زمین میں ہم نے بناتے ہیں لیسے جم جانے دامے بوجل بہاوجن کی چوشیاں بندیبی جواپی مگرسے ذرّہ میں جنبش نہیں کھاتے تو یرزمین کس قدرمضبوطست کراسس نے اسپنے اوپر البیے دزنی بہاڑد ل کواٹھا

مله الن کلمات سے اشادہ کیا گیا کہ آبیت فقک ڈیکا فنیفہ القادِ ڈوسٹ کا تعلق ہردہ مرتوں کی تقدیم اور دومرتوں کی تقدیم اور تعلق میں مدت مل کی تقدیم توجس طرح مدت مل کی تقدیم اللہ کی مکمت کامل برمبنی ہے اسی طرح قیامسٹ کی مدت میں اللہ سنے اپنی مکمست کا ملم سے مطے کرد کھی ہے اور وہ ای پر واقع ہوگی - ۱۲ -

رکھا ہے جنگی بلندچوشیاں بادلوں سے بھی ادبر تک یہنی ہوتی ہیں اور اسی زمین اور بہاڑوں سے چنمے جاری کرے میکومیٹھایا نی بلایا جو بیاس بھاسنے دالاست یا نی سے یہ سیال چشمے مضبوط زمین اور سخت چٹانوں سے جاری ہو کرخلاکی عظیم قدرست کا نمونہ دنیائی نگاہوں کے سامنے پیش کر د سبے ہیں تو بوضرا دنبر عالم ابنی قدرت کاملے یا متنفا دنمولے دکھلا رہا ہے اور موست وجیاست اور سختی و نزمی کے مناظر پیش کررہاہے ك وه خلاميدان محترين زي وسختي اورنجاست وبلاكت كمهنا ظرنهين د كمهلاسكتا و نيزجس ك قيفه بي تم اسباب جیاست ہیں اور دہ بہاطروں کے سینہ میں معدنیا ست بانی کے چھے اور ہے شمار چیزیں جمع کرسنے والا بصالسس پروردگا رکوکیا مشکل ہے کرانسانوں کے مرنے کے لید زمین میں دفن ہونے کے بعدویزہ ریزہ بو چینے کے بعد ابدان کو اوران اجسام کو جو رمزہ رہزہ ہو کر ہواؤں میں اور سے ہوں یا بانی کی موجوں ہیں بهر دہے ہوں انکو اپنی قدرست بالغرسے سمیسٹ کرجمع کرسے اور دوبارہ میدان حشر ہیں اٹھائے ان حقاقی اورمناظ وقدرت كوديكك كرتوكسى كى يرجال مرمونى جابية كرانكا دكرسد يكن افسوسس كربيري بهت سے انکاد کرنے والے انکار کرستے ہیں ہیں ہل کرت و تباہی ہے انکار کرسنے والوں کے بلے بہرکیوت قیامت کا بریا ہونا یقینی سے اور خدا وندِعالم جس کی قدرت کے برعظیم کرشے نظروں کے سامنے ہم وقت موجودہیں انتے ہوستے ہوستے کسی کو مجال نہیں کر تیا مست کا انکار کرسکے اوج بیا مست قائم ہوگ مردوں کو انکی قروں سے اٹھا بیاجا رہا ہوگا آفتا میں کی بیش سے لوگوں کے دماغ کھول دہے ہوں <u>سے اہل ایمان کیلتے</u> سایہ عرش ہوگا اور مجربین ومنکرین برحواسی سے عالم ہیں ہوں گئے توان سے کہا جاستے کا جِلواسس جیرکی وات <del>سبس کوئم جھشلاستے نق</del>ے **اور**ام کا انکار کرستے تھے وہ نا ممتراعمال کی بیشی ادر میزان اعمال پرحاضری ا درجہ نم کے کنا روں پرقائم کر دہ بل پرسے گذرنا سے اس اعلال پرمنگرین دکفار ہے چینی سے گریہ وزادی کرنے لگیں گے تو پھرائکو کہا جائے گا اچھا چلوایک ایسے سایہ کی طریقے میں گئیں شاخیں ہیں ایک طریب اللہ سرك كهاجات سي كا دور سي ظاهر بوكاكروه ايك ساير بي جس كي بين شاخيس ببي فرستول كيواس اعلانا

مه برتین شاخوں والا دھواں اس طرح ہوگا دا بین بائیں ادر سرپر محیط گو باہر طرف سے گھیرنے والا ہوگا بظاہر اسکی عکمت یہ ہوگی کوعالم آخرت میں انسان کے اعمال عالم مثال میں حقاتق موجودہ کی تکل میں رونما ہوستے ہیں نویہ انکے اعمال فا سدہ اور عقائیہ باطلہ کی تاریکی ہوگی ہوم رطرف سے ان کو محیط ہوگی اور دھویمیں کی شکل ہیں ظاہر ہو دہی ہوگی۔

حفراتِ عارفین فرماتے ہیں کہ انسان کے اندر تین لطیفے ہیں جنی اصلاح اسکومفام ملکبت یک بہنچا دیتی ہے اوراسکا فسا داسکوشیاطین کے زمرے میں شامل کر دیتا ہے ایک بایتی طرف جو لطبع فرقلب ہے جس کا فسا دقونت غضیبہ کوحد سے بڑھا کرظلم وسرکمٹی پرآ ما دہ کرتا ہے دورا دایتی طرف ہے جس کا فساد قوست نہویے کو بڑھاتا ہے اوراسکی وجہسے انسان فستی وفجور \* پر دہاں پہنیں کے تو بھے اور سی پائیں گے مزتو وہ سایہ ہوگا ڈھانکنے والاجس میں کوئی تھٹرک اور جین ہمداور مزنی وہ جہتم کی بیٹوں اور شعاد ل سے بچانے والا ہوگا بلکہ وہ سایہ تو در تقیقت جہتم سے اٹھنے والا دھواں ہوگا اور تعرِجہنم سے اُٹھنے والے سیاہ شعلے ہوں گے جو پہاڑوں کی بلندی کی طرحت اوم کی جانب بلند ہوئے ہوں گے اور دور سے محسس ہوگا کا وہ کوئی سایہ ہے۔

دہ بہتم پھینگتی ہوگی لیسے شعبلے ادرا نگارسے جو میل کی طرح بلنلاہوں گے دیکھتے ہیں ایسا محسوس بوگا گوبا رہ اونرے ہیں زرد دنگ کے کم ابتدام میں دہ انگار سے اور شعیلے محل کی بلندی کے لفار قعر جہتم سسے بلند ہوستے ہول سکے بھران میں سے ٹوسٹ ٹوسٹ کرچنگا دباں الیبی نظرا ہیں گی جیسے زر و دنگ سے اد نرٹ ہوں یہ ہے وہ عذا رہے جوا خوت میں مجریین دمنکریں کے لیئے ہوگا انسوس ہلا کہتے بربادی میان ایکار کرنے والول کے بیے اس دن کی شدت اور عذاب کی سختی کا کیا حال بتایا جاتے یہ وہ دن ہوگا جس میں وہ بول نہ سکیں گے اور اگراس سے قبل روز محتر کچھ اور ہے بھی ہوں وہ بے سود نظا اور نزا نکوا جا زیت ہوگی کہ دہ کوئی معذریت پیشی کریں ادر تو ہر کریں پس ہلا کریت<sup>و</sup> بریا دی ہے اسس دن جھٹلا نے والول کے بینے ان منکرین سفے جو برسمجھ رکھاتھا کو منیا کی عدالتوں ہیں جس طرح حيل وجحرت اورعذرومعذرست سيكام جل جاناب شايدميدان حشري اسى طرح بهم كجه بيل بہانے یا معذدست و توبہ کر سکے چھوسٹ جایش کے نہیں ہرگز نہیں وہاں نرتو بوسنے کی مکست ہوگی اور نه کوئی معذدرت د توبه قبول ہوگی جہرهال بہ سبے فیصلہ کا دن جس میں حق دیاطل نیکی وہری اور ا يمان وكغركا فيصله كرديا جلسة كا اورم عمل كاانجام سامنيه ، وكامة منبن جُدا، و ل كا والدجرين ونكن ا عِلاً مِول کھے ایک گردہ نجاست کا میابی پر شاداں دفرصاں ہوگا تو دوسروں کے چہروں پر ذلہ ہے جاتا ایک کی ایک گردہ نجاست کا میابی پر شاداں دفرصاں ہوگا تو دوسروں کے چہروں پر ذلہ ہے جاتا اور پریشانی دیشیمانی برسس دی بوگی غرض هرچیز کا فرق ساسنے بوگا در مرعل کا فیصله بودیا بوگا جمع كرديات ہم نے تم كو اور ان كوجو تم سے بہلے گذرسے ہيں ناكر سرب كو اكتھا كرسے بھر الگ الك كردي اوراً حرى فيعد سب كوسنا دي تواسع فجرمو! الركوني تدبير كريست بوتوكراو ده

\*\* اور بدکاریوں ہیں پرطبانا ہے کہونکہ جگر معدن نون ہے اور بہی شہر توں کا سرچشہ ہے تیمسرا لطیفہ دو المبیغوں کا نسا دعلی خرابیوں لطیفہ دو المبیغوں کا نسا دعلی خرابیوں کا باعدت ہے جو قربت ادرا کیہ کاخزان اور معدن ہے تو پہلے دو المبیغوں کا نسا دعلی خرابیوں کا باعدت ہے اس طرح اعمال خبیشہ اور عفا مقد باطلہ ان لطا تقت کی خرا بل پر مرتب ہوئے تواسس منا سبت سے یہ اعمال خبیشہ اور عقا میرجہنم کے دھوتیں اور شعلوں سے نا ہر ہونے والے سایہ کی تین نا نوں کی شکل میں نمایا ہوں کے والد اسامہ بالصواب

(دوح المعاثى فتح المتّال /

تتربيرمير بيدمقابله ميب ادر آجايتن وه مكستاخ نجي جو كها كمهت يتحد د د زخ كا ذكر لأوران برمغرر انيس فرشنون کے اس کرکٹسترہ کو تو میں اکیلا سی کافی ہوجا ق ل گا' باقی دوسے تم نمدٹ لینا بس ہلا کست د تباہی ہے اس روز <u>جھٹلا نے دالوں کے بیتے ظاہر</u> سے کرسب کھے مصابت اورعذا ہے کی شدّرے وسختی اورمیداب حشرى بريشاني منكرين ومكذبين كصيت سميجوانك كغرد نافرماني اور سركتني كانتيجه سيصليكن الحكي بالمقابل ابل ایمان وطاعست کا مبیا ہے کا مران ہوں مگے اللہ دسیالعزت کی نعتوں اوراسکی رضا روخوشنو دی سے سرفراز ہوں گئے جن کی داحت دنعتول کا یہ حال ہوگا کہ بےشک تقویٰ ا دوا پرا ن والے نہا ہے ہی راحت دسکون کے ساتھ جنت کے <del>سایوں میں اور چنٹموں میں جن سے یا تی</del> اور دو دوھ کی نہری بہتی ہونگی اورہرقسم کے میوے اور پھلول میں ہول کے جس قسم کے بھی وہ جاہیں عرص ہرطرے کا آرام وسکون عزرت اور ہر قسم کی تعتی*ں ہو بگی اور انکو کہ* دیا جائے گا کھاقہ اور پیومنرے سے خوب بلا کمئی روک ٹوک کے یہ سمب کچھ ان اعمال کا بدلہ سے بوتم کرستے تھے دنیا کی ذندگی ہیں ببیشک ہم اسی طرح بدلہ دباکرستے ہیں نیکی کر نے والول کو مگراس کے برعکس بلاکست و تباہی ہے اس دن <u> چھٹا سے والوں کے بیلے ب</u>ر چربین و کمذہبین جو د منیاکی لذہوں اورعیش وعشرست میں مسست پیھے اور آخرت کوا نہوں سنے بھلار کھا تھا انکو دنیا ہیں ہی اسی وقست بنا دیا گیا تھا کھا لو اورمزسے اڑا لو تھوڑ ہے ونول تک یقینگاتم بحرم ہوا درتم کو یرجند دن اور قلیل مدت گذر نے برمعلوم ہوجا ستے محا کر تمہما را ا نجام کس قدر بڑا ہے افوس ! مہل کمن وبرہا دی ہے اس دن جھٹلا نے وا لوں کے بیے دنبای ذندگی نے ان مجرموں کو البسا مسرکش و نافروان بناد یا تھا کر جبیب ان سے کہا جاتا کہ جھک تھے جاتے اللہ سے سامنے تو ہیں جھ<u>کتے تھے</u> اور کسی طرح ضدا کے سامنے سرنگوں ہونے اور عباد ست وہندگی کے بیے تبار نہ ہوستے جس کا یہ اتجام دیکھ لیا لبس ہلاکست وہربادی ہے اس دن جھٹلا نے والوں تھے لیے قرآن حکیم سنے کس قدر داضح دلائل بیان کر دسیتے جن سے بعد ضدا ا درآ خرست میرا بمان لا سے میں کو تی ترة دُس مرسنا جامنے نیکن انکار کرنے والے اب بھی اگر ایما ن نہیں لاستے <del>تو تھراسکے بعد آو</del>ر کون سی باست ہوگی جس پروہ ایمان لا بتنگے اوراس پریقین کرے آخرست کو ما نیں تھے نہ تو قرآن کے بعدا سب کوتی اور کنا سب نازل ہوگی اور جو دلائل دھ**عاتن ذکر کیتے گئے ا**ن کے بعداحاطة تصور میں مزید مسی د بیل ادر تخفیق کا ا مکان نہیں اور مرہی خاتم الانبیار والمرسلین جنا ہے دسول الل<del>ط</del>صلے الله علیہ وسلم کے بعداور کوتی بی مبعومت ہوگا کہ یہ تو قع کر لی جاتے کہ مثاید کسی اور پیغمبر کے کسی معجزہ کو دیکھ کریا دلیل کوسسن کرمان لیں اور ایمان سے آئیں بہرصال جو برنصبیب بھی

سے لفظ الکواکا ترجم "جھک جاؤ" اس لفظ کے معنی لغوی کے لحاظ سے کیاگیا اور یہی زیادہ بلیغ ہے برنبوت اسکے کہ یہال دکوع کو دکوع اصطلاحی کے معنی پر مجمول کیا جائے ۔۱۲

ان نزاً فی دلائل در مقائق کے باوجود ایمان مسے محردم رہے تواسیکے بعد کوئی تو قع نہیں کودہ کسی ادربات پر ایمان لاسکے گا۔

## سيت وألم يومور للمكر بن يستحرار كم عمت

مورة المرسلامن بن برابيت ميادكه وَيُلُ يُوْمَئِذِ لِلْكُلَّذِبِينَ وس جَكرارشا وفرماتي كُتي تكوار كَاتِ قِرَا مَيه كَ مُكمت مورة الرحل مِن فِيهَا يِنَ الْكَاعِ رَبِّكُمُمَا مُكَذِّ مَاكِ " بين بيان كردى كتى وه توہر جگرادر جو بھی آیا ست قرآن کریم میں باربار ہیں ان پرمنطَق، سوتی ہے بہاں یہ آبیت دس بارمکرد سے بعض عارفین کے کلام سے بہال اسکے نکوار کی مزیدایک خاص حکمت مجمعلیم موتی ہے . مودة المرسلات بين اصل خطاب منكرين قيامدت سيسيسي اسى ضن ٰبين دس مرتبه ؤيليُّ یّگُوْهَ عِیْرِ لِلْمُلَکِّدِ بِایْتَ کا عا دہ کرے برطا ہرکرنا بظاہر مقصود ہے کہ منکرین قیا مسنبِ دس وجوہ سے ہلاکت وبرا دی بیں ہیں تو ہروجہ کے بیش نظر ملاکت دبر با دی کی یہ دعید بیان زما دی گئی جس کی تفصیل اس طرح سمجھ بی جائے کہ انسان ہیں قدر سے خدا دندی کی طرحت سے تین قویمی رکھی گئی ہیں جن کی ا*ملاح سے* سعادست اودفلاح کا ترتنب ہونا ہے اور ایجے نسا دسسے شفا وست ویزنخٹی اور ہل کست وہربادی ہے اول توت نظر برجس مراد ماک صحح اوراعتقا داست کا دارو مدار سے کا فروں اور منکرین قیا مست نے اسکو بگاڑ رکھا تھا متعدد وجوہ سے آول ذات خدا دندی کا مٹرک کرے دوم صفات خدا دندی ہیں ہوہ اورلغوخیا لاست اورمن گھوست تصورات باطله قائم كمسك سوم فرشتوں كے بارہ بيں يرعقيده ركھنے كى دج مے کروہ اللہ کی بیٹیال ہم ہمارے کاروبار کے دہی مالک و مختار ہیں جہارتم برکدانسان کی زندگیس دنياسى مكب محدود يسب مرحشر بعد العدف بعد الموست بنجم قضار دفدر كا انكاد اور مخلوقات كي اس میں مشرکست سنستم ابدیا معلیہم السلام اور کتسب سما دیر کا انکار اور انکے اوا مسروہرا بات سے مناد مرتبی تو یہ جھے قدم کی خوابیاں تو مشکرین قباست میں قوت نظریہ سے فداد کی وجرسے بیائی جاتی ہیں ووسٹری قربت شہویہ جس کی خوابی افراط و تغریط ہے افراط کے باعث انسان کی وجرسے بیائی جاتی ہیں دوسٹری قربت شہویہ جس کی خوابی افراط و تغریط ہے افراط کے باعث انسان 

درندوں سے بڑھا دیتا ہے اوراس کی وجہ سے ظلم و تعدی کی کوئی صرنہیں دہتی اور تفریط انسان بیسے حمیت وغیرت کا دھف ختم کر دبتی ہے فوہرت بہال تک ہوجا تی ہے کہ محادم اللیہ کی ہے حمیت اور کستاخی برغصہ تو درکنا رکان برجول تک نہیں دینگتی تو دوخوابیاں یہ ہوئی اس طرح ظاہر ہوا کہ منکرین قیا مست اور ایسے مجرمین ال دس خوابیوں میں مبتلا تھے توہرا یک خوابی کے بالمقابل ایک بار فرما دیا گیا تی فرمینی آل فرما دیا گیا تا قدید کے واللہ اعلم یا لعواب فرما دیا گیا تو کی میں بہتلا تھے توہرا یک خوابی کے بالمقابل ایک بار فرما دیا گیا تو کی میں بالمواب فرما دیا گیا تا کہ کے میں بالمواب میں بالمواب میں بالمواب میں بالمواب میں بیا تھواب میں بالمواب بالمواب

سد الدّب لفسيين منوع المرسدن من الدّب المرسدن . الحديثه ٢٩ وي بادس كى تفرير كمل موتى .





اليَاتُهَا ١٠ م م عنورة النِّبَا كَلَّتِ = ٨٠ م اللَّه فِهَا رُنُوعًا مَا

سورة نبا كى به ، اوراس يس چاليس آيتي ادر دو ركوع بي .

## عَمَّ يَتَمَاءُ لُونَ ﴿ عَنِ النَّبَا الْعَظِيمِ ﴿ الَّذِي النَّا الْعَظِيمِ ﴿ الَّانَ كُ

وه كنى طرف برورسه بي - يول نهين! اب جان لين كم - بعربي يول نهين! اب جان لين كم ـ

اَلَمُ نَجُعُلِ الْأَرْضَ مِهْلًا ﴿ وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا ﴿ وَ

سم نے نہیں بنائی نہیں بچھونا أور بہاڑ میخیں ؟ اور

خَلَقَنْكُمُ إِزْوَاجًا ٥ وَجَعَلْنَانُوْمُكُمُ سُبَأَتًا أَوْ وَجَعَلْنَا

الْيُل لِبَاسًا ۞ وَجَعَلْنَا النَّهَارِمَعَاشًا ۞ وَبَنِينَا فَوَقَامُ

رات اوڑھنا۔ اور بنایا دن روز گار کو۔ اور جنی تم سے اُوپر

سَبِعًا شِلَا دُا ﴿ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا ﴿ وَالْجَالَ مِنَ

سات بينائي مضبوط - اور بنايا ايك بجراع بهمكت - اور أتارا

| 怒        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 茲        |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 綴        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 怒        |
| 綴        | المعصرت مَاءً نَجَّاجًا ﴿ لِنَحْرِبِ رِبِهِ حَبًّا وَّنَهَانًا ﴿ وَاللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّ اللَّهُ اللّلْلِي اللَّهُ اللَّا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ | <b>X</b> |
| 綴        | شجرت بدلیوں سے بانی کا ربلا۔ کہ نکالیں اسس سے اناج اور مبزہ۔ اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 錣        |
| 緻        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 錢        |
| 綴        | جنْتِ الْفَافَاقُ إِنَّ يُومُ الْفَصِلِ كَانَ مِيقَاتًا فَيُومُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 怒        |
| 綴        | باغ بتوّل میں بیٹ رہے۔ بیٹک دن فیصلے کا سبے ایک وقت عمیر رہا۔ جس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>袋</b> |
| 綴        | يُنْفَخُرُفِي الطُّورِفَتَ أَتُونَ آفُوا جًا ۞ وَفَيْحَتِ السَّمَاءُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 袋        |
| 錣        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 綴        |
| 綴        | دن بھونکیں نرسنگا، بھر بط اَوْ جُٹ جُٹ ۔ اور کھولا جادے آممان،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 怒        |
| 綴        | فكانتُ أَبُوا بالله وسيرتِ الجِبَالُ فكانتُ سرابًا فَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 疑        |
| 缀        | تناب الجراب وسيرب الجبال فحالت سراب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 袋        |
| 綴        | تو ہمو جادیں دروازے۔ اور بطلائے جادیں بہاڑ ، تو ہمو جا دیں ربتا ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 数        |
| 缀        | إِنَّ جَهَنَّمُ كَانَتُ مِرْصَادًا ﴿ لِلطَّاعِينَ مَا لِكًا ﴿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 经        |
| 쭳        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 袋        |
| 敪        | بیشک دوزخ ہے تاکب میں ۔ شریروں کی تھکانا ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 怒        |
| 綴        | لِبْرِينَ فِيهَا أَحْقًا بَاللَّ يَنْ وَقُونَ فِيهَا بُرْدًا وَلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 缀        |
| 綴        | 77 77 C C C C C C C C C C C C C C C C C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 袋        |
| 綴        | رہے ہیں اسس میں قرنوں - نہ چکھیں وہاں کھے سزا تھنڈک کا۔ اور نہ طے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 袋        |
| 綴        | شرابا ﴿ الرحبيما وعساقا ﴿ جزاء وفاقا ﴿ اللهُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 怒        |
| 綴        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 袋        |
| 綴        | کے بینا ، گر گرم بانی اور بہتی ہیں۔ بدلہ ہے بورا ۔ وہ تھے ۔ بدلہ ہے اورا ۔ وہ تھے ۔ برا مار مراد مراد مراد مراد مراد مراد مرا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 怒        |
| 綴        | كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا فَ وَكُنَّ بُوا بِالنِّنَا كِنَّا أَلَّاقَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 疑        |
| 器        | تو نع نه رکھتے حساب کی - اور جھٹلائیں ہماری آیٹیں کرا کر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 怒        |
| <b>X</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 怒        |
| 綴        | وكُلُّ شَيْءٍ آحُصِينَهُ كِتَبًا ﴿ فَلُوْفُوا فَكُنَ يُزِيِّ الْكُمُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 袋        |
| 缀        | اور ہر چیز ہم نے گن رکھی لکھ کر ۔ اب چکھو کر ہم برطھاتے ہے جاوی گے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 缀        |
| 綴        | E 5/1. / 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 缀        |
| 綴        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 怒        |
| 数        | تتم پر مگر مار ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 怒        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
|          | TI I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |



## گستاخی مجرون بھور سوال مطالبہ روز قیامت و ذکر قانون جزاء کسٹ زا مع دلائل قدرست و ذکر قانون جزاء کسٹ نوا مع دلائل قدرست

تَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ - عَدَّدَ كَتُوكَ عَدَدَ اللَّهِ ... اللَّهُ مَا فَكُنْ نَبُونِيدَ كُمُوالَّا عَذَابًا ( ديبط ) سورهُ نباء كمى سورست ہے جس كى چاليس آيات اور دوركوع ہيں ۔ اسس سے قبل سورة المرسلات مبي سی تعالی سف نئے بڑی ہی توت وعظمت سے ساتھ اعلان فرایا کرجس قیامست کا انسانوں سے وعدہ کیا گیا دہ یفیناً بربا ہوکر رہے گا ۔ اس سے بینے خدا وندِ عالم نے ہواؤں اور فرسٹ تول کی قسم کھاکر نہ صرف یہ کم وقوع تبامت كا اعلان فرا بالكها حوالٍ قيامت بھى ذكر كر ديئے سكتے كرجب نظام عالم درہم برہم ہوگا۔ توزمبن وآسمان اورجا ند سورج اوركواكب كاكياطال بوگاء اسب اس سورست بين مجرمين دمنكرين فيامست سيمعاليم جس كستهاخي سيرسوال كرست تحص يا يرمطالبكر فياست كب آشت گى - ا وركيول نبين نيامست وا قع بوتى بيان كرك ان كا د د، ا در ان پر تنبیه کی جار ہی سے اورسے تھے ہی ولائل قدرت اور جزار وسزاکا قانون بھی بیان فرمایا جارہا ہے۔ ارشاد فرایا۔ کس جبزے بارہ میں یہ توگ ابک دوسے سے سوال کر رہے ہیں ، آخر کس بات کی تحقیق ڈفتیش مفھود ہے کیان میں اس امری صلاحیت ہے کہ سے کہ جس چیز کو آپس میں ایک ودسے سے بطور استہزاء و مذاق پاوچھ رب ہیں۔ اس کی حقیقت سمجھلیں ، نہیں ہرگزنہیں ۔ یا برکر وہ جو پیغبرخدا ا درمؤمنین سے سوال کر رہے ہیں ا ور معدر تسخر کہدر سے ہیں کر جناب وہ قیامست کب آئے گی۔ دبر کیوں ہور ہی ہے اوراب تک کیوں نہیں آئی۔ اے مخاطبو : جانتے بھی ہوکہ بیکیسی چیز کا سوال کردہے ہیں ۔ پر پوچے دسیے ہیں ابک بہت ہی عظیم الشال خبر ا ور ہیبست ناک باستے تو جس میں وہ خود مختلفنے ہیں بھوٹی کہتا ہے بھ ہرگز قیامیت نہیں آٹیگی کوئی اس کو ما نتا ہے۔ كونى كهتا ہے كرمنداب و تواب روح بر ہوگا. يدن ميساس كاكونى تعلق نہيں يمسى كاخيال ہے كربدن بھى اظھايا جائے گا توجس چیز پیس خود پر اختلامت کررہے ہیں ۔اس کے بارہ میں اکسس طرح کا سوال باسطالبہ با اکسس کا مذات نهایت سی لغوادر بیبوده بات سبعد خبردار بهوجاد اسبعنقریب سی بدادگ جان لیس سمعے بھرخبردار بهوجا وُ صردر پرلوگ جان لیں سکتے کرتیا مست کیا ہے اوراس سے ہولناک مناظر کیسے ہیں یہ سب کچھ آنکھوں سے سامنے آجائے گا آخران کواس باره مین کیا ترد داورست به سید بهماری قدرت تو هر چیز پرغالب سید تو کیانهیں بنایا ہے ہم نے زمین کولستر انسانوں سے بیے جس پروہ آرام کرتے ہیں ، اور اسی پران کا اٹھتا بیٹھنا اور لیٹنا ہے . اور کیانہیں بنایا ہم نے زمین کے بلے بہاڑوں کومینی جنہوں نے رزتی ہوئی اور کا بیتی ہوئی زمین کومیخوں کی طرح قائم ہوکر ساکن بنادیا - اور ہم نے پیدا کیا ہے تم کو جوڑ سے بنا بنا کر بینی مرد وعورت - تاکرمر دعورت کو اپنا جوٹا بناکر دحانشيرا گلےصفحہ ہمہ)

اس كے ذریعے سكون حاصل كرسے جيساكر آيرت وَصِنْ البَيْسِ ﴾ اَنْ خَلَقَ لَاکْتُورْ مِنْ اَنْفُيسِڪُمْ اَ ذُوَاجًا لِتَسَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِن فرايا. يا طرح طرح كى نسكلين ا ورصورتين بنائين الحِي بُرى يا آنسانون مين بعضه نيك اور بعضے بد، دعیرہ تواکسس طرح الے انسانو ؛ تم کو تقابل اورجوڑ ہے کی ٹنکل میں بنایا ہے۔ اور بنایا ہم سفے تہاری بیند لوآ لام اور بدل کی احسنت کا ذریعہ ا ورول بھرگی محندن وشقست سے بعد شکان و تعسیب سیسے سکول حاصل کرسنے کا سامان - اوربنا ديا راست كوتمها رسي واسط اورهنا جو لمكسس كيطرح تم كواين بين جهيا يتى سب اورلبكس كيطرح انسان کے بدن کوراحت واکرم بینیاتی سیرا درلیکسس پر دہ بھی سید قراست کی تادیمی میں ہرکام بھیا ہوا رہتا سید . ماست کی تنهائیوں بیں خداکی عیا دست کرنے واسے توگوں کی شکا ہول سے مستورہ اظلام سے ساتھا ہے رہے کی عبادیت کرتے ہیں توکچھ بدنصیب رات کے پردہ ہیں ہےسپ کر جرائم ومعاصی کےمڑ کسب ہو تے ہیں ۔ عُرض رات کا پردہ | مخلوق کے عیب وہنرکو مالق کے سامنے عیال کرنے کا بھی سامان ہے، ور بنایا ہے ون کو روزی کا وربیع براس میں ہرایک کسیب معکسش ادر روزی کما نے میں معروف ہوتا ہیے ۔ اہل سعادت کسیب معکمش باکسیب نضائل سے لیے داست سمے اکام کوعملی قوتوں کے لیے مستعدا ور توانا بنائے ہیں۔ بیکن اہل شقا دست اور عافلوں کی زندگی بس اسی طرح گذرجاتی ہے'۔ دن کا وقت روزی کماسنے ہیں اور داست کا وقتت آدام وراست یا عیش وعشرت میں گذرجا تا ہے۔ حالانکرائٹرکی قدرت انسانول کی نظروں سے سامنے ہمہ وقدت ظا ہرسیے ا<mark>ور بنا یا ہے ہم نے تمہا</mark>رے ا و پرساست آسمانول کومضبوط چصست کی طرح جو تمهارسے مرول پرقائم سبے جو گذریب ورا ذ گذر نے کے باوج وہز پوسسیدہ ہوئے اور نہ ہی ان میں کوئی رخنہ پیا ہوا۔ توجس خوانے یہ آسمان اپنی حکمت وقدرست سے بناشے اس کی قدرت و محکمت کوسمجھنا چاہیئے اور اس سے اپنی زندگی کا رسٹ نہ قائم کر کھے اپنے شب وروز فکر آخرت میں گذارسنے چاہئیں نرکہ غفلت اور بحض دنیا کما نے میں۔

اوربنایا ہم نے سورج کو ایک دہکتا ہوا چرائے ۔ پھراسس سورج کے نورسے جانداور تاروں کو نور بخشا۔ اور اس جہان میں بندوں کے لئے جوبی راصت کے اسباب اور رزق سے سامان نفیے وہ مہیا کئے اس طرح کر اتالا ہم نے یا دلوں سے بریست ہوا با نی ۔ فلاسفہ اور عکما ، خواہ اس کے کچھے بھی اسباب بیان کر ہیں لیکن ان اسباب کی یہ کار فرا تی بھی ایک عظیم قدرت کا کر شمر ہے کہ کس طرح بادوں سے باریشس بھو تی چھوٹی بو ندوں کی شکل میں کی یہ کار فرا تی بھی ایک عظیم قدرت کا کر شمر ہے کہ کس طرح بادوں سے باریشس بھو تی چھوٹی بو ندوں کی شکل میں برستی ہے۔ بھر زمین اس کو جذب کرتی سبے ، تا کہ ہم اس کے ذریعے بیدا کر ہی ہر قسم کا غلم اور مبزہ اور اگائیں گنجان اور مبزوں سے انسانوں اور جا نوروں کی دوزی کا یا غالت جن میں طرح طرح کے بھل اور میوے لگتے ہیں ۔ غلوں اور مبزوں سے انسانوں اور جا نوروں کی دوزی کا سامان بنا با اور ان ہی چیزوں سے عیش وعیش میں اور راصت ولذت سے جمل اسباب بیدا کیٹر بانی بھی ایک زمین بھی سامان بنا با اور ان ہی چیزوں سے عیش وعیش میں اور راصت ولذت سے جمل اسباب بیدا کیٹر بانی بھی ایک زمین بھی

(بقیم مغیر گزشتر) مه جیسا کراحا دیث بین سبے کر آنعفرت میلی انشر علیہ والم نے ارشا و فرایا کر النگررب العزب نے جب زمین کو بیدا فرایا وہ حرکت کرنے لگی اور ارز سفے لگی . تومیراٹر بیدا فرائے اور بیراٹروں کو زمین کے مختلف جھول اور جانبوں میں میخول کی طرح گاڑ دیا۔ جس پر زمین ساکن ہوگئی۔ ۱۲ (جا میع ترندی) ایک ہرایک کی خاصیّت اورطبیعت بھی وا صربے بیکن دیمیوکی غلول ۔ چھلول اورچیولول کے کس قدر مختلف اور کینے کے متفاوت واسکے اور محکمت کی نشا نیال متفاوت واسکے اور محکمت کی نشا نیال بین ۔ چھری کہ دور کا میں ایرایک کو خواہ کوئی مؤمن ہو باکا فر نفع اٹھانے کی اجازت دیدی لیکن بیسب کچھ مرف اسس جہان ہیں ہے ۔ برخلاف آخرت کے کوبال کی نعتیں داخیں اور با غاست اور بھل و چھول منومن کے ایمان اور اعمال صالحہ ادراعتقا واسے جہرہی ہوں گے جوان صورتوں میں اہل ایمان کے سامنے آئی گھور ناموں کے ایمان اور اعمال صالحہ ادراعتقا واسے جھرہی ہوں گے جوان صورتوں میں اہل ایمان کے مسامنے آئی گھور ناموں نہ ایمان کے مقا تدخیر نینے کو و شرک اور بداعمالیاں آخرت میں شجرز قوم جمیم و عناق و کھول ہوا گوم بانی زخوں سے بہنے وال خون داو اور بیب ، بن کر اہل جہنم کا رزق ہوگا۔ ہی وہ جزاء و در اسے جو ایم انفصل میں ہرا کہ کو لے گینا نجہ نیسلہ کا بدن ایک سختین کردہ و تست ہے جس میں اس کا اور تمام دنیا الت بلسط کر بیست و مراک جب صور چون کا جائے گا جس پر دنیا کا نظام درہم پر دہم ہو جائے گا اور تمام دنیا الت بلسط کر بیست و دانوں ہو جائے گا ۔

چرتم آؤگے جو قر مرتوق میدان حضریں اپنے رب کے ساسند انمال کی پیشی کے بیے اور رب العالمین کی عدالت میں صاخری ہوگی۔ اور آسمان کھول ویئے جائیں گئے۔ بھر جس میں کھولنے کے بعد دروازے ہوجائیں گئے۔ بھر جس میں کھولنے کے بعد دروازے ہوجائیں گئے۔ بھر جس میں کھولنے کو اُسمان کھول ویئے جائیں گئے۔ ایسے ہی بھی اسمانوں جیسے کو اُسمانوں میں شکا ف پڑنے یا وروازوں کے کھل جانے کا حال ہوگا۔ اور بہا اَلَّ ریزہ ریزہ کر کے التّاویٰ کے جسٹنے اور ان میں شکا ف پڑنے یا وروازوں کے کھل جانے کا حال ہوگا۔ اور بہا اَلَّ ریزہ ریزہ کر کے التّاویٰ جائیں گئے تو وہ ہوجائیں گئے رہیت کے ذرایت بوفضا میں از رہ بدوں گئے ہی وہ بہاؤ تھے جن کو ذرمین کی سطح پر میخوں کی طرح گاڑ دیا گیا تھا تا کہ وہ تھیری ہے۔ توجب بیر پخیس ہی ختم ہوجائیں گی تو وہ زمین کہاں تھیری سب کی درہم ہوجائیں گی تو وہ زمین کہاں تھیری سب کی درہم ہوجائیں گئے اور جب اسمان و

کے جیسا کرارشا دہے وَ نِی اُلاَدُضِ قِطعٌ مُنْتَجَاوِرَاتُ تَرَجَاتُ اِنْ اَعْدَابِ قَ زَرْعٌ قَ نَجْیَلاً صِنْوَانٌ وَ غَیْدُ صِنْوَاتِ بَسُنَیٰ بِمَاءً قَ احِدٍ وَنَفَعِلُ بَعْضَهَا عَلَیٰ بَعْضِ فِی الْاکْلِ اِنْ بِیْ وَلَاکَ کَایَاتٍ لِفَوْمٍ بَیْغَقِلُوٰنَ جس کی تفسیرسورہ رَعدیں گذریکی ۔ لفظ مُعقِرات کی تفسیرابن عباسس کُ با دلوں سے فرائے تھے ربجا پُرُا ورثنا دہ ہیاں کرتے ہیں کہ احشق ج مسلسل برسے والی بارسٹس کو کہتے ہیں ۔

عنه افرا بگا جمع فوج کی سیے جس کا ترجمہ جماعت اور ٹولیوں کے لفظ سے کی جاسکت سے۔ یہ عنوان با سکل اسی طرح سے بھودوسری آبیت بین فرایا گیا ہے وکوئم کھنٹ میں میں گئی اُمٹیت کونیا تو ہوسکت سے کہ برا فواج ہر ایک بہنمبر کی اُمٹیت ہوئیکن اس لحاظ سے کہ یہ خطا سے سے اہل مکہ کوآس وجہ سے اس کا مغہوم یہی زبادہ واضح ہے کہ جماعتوں اور کی اُمٹیت ہوئیکن اس لحاظ سے کہ یہ خطا سے سے اہل مکہ کوآس وجہ سے اس کا مغہوم یہی زبادہ واضح سے کہ جماعتوں اور کی بارٹیوں کی صورت بنا ہر یہ ہوگا کی تعلقت قسم کے عقائد باطار اور مختلف ہم کے بارٹیوں میں تقسیم کردیا جائے گا اور اس لحاظ سے مختلفت اور منعدد ٹولوں کی بدکاریوں میں پڑنے والوں کو گرو ہوں اور پارٹیوں میں تقسیم کردیا جائے گا اور اس لحاظ سے مختلفت اور منعدد ٹولوں کی شکل میں محتشر میں ان کی حاضری ہوگا۔

علی و بڑی ہی طویل مدتول کک ، لفظ استفابًا کا ترجمہ کرکے یہ ظاہر کیاگیا کہ استفاسی محدود اور متناہی مدت کے کیٹے نہیں بولاگیا سہتے بلکراہیں طویل مدست مراد سہے جسکی کوئی حدا ورانتہا مہی نہ ہو۔

اگرچه نفس لغت میں تحقیّ جس کی جمع احقاً ب ہے کے معنی بعض اہل لغست نے مخصوص معین طویل مدّت کے ذکر سینے ہیں مثلاً کسی نے ایک ہزار برسس یا اس سے زائد کہا۔ نگر سعید ہے بروایت قتا دیا بیان کیا کراحقاب وہ مذت ہے جس کی کوئی انتہا ء مذہو۔

نافع شف ابن عمر سے روایت کیا ہے ہو سے موایت کے بات میں بڑھے داخقا با یعنی مدت و دواز آور داوی نے اس کی بھی ہو ہم نے ارشاد فرا با خدا کی قسم اہل نارجہ نم سے ہرگزنہ نوکل سکیں سے بہو ہم کیا ورست نہیں کے ۔ احقا با یعنی مدت و دداز آور داوی نے اس کی بھی تفسیر کی ہے۔ احقا با یعنی مدت دواز آور داوی نے اس کے معنی میں گوئی مدت "بیان کیٹے ہیں تواس سے بہ وہم کیا درست نہیں کر شایدا ہل جہنم کسی مدت سے گذرنے کے بعد جہنم سے نکال بیئے جائیں گے ۔ اور ظاہر سپ کر پر تصور کیونکر مکن ہے جیب کہ ضلو و ناد کی تعریح فران کریم نے متعدد آبات میں بڑی ہی وضاحت سے فرا وی حتی کہ بہر فرادیا گیا۔ گذری تعریح فران کریم نے متعدد آبات میں بڑی ہی وضاحت سے فرا وی حتی کہ بہر فرادیا گیا۔ گذری تعریک آب کی اور کی مشارح بین کی اور کی تھی در مکن اور خیرہ وغیرہ تو اِن آبات سے بعداس طرح کا کوئی تھور مکن ہے ہے نہ ہی نہیں ۔ والڈ داعلم بالصواب ۔ ۱۲

عقہ بعض مغسر کو نے اس کی تفسیر میں نین کرنجی بیان کیا سیے جس کے معنی یہ ہوئے کہ بیندگی راصت توکیا نصیب ہوگا اورظا ہر ہے کہ بیندگی مالت انسان کے بیے توکیا نصیب نہ ہوگا اورظا ہر ہے کہ بیندگی مالت انسان کے بیے سکون اور ٹھنڈک کا باعث سے ۔ ۱۲۰

جمع كرديا جائے كا.

یرسب کچھاس وجرسے سیکی ہوگئی توقع نہ گھتے تھے۔ حساب وکتاب کی اوراس امرکوشیم نہ کرتے تھے کہ قیامت اور روز جزارا کے والا ہے اسی اعتقاد باطل ہیں جتن ہ وکرانبوں نے اپنی قوت نظریہ جی ضائع کی اور قوت عملیہ کو ہوا بیت کے بجائے گراہی ہیں صرف کیا۔ اور ہماری آیتوں کو ہمٹلایا خوب جمٹلانا جس میں انہوں نے کسی طرح کسر نراٹھا رکھی۔ آیا ہت خوا وندی کا بھی انکار کیا۔ احکام خوا وندی کی جی تعمیل نرک اور دلائل قدرت اور امنزی نشانیوں کو بھی نرمان ۔ ایسے ہم مول کو تکذیب ونا فرانی کرکے بیے نکر نہ ہونا چاہیے۔ ان کو جان لینا چاہیے کہ وہ ہماری گرفت سے بچر نہیں جاسے ادر ہرچیز کا ہم نے احاط کردکھا ہے اس طرح کروہ ان کو جانے گرفت سے بچر نہیں جاسے آدر ہرچیز کا ہم نے احاط کردکھا ہے اس طرح کروہ کی ایک سے شدہ تھی ہونی چیز ہے۔ تو ہم مجربی کے ہرجوم کو بھی جانے گی اور س کے جیب وہ عذا ہے اور سزا اسینے مقررہ وقت ہرگا ہے۔ بینا نجہ وہ اسی وقت آئے گی جب اس کا وقت ہوگا ۔ اسس لیے جیب وہ عذا ہے اور سزا اسینے مقربہ وقت ہرگا ہا ہم نے گا۔ اور وہ مہربی کی موجہ نے گا نہیں ہرگز نہیں ہو ہائے گا۔ اور وہ مہربی کی شدے اور معیدیت برحتی ہی جاتے گی جیسا کہ لیے ہے جس اور اور معیدیت برحتی ہی جاتے گی جیسا کہ ایک ہوجائے گا نہیں ہو جائے گا۔ اور وہ مہربی کی شدے اور معیدیت کی جاتی گی جیسا کہ ایک ہو خوا با سطے کو تو ہو تو دن ہوں ہوں احکام خوا وندی نازل ہوئے تم کو وعظ وفعیدت کی جاتی تو اسی کے مطاب خوا وہ تو دن اسیدت سے لمے ہرلی خاسے کے میں ہوتی جائے گی ۔ ان کا میں اس کی مطاب خاست و منا سبدت سے لمے ہرلی حالے گی ۔

## إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا صَّحَدَا إِنَّ وَاحْنَابًا ﴿

بے شک ڈر والوں کو مراد منی ہے۔ باغ ہیں اور انگور۔

## ولواعب اترابا وكأسادها قاص لا يسمعون فيا

ا در نوجوان عوزمیں ایک عمرسب کی ۔ اور پیالہ چھلکتا ۔ بند مسنیں کے وہاں کمنا



## ل کا اور زمین کا اور جو ان کے بہتے ہے بڑی مہرواں، قدرست ہو رنی اس سے بات کرے ، جس دن کھڑی ہو روح اور

## انعامات راحت اكرام عرست برا الرايمان تقوى اصحابرا

ید شک تقوی والوں کے بیٹے طرح کی کامیا ہی اور حیاست جا ودانی کی سعادست وخوشی نصبیب ہو گئے جب وہ دیمیس سے ہرمراد ا<u>ن کی پوری ہورہی ہ</u>ے اور ہر طرح کی نعمت ان کوحاصل ہے۔ باغا <del>ت</del> ہوں گئے ادر ہرسم مے بھیل اور بکٹرنت انگور ہول گئے جو دوسرسے جملہ اقسام سے بھیلوں بیں اہلِ جنت ان کے خوشول کو و کھے دسہے یوں گئے۔ ذاکقوں سے اہلِ جنست دنیا میں اُسٹ ناتھے۔ اسب وہ جنت کی شا اِن منظمیت سے مطابق ا ن کوحاصل ہوں سکے اور ٹمراست و فوا کہ کی لذتوں سمے ساتھ ا بگور کی ببیوں کا سا یہ بھی کیس فدر پنوش گؤار اور فیرحت بخش ہوگا کھانے پینے کی اگن تمام لذتوں سمے علاوہ ا ن سمے وا<u>سطے جندیت بیں نوجوان اٹھان والی عور میں ہو</u>نگی جوعم بیں ایک دوسے کے برا برہم من ہول سے دہ نوجان دوشیزائیں بھی اور برایمان و تقوی والے مرد بھی تاکر ہمعہری سے باحدث عیش وتنعم کا تطف کا مل لصبیب ہو- اور جام ہول سے چھلکتے ہوئے. شراب طہور ے ایسے لبر پنتام جنکا دور میل رہا ہوگا کیھر سکون واطہبنان کا یہ عالم ہوگا کرنہیں سنیں گئے ان باغول میں کوئی لغود بیهروه باست اور مزین کونی جھوٹ اور فریب بیونکہ یہ جنٹ کی متراب طہور ہوگی اوراس کاکسی طرح بھی كونى برًا الروماع وشعور بربر بركز واقع مز بوكا-اس سلير وبال ايذا اور ماربَربسط يا بيهوده اور لغوباتين جيسے دنياكي شراب میں بیش آتی ہیں قطعًا مر ہونگی اور مذہ ہی کوئی رئیج اور تسکیف دہ بات ہو گئی کرجس کو جھٹلایا جائے بلکہ وه نشراب طهور تومحیّت الهی کامنظیر ہوگ اوراس کا خمار درجات کی بلندی اور قرب الی النزا ورمعرفت دب ا دراكسس كى ذات وصفات ميں انهاك وانشراح كاسرور بهوگا . جيسے دنياكى نعمتوں كو آخرست كى عظيم إبينعتوں سے کوئی سرو کاربیں صرف اسمی اشتراک ہوتا ہے اسی طرح لفظ خراسی اشتراک سے باعث ہے۔ وریہ وشراب ونيا اور آخريت كى سندراب المهوري زمين وأسماك كا فرق به بلكه بورا بورا تقابل اورتضاد ب-

بہرکیف بیسب نعتیں اوراعواز واکرام کے مخاطب بدلہ سے ٹیرے دب کی طرف سے تیرے اعمال کے حسنہ اورایمان و تقوی کا اور ذات رہ کی توشان ربوبیت جیسے ایک وانہ کو اگا کراسے نشو ونما عطا کرنے والی ہے اور ہمغلوق کوبال کراس کے کمال اور منتہی کہ بینچا تی سے اسی طرح وہ بندہ کی ہر نیکی کوبالنے والی لؤ نشو ونما کے انتہا ئی مراتب بک بینچا نے والی ہے ہے یہ یقیناً جوبطور عطاء اور بیخت ش ہی ہے۔ کیو کمہ انسان اگر اپنی تنام نرندگی بھی عبا دہ وطاعت میں گذار دے نب بھی امٹر کے انعامات میں ایک نعمت کا بھی حق ادا نہیں ہوسکتا۔ چہ جا پیکر جملہ بے پایان نعمتوں کا ۔ لہذا آخرت کی نبجات اور والی کی تمام راحین بی بیخت ش بیخت ش ہے۔ پورے پورے بیا بی نعمت کا کہ بندہ سے معیار طاعت اورا عمال کی عظمت و ٹو بی سے مطابق اس پر جزام اور انعامات ہوں ۔ بورب ہے ۔ آسما نوں اور زمین کا اور جو کچھوان سے درمیان ہے ۔ بڑی ہی رحمت والا ہے۔ اور انعامات ہوں ۔ بورب ہے ۔ آسما نوں اور زمین کا اور جو کچھوان سے درمیان کی ہر چیز کوعوم سے وجود اور جس طرح اس رب اسمان ت والارض نے ابنی شائی و لوبیت سے آسمانوں و زمین کی ہر چیز کوعوم سے وجود

عله بدالفاظ اس آیت مبادکه جَسزَلَءٌ مِثنَ گرِبلٹ عَطاکَءٌ ، میں لفظ رب اورلفظ عطام کی حکمت اور ککتہ کی وضاحت کے سیے ہیں۔ ۱۲۰ بخشا اور بھر ہر جیزک بھا اسے بہترین اسباب بیلہ فرائے اور ہرایک جیزکو بڑی ہی حکست اور خوبی سے صد کمال تک بہنچایا۔ وہی در ساسے بندوں کے اعمال کوباتی در سکھے گا اور ان کو نشوو نما فرما کر جو کمال بینی مرشمانا اور اسکے بہنچائے گا۔ اور برسب کچھے اس کھیلے پایاں دحمتوں کا نتیجہ ہے۔ جس رسب کی دحمت وعنا برت کے ماتھ عظمت و کمربائی کی برشان ہے کو لوگوں کو قدرت نز ہوگی اس سے بات کرنے کی۔ حتی کر دوز صاب حق تعالے کی اس شان عظمت وجلال سے انبیا رعیبہ السلام کے بھی ہیں ہیں ہیں کہت ہوگا۔ فعیسی بعدائے مفیسی فی اس میں بات کرنے کی دحق اور ہرائیک برگہت ہوگا۔ فعیسی بعدائے مفیسی المام کے بھی ہیں کہت محمل المام کے بھی ہیں ہوگی جسب کر دوئے اور فرشتے کھڑے ہوئی فی شان بالحقوص اس دن ہوگی جسب کر دوئے اور فرشتے کھڑے ہوں بغول کی فی سان بالحقوص اس دن ہوگی جسب کر دوئے اور فرشتے کھڑے ہوں بھی بول سے گا ور سب اور سے بھرائی من ہوگا کو نی غلط کی وجہ سے بھرائی میں ہوئی اور ایسی من ہوگا کو نی غلط اور نوبی ہوئی من ہوگا کو نوبی ہوئی خوا در مرحوب وہ ہوت ہوں گے اور وہ کہا گا ور ست اور صیح بات بیمکن ہی مذہوگا کو نی غلط اور نوبی ہوئی است بیمکن ہی مذہوبی ہوئی اور نا بھی قطعی اور نی بی سے اور اسی دن ہیں تی اور اطلاح کی در میان فیصلہ ہوگا۔ اس کے بعدا سے جس کا واقع ہونا بھی قطعی اور نیسی نے اور اسی دن ہیں تی اور اطلاح کی در میان فیصلہ ہوگا۔ اس کے بعدا سے جس کا واقع ہونا بھی قطعی اور نیسی نے اور اسی دن ہیں تی فلاح فرجات ہے۔ اس کی ملاح فرجات ہے۔

الے المسانی ایس فردار ہو جا وُہم سنے ڈرا دیا ہے تم کوایک قریب ہو جانے والے عذاتہ ہے ہونہا بیت ہی قریب ہے جانہ ان کی موت ہی قریب ہے جس کے آئے بیں اب کوئی دیزئیں۔ اورا صل قیامت توجب بھی آئے۔ ویلے ہرا نسان کی موت اس کی قدر ہرانسان کے ساتھ اس کی موت قریب سہے ، بالکل قیامت بھی اس کی موت قریب سہے ، بالکل قیامت بھی اس سے اس فرد قریب سے ، بالکل قیامت بھی اس سے اس فرد قریب واقع ہوئی ہے۔ بہ وہ ون ہوگا جب انسان دیکھ نے گاکر اس نے خود آنے سے بہتا کیا عمل کر کے جسے اور کا فرانہائی حسرت و ادامت سے کہتا ہوگا ، اے کاش بیں خاک ہوجہا ہوتا اور اس صورت حال میں بہاں میدان حشری بیشی کی نوبت مذاتی علی

. تُسَمِرَتُفسيرِسورة النبا بحملالله عزوجل.

عن یعنی مجھے توآج اپنی فکر بڑی ہے بہرے مواتم کسی اور سے باس سیلے جاؤ میرارب آج اس قدر غضب وجلال میں ہے کہ ایسا جلال رہیں کہ ہو گئی ہوگا ۔ یہ حدیث شفاعت کامفنون سے جبکہ مہر پیغیر شفاعت سے انکارکروے گا وراکڑی نوبت خاتم الا بہیا، والمسلین جناب ربول التوصل لتو علیہ سم پرینچ گی اور آب شفاعت کریں گئے۔ اا عنے دوح سے ساولعی مسلول بوج باروح الفدس علی میں جب سے سے مشمار روحوں کا انشعاب ہو باروح الفدس اور جبریل این ۔ اور کسی نے روح سے ہرروح انسانی مراد لیا ہے ۔ ا

عظے مسندعبد بن حمید اور بیہ تی میں حفرت ابوہر مدہ دخی النٹر تعالئے عنہ سے دوایت ہے تیا مسن سے روز حق تعاسلے جب انسانوں کے اعمال کا حساب کیکہ فارغ ہوجائے گا۔ اپتی شان عدل اور پوم الحساب سے مصلے (باقی حاشیہ انگلے صفحہ پر)

## بِسَالِلْهِ إِلَيْمُ إِلْرَالِيَحِينِمِ

## سؤرة التازعات

دیگر کمی سور توں کی طرح اس کے مضابین بھی عقیدہ توجید کے بیان اوراکسس کی تنبیب پرمشتمل ہیں۔اور اصولی دین کی شخفیق کے بیٹن نظراس سوریت ہیں ا ثباست دسالت بعث ونشر کے بینے دلائل وشوا ہد ذکر فرہ سے کشتے اوراسی سے ساتھ بہتی واضح کردیا گیا کہ قیا مست سے روز شدست واضطراب کان قابل تصوّر عالم ہوگا اہل ایمان تقوی کامیاب وکامران ہوں گے اور میٹرین ومشرکین سے بیے عذاب بہتم ہوگا۔

اس مقصد عظیم کو تاریخی حفائق سے ٹابت کرنے کے بیٹے حضرت موسی علیہ السّلام کا قطر بھی اجمالاً بیان کرد باگیا ۔ جب کر فرعون ا بینے عزور وسسر کسٹی میں اس حد تک پہنچا کہ خود ا بینے رسب ہونے کا دیوئ کی توخلوندِ عالم نے اکسس کے عزور وسنحوست کوکس طرح پا مال کیا ۔ اور ا بینے بریوسی علیہ السّلام کوکسی معظیم کا مبیا ہی اور علیہ علیہ السّلام کوکسی معظیم کا مبیا ہی اور علیہ علیہ عطا فرایا ۔ ان احوال کو ولائل قدرت کے ساتھ فر کرکوستے ہوئے بچر سورت سے اختتام پر بعدت بعدا لمونت کا مسسّلہ ٹا بہت فرایا جس کا مشرکین مکم انکار کرتے تھے ۔



### (بقبه حاشیهر)

تقافے کی کھیل سے بیے جوانات کا حساب لیا جائے گا۔ ان کے نیک وبدکا اور باہی منظالم کا۔ اورجب ان کاحساب ہوجائے گا تو ان کو حکم ہوگا کرتم خاک ہو جا ڈ (کیونکہ حیواناست مسکھنے نہیں ہیں اور جنست وجہنم ان کے بیان ہوجائے گا تو ان کو حکم ہوگا کرتم خاک اور نیسست ونا بود ہوجا تیں سکے۔ اس وقت کا فرتم بین جن وانسس کے بیے ہیے ، تو وہ سب خاک اور نیسست ونا بود ہوجا تیں سکے۔ اس وقت کا فرتم میں اسی طرح خاک ہوجائے۔

نمناکریں گئے کہ اے کاش ہم ہمی اسی طرح نماک ہوجائے۔ بعض عادفین خاک ہونے کا مفہوم یہ بیان کرتے ہیں کہیں تواضع کرلیتا اور خدا کے ساسنے سرچھکا لیتا۔ افسوکس کرمیں سنے اللہ اور اس سے رسول سے حکم کوما ننے سے انسکار کیا اور ٹکبر وغزور سے ساتھ مرکشی اور نافرمانی کرتا رہا۔ ۱۷۔ لروح المعانی ج م)



# اِذُهب الل فِرْعُون الله طعیٰ فَقُلُ هل لَّكُ الله الله فَقُلُ هل لَّكُ الله الله فَقُلُ هل لَّكُ الله الله فَا رَبِي الله الله فَا رَبِي الله الله فَا الل



## بهيبت اضطراب روزمحت وفلاح وكامراني ابل ايمان

جواب درَ دسے بعد روز محتری عاجری کی مجھ کیغیات ذکری گئی تھیں۔ اب اس سورت میں بالفعوص تیا مت قائم ہونے پرجواضطراب ویلے چینی تلوب پر وارد ہوگا۔ اور بدحواسی کا عالم نوگوں پر ہوگا اس کا بیان ہے۔ جزار وسزا ادر مؤمنین ومجرمین کا فرق بھی بیان کیا جارہ ہے اور یہ کہ اللہ دب العزیت حق کوکس طرح باطل پرغلبہ اور کا میا بی عطا فرا آ ہے ؟ ۔ اس سے لیے حفرت موسل علیہ الشاد می وعوت و تبلیغ کا ذکر ہے کہ انہوں نے فرعون جیسے مغرور و تنگیر کوا یمان کی دعوت و تبلیغ کا ذکر ہے کہ انہوں نے فرعون جیسے مغرور و تنگیر کوا یمان کی دعوت وی کا میا ہے و اور خدا نے اپنے بیغیر کو کا میا ہے و و اور فرا یا اور فرا یہ کر کھوں کے دور کے دور کو اور کو در دور کر کر دور کی کو دور کی کر کھوں کی کھوں کے دور کے دور کو دور کی کو دور کی کر کھوں کی کھوں کو دور کی کو دور کر کو دور کے دور کے دور کی دور کی دور کی دور کو دور کو دور کو دور کی دور کی دور کے دور کو دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کو دور کی دور کو دور کو دور کو دور کی دور کی دور کے دور کو دور کو دور کے دور کے دور کے دور کی دور کو دور کو دور کی دور کو دور کو دور کو دور کو دور کے دور کے دور کو دور ک

قسم ہے ان فرمشتوں کی جو گھسیٹ لانے والے ہیں عوط دیگا کہ جو کا فردل کی رکوں میں گھس کران کی دوح

کوسختی کے ساتھ ان سے بدن سے انکالتے ہیں۔ چوتسم ہے ان فرسٹ توں کی جو کھول و بنے والے ہیں گرہ کو کسموں کے سے ساتھ کھول دینا ہو فرسٹے اہلِ ایمان کی ارواح مہولت سے بین کر ہیلتے ہیں اور روح کی گرہ بدن سے نہا بہت ہیں اور نرمی سے کھول دینے ہیں۔ چھران کی جو تیرنے والے ہیں تیزی کے ساتھ نیرستے ہوئے جو فرسٹے تروحوں کو زمین سے لے کر آسمانوں پرچڑ سے والے ہیں ان کا تیزی سے جانا گویا بانی کی سطح برتے ہوئے ہوئے ہیں جھران فرشتوں کی جو سیف کرنے والے ہیں آسٹے بڑھ کر جو تیزی سے آسٹے بڑھتے ہوئے ہوئے برتیررسیے ہیں مجھران فرشتوں کی جو سیفت کرنے والے ہیں آسٹے بڑھ کر جو تیزی سے آسٹے بڑھتے ہوئے

فرسشتوں کی قسم کی افران میں ما طری کے مفہوں کو بیان اور ثابت کرنے کے لیے فرمشتوں کی طریق ہیں۔

ہر با ہونے اور مبدانِ حشریں ما طری کے مفہوں کو بیان اور ثابت کرنے کے لیے فرمشتوں ہیں پہلے ان

فرشتوں کی قسم کھائی ہو کا فرول کی دوحوں کو بختی اور شدست سے جسم کی دگوں سے تھسی ہوئی ہوئی دو فی ہیں کا ٹولالم جیسا کہ صدیہ نسب میں وارد سپے کہ کا فر کی نزع دوح کی شدست ایسی ہوتی ہے جیسے بھیگی ہوئی دو فی ہیں کا ٹولالم سلاح ڈال کر کھینی جائے توجی کیفیست سے مسافتھ روئی کے اجواد کوا چینے ساتھ لیے نکلے گی تواسی طرح کا فر کی رکیس نزوع دوح سے مثا ٹر ہوتی ہیں اور فرمشتوں ہیں سے ان کو اس مقام بہر مقدم مرکز نے کی محکمت یہ ہے کہ کلام کے اصل مخاطب میں میں تیا میت ہیں توان ہی فرمشتوں کی قسم تھائی ہوئی ہوئی کہ دوح تبیق کرنے والے ہیں اس کے المقابل چیران فرمشتوں کی جو مؤمنین کے اعمال بادگا ہو دسب الوزیت ہیں ۔

والے ہیں اس کے المقابل چیران فرمشقوں کی ہی تسم کھائی جو مؤمنین کے اعمال بادگا ہو دسب الوزیت ہیں ۔

والے ہیں اس کے المقابل چیران فرمشقوں کی ہی تسم کھائی جو مؤمنین کے اعمال بادگا ہو دسب الوزیت ہیں ۔

اموال صحت مرض اور عافیت و موادی اور میں نے وہن میں ان جدا موال کی عظمت کو ظل ہر کرنا ہے پھر جرکم مخاطب کے سامنے اور اس سے ذہن میں ان جدا موال کی عظمت کو ظل ہر کرنا ہے پھر جرکم مخاطب کا فرمن ان طاق ہوئے کا بیان فرایا گیا ۔ ۱۱۔

وزمن ان عظمت مون اور عافیت و محاور اس سے ذہن میں ان جدا موال کی عظمت کو ظل ہر کرنا ہے پھر جرکم مخاطب کے سامنے اور اس سے ذہن میں میں واقع ہوئے کا بیان فرایا گیا ۔ ۱۱۔

حكم خدا وندى كى تعميل كرتے ہيں اوران ارواح كے بارہ ہيں جرحكم خدا وندى ہوتا ہے اس كے ليٹے دو الستے ہي <u>پھران کی جوعالم بکوین سے امور میں ہوائیں ہو با</u> بادل جاند سورج اورستار<u>۔ سے تدبیروا نتظام میں گئے ہوستے ہیں</u> <u>ہر کا م سے لیے</u> ۔جیبا بھی حکم خدا وندی ہوا آسمانوں میں یا زمین میں فورًا اس کی تعمیل کرنے ہیں ۔ بے شک قبامت آئی ب ا در وه دن ابساعظیم انشان بوگا جب که لرزسف والی چیز لرزر بی بوگ وه زمین سیس کراس پر زلزله ظاری ہوگا اور پہاڑا ابنی بوٹیوں سسے گررسیسے ہوں سے اور ریزہ ریزہ ہوکر ہوا میں اڈستے ہوں سے جس سے پیجھے لگی بوگى ايك پيچيد لكنے دالى چيز جو زمين اوربهاڙوں سے زلزله اور كا شيخ كا ابك مسلسل بھوسچال ہوگا ہو پيڪيلے نفخ صور کے بعد دوسے صور کے ٹھنگنے سسے شروع ہوگا۔ اس دوز کیتنے ہی دل ہوں سکے جواضطراب و بے جینی سے وعرا کے ہوں گے۔ ذلست دندا مست کی دچر سے الن کی نگا ہیں بھی ہوئی ہول گی ا درہمسٹ نہ ہوسکے گئے کر نگا ہ ا و پر کر کے د كيه سكيس . كيت بول سكے كيا بم لونا ويند جائيں سكے النے يا وُل كر قريس جائے ہے بعد كيا بھر برمكن سے كرم دوبادہ زندہ کر دیتے جائیں گے اور اس طرح ہم کومحنٹریں حاضری دینی ہوگ کیا ہے بانٹ مکن ہوگی جب کرہم ہوتیس سکتے تھوکھری ہڑیاں یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ قبر میں جا نے سے بعدا ورجب کرانسان کی بڑیاں بھی کھوکھری ہوکیکی ہوں توشیخر ا در تعقیرے اندازیں کہنے گئے بس بھرتو یہ لوٹنا بہت ہی خسارہ کی باست ہوگی۔ برمنترکین ومنکرین تواس معاملہ کوبہت ہی عظیم اور ہمیبیت ناک سمجے رہیے ہیں حالا تکہ ہماری فدرست کے ساسنے تواس کی عظمیت اور اہم بست نہیں ہس بہ <u>توایک د فعه کی ایک چیخ هوگی جوصور پهویمی کے کئے کی صورت میں ظا ہر ہوگی حیس بر فورًا ہی وہ سب میدان حشر میں </u> نظر ہر سہے ہوں سے سیبٹی سمے بہے ہارگاہِ خدا وندی میں اور جومغرد دوستکبرانسان خداکی ہاست سننے سمے بیے تیار انه بوت شهر وه ایک بی آوازمی ذلت وخواری کے ساتھ سرجھ کا شے نظری نیچی کینے حاصر ہوں سکے اور حیرت و برحواسی کے عالم میں منتظر ہوں گئے کر اسب ان کے بارہ میں کیا حکم صا در ہوتا ہے۔ اس شدست واصطراب اور بے چینی کے احوال سننے والے مخاطسیہ توکیوں نہیں قیاست اور رُوزمحشری حاصری ان لیتا۔ تیراری تو بڑی ہی قدرت والا ہے تو کیا تبجہ کو خبر نہیں موسی سے قِعتہ کی جب کم موسیٰ کواس سے رہ سنے پیکارا واوی مفدس مقام طوای میں جہاں کوہ طور پرالٹرنے اپنے بیغبرموسی مسیم بھائی کی اوراس بیں بہ فرمایا ۔ <del>جا وُ فرعون کی طرف</del> اس کو خدا پرا یما ن لانے کی دیوست د وسیے شکب و ہ بہست ہی مرکش ہوچیکا سہے۔اس کوخدا پرا یما ن لا نے کی تلقین رئا چھرکہنا کیا تونہیں جا ہتا کہ تو باک ہوجائے کفرہ نا فرمانی ا درعزہ نہ دیمبر کی گندگی سے اور کیانہیں جا ہتا کم میں بچھے راسننہ بنا وُں تیرے رب یک پہنچنے کا بھر تدانینے پر در دگار سے ڈرسے معرفت ا درخوف خداوندی سے ا بنی زندگی سنواری به به بی انسانی زندگی کی اصلاح ا در اس کی هرخوبی معرفت اللی ا درختیت غدا دندی برموقوت 

## لجفهاورادفه كى تفسير

رحب کے معنی لغت میں جھڑ جھڑا دینے کے ہیں توقیامت برپاکر نے کے بیا نفخ صور دو مرتبہ ہوگا۔
جیسے ادشاد فرایا گیا ۔۔۔ وَنُفِخُ فِی الفَّنُورِ فَصَعِیٰ مَنْ فِی السَّسَطُونِ وَمَنْ فِی اللَّا مَنْ مَنْ اللَّهِ مَنْ فَلَدُ وَیَ کَا مُنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلِيْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ

عَافِرہ کی تفسیر میں مجابُرُ اور تمادہ کے سے منقول ہے کہ یہ قبور ہیں۔ ابن عباسُ عکر مدُ اور سعید میں انکار کی سے منقول ہے کہ یہ قبور ہیں۔ ابن عباسُ عکر مدُ اور سعید انکار کی جیسے کے مشرکین انکار کی جیسے کہ مشرکین انکار کی جیسے کہ کہ انداز کی انسانہ کی کہ ایسے کہ مشرکین انکار کی کہتے ہوئے کہا کہ کہتے ہوئے کہ انسانہ کہ کہتے ہوئے کہ انسانہ کی انسانہ کی انداس بیر اٹھا نے جائیں گے۔ اور برکیونکر مکن سیے جب کہ ہماری بڑیاں بھی بوا نی ہوئر کھوکھلی ہو بھی ہوں گئی۔ نواس بیر

عدد مستدامام احمد بن حنبل ح- ١١٠

كرب وسلے مينى كى حالت كے۔

رَد فرایا اور نبیبه کنگی اسلیصے مشکرت کوشن لینا چاہینے کر اِنسْمًا بھی زِجْنَ ہُ<sup>9</sup>ق اِجِدُ ہُ کُیَادَا ہُے ہُم بِالسّاجِعَى اِنْکَا بھی کیا تم مشکل ہو بنانے یا آسسسمان ؟ اُس نے وہ بنایا ۔ اُولیکی کی اس کی بلندی، پھراس کوصاف کیا۔ اور اندھیری کی رات اس کی ، اور کھول نکالی اسکی دحوب ۔ ادر زبین کو اس پیچیے صاف بیجھایا۔ نکال اس سے اور بہاڑوں کو یوجھ رکھا۔ کام بھا نے کو تمہارے اس کا پانی ا در تمہارے ہو با یول کے۔ بھر جب آ دے وہ بڑا ہنگامہ ادر نکال رکھی۔ دوزرخ ۔ سوجس نے مٹرارت کی ۔



## الْمَاوَى ﴿ يَسْعُلُونَكُ عَنِ الْسَاعَةِ اَيَّانَ مُرْسِهَا ﴿ فَيُهُمَّا وَ بَعِي سِي بِولِيَّة بِنَ ، وهُ مُرْنَ ، كب ہے عَبِرَوْ اس كَا ؟ فَيْهُمَّا أَنْتُ مِنْ فَكُرْبِهَا ﴿ اللّٰهِ كَا بِلّٰكِ مُنْتَهُما ﴾ وقيم انته مِن فَكُرُبِها ﴿ اللّٰهِ كَا بِلْكُ مُنْتَهُما ﴾ وقيم الله وقيم

## اعلان خلافندی بقدرست کاملہ وعاجزی دسینی کا تناست پیش عظم سالہی \_\_\_\_

قال الله تعالیا عاکمنی تعالی از گفت کا تعالی السیمائوسی الی سده الی سده الی کا تعیندین آفی افی است اور اربط کا تشتر آباست میں خوا دندعالم نے اپنی شان حاکمیدی بنظمت وجلال کا ذکر کرتے ہوئے تیاست اور قیاست کے احوال بیان فرائے تھے۔ اور بیر کر کانمانت کا پرسالانظام دم کے کا میں درہم برہم ہوجائے گا۔ زمین و آسمان اور پہاڑ چاندسورج اورست ارسے خص سب ہی ختم کر دسیتے جائیں گے اور دلال کا اضطراب و بے چینی کا عالم ناقابل تصوّر ہوگا تواب ان آباست میں حق تعالی شان و اپنی قدرت کا طرکا اعلان فرا سے بیں ۔ اور برگرکا مُنات کی کوئی طاقت اور قوت خدا و نبرعالم کی عظمت و کریائی کا مظالم نہیں کرسکتی ۔ ارشا و فرایا ۔

طا قت اور توست خدا وندِ عالم کی عظمت و کبریاتی کا مفابلز بهیں کرسکتی ۔ ارشا د فر مایا۔ اسے منکرو! بتا قرکیاتم ہو زیادہ سخدت بیدا کرنے سے کا ظرسے با اسمان تا بھیناً ہرا بیب ا د نی سے ا دنی عقل و الاانسان بھی سمجھ سکتا ہے کہ اسمان کی تعلیق انسان کی تعلیم اسے بہست بڑھ کرعظیم اور اہم ہے اوراس کی قدریت کیلم و الاانسان بھی سمجھ سکتا ہے کہ اسمان کی تعلیق انسان کی تعلیم اسم بہست بڑھ کرعظیم اور اہم ہے اوراس کی قدریت کیلم

عه يعملمون بعينه وبى به جوآيت مبادكه كَخَلْقُ المستسطى ب وَالْآدُضِ اكْسُبَعُ مِنْ عَلَى المستسطى المستبعث مِن حَلْقِ المستسطى المستبعث وفرايا كيا . خَلْقِ الشَّاسِ مِن ارست وفرايا كيا .

کا واضح نبوت ہے تو جو ذاست دست العالمین آسمان جسی عظیم چیز پیدا کر نے پر قدرست رکھتی ہے اسس کی قدرست منظیم سے اسس کی قدرست عظیم سے یہ باست کیونکم بعید میں تھائے ہے اسس کے دہ انسان کومرنے کے بعد دوبارہ قیا مسند ہیں اٹھائے اور زندہ کرسے .

بھرآ فران کافروں کو کیوں ترق دہیے۔ حالا نکہ دیکھ دہیے ہیں ، اسی پرور دگارسنے اس آسمان کو بنایا اس کی بلندی کوکس قدر اونیچا کی بعدی کی بلندی کوکس قدر اونیچا کی بعدی کے بلادی کوکس قدر اونیچا اور کیسا برا براور ہموار کرکمی جگر سے کوئی فرق نہیں ۔ بھراس کا نظام کیسا با قاعد گی سے جاری سیے جا ندسورج کا طلوع وعزوب اور ستاروں کی رفتار اور لیل ونہاں کی تبدیلی دن کی روشنی اور داست کی تاریکی عزف یہ سارانظام نظلی ست ایسامحکم ونظم ہے کہ رفتار اور لیل ونہاں کی تبدیلی دن کی روشنی اور کسال فقدرت پر لیقین کیے بغر نہیں رہ سکت توجس ذاست میں اٹھا ہے مطلوع ایس معظیم مخلوق بیدا کم دی اسس کو کیامشکل ہے کہ انسانوں کے مرنے کے بعد دوبارہ ان کو قیام ست میں اٹھا ہے مسلم مخلوق بیدا کم دی اسس کو کیامشکل ہے کہ انسانوں کے مرنے کے بعد دوبارہ ان کو قیام ست میں اٹھا ہے یہ یہ سبب بھواسی کی صناعی ہے اور اس نے تاریک کردیا اس کی داست کو اور نیکالا اس کے دن کو سرج کے طلوع اور اس کی دونئی کو اس سے بعد بھی آیا ۔ جس سے اس کا بانی نیکالا اور سبزہ بھی آئی جشمول اور نہروں کو جاری منطق ہے۔ اور اس سے بعد بھی آیا ۔ جس سے اس کا بانی نیکالا اور سبزہ بھی آئی جشمول اور نہروں کو جاری منطق ہے۔ اور زمین کو اس سے بعد بھی آیا ۔ جس سے اس کا بانی نیکالا اور سبزہ بھی آئی ہے جشمول اور نہروں کو جاری منطق سے داور نیک کو اس سے بعد بھی آیا ۔ جس سے اس کا بانی نیکالا اور سبزہ بھی آئی ہا ۔ جشمول اور نہروں کو جاری منطق سے داور نوٹوں کو اس سے بعد بھی آیا ۔ جس سے اس کا بانی نیکالا اور سبزہ بھی آئی ہا ۔ جسمول اور نوٹوں کو اس سے بعد بھی آیا ۔ جس سے اس کا بانی نیکالا اور سبزہ بھی آئی ہا ۔ جسمول کو کور کیالا کور سبزہ بھی آئی ہا ۔ جسمول کور کیالا کور سبزہ بھی آئی ہا کہ کا کور کیالا کور سبزہ بھی آئی ہا کہ کیالا کی کیالا کور سبزہ بھی آئی ہور کیالا کور کور کیالا کی کیالا کی سبزہ بھی آئی گائی ہور کیالا کی کیالا کی کیالا کی کیالا کیالا کور کیالا کور کیالا کیالا کی کیالا کیالوں کیالا کور کیالا کیا

عده اس آببت مبارکہ سے میعلوم ہوتا ہے کہ ختق ارض آسمانوں کی خلیق کے بعد ہے اور سورہ خم سجدہ میں خلق ارض کونقام بیان فرایا گیا اور زمین سے میدیولی ہوئی جیزوں کی تخلیق سے بعدار شا و فرایا گیا تُنہُ اسْتُولَیَ اِلْیَ المَسْمَانِ یَ وَی دُخَاتُ فَقَالَ کھا کو لِلْا دُخِ الْمِیْمَا اَلْیُ کُلُنْ مِقَّا اَسْ اَسْکال کی توضیح اور جواب اس مقام پر ذکر کردیا گیا ۔ مراجعت فرالی جا ہے۔

پہاڈوں کا زمین میں گاڑنا۔ حدیث انس بن مالکرے میں بروایست احد بن صبّل اس طرح مذکورہ۔ اللہ استحفرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا و فرایا المئررب العربّت نے جسب زمین کوپیدا کیا تو زمین لرزنے لگی۔ اللہ نے اکسس پربیا روں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا جس سے زمین تھیرگئی۔ زمشتوں کو بہا روں کی شدّت وسختی برتیجب ہوا اور پوچھے کے لئے بروردگار کیا تیری مخلوق میں بہا داوں سے زیادہ بھی کوئی طافت ورچیزہ التہ نے فرایا ہاں لوہا ہے۔ تو لوسہ کی شدّت پر فرمشتوں نے پوچھا کے دب اس سے زیادہ کوئی طافت ورچیزہ تیری مخلوق میں شدیدہ ہے فرایا ہاں اور آگ پیدا کر کے دکھا دی گئی۔ فرشتوں نے اس پرتیجی کرتے ہوئے تیری مخلوق میں شدیدہ ہے فرایا ہاں! اور آگ پیدا کر سے دکھا دی گئی۔ فرشتوں نے اس پرتیجی کرتے ہوئے وہی سالے دب کیا اس پر بھی اور جا اس پر بھی موال ہوا تو ہوا ہے فرشتوں کیا یا رہ کیا اس پر بھی بڑھ کرکوئی طافت ورچیزہ جواب دیا گیا ۔ نے اس پر بھی تعجب کرتے ہوئے وہی خبرن ہوگہ دائیں باتھ نے کہا وہاس سے طافت ورچیز انسان کا وہ صد قریب ہواس طرح دے کہ بائیں ہاتھ کو کھی خبرن ہوگہ دائیں باتھ نے کہا دیا سے طافت ورچیز انسان کا وہ صد قریب ہواس طرح دے کہ بائیں ہاتھ کو کھی خبرن ہوگہ دائیں باتھ نے کہا دیا سے طافت ورچیز انسان کا وہ صد قریب ہواس طرح دے کہ بائیں ہاتھ کو کھی خبرن ہوگہ دائیں باتھ نے کہا دیا ہوا۔ ہے۔

الله مفنون كي تفصيل كے سلط ناجيز كى كما سب "منازل العرفان في علوم القرآن "كامطالع فرمائيں - ١٦

كرك سبزے غلے بيل اور عبول اور طرح كا غذائين بيداكين اوربيا اون كو قائم كر ديا زبين كى سطح بر ايسى مضبوطی سے کہ وہ اپنی جگرسے جنبش نہیں کرتے ۔ لے انسانو! تہارے واسطے مامان زندگی بنا کر اور تمہارسے <u> چویا وُں کے واسطے</u> ظاہرہے کہ اگر یہ نظامِ قدرست قائم نہ کیاجا تا توکہاں سے انسان کھا نے اور کہاں سے جانوروں کا جارہ بلتا۔ لوگ کیسے اپنی زندگی سے کا روبار کرتے اورکس طرح اس میں میکسا نبست وتسلسل قائم کمستے۔اگر دن کی دوشنی اور راست کی تاربیک کسسکون نہ ہوتا۔عزض آ سمان اور زمین ا وراس میں پریداکی ہو تی ' ہراکیب بچیزالمترسب العزت کی قدرت و حکمت کی عظیم نشانی ہے توجب رب المعالمین یہ سب مجوانتظامات كرد الب كيا وه انسان كى بوسسيده يدي كوجور كر دوياره زنده كرسف بهدقا درنهين بهوسكة - اس ميس شك وترة د يا انكار انسان كى برّى ہى غفلىت اور بھول ہے جس سے بقيناً اس كى آنكھيں كھابس كى اور وہ چونكے گا. جيانېجہ جب اَ جائے گی وہ چوراً چوراکرنے والی بہت بڑی ہیست تاک جیز تو وہ دن ہوگا ایساکہ انسان یا دکرسے گا ہراس جیز کو بواس نے کما ئی ہے اور زندگی کا ہرعمل اس کو باد آجائے گا اور اس وقت سوائے بیچھتا نے کے اور کوئی چارہ کارنہ ہوگا ا<del>ورجہ نم ظاہر ک</del>ردی جائےگی ہراس سے بیے جود کیمے رہا ہوگا۔ ا وراس کو ابیسے منظرعام پر لایا جائے گاکہ بلکسی مانل اور دکا دست ہرا کہ کونظر آرہی ہوگ ۔ بہرعا ل جس کسی نے مکرش کی اور دنیا کی زندگی کواس نے بہترسمجھا اوراس کوآ خرست برترجیح دی رحتی کرآ خرست کوبھلا دیا تو بس دوزخ ہی اس کا ٹھ کانا ہوگا جس سے اس کوکسی طرح بھی جے مٹکا را میسر مز ہو گا۔ اور جوشخص اینے رہے سے ساسنے کھرے ہونے سے ڈرا اور اس کو بہ سعاد سنٹ نعیب ہوئی کر سویچنے انگا کم کیا ٹمنر ہے کمرا چنے دس سے ساستے حاضر ہوسکوں گا اور میدان حشر بین کس طرح کھڑا ہوسکو ل گا۔ اکسس اعتبقا دو تھی اورخوت خدا کے انٹر سے اس نے اجیے نفس کور وکے دکھا بهرخوا بهش سيعدن بلاست به جندت اس كا تُعكا ناسيع كيوكم نفس ا دراس كي خوابهت است بي انسا ن كوالير كيره حكام ک اطاعت دہیر دی سسے روسکنے والی چنرسہے ۔ اس سیلے جیب یہ صاحب ایمان خشیست وتقوی سسے معمورخدا وہا عائم کی اطاعت وفرال بردادی کرتا دید گا تواه محاله النشیمے نعنل دکرم سیے جنست کاستھی ہوگا۔ انسانی سعادت ا وراسس کی عقل وفطریت کا تقاضا پر کسیے کروہ ان حقائق کو سمجھے ا وران پرایمان لائے۔

عده کا ہرہے کہ چنخص اس خیال کو اجینے قلب و دماع میں رجائے گا وہ کسی بھی معصیت اور براتی میں بہتل نہیں ہوکسے کتا اور یہ وصفت بلا شہر انسان کی طغیبانی وسرکشی کی ضربے اور قوست نظریم کی اصلاح و کلمیل ہے اور نہھ کی المنتقشک شکون المکہ کی نفسانی نواج شاست سے بیچنے کا نام ہے اس کیا ظرسے یہ وصف اس کی قوت محلیہ کی اصلاح انسان کا طمکا نا عملیہ کی اصلاح انسان کا طمکا نا جنت ہی ہے۔ لہذا ایسے انسان کا طمکا نا جنت ہی ہے۔

بعض مفسرین بیان مرستے ہیں۔ ان دونوں ایتوں ہیں پہلی ایست معنی اکٹرا کمٹن طکنی الج کا مصداق (یقیہ ماشیہ انگاصفے ہیہ)

## مسكم أخرست اوربعث بعدالموس

مسأمل اعتقاديه اورعلوم نظريهمين قرآن كميم في مستعمر الديست اوربعت بعد الموت نهايت بي

عق یہ کلمات اس آبت کی دونول تغییرول کی طرف اشارہ ہیں جیسا کہ بعض مفسرین کی دائے ہے کہ یہ لوگ قیامت بیس ایھنے کے بعد دنیوی زندگی کو اس قدر مخفر محسوس کریں گئے کہ گؤیا یہ صرف ایک شام یا صبح سے بقدر دنیا ہیں رہے ہیں قدادہ نیا میں کہ مفسرین فرائے ہیں قدادہ نیا کہ سے بھی ہیں بیان کیا۔ اور بعض انٹر مفسرین فرائے ہیں مرفے کے بعد دوبارہ استھنے کو اکسس قدر قلیل مدت مجھیں گئے کر گئی یا ہوں نے صرف ایک صبح باشام میں مرف کے بعد دوبارہ استھنے کو اکسس قدر قلیل مدت مجھیں گئے کر گئی یا ہوں نے صرف ایک صبح باشام کنداری ہے۔
گذاری ہے۔ (داختراعلم بالصواب) ۔ ۱۳۔

(بقیة حانثیم) عامر بن عمیرتها بونها بیت بهی بدکار اور دنیا بیرست تها اور دومری آیمت لیخی دا تگاه آن خات متفاهرزید الج کامصداق اسی سے دومرسے بھائی حضرت مصعب بن عمیرضی الله تعالی عنه تغیر جو تارک الدنیا اور پیکیرز بیروتفوی تھے ۔ اور عزو هُ اُحد میں شہید ہوئے اور صورت حال یہ تھی کر کفن سے واسط ایک جاور بھی ایسی متر تھی کر سا را بدن ڈھا نیکا جا سے ۔ ۱۱ ابتمام اوربری بی محقیق اوربسط وتفعیل سنے بران کیا ہے کیونکہ ایما ن با لنڈا درا یمان بالرسول کا خرست، پرایما ن دیقین ہی پرموقون ہے سورۃ بغرہ کی ابتداء ہی ہیں قرآ ک کریم کی صفاحت کا ذکر کرستے ہوئے جہاں یہ قرایا کہ ہے کتا ہے ان توگوں سے واسطے ذریعۂ بایست سے جوتقوی ا درا پیا ن بالغیب بعنی الٹرا دراس سے رسول ا دراس کی وی بھر يقين دسكھتے موستے فرانفن اسلام كى تعيل وتكميل برا ماده ومستعديد اسى كرماته ان لوگوں كى يەصفىت بيان كى مى . وَبِالْلَاخِرَةِ هُمْ يُوفِينُونُ نَ (البقرة) اوراَ فرت يرديى يقبن وايمان ركفت بير

اس سے داضح ہوگیا کرا یمان بائٹر والمرسول ایمان بالا تخرست سیسے منفک اور تیرانہیں بکہ ایمان بالمتروالرسول كا دار و مادا بمان بالآخرة بى پرسېد ، آخرست ا در يوم اخرست ؛ قرآن كريم حفي متعد د مواقع بر د دونول بى عنوان اختیار کئے ہیں۔ عالم آخریت کا آغاز دنیا اور وار ونباک آخری دن سبے اس وخر سسے ہوم آخرسنٹ کہا جاتا ہے جِی تعالیٰ نے انسانی زندگی دوعا لمول سیستعلق فرمائی ہے۔ایک زندگی ولادست سے بعدسسے اس سے مرسف کس سبے۔ ا در د دسری زندگی موست کے بعدمبعوث ا در دوبارہ اُستھنے کے بعدسے جنسے جہتم کی لازوال ما انوں تک ۔ پہلی زندگی کو دنیا کها گیا ۱ ور دنیا لغت کے اعتبارسے قربب ترجیز کو کہا جا آیا ہے اور کا ہر ہے کہ یہ زندگی انسان کو ببطرحاصل ہوتی ہے اس بے اس کانام دنیا ہوا اور مرنے کے بعد مبعوسنٹ ہوسنے برجوزندگی ہے وہ بعد میں ہے تواس کوعقبی ا در آخرت فرمایا گیا اسی اعتبارسے دنیوی زندگی کو (النشا ف الا والی بعنی پہلی پیلائش اوراُخروی زندگی کو (النشاً ة الأخری) بعنی د وسری اور آخری پیداتش فرایا بند. اسی دجه سنے حیاستِ انسانی سکے ان دونو ل احدام كوالاولى اورالاً خرة بييسة متعابل عنوان سيد قراك كريم تعبيركر مّاسيد. وَلَلا خِرَةٌ حَبُنِ كَلَكَ مِنَ الْأَفْ

مفسرین کی ایک جماعت اس آیست کی سراد پیجی بیان کمه تی ہے کہ آخریت کی زندگی اور اسس کی تعمتیں دنیوی زندگی اور اسس کی راحتول سعے زائد بہترسہے ۔ بعض حصرات علام سنے آسمان و زمین کے بچھط جانے ادرچاندوسورج ا درسپتاروں کے ٹوٹ جانے اورشیب و روز کا نبظام درہم برہم ہونے کو جو آخریت قرارديا وه اس لحاظ سے كريداموريوم سخرست كا ميداء وآغا زبين ورنداصل يوم آخرسته تو وه سيے جب ووباده نغ صور کی بدتمام انسان اپنی ابنی قرول سے اٹھ کھڑے ہوں گئے اور التدرب العزب کے روبرو ما حر کرد کیے جائیں م حبيساكرارشا دفراما كيا .

وَ نُفِعَ کِنِي الصُّورِ فَصَعِى صَتْ بِي السَّسِلُ وُبِ وَ مَنْ فِلْسِلِكَارُضِ اِلَّا مَنْ سَنَا اَ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

ا وراجس روز كراصور يجونسكا مائي كا توبيرش مهوكر بگریش سنگے جوآ سمانوں میں ہیں اورجو

تو د وباره نفخ صور پرجب مخلوق مرسف کے بعد زندہ چوکرا تھے کھڑی ہوگی، اس وقسنت دئیا ا ورجیات دنیا وی کاکو ٹی حضہ باقی نہ دسیے گا اور نچھراکسس دن سے بعد مذکبھی دامنٹ آ شے گی اورنہ راسٹ سے ختم

مونے بر دوسرا دن آئے گا۔

دنیا تو اس جهان کی صفست حیات کا نام سهے جب جباست ہی باتی بذرسہے گی تو د نبیا کا وجود کیؤنگریہے كا - ابل حق كا إجماع سب كانسان دييس اكب بى سرتير پيدا بوتا سبے اورجب سرجانا سبے تو پيركيمي اس كو د دبار ه ونیا کی حیاست عاصل نہیں ہوتی ۔ اور دنیا کی جب تمام حردریایت ختم ہرجائیں گی اورج مجے چیزی دنیا میں ہیں وه فنا بوجانین گی تواس وقست حشرامواست موگابس اسی کا نام آ خرست سید.

يَحْمَرُ بَيْبَدُكُ الْأَدْمُ عَنْ يَعْنَ وه ون جبكرية زمين ايك دوسرى زمين سعيدل الْاَ رُضِي وَالسَّهُ عَلَى مُن رُكُولًا وى جائے گي اوراسي طرح آسمانوں كو ي اور دِنْهِ الْعَاجِدِ الْفَكَةَ ال مسائل الله واحدقهار كي سائل بولك الله واحدقهار كي سائل بولك -(سودهٔ ابواهیم) (اورنکل کرسے ہوں گے)

يَقْ مَرُ يَقِعُ مُو السَّاسِ مَ كَال دِن لِكَ كَمِرِ عِيهِ السَّاسِ اللَّهُ مِن الكُّروبِ العالمين سميسامنے .

اسی روز کوحق تعالی شائز کے درباریس حاضری اور بیشی کا دن فرایا گیا . بِرَبِّ الْعُلْمَمِينَ -

عله اسى يوم كانام يوالفيسل بحى سب جيساكه فرا باكيا هلذًا كين مم الفَصْلِ حَمَعْنَاكُ ثَمَ وَالْاَقَ لِليْنَ اور إِنَّ يَوْهَ الْفَصْلِ مِيْفًا مَنْهُ مُ مُواجْمَعِينَ - كرب نيصله كا دن سب سل لوكو : بم سف تم كو اورتم سعيهون كوسب كوجع كولياب واس كے بارہ میں ارشادس الكني من وجع كئے جوئيعًا وعداداني عقاً كرتم مب کا الشرہی کی طرف واپس نوٹنا ہے ۔ یہ ایک وعدہ سہے برحق ا ورمیختر۔ اسی بنام پر فیا مست کو یوم موعود، مجی فراياً كياسي جنانيكم ارشا دسيم وَالسَّسمَاءِ ذَا حِبَ الْمُوْفِح وَالْمَيَوْمِ الْمَوْعُوْدِ وَسَاهِ يِرِقَ مَشَهُودٍ. تیام تیامت کے کچھ احوال ذکر کرتے ہوئے حق تعاسلے نے زمایا۔

وَ يَكُوْ هَدَ الْمُنْ يِنْ الْجِحِبَ الْ اورض ول كريم بِهارٌ ول كومركا وي كم ىَ تَسَوَى الْأَزُصَى بَادِزَةً اللهِ وَاللهِ اللهُ وَوَلَمُ اللهُ كُورُولُ اللهُ اللهُ وَكُلِيعِتُ والا الله وَّ حَسْنَ وَ اللَّهِ مَ مَلَدُهُ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللّ نُعُادِرُ مِنْ حِسْمَ اَحَدُدًا۔ ادر الع ناطب توزمین کودیکھے کا ایک کھلا هوا میدان جس میں تمام مغلوق جمع ہوگی) اور سب كو اكتفى كري كي أس طورس كم ان بي كسما خَلَقْناحَ عُمْ أَقُلُ سِي ايك كوبعي من يصورٌ بن الكم اورسب مَستَدَية أَبُلُ زَعَمُنَهُمْ النَّ النَّهُ كَا سَا مِعَ قطار ورقطار بيش كيمائين نَّجُعَلُ كَكُسِمُ مَّنْ عِلَاد كَالَ سِي كَهَا جَاسِمُ كَا كَهُ بِيتُكُ تَمْ (بقيه عاشير الطفني بر)

ى عُرِضُى اعكالے رَبِّلْكَ صَفًّا الْفَكَ لَى جِئْمَكُونَ كَا قیام قیامت اور ایم آخرت کوقراک نے «الساعة » کے عنوان سے تعبیرکیا ہے۔

يَسْ سُكُ لُكُ وَلَا عَنِ السَّاعَةِ النَّاعَةِ النَّاعَةِ النَّاعَةِ النَّاعَةِ وَإِنْ اللَّهِ الْحَالَ وَإِنْ اللَّهِ الْحَلَّ اللَّهِ الْحَلَّ اللَّهِ اللَّهُ اللّ عِنْدَ رَبِيْ ۚ لَا يُجَرِّئِنِهَا لِنَ قُتِبِهِ ٓ ا إِلاَّ هُوَمُ ثَفَّكُتُ فِي السَّسِلِيٰ مِن وَ الْأَرْضِ فِي لَا تَا يُتِيْحِكُمْ را لَا يَغُمَّاهُ .

مُنْ سلیک مُنْ النَّما عِلْمُ اللَّه الله کا وفت کب کرستے ہیں اس کے واقع ہونے کا وفت کب ہے۔ آب کہددیجیے اس کاعلم توصر دن میرسے پرور دگارہی کوسیسے وہی ظا ہر کوسسےگا اس کے وقت پر وہ بہت ہی بھا ری سہے۔ اسمانون اورزمین مین وه تمهارسی سامنیهی

(سورة الاعراف) كراجانك.

اس روز جیب که اوّلین ما خرین میدان حشر پس حیران و پرلیشان کفرطست بیول می ا در هرایک میهوست ه بيهواس اودكرب وسيع جيني مين ميثنلا بوگاكراچا ككررب العالمين ا وراكتم العالمين نها بيت بى عظميت وجلال کے ساتھ بندوں کے فیصلہ کے لیے نزول اجلال فرمائیس سے۔ ہرطرف فرشتوں کا پہرہ ہوگا۔ اسی منظر کوان کلات نے بیان کیا۔

وَجَاءَ رَبُّلِكُ وَالْمَلَكِ

اور (ك مخاطب) تيرارب (فيصله كيلية)

ہارے باس آئے ہواسی طرح (برہنہ) جیسے که ہم سنے تم کوپہلی سرتیہ پیدا کیا تھا بلکہ تم تہ یہ سمجهة تحف كرتمهارسع واسطردما حرى كابم نے کوئی وقت ہی مقررہیں کررکھا ہے اور الوگوں كے سامنے) نامتراعمال ركھ ديشے جائيں سكے تواس وقت العمخاطب تومجرمول كود يمير كاكروه ڈررسیے ہوں گئے ۔ اور کہتے ہوں گے با مُعانسوں بهاری بدیختی: کیا بوااس کتاسی (نامتراعمال) کوکر اس نے کوئی بھی عمل خواہ وہ مجھوٹا ہو یا بڑا ایسا نہیں چھوٹا کہ اس کو اسس کتا ہے سنے لکھے مت لیا ہو اورسب توگ ا ہے ان تمام عمال کو سامنے موبود پائیں گئے ۔ بوانہوں نے کیے ادر اے مخاطب تیرارب کسی پر ذرہ برابر بھی طلم نہیں کرتا ۔ ۱۲۔

وَوُضِعَ الْكِيتُكِ خَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ المجافظة مُستُفِقِينَ مِسمَّانِينِ وَ مَستُفِقِينَ مِسمَّانِينِ وَ مُستُفِقِينَ مِسمَّانِينِ وَ الْمُحْتَا مَالِ الْمُحْتَا مَالِي الْمُحْتَا مَالِي الْمُحْتَا مِنْ الْمُحْتَا مَالِ الْمُحْتَالِ الْمُحْتِيلِ الْمُحْتَالِ الْمُحْتَالِي الْمُحْتَالِ الْمُحْتَالِ الْمُحْتَالِ الْمُحْتَالِ ال حٰ ذَا اَکِکتٰ بِ لَا یُعَادِ رُ صَغِيْنَةً وَ لاَ كَيْنَيَرَةً الله أخطمه ك م وَحَبِثُوا مِنَا عَمِلْتُهَا 

صَفًّا صَفًّا۔ آئے گا۔ اور فرشنتے ہو ق در جو ن نظار در قطار كرائع إنول محمد ( الفجر)

جبربل المبنّ اورتمام الا كممقربين اورعا لم سمّالت وارضين سَم فرشت صعف بسته كفرس بهول سمّے - اور خدا وندِ عالم کی عظمت وجلال ا ورہیبیت سیے سی کو بوسلنے کی مجال نر ہوگی ، اتبیاء ومرسلین بھی حیران ومتنفکر پول ستر يسب سي بيبي من تعالى شانه كى طرف سيرانبياء ومرسلين كوخطاب فرايا جائے كا.

حبيت مر بيجه مع ا منتم م من من الله تعلي من الله تعلي مع فرمات كارمولول المستُ سُسلَ فَيَنَقِنُ لَ يُ كومِهِ إن سے فرائے گا (بتاؤ) تمركوكيا جواب سَ الْمَا الْرَجِبِ تَسُمْرُ وياكيا دَتَهارى امتوں كى طرف سے عرض كرى كے لے يرورد كار زظامر بين جواب دیاگیا وه ترمعلوم سے کیکن ) مقیقت کا ہمیں علم نہیں بے شک جھبی ہونی با نول کا تو ہی خوسیب جائنے والا ہے۔

تَ لُسُوا لاَ عِلْمَ لَتَ إِنَّاكُ أَشْتُ عَلَاً مُرِّ الَعَكِينُ مِب -

علاء مشکلمین نے مکھا ہے کہ یوم حشر ٔ مِرونہ اجتماد وابدان ہی کاحشراورجمع نہیں ہے بکہ اس روز تمام مغلوق کے ابدان واجعام سے جمع کرنے کے ساتھ انسانوں سے تمام اعمال وا فعال اور احوال بھی جمع کر لیے جائیں گئے۔ اعمال صالحه ا درسینهٔ ہرایک اس سے سلمنے موجود ہوں سے اور وہ ان کامشا ہدہ کرتا ہوگا ا درجب انسان یہ دیکھے ا گاکه اس کی ایکسب ایکب باسنت ا در *هر به رح کمنت سامند آ ر*هی سبع تو با پوسانه ج*ز دایسن* ایج چرونت و ملال *سمے سا*نتھ كِي الله خَالَا لَكُتُ مِنْ لَا يُغَادِرُ صَغِيدٌ لَا قَالَا كَيِهِ يَكُونَا اللهَ الْحَصْبِ الْمَا وَوَجَدُوا 🛱 مَا عَمِكُوَا حَاضِرًا۔

ا یما ن بالآخرة اورحشرونشراور بعدنتِ جهانی، دین کے بنیاوی اصول میں سے ہے جس طرح کو تی تتغص خدا وتدعائم اوراس كے رسول ہر ايمان لاست بغيريُون نہيں ہوسكتا۔ اسى طرح قيا مسنت اور دوزِقيامت ہر ایمان لائے بغیر شریعت سے تزدیک و پیخص مؤمن کہلانے کاکسی طرح بھی ستحق نہیں ۔

كفّار كمه ا درمشركين قرليش خاص طور بر دو چيز دل كا برى شدست سنے السكار كرتے تھے ایک آنمھزت صلی النّه علیہ وسلم کی رسالت اور دوس سے قیامت کا ، وہ ہر گزاس بات کونسلیم کرنے کو تیار نہ ہوتے تھے کرم نے کے بعد دوبارہ زندہ کیئے جائیں سے اور قیامست قائم ہوگی ہرچند دلائل وبتیناست سے سف ہدہ سے بعد بھی . بهی سمیتے کم بر

اس سےسوا اور کچھنہیں کریہ ہماری دنیادی زندگی ہے۔ (اسی میں ہماری حیاست وموست ہے) ا درہم دوہارہ نہیں اٹھائیے جائیں گئے۔ إِنْ رِحِيَ إِلاَّ حَيَاثُنَا اللَّهُ نَبْيَا وَمَا نَحُنُ بِمَنْعُوْيِتِانِيَ -(سورة انعام)

بلكركفاد كم توبعث بعدا لموت كے بيان پراستيزاء ادر تسخ كرتے ہوئے كہاكرتے تھے.

هُلُ نَدُ تُكُمُّ عَلَى كُرِي بِمُهِينِ اللهِ السِيصَّصُ كُو بِبَهُ مِنْ اللهِ السِيصَّصُ كُو بِبَة مِنْ اللهِ جوتم كوبه خردية بسير كرنم جب كرريزه ريزه مردیشے جا وُگئے (سرنے کے بعد) تو پیرتم کو يقيناً أيك نئي بيدائش كمساقد المفاياجائيكا. اَ خُستُوٰی عَلی ا مَثْنِی کُسِدِیًا اُخ کیا یہ باست اللہ پر جھوسٹ بہتان نہیں ہے یا یہ

رَجُل يُنْبَتِثُكُ مُد رَا ذَا مُ إِنَّ تُتَكُّمُ كُلُّ مُمَةً إِنَّ إِنَّ مُ اِنَّكُمْ كَبِينٌ خَلْقٍ جَدِيدٍ به جِنَّهُ استخص کو کھ سودة سباً ) کواس شخص کو کھ سودا (جنون) ہے

حق تعاسط شانه سف اس مستلم كونها يت وضاحت كمسانه باربار د برابا اور فرمايا . قُلِ ادفَى يُحْيِينِ كُنْ وَشُعْرَ يُعِينُكُ فُو شُعْرَيَجُ مَعْكُ فَإِلَىٰ يَوْمِ الْمِقِيمُ مَ لَادَيْبَ بِنِينِ مِهَ لا وَيُعِيدُ إِلَىٰ مَا كُو حیات د زندگی عطا کرتاسیے بھروہی تم کو ارتا ہے اور بھروہی تم کو قیا میت سے دوز جمع کرسے گا جس میں كونى شبه نهين استلابعث بعد الموست مي ترد دكرسف والول كو قرآن كريم سف ايك نها يمت ساده معقول اور فطرى انداز مين سمجهايا.

أَوَ لَسَمِّ يَرُوا أَنَّ اللَّحَالَّذِي حَكَقَ السَّلْمَاتِ وَالْأَرْضَ وكسر كيغى بخلقهن يقاديه عَنِينَ ٱكْ يَنْحُمِيُّ ٱلْمَوْقَ بَلَيْ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِنَّ شَكَىٰ عِ قَدِ بُرَّا ـ (سورة احقاف)

كيابير لوك نهيي ويصفح كرجس غدانة أسمانون ا ورزمین کو بیدا کیا ا دروه ان کے بیدا کرنے سے عاجز نہیں ہوا تو کیا وہ اس پر قا درم ہوگا کہ مُردول کو زندہ کر دے ؟ بیشک وہ خدا وندعالم ہر چیز بر پوری قدرست رکھنے والاسبطء

یعی جب ابکب چیز کو اللہ تعالیے عدم سے وجود اور ظہور میں لانے بہرقا درسہے اور کا ثنا سن کو عدم محض سے پیکروجود اسی سفے عطا کیا تواس کے اعادہ اور اس کے دوبارہ پیدا کر نے میں تردد بیدا کرنا خلاف عقل ہے۔ حالا نکرکسی سٹے سے ایجا دستے اس کا اعادہ مہل اور آسان ہوتا ہے توابیعے توگی عقل وشنور سے کس قدربعيد بين كرخاني كائنات كے يشخلون كو دوبارہ قيامست بين اٹھانے كا انكاركرتے بين كفار مكركايسوال قرآن كريم في نقل كركے يهى استدالا لى جواب ارشا دفرايا.

تَكَالَ صَنْ يُعْجِي الْعِظَا مَرِ وَجِعَىٰ رَمِيْعُ اللهِ عَلَىٰ يُحْيِينُهُ السَّذِي ٱنْسَاهَا أوَّلُ صَّرَ يَعِ مُ وَهُوَ بِهُلِ خَنْقِ عَلِيمٌ - (سورة للس)

( کا فرول سفے کہا کول بڑیول کو دوبارہ زندہ كرسه كا جيك كروه بوسبده اور ريزه ريزه بمویکی بنول کی (سلے بیتمیرصلی الله علیه وسلم) آ ہے کیہ دیکھتے کہ وہی خدا ال کو دویا رہ ا زندہ کرسے کا جس نے ان کو بہلی مرتبہ بیدا کیا

الصالوك إكرتم مرفع كالعددد باره زنده بوني کے بارہیں شک اور ترددسی بڑے بهوتو زتم اس بركيون بهين غور كرسقه كرايشك الم في تم كوئ سع بداكيا بهرشكين أدم علم السلام ے بعد ہم نے ال ک نسل کو) نطعہ سے تھے ہستہ انون سے بھرگوشت کے اوتھوے ( او تی) سيع جونقشه بني ہونی ہے اور بدوں نقشر بن ہوئی ہے تاکہ ہم اپنی قدرست کھول کر د کھلادیں تم کو اور مجر تھرانے رکھتے ہیں۔ ہم تم کو پیسٹ میں جیب تک بھی ہم جا ہیں مدت معینه تک بھر ہم نکا نئے ہیں تم کو ایک بجر ہونے کی مورت میں بھریا کرتم پہنے جا وُ ا پنی جوانی کی قوست ا در زور تک ۔ ا در تم جی سے کچھ وہ ہوتے ہیں جن کونیض کرلیا جا تا ہے ا دربعض وه ہوتے ہیں جن کوار ذ ل عمریعیٰ عمر كے آخرى مصركك لومايا جانا بيم يہاں تك أوبهت ببنيج جاتى سيركه سمجعنه اورجائي سم بعدهبي كسي بجير كونيس مجهمتنا (قوى بيكار بوجانس ا وراے مخاطب توز مین کو دیکھتا ہے الیبی حالت میں کہ وہ خراب اور خشک پڑی سے۔ پھر جب ہم سنے اس پر بانی برسایا تو ترونازہ ہوگئ ا در ابھری ا در اکانے لگی قیم قیم سے رونی کی چیزیں رمچاک اور مجول) پیرسب مجھاس لیے سي كربيثك الترسى قا درمطلق ا در ذان برحق ج

كَاكِنُهُ النَّسَاسُ إِنَّ كُنْتُمْ فِيْ دَيْبٍ مِنْ الْيَعْتِ فَإِنَّا خَلَقُنْكُمُر شِنَ تُكُوبِ تُنْةً مِنْ نُطْفَةٍ تُنُعَر مِن نُطْفَةٍ تُنُعَر مِن مُضْعَةٍ عُكَلَّقَةٍ مِن مُضْعَةٍ عُكَلَّقَةٍ قَ خَدِيْرِ مُحَلَّقَتِهِ لِنُبَيِينَ لَكُنُوا وَ نُقِيلٌ فِحْبِ الْكُورْحُ عِيرَ مِمَا نَشَاءُ إِلَى اَ جَلِ مُّسَــةً كَ شُــُكُمَ أَنْحُرِجُكُمْ طِفُلًا ثُفًّا الِنَجِلُغُنُولَ ٱشَٰ الصَّادَ الصَّامَة مِنْڪُمْ مُن يُسُون فيُ وَ مِنْكُمُ مَّنْ ثُيرَ ذُكُ الخسب أَدُذَكِ الْعُسُرِ بكيُلًا يَعْلَمُ مِنْ بَعْدِ عِمْرِ شَيْبَا وَتَرَحِيدِ الْأَرْضِيَ حَارِسِدَةً فَا ذَآ أَنْزُلُنْكَ عَكِيْهِا الْمَا وَ الْهُتُونَّ فَ و رَبَتُ وَ انْبُكُتُتُ مِنْ كُلِنْ زَوْجٍ ، بَهِيْج

﴿ اِللَّ اِللَّهُ اللَّهُ الل

ادر وہی مردول کو زندہ کرتا ہے ا ورلقیناً وہی چیز پر لپری لپری قدرت دیکھنے والا ہے۔ ادر قیامت بیٹک۔ آنے والی ہے جس بی کوئی مثبہ نہیں اورلقیناً وہ پرور دکار دوبارہ زندہ کرکے اٹھائے گا ان مردول کو جو قرو ل میں ( مدنون) ہیں۔

مقصد بیسبے کہ اگر کسی کو بیر وصوکہ لگ را ہے کہ انسان سے ریزہ ریزہ ہو چکنے کے بعد دوبارہ اس کو ذندگی کس طرح دی جائے گئ تو انسان کو چا ہیئے کہ نو دا بنی پیدائش اطوار بر اور بنجر زمین پربار شول کے برسندگی کس طرح دی کے اندائش اطوار بر اور بنجر زمین کر لے کہ بس اسی میر کرسنے کے بعد طرح طرح کے سرسے اور شاحا بجو ل کے انگر سے مناظر دیکھ کر بیقین کر لے کہ بس اسی طرح اللہ تعالے مروں کو بھی دوبارہ حیاست زندگی عطا فرائے گا جب زمین بی ہر شخم اور نیج ڈاسلے جانے کے بعد ریزہ ہو کر زمین کے اجزا میں اس طرح خلط مطاط اور حتی کہ ذرہ خاک بن کر بھی پھروہی تخم ایک درخت کی صورت کے بعد ریزہ ہو کر زمین سے اجزا میں اس طرح خلط مطاط اور حتی کہ ذرہ خاک بوج کا ہو ہو ہواؤں میں زمین پر نبودار ہورہا ہو گا ہو ہو ہوائی اس کا گوشت پوست بی خواہ زمین میں بل کرخاک ہو جا ہواؤں میں اسکے ذراست اثر سے ہوں یا بانی میں بہدر سے ہیں تو ان سب اجزاء کو اللہ تعالی دوبارہ زندگی دیدسے تو کی عجب ہے۔ میں اسکے ذراست اور گھانس کا تنکہ بعث بعدا لموت کا ایک کال تر من نمون ہے۔

## عالم جسماني كي حفيقت إدراسي موت جبات

حضرت مولانا محدقاسم نانوتوکی رحمة الله تعالی علیه و تقریبه و لیندین میں عالم جسمانی کی حقبقت اوراس کی حیات وممات پر ایک تفصیلی بحث سمے دولان فراتے ہیں۔

" عالم جما تی بھی السان کی طرح مختلف اجزاء سے مرکب سے ا درجس طرح انسان کی ہیںست ترکیبی اس پر دلالت کرتی ہے کہ بیراس کی حباست مستعادِ محض سبے اورچند روزہ سبے ا وراس سے بعد موست ہے اس طرح اس عالم پر بھی ایک دفتت موت کا ہے اے والا ہے اور جیسے انسان برمختلف دور گزرتے ہیں. طغولیت وشباب اور بیری اور بیری اور بیری در میرموت اسی طرح عالم کے بیے بھی طغولیّت دستیاب اور بڑھا بیے کا زمانہ ہے اس کے بعد اس کو فنا سبے اور بیری اور بیری اور اس کی حیات بعد اس کو فنا سبے اور بیر قیام تیامت کا وقت سبے اس وقت مجموعۂ عالم کا قبعن روح ہوگا اور اس کی حیات ختم ہوجائے گی آسمان وزمین بیسٹ جائیں گئے اور عالم کا تمام شیرازہ منتشر ہوجائے گا.

تفصیل اس اجمال کی بر ہے کہ جیسے انسان ایسے متعنا داجزادلینی عناصرار لیج آب وفاک وآئش وہوا سے مرکب ہے مراب ہے کہ ایم ایک دو سر سے سے دفسن ہیں۔ ہر ایک کا مزاح دو سر سے کے مخالف ہیں ایسال عالم بھی اشیاء مختلف المزاج اور مختلف النا ٹیر سے مرکب ہواہے۔ انسان سے اجزاد اس قدر مختلف المزاج اور مختلف المزاج اور مختلف النا ٹیر ہیں اور جب مجھی اس قدر مختلف المزاج اور مختلف النا ٹیر ہیں اور جب مجھی اس قدر مختلف المزاج اور مختلف النا ٹیر ہیں جتنا کہ عالم سے اجزام میں جز کا در جب مجھی اور مختلف اصلی ہوگا اور جب مجھی کسی جز کا درائے کا اور جواعتدال اس سے قبل تھا وہ باقی نہ رہے گا اور بوالت عالم سے بلید ہوگا تو مزاج عالم میں خور دفسا دائے گا اور جواعتدال اس سے قبل تھا وہ باقی نہ رہے گا اور بوالت عالم سے بلید ہوگا تو درائے کا فلیہ ہوگا ہو تو کا میں جب کوئی مرض آئا ہے تو دکام اور بر حالت عالم سے شکا جب شکا جب آگ کا فلیہ ہوگا ہے تو بخار آئا ہے جب باتی کا غلیہ ہوگا ہے تو ذکام اور میں فاص جیسے امراض ظاہر ہوتے ہیں اور جب فاک کا غلیہ ہوگا ہے تو بوست (خشکی) کی وج سے فارش پیدا ہوق سے اور ہوا کی زیاد تی سے ورم اور دیاجی درد بیدا ہوتے ہیں .

آدمی کا بدن فقط چاد ا برّاء سے مرکب ہے جب ان جارہی سے غالب دمغلوب ہونے سے ہزادو<sup>ں</sup> امراض ببیا ہوتے ہیں تو عائم جوکر ہے شمار ا برّاء سے مرکب ہے ان کے غالب ومغلوب ہونے سے تواہ کھوں امراض بیدا ہونے چاہشیں ۔

اسمان اس عالم کا سربے اور آگ سینہ ہے اور ہوا ہیں ہے اور زمین اس کے باؤں ہیں اور بائی بمنزلہ ہاتھ کے بیدا ور میں اور بائی اور رئیں کے ہیں ۔ بمنزلہ ہاتھ کے بیدا ور شمس و تمر بمنزلم آنھے کے بیں اور بہاڑ بمنزلم ہرنا نظام قدرت ہے اس طرح می تعالیٰ نے عرض جیسے ایک انسانی جم پر موست و فنا کا طاری ہونا نظام قدرت ہے اس طرح می تعالیٰ نے نظام کا تناست میں بھی بیمقدر فرما یا ہے کہ ایک و فت آئے گا کہ بیتمام عالم دنیا بھی انسانی جم کی طرح امراض آفات مصائب اور بلاؤں ہیں بنتلا ہوتے ہوتے زوال و فنا کا داستہ اختیار کر لے گا اور امرافیل عدید الشلام کا نفخ صور عام دنیا کے اس طویل وعریض اور کے بیع جسد عنصری کو درہم برہم کر ڈالے گا۔

## مسئلة بعث اورمعادِ ابدان

حا فيظ ابن فيم رحمة اللهُ سن <sup>در</sup>كماً ب الروح ، مين فرايا . مسمئة بعيث ا ورمعاد ابدان إيك إيسامت فق عليه

عده تقرير دليذ برسحاله علم الكلام عفرت نانوتوي كاييمقا لرعجيب عقائق ومعادت كاخزانه بدابل علم اللي طرف مراجعت فرائبس

الم بہی شف ابن عباس صے ایک روابت تنویج کی کہ عاص بن وائل (جومشرکین میں سے ایک بہت بڑا سرغنہ تھا ) ایک سوکی ہوئی پڑی ہے کہ آنسے غرت صبی الشرعیہ وسلم کی خدمت ہیں آیا اور اس کو چُراپُرُوا کر ہے کہتے لگا ۔ کے محد اصلی الشرعلیہ وسلم کی خدمت ہیں آیا اور اس کو چُراپُرُوا کر ہے کہتے لگا ۔ کے محد اصلی الشرعلیہ وسلم ) کبا الشراس کو بھی ۔ آ جیسے گا بعد اسس سے کر بیرہ دبنرہ ہو چکی ۔ آ جیسے نے فرطیا ہاں ! الشریت العزیت اس کو زندہ کرسے گا اور اسس سے بعد تبحہ کو عذا ہب دے گا ۔ اس وافعہ بیر قرآن کریم ہیں ہی آ بیت نازل ہوئی ۔

ا مام دازی شنے فرما یاحق برسید کو ایما ن سے ساٹھ حشرجسمانی کا انکار جمع ہونا ممکن ہی نہیں ان ہی و لا مل ہ نصوص سے بیش نظر جس کو قرآ ک کویم سنے میاں کیا ہے۔ اور علیٰ لفرالقیامسس قدم عالم کا فول جس سے قابل فلاسفہ ہیں۔ حشر جسمانی سے ساتھ جمع نہیں ہوسکتا۔

بهرکیمن اصول متربیس اور بیان کرده دائل سے بی ظاہر ہے کہ اس بات برایمان لانا طروری ہے کہ استہ تعامی است کے دوزتمام بندوں کومع ان کے ابدان اور اجزاءِ اصلیہ کے زندہ کرکے اٹھائے گا اور ان کومخرکی جائنس لے جا یاجائے گا تاکہ ان کے اعمال کی جزاء کوسزا کا فیصلہ جواس طرح سے ہوئیت اور حضرجها نی پر ایمان لانا کم آب اللّہ بیت ہو اس طرح سے ہوئیت اور حضر الله اور اجماع است وسلف سے تابت سے جس کے استحالہ پر عقلی دیں قائم نہیں کی جا سکتی۔ اول قوا برنا ، بد نید محدوم نہیں ہوتے بنکہ ان کا استحالہ اور تغیر ہوجاتا ہے دکوسری صور قول میں جس طرح کم اکلی یہ جانے کے باوج و معدوم نہیں ہوتی بلکہ وہ داکھ اور کو ٹرکے شکل کی طرف مستجیل ہوتی ہے لیکن یا لفرض معدوم بھی قرار دسے لیا جائے نئب بھی کوئی عقلی دلیل محال ہونے پر قائم نہیں کی جاسکتی ۔ کیونکہ جب ولائل ظاہرہ اور بھی قرار دسے لیا جائے نئب بھی کوئی عقلی دلیل محال ہونے پر قائم نہیں کی جاسکتی ۔ کیونکہ جب ولائل ظاہرہ اور بھی قرارہ سے بی تابت سے کہتی تعلیل ایجا و معدوم پر قا در سے اور پر ساری کا گناست اس کا نئوت ہے تواعادہ معدوم بردہ کیونکہ قادر مزیور فیا بھی ۔

۔ جس طرح ہم نے مخلوق کو اقل مرتبہ ایجاد کیا اسی طرح ہم اس کا اعادہ بھی کریں سکتے ۔

كُمَا بُكَا نَكَا كَا كَالَ خَلْقِ لِعِبْدُ لَا خَالِمِ الْعِبْدُ لَا خَالِمِ الْعَبْدُ لَا خَالِمِ الْعَبْدِةِ (سودة الانبياء)

عه مشرح عقبدة السفاريني ٢٦ صلها .

علامه سفارینی رحمته الله علیه بعث جسمانی سے مسئلہ بہر سحت کے دوران عکومہ رحمہ الله سے تقل کر ستے ہیں. فرمایا۔ جولوگ سمندر میں عرق ہوجائیں ا در ان کیے گوشت پوسٹ سمندر کی مجھلیاں کھا جائیں ا ور ان کی بڈیوں کیے سواکونی چیز باقی نرسیه بهران براون کوسمندری موجین ساحل بروال دین ا ور بهراسی طرح کیجه عرصه برگری رهبی · یها ن تک تم بوسبیده هوجانین . ا در بجیراس مبگه پرا و نتول کا گذر جو ده اس کوکھالین ا در مینگنی کردیں ۔ بچیر کچھوم بعد كونى قا فلهاس مُكرًا كريهم سه اوران مينكنيون كوقا فله كهانا بكان يم يع ملاسمة ما أكر ميراً ك بمجه كرراكه جوحائے اور اس راکھ کو ہوائیں اطاکم دور دراز مبدانوں تک منتشر کردیں توبھی نفخ صور ہونے ہی بہ سب مرح جن کی بٹریوں کی راکھ اس طرح سنتشرہ پراگندہ ہوئی ہے اٹھ کھراسے ہوں سے اور ان بی اور قرول سے ان مردوں کے استھنے میں کوئی فرق نہ ہوگا جن سے ابدان تبور میں ابھی صحیح وسائم ہیں۔

یشخ مرگ فرانے ہیں خدا و ندعالم انسانوں سے ان ثمام اجسام کو بھی دوبارہ نرندہ کو کے اٹھا شے گا۔ جن کے نکرسے درندوں کے بیٹول ، زمین کی تہوں اورسمندر کی موجوں اورسیری جانوروں کے مونہوں میں ہیں ہراکیہ کڑے کوالٹاپنی قدرت سے سمبیٹ کر بکیا کر دے گا اورا ن کوز ندہ کرے اٹھائے گا۔ بہی وہ حقیقت ہے جوایک حدبیت سےمفہون سے واضح اورثا بہت ہوتی ہے۔

> عَنِينَ الجــــعمر مِن قَ رضى المثنى عنه قال قال رسول المنه صلى الله علیب، وسیلم قال رجل مم وفحي رواية دجل اسوف عُلَىٰ نفس ب قلما حضرك المُمونت أوطى لبنسيم أذا مامت فحرق ولا شعر اذروا تصفئ فحسالبي ونصفة فجسا ليحر فوادلل لئن تددادلل عليب ليعذبن عذايا لايعذب احدًّا من الْعللمين ـ فلما مات فعلوا ما اموحم فاصوادتى ايحس مجمع فيب، شبح قال لئ لِيمَ فعلت

ا بوہر ہرہ دحنی النٹرعنٹرسے روایت سیسے رسول التُدْصلي التُرعليه والمهنف فرمايا كرابك الميس متخص نے جس نے کوئی ٹیرکا کام نہیں کیا تھا، يعسمل خيرًا قط لاحسلم اين كوالول كوبطور وصيت يركها اورايك روایسند میں برسیے کرایسے شخص نے کہ اس نے ایسے او ہربہت ہی تعدیّ ی (زیادتی) کی تھی توجب وه مرشے لگا تواس نے اسینے بیٹوں کو به وصیّبت کی کرجی وہ مرجا مے تو پہنے اس کو حبلا دبينا بيراس كي را كه نصف تربيوا بن الرا دبنا ادرنصف ممندرس بها دينا ا وركها كرخداكي قسم أكرخدا نغالط مجه ببرقا در ہوگیا توالیہاعذ آ دسے گاکہ جہان والوں پین کسی کو ابسا عذاب ىنىدىسە كا الغرض جب دەنتخص سركياتو اس کے عمر کے مطابق کھروالول نے معاملہ ما فيب وامر المبن فجمع من كيابكن المرّرب العزت في كوعكم ديا كراس كى الكوسى بواجزاء بي وهجمع كرالے.

پینانجاس نے بوکچیمی تھاجمے کرلیا ہے سمندر کو عکم دیا کراس میں جو کچھ سبے وہ جمع کرنے اس نے بھی داکھ کے وہ تمام ابزا جمع کریا (جوسمندر میں بہر رہیے تھے اس طرح التدرت العزت نے اسکوزندہ کرکے اٹھایا اور فرمایا لیے حسندا ۔ قال من خثیتك با دیب وانست اعلم نغفہ ك ر

(صحیح بخاری ، مسلمر بحق المس مشکلی الممصابیح)

بندسے؛ یہ توسف سیے کیا۔ عرض کیا! کے میرسے پردردگارتیرسے نوف سے توحق تعالے منائزاس کی اس خشیت اور عذاب خدا وندی سے ہیں۔ شائزاس کی اس خشیت اور عذاب خدا وندی سے ہیں۔

## معادجهاني اور حشرابدان بيعقلي شوابد

علامترالد مرتبيخ حسين أفندى مستلم بعسف ومعادا ورحشر جسماني برمحققانه كلام كريت موشع فرات بهي مستكرْبعث ا وداً خرست مقتضا شعقل سيعين مطابق ا ودمرا پا حكست ومصلحت سيم يونكه خرت کانوفت اورجزاء وسسنداک فکرہی انسانی زندگی اورعالم کو بُرستے اعمال وا فعال ظلم و نشدد خیا نرشت مکروذریب فواحش ومنکراست سے بہانے والی چیز ہے۔ اگرانسانی اذبان اس فکروپوٹ سعے خالی ہوجائیں تو بھریہ قتل و خو نریزی میں کسی کو کوئی تا مل ہوگا نہ اعمال واخلاق اور معامشرت سے مفاسد و تبا مبوں کی کسی کو بعدوا ہ هو گئی۔ حتی کراگر کوئی بڑی سی طاقسند ورحکومست اور زائد سے زائد یا وقار با دمثنا ہ بھی ہوتو تنب بھی مجرمانہ ذہنیست دکھنے والے افراد صروف اسی مدتکیہ اسپنے جرائم سے گرک سکتے ہیں جہاں تک اِن پرحکومست کے نگران حکام قائم اورمسلط بی ابسے فرا دجس کسی بھی مرحلہ پر گرفت اور نگرانی کی بندست پر ذراجی ڈھیلی دکھیں کے۔ نورًا اسی ظلم ستم قتل وغارت گری اور مجرانه روشش کو اختبار کرلیں گے۔ داست کی تاریخیوں خلوتوں اور ایسے بیابا نول میں جہاں اس پرکسی انسان کی نگاہ نہ پڑسکتی ہو۔ بےدا ہروی سے با زر کھنے والی طا قست حرف خوتِ خلاوندی اور بیم الحساب (آخرت) کا اندلیشه بهی سے علی لذا القیاسس محاسن انعال اور بھلائیوں كاحصول بحى اسى برموقوف ہے۔ لہذا معلوم ہوكم نظام عالم كى تكبيل اور درستنگى بعث ومعا ديرايمان اور دار آخرست کے شوق وخون سے بغیر مکن نہیں ۔ پھر یہ باست بھی قابل غور ہے کہ اگرمسئلۃ معا دنسلیم نہ کیا <u>جائے</u> نوانسان سِجائِ اسْرُون المخلوقات ہونے سے جیوانات سے بھی زا ندسیس اور کم درجہ ہوجائے گا کیونکہ جیوانات عقل و اوراک کی صلاحینول سے محروم ہیں۔ دہ ہرتیم سے فکروغم سے آندادہی برخلات انسان کے کہ دہ طرح طرح کے افکا را در بیریشا نیوں میں میں ارہنا کے میسی ماضی سے احوال پرنظر کرکے وہ عنم اور ملال ہیں جتلا بے۔ توکسی وقت مستقبل کے فکرا در اندلیتہ سے اس کی جان گھی جارہی ہے۔ رما جهما نی لذتوں اور ملاحنوں کا سوال ؟ سواس ہیں حیوان وانسان کوئی ایتیاز نہیں رکھتا جیں

طرح ایک انسان لذیذ غذاؤں اورنسم نشم کے بھلوں کو لذت ورغیست سسے کھاتا ہے۔ بھوانات اسی لذست رخست سے گھاس اورچارہ کھاتے ہیں جیسے حضرت انسان اپنے عالیتان مکانوں ہیں آرام وراحسند، حاصل سمر آ ہے۔جا **ن**رمچرند پرندا ہینے اسطیل تھونسلوں ،آشیا نوں اور بلوں میں آرام حاصل کرتے ہیں حتیٰ کہ نجاست کاکیڑانجاسست کواسی لذست سے کھا تاہیے جیسے نوع بیشر پس لذبذغذاثیں اسستعال کی جاتی ہوں تو اگرا فرست کے مسلہ سے حرفت نظر کر لی جائے تو معلوم ہوگا کہ یہ انسا ن بہست ہی خسارہ اور نقصا ن بیں پڑسنے والی مخلوق سیے کرجسا تی لذتوں اور راحوں میں تو یہ عام جیواناست ہی سے برا برراج اس سے بعد المتباذه خصوصیست کا به طغرا الماکر طرح طرح کے افسکار دا کام اور ہموم وغوم کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے جس میں حاکم و محکوم امیرو عزییب بوشها اور جوان ، مرد وعورت عزض سب برا برسے شرکیب بی گویا اس معقلی و فکری کما لائٹ نے بچاہتے کسی عظمیت و برتری ہے اورمصیبیت و ذلست میں ڈال دیا توانسان سے اس عقلی کمال ا در ا درای صلاحیتوں کے ساتھ اگرمسٹلۂ معا دہی نہرو ا دینا خروی سعا دست کا مصول ہوتو و ہما م عملی!درا خلاقی کمالاست، ز بدوتفوی -صیروتناعیت. خدمیت خلق ـ ایثار و بهدر دی صیبی تمام خوببول سے محروم رسبے گا۔مستلثرعقاب وٹواسیسے بغیرانسانی زندگی کسی طرح بھی جیوانی زندگی سے کوئی 'برتزی اورامتیاز طاصل نہیں کرسکتی بکران محیرالعقول انسانی کمالاست کے با دجود انسان اپنی زندگی کو اگر صرف اسی صریک محدودكرد سصح مدودين جوانات محدودين توبلاشبريه بييراس كوزياده سس زياده خسيس وذليل بنادين والی ہوگئ ہی وجہ سے کر قرآ کن کریم نے منکرین آ خرست کو اُنعام آریج پا ایل اسے درج میں بککہ ان سے بھی زائد حقارت ولیتی کے مقام میں شمار کیا۔ چنانیچرارشا و ہے۔

کیونکہ چوبائے ہمرحال اپنے پرورسش کرنیوالے مالک کو پیچان بینے ہیں اور اس کے سامنے گردن جھکادیتے ہیں اسکونس سیھتے ہیں کسی درجہ ہیں نفع دخرد کو جانے ہیں اگران کو کھلا چیوٹ دو توجا گاہ کی طرف پہنچ جاتے ہیں جہاں انکوغذا اور پانی بل جاتا ہے۔ لیکن برمنکرین آخرت اور کا فرند اسپنے مالک کو ہیچانتے ہیں ندا ہینے محسل سمجھتے ہیں اور جس منقل وفہم سمے یہ فدا کو ہیچان کرسے شمار دینی اور دیوی ہیں اور جس منقل وفہم سمے یہ فدا کو ہیچان کرسے شمار دینی اور دینوی کمالات اور سعاد ہیں حاصل کرتے ہیں اور جس کا سامان مہیا کیا جھلا منا یا جائے کہ اس سے زیادہ اور کون سا بدعل کا مقام ہوسکت ہے۔

عده مشلامتاه اوربعث بعدالموت كي تفاصبل كربيه الاعلم كمنب علم الكلام كى مرابعت فرأ مي يست مرح عقيدة السفارين مين علاميخ في المسلاميدي عقيدة السفارين مين علاميخ في تفصيل سي كلام فرا باسب اور الرسالة الحبيده في حقيقة الديانة الاسسلاميدي عليم علام وسير المسكرة في مقيمة في اللاسسلام الكامي أن يعف حفرت مولان محدوليس علام وسير المسكرة في الدور المسكرة مين المعام الكلامية كالمين ملامية كالمين الماري بين مين المرابع المين كلامية كالمين كالمين المين المين المين المين المين كالمين المين المين المين المين المين المين المين كلامية كالمين المين ال

اثبات قیامت ادر حشرونشرسے تمام قرآن کریم از اق ل تا آخر بھرا ہوا ہے بیمھا بین مندرجہ ذیل ایک سوایک سورتوں میں خدکورہیں .

البقى قد البحق من السلوني المائدة وانعام والاعراف ويوس هوة وابراهيم المحتر وانعل وين وانعل والمحتر وانعل والمحتر وانعل والمحتر وانعل والمحتر وانعل والمحتر وانتها وانتها

مضامین قیامت اور حشرونشر پرمشنمل سور نول کی تعداد - ۹۸ مضامین قیامت اور مشردنشر پرمشتمل آیات کی تعداد - ۱۹۹

اود به تعدادان آبات کی سبنے جن میں یہ مضامین قصدًا اہمیبت وتفصیل اور داہل سے ساتھ ذکر سیے گئے۔ ان کے علاوہ جن میں ان مضامین کا تبعًا وامثارةً یا ضمنًا ذکر آبا وہ آبات بھی سینکڑوں سینکڑوں سیسے متباوز ہیں۔ سیسمتجا وز ہیں۔

#### بِمَالِلْهُ إِلْرَّهُ فِي الرَّحِيثِ مِ سُورَةِ عَبُسَنَ

امی سورت میں خاص طور پر عقیدہ رسالت کا بٹیاست اور لوازم رسالت کا بیان ہے اورسانھ ہی ولائل قدرست بھی ذکر فراشے جارہے ہیں۔ اوران دلائل کی روشنی میں قیا مست اور بعث بعد الموست کوٹا بت کرنا ہے جس کے ضمن میں بیجی فرا دیا گیا کہ قیا مست کا بدعالم ہوگا کہ ہرانسان دوسرے سے بیگانہ ہوگا۔ اوراس کو حرف اپنی ہی نکر و پر لیٹا نی ہوگا۔ ال مضامین میں خاص طور پر اس امر کو بھی بیان فرایا گیا کہ اہل ایمان (خواہ وہ و نیا کی نظروں میں) کتنے ہی کم درج اورضعیف ہوں کیکن ان کی ولجو تی اور مدارست ایمان کا نقاضا ہے ان کو ونیا پر فوقیت اور بر تری ویا جیئے۔ بلکہ اہل دنیا اور مشکر والداروں سے اعراض اور بے دخی اختیا دکرنی چا ہیئے۔



يسركُ فَ ثُمَّا مَا تَكُ فَأَقَابِرُكُ فَ شَرَةُ ﴿ كُلَّا لَكَّا يَعْضِ مَآا مَرَةً ﴿ فَ چاہا اس کو اُٹھا نکالا۔ کوئی نہیں! پارا رہ کمیا جو اس کو فرمایا ۔ لى طعامِهِ ﴿ أَنَّا صِنْدُ کریم نے ڈالا پائی اوپرسے - پھر يمفر أكايا اس بين اناج -اور ترکاری - اور زیتون اور کھجوریں - اور باغ گفن کے -اور دوب - كام چلا نے كولها اور تمهارے بحر بالول كا ۔ جس دن بھاگے مرد اپنے بھائی سے ا دراینی ساتھ والی سے اور بیٹوں سے۔ ہر مرد کو ان میں سے اس دن ایک فکریگاہے، جو



#### أُولِيِكَ هُمُ الْكُفَرَةُ الْعُجَرَةُ ﴿

وه لوگ دہی ہیں ہو منکر ہیں ڈھیٹھ ۔

#### مرغیب الطفست باضعفاء مؤمنین استغنا وسیلے نیازی از اہل ونبیس ومتکبرین

تیوری چرطها کی ترکسش روئی اختیار کی اور منه مورا اس بات پر کر اس سے پاکسس ایک نابینا آیا۔
ادر لے ہمارے مخاطب تمہیں کیا خرب شاید وہ سنور جاتا۔ آپ کی توجہ اور اس سے سوال کا بواب دینے سے با وہ مؤرد نکد کرتا تو بھراس کو کام آتا سمحھانا اور آپ کی بات سے تذکیر دپائی اور اس طرح کے بہت سے با وہ مؤرد نکد کرتا تو بھراس کو کام آتا سمحھانا اور آپ کی بات سے فوا شرحاصل ہوجائے جس سے آب نے اعراض کیا۔ اور بے دفی کرتے ہوئے اس پر کچھ گوانی محکوس کی ۔ لیکن اس کے بالمقابل جس شخص نے سے نیازی اور لا پروائی برتی بس آب اسی کی فکر میں گھر سے .

اس خیال سے کہ شاید یہ ہایت قبول کرسے حال تکہ یٹخص اپنے عزور دیکبرسے آب سے بے نبازی بردن رہے اوروہ نا بیناطالب حق تھا۔طلب صاوق کے کرآ ہے سے پاکسس آیا تھا گو یہ طالب حق شکستہ حال تھا۔ کیکن در حقیقت توم اور النفات کا بهی مستحق تھا اور اسی کو آب کی توج اور نصیحست کا فائدہ بہنچ سکتا تھا برخلات اس مغرور وسركست كع جواس ماست كا الاده بى نهيس ركه تأكر حق اور مدايت قبول كرف.

رہا آسبت کا یہ جذبہ ا درمثوق کراگر یہ برامیت قبول کرسے گا توبہدن سے لوگ طقہ بگوش اسلام ہو حاثیں کے تو بیضروری نہیں کر ایسا ہوہی جلئے ا<del>ور آسیب پر تواس باست کاکوئی الزام نہیں ک</del>ر وہ راہ راست پرکیوں نہیں آیا اور آبنی زندگی نہیں سنوار تا وہ تو اسینے عزور اور شبخی میں آسیب کی بات کی پرواہ نکے بھی نہیں کرتا ا وربهر حال وه تخف جوا ب محمد باسس د ورتا جوا آيا. انتهائي تراب ا درطلب صاوق كوسله را در حال به به كم وه در را سبے که طاقات ميسر جوتی ہے يانهيں عيروه چونكه نابينا ہے در روا ہے كمكى چيز مع مكراكر كہيں كر ند پڑوں یا بہ کہ آ ہے کی طرون جانا دیکھ کر وشن اس پر ٹڑٹ نہ پڑ ہی توجوصنعیف ومعذور موّمن صادق ان جزباست<sup>ہ</sup> كيفيات كے ساتھ آرہا ہے ليں آپ اس سے زبارہ بے رخی كررسيے ہيں. حالا كديہي شخص زبارہ التفاست و ذم ا ورعنا باست دمل طفست کاستحق سے۔اس سے امید ہوسکتی سے کہ آئے کی ہدایاست سے منتفع ہوا درآ مُنہ ہ اسی کے ذریعے اسلام کی ترتی اورعظمیت ہو۔ بہرطال آگاہ ہوجا شیملس یہ ایک تصیعت بے جس کا دل چاہے

عده چنانچه بهی نابینا بزرگ جنگ قا دسیه می زر ه پهنه اور جهندا با ته میں ییئے جہا دمیں شرکب ہوشے ادربالاً خر اسى معركه مين شها وست بإنى - رضى الله تعاسط عدة وارضار .

ان کلات میں بارگاہ خدا وندی سے ابنے بینمبر برمحبت بھرے عما ب سے بیمسس ہورہا ہے کایک شكسته حال مؤن صادق كى دلجونى مقصود ب اوراس اندازِ تعبير سے اسلام كى تعليم وتبليغ كرنے والول كو ببر سبق سکھانا ہے کہ دہ کسی وقت بھی محض اپنے ذہنی ا فیکار و تمنا وُل سے پیبشس نظر اہلِ ایمان ا ورصعفاً مخلصین سعاعاض وبلے رخی مذکر ہیں جھٹرسٹ عبدالٹر بن عباس سسے دوا پہت سپے کہ ایک دوڑ آ نحفرست صلی الٹرعلیہ وسلم عتبه بن رسيد ابوجيل بن مشام اورعباس بن عبدالمطلب سے گفتگو فرا رسید تھے اور بڑی ہی توجہ سے ان کی ا جا سب بہک تھے اور آسٹ کو حرص تھی کرکسی طرح یہ لوگ اسلام قبول کرلس ناگہاں عبداللہ بن ام کمتوم بڑی نی جانب بہک تھے اور آب کو حرص تھی کہ سی طرب یہ بوب اسدی ہوں ہے ۔ ہوں ہے کہ بھی جس کے اور قرآن کر بم کی کوئی آبیت پڑھ کرآن سے فرت سے وض کرنے گئے۔ کی علمہ فی بارسول اللہ جمھے وہ سکھا دیسجئے جواللہ نے آب کو سکھایا ہے۔ کی علمہ فی یارسول اللہ جمھے وہ سکھا دیسجئے جواللہ نے آب کو سکھایا ہے۔ کی علمہ فی مارسول اللہ جمھے وہ سکھا دیسجئے جواللہ نے آب کو سکھایا ہے۔ کی انتحارت سل اللہ علیہ وہ ہم است کو دہراتے رہبے تو آنحورت سل اللہ علیہ وہ ہم جب کی ناگواری سے ان کی طرف سے جہرہ پھر لیا احدال ہی سروادان قرابیش کو سمجھا نے رہیے ۔ آنحورت سل اللہ علیہ وہ ہم جب کی ناگواری سے ان کی طرف سے جہرہ پھر لیا احدال ہی سروادان قرابیش کو سمجھا نے رہیے ۔ آنحورت سلی احداد یہ ایات کی خوال ہو گئے اور یہ آبات کی کا کوری سے ان کی طرف سے جہرہ پھر ہے ۔ وہ سر سن اس می مورسے اینا سرجھ کا کر بیٹھ گئے اور یہ آبات کی دور یہ آبات کے دور یہ آبات کی دور یہ آبات کر دور کے دور یہ آبات کی دور یہ آبات کی دور یہ آبات کے دور یہ آبات کی دور یہ کر دور اس کی دور یہ کر دور اس کے دور یہ آبات کی دور یہ آبات کی دور یہ کر دور اس کی دور یہ کر دور اس کی دور اس کر دو اس بجلس سے فادع ہوکر جانے لگے تودی ہے آ ٹارٹرشروع ہوئے آپ ا پنا سرچھ کا کر بیٹھ گئے اور یہ آیا نت نازل ہوئیں۔ ریاتی انگے صفحہ یہ

اس کو پڑھ کے یہ بیغام نصیحت بہست ہی عرست واسلے صحیفوں اور ور قول میں لکھا ہوا ہے جونہا بیت ہی بلندا ورباکیزه بی ایسے قاصدول اور فرشتوں کے ہاتھوں بیں جو بہت ہی بلندر ہے والے نیکو کارہیں. وگ اہلی سمے یہ صحیفے نہا بہت صا دنستھرسے عزمت وکرا مست سمے ساتھ الٹرسمے فریسٹنتے ہوج محفیظ ہے ہے کرا ڈستے ہیں بھران علوم دمیرا پاست پرعمل کرنے وا اول سیےاعمال وا فعال عزست وعظمست سے ساتھ آ سما نوں کی بلتديوں پر پہنچیتے ہيں ا وربيلعمال والصاحث ا بينے عاملين كوع ست وعظمت كى بلنديوں پر يجى پہنچاستے ہيں جيسے كم ارشا دب والنيسي يَضعن أ ثكلِمُ الطّبيب قالعَمَلُ الصَّالِح يُرونَعُ مَ عَرْض به مذكره لاسنے داسلے بھی بلند- نو د وہ بھی بلند ہا ہے ا ورجوان پرعمل ہیرا ہوں وہ بھی بلند مرتبہ عمال بھی بلند ہا ہے حتیٰ کہ جن ا درات برلکها جائے وہ بھی قابلِ تعظیم وتکریم اور بلند کلکہ بر اٹھا کر رسکھنے سے مستحق ہیں۔ توالیی عظیمت و عزست والىنصيحت ا وربدايست كوتوچا لمبيئر كه بهرانسان قبول كرسے . نگرانسيسس كم مغرورومركش ا نسان الثُدُ اوراكسس كے دسول صلى النُّرعليه ريلم سے سامنے سرج كلنے كو تبارنہ بيں ہوتا - ہلاك ہو بر انسان كسس قدر نا شکرات - اس سے عزور وسرکنٹی کی سمونی عدمین سے کیا یہ اپنی حقیقت کونیس جانیا کیا پنہیں سوچیا کر <del>کس چیز سے</del> ا<del>س کو پیدائی ہے ؟</del> اس کواپنی مغیقست کو پہچاستے کیلئے جان لینا چاہئے۔ اس کے رسب نے منی کے <u>ایک</u> قطره <u>سیم اسس کو بهیدا کیا س</u>یم جوایک نا باک ا ورحقیر قطره تصاحق میں کوئی خسن شعور عقل وا دراک ا ورشکل و صورت حسن وجمال كجهرى من تها مكر كيراس بروروكار في اس سميانه با ول اورجهم كى ساخت كواكيد خاص اسلوب اوربہترین انداز سے اس کو بنایا کہ کوئی جیز ہے تکی اور غیرمناسب نہیں بلکہ احسن تفویم اوربہترین بيكرجها ني اوراعلى تربن قالب اس كوعطاكيا بهررهم ما دري اس كي جسماني تصوير وتحليق سع بعد آسان كرد بإ-اس سے واسط راستہ سبولت سے ساتھ پیدائش ہوگئ. اور پیدائش سے بعداس کی زندگی کی ہرراہ اسا ن کردی۔ زندگی کے ہرشعبہ سے بیے اسپاب فراہم کردیثے تاکہ وہ برّ دبحر پر حکمرانی کرسکے ا درمنا فع کوئیہ سے منتفع ہوسکے۔ بدایت وفال حسے اصول بتا دسیئے۔ خبر مے کا مول کی تلقین کردی گئی اور بر نفیے سے آگا ہ کردیا گیا تا کہ وہ زندگانی کا ہر راسنہ سہولت وآسانی سے طے کرسے ہے بھراس بروردگار نے اس کوموست دی جب کراس کے بیے مقدری بوتی

عده: ان کلماست سے شُنگر المستربیّل کینشسک کی دونوں تفسیروں کی طرفت انٹارہ ہے اگرچہ بالعم مفسرین اس کامفہوم دلادست کی آسانی بیان فرا شنے ہیں تیکن الفاظ کی دلالست دومرسے مفہوم کو بھی حا دی ہیں۔ ۱۲۔ (داللہ اعلم)

ربقیہ حاشیر) رادی بیان کرتے ہیں اسس سے بعد ابن کمکتوم عجم جب مجھی بھی آتے آ ہے ان کا بہت اکرام فرائے۔ اور ایک ردا بہت بی سے یہ فراقے۔ یہ تو وہ سے جس کے معامل میں میرے رب نے مجھ پرعتاب فرایا۔

زندگی پوری ہوگئی جس سے بعد قبر میں ا بنے احکام و ہدا ہاست سے مطابق اس کو د فنایا۔ تا کر زندوں سے سامنے اس ک لاکسٹس کی بیچرمتی نہ ہو بچ<u>ر جب جاہے گا اس کو اٹھا ہے گ</u>ا۔ عزمن برمسب کچھ اس کی قدرست سے سہے ۔ فظرہ منی سے لیکرمرسف سے بعد قرسے اٹھنے نک کے تمام مرسطے حرف الٹر ہی کی قدریت سے ہیں ا ور ابتداء سے ہے کمراس انتہاء کیکے کا ہردورا ورمرحلہ خدا دندِ عالم کی قدرست کا لمرکاعظیم نمون سہے اور ظاہر ہے کہ جس ذات کی قدرست عظیم سے خلین سے بیعظیم مرحلے طے باد کہاں اس کو قطعًا ذرّہ برا پر بھی مشکل نہیں ہے کہ ا وہ قیامت بیں دومارہ اٹھا ہے۔

یڑے افسوسس کی باست ہے کہ ان تمام ولائل وحقائق سے با وجود انسان اسیف رب کی فرماں برداری ره كرس<u>ه خردار اس انسان حفه پورانهي</u>ن كيا وه كام جس كا است حكم ديار به ابينے مالك كاحق بېجيانا ۱ در به سكو نی أحكم ببجا لليا.

#### نظام فررمت رئر پیسنے کرشم

اس صورت ِ مال میں کہ انسان اسپتے رسب کی فدرست دعظمسٹ کومیجا نڈاسپے اور نہ ہی اس *سے حکم* <u>سمے سامنے سرجھ کانے کو تیا رسپے لبس اس آ دمی کو چاہیئے کہ وہ اپنے کھانے کو دیکھیے</u> کہ کمس طرح وہ خدا دندِعا لم ا بنی قدرست سے رزق پیدا کرتا ہے اور کبیبی عجیب اور کا بل قدرست <u>سے</u> انسان کی روزی کے تمام اسیاسپ مهتباكريًا ہے جواس نوعيت سيے دنياكى نظروں كے سا منے بيے كر ہم نے ڈالابانى او برسے زمين بر برستا ہوا. بادلوں سے بارسٹس برسائی بھرہم نے زمین کوشش کیا اس کو چیرکو کہ جو دانہ زمین کی تہدمیں دبا دبا گیا تھا زمین کی سطح کوچیرکه گھانس کے شنکے کی شکل ہیں اس کوہم نیک لیتے ہیں ۔ ودیہ دنیا کی کیاطا قسنت تھی کہ اس باریک اور کمز ور گھانس کوزمین کی تہرمیں سے شکال لاتی ۔

<u>بھر ہم نے اُگائے اس میں دائے اور مختلف انواع کے غلے اور انگور اور سبزیاں اور زیتون اور کھجوری</u> جن سیے مغلوق کی روزی ان کی راصت اورعیش دعشرت وابستہ ہے آوراسی بارستس اور آسمان سے برستے والے ياني سے ہم نے پيدا كيئے. وہ باغ جودرخوں سے بھرسے ہوئے ہیں اور قسم قسم كے جيل اور مختلف قسم سكے لھے <u>اس جو</u>سامان زندگی ا در تفتع حاصل کرنے کا ذریعہ سے تمہارے واسطے اور تمہا رسے بچریا وگ شمے واسطے تود کبھوالتدرب العزّت نے اپنی قدرت سے برتمام سامانِ زندگی جس پر انسان کی حیات و بقاء ہے اور انسانوں کے کام آنے والے جانوروں کے واسطے پیاکیا اس پر چاہیئے تھا کہ انسان نظر کرتا۔ اوراس سے اپنے افاق کو اس کے داسے بیاکیا اس پر چاہیئے تھا کہ انسان نظر کرتا۔ اوراس سے اپنے فات کو اس کے دانسان کو بیجان کراس کی اطاعت و فرمال برداری میں لگ جاتا۔ مگر کس قدر بدنیس سے اس انسان کی جوان تمام با توں سے فافل رہ کر اپنی نہ ندگی گذار دیتا ہے اور سوچا ہی نہیں کہ میرا انسجام کیا ہونے والا ہے لیکن جب آجائے گا تو وہ دن ایسا

موگا برحواسی ا دسیے پینی مبرایی انسان بھاگتا ہوگا اسینے بھائی سسے اوراپنی ماں سسے ا وراسینے باس<del>یب س</del>ے اور حتیٰ کراپنی بیوی سے جوانسس کی دفیقہ جہاست اور زندگی کی ساتھی رہی ہے <u>اور اپنے بیٹول سسے</u> جو دنیا ہیں اس کوسب سے زمادہ عزیز اور بحبوب تھے ان سب علائق سے انسان بیگانہ ہوجا ہے گا ا<del>ور ہر تنخفی س</del>ے یے اس دن ایک ایسی حالت ہوگی جواس کو ہر ایب سے بے نیانہ کردینے والی ہوگی۔ ہرایک کواپنی فکر لگی بهوگی ب<sub>ه ا</sub>حباب وا قارب کی طریف **ترج کرسس** گا اور نه پی زندگی بین جومحبوب ترا فراد شخصه ا ن کی طریف رخ کر<sup>س</sup> گا۔ وہ دن بیم الحساب ہوگا۔ ہرشخص کوزندگی کے اعمال کا بدلہ دبا جائے گا تو اس دن کچھ چپرسے روشن ہنسنے <u>ہوئے خورشیاں مناتے ہول کئے اور اسپنے رہ کے انعام اورا بنی مغفرت بر فرحال وشاواں ہوں کئے </u> ا در کچھے چہرسے اس دن عباراً لود ہوں گئے جن ہر ذلست وسٹیا ہی برس رہی ہوگئ ۔ کفرونا فرما نی کی کدورت ا در بداعما لیون کی سبیابی دنیوست ان سے چیرول کو ڈھا نے ہوگی بے ٹیک بہی توہیب کا فرا در مِڑے ہی بيے حيالوگ جو حد درجه ده ها ني سسے خداک نافره ني كرتے دسيے۔ نتر مجى خدا سے درسے اور ندمخلو ف سسے مشرائے۔ بے جیائی ۔ تکبروسے کیشی میں زندگی گذار نے کا نس بہی انجام ہوسکتا تھا کہ روز تیا میت ان کے چهرکے سیدا ہ غباراً لود ہول کے ا دران ہر ذلت بھسی رہی ہوگی ۔ اُلگسٹ کے اِنگا نَعَسیٰ ذبلے ِ سن کَ المصقس والفسسى والعصيان تسوننا مسلمين والحقنا بالصالحين المآذين وجوههم مسفرة ضاحِكة مستبسنسة - آمين يارب العلمين -

#### فقراد در وشر من مراك عنابت في توجه خُدا وندى كفيظهم بموتيب

بنطاهر يه كلام عتاب تفاليكن درحقيقست اس باست پرتنبيه تھی كەمنكسىرة القلوب بعنى شكستەل فقراءا ورمساكبن برحقُ نعاسك كم تبيلَ اغتيا مسيسكهين زا ثرسيصا درنفيروں برحقَ تعاسك كا توجہ ا ور عنا بين بادشا بهول سے زيادہ ہے با دست ہول بہرئ تعاليے كتي كيم كيمي ہوتى ہے . دائم نہيں ہوتى . اور نقرامسے خداکی رحمست، ا درعنا بیت کہی دورنہیں ہوتی اس سیلٹے اشار ہ فرما دیا کہ فقرام کی د ہجو ٹی کو

الجب كوئى اميركسى فقيراور دروميش سے پاس آيا ہے تو وہ اپنی شال وشوكت کششے کو ترک کرہے آ تا ہے تو مٹریعست نے اس کی دبوتی کے بیے بی زیارست اس کا اکرام اور احرّام واجب کیا۔ جیسا کہ حدیث بیں ہے۔ اِ ذا جاد کے کم دیم قوم ف کوری اور احرّام اور کتاوہ بیشانی کے ساتھ جب تمہارے باکسن کسی قوم کا سردار آئے تو اس کا اکرام کرو اور تبسم اور کتاوہ بیشانی کے ساتھ جیب مہرسہ بہن آؤ۔ اس سے بیش آؤ۔ نواس دا تعرَّعبَسَ وَتُولَىٰ میں جواغذیاء بیلے سے آئے بیٹھے تھے اُن کابحق زیارت اکرام ہوجیکا تھا۔

عبس ۸۰

ادراس کا دفتت گذرجیکا تصااب آسفے واسلے کاحق زبارت زبادہ اہم اورمقدم تھا اور یہ آنے والا منکسرّالغلق بمبن سنے تھا جو سجلی اللی اورعنا بینت ربانی کا خاص محل اورمور دسیمے وہ زبادہ المتفاست کامستحق تھا۔اوراس کا اکرام اُن گزشتہ آنے واسلے اغذیا سے اکرام سے زبادہ اہم سہے۔

جوعنی آب کے پاکسس آبا ہے وہ اپنے اصلی منصب کوجھوڈ کر آبا ہے ا دراس کی بہ نیاز مندان حاخری اس کی عارض قواضع ہے اور نقیر بھوآ سب کی خدمست ہیں حاضر ہوا ہے وہ ابنے اصلی منصب سے ساتھ آبا ہے . نقراور تواضع اس کا اصلی اور ذاتی منصب ہے اور اس کا دائمی مقام ہے۔

حسب ارتنادِ خدا وندی اُدْ بَحُ الل سَرِبِیْلِ دَیِّاتُ بِالْحِکْ مَرْ وَ کُلْمَوْعِظَةِ الْحَسَدَیةِ وَ اَلْمَ وَعِظَةِ الْحَسَدَیةِ وَ اَدِران کُومکست اِ درموعظست حسنه حق کی دعوست دی و این این بارگاه عالی میں جگر دی اوران کومکست اور درسیش توبارگاهِ خدا وندی کے سکان ان کاحن اوا بود بی است و اس سے زیادہ کے مسکان میں سے سے اور فی الحال آنے والے مردادان قربیش کے متعلق نہیں کہا جاسکتا کہ وہ دعوت حق کے دسترخوان اسے کوئی لقمہ احق میں گئے یا نہیں ۔ واللہ اعلمہ ۔

( من ا فادامت حفرست الوالدانسين محدا درسس اسكاندهاوي)

#### ا شات قيامت يد لال فاق الفس

قرآن حیکم کا بر خاص اسلوب ہے کہ دلائل توحید وخالقیت حشر ونشر اور اجست بعدالموت کا مضمون ٹا بہت کر سنے سے سی وفقر پراجمال سے اورکسی موقعہ برتفقیل سے اورکسی موقعہ برتفقیل سے حن کی تحقیق ہیلے گذر یکی بہال بھی حق تعاسط شا نئے نے مسئلہ حشر ونشر اور بعث بعدالموت فا بست کرنے کے بلے دلائل انفس سے ذیل میں انسانی تخلیق کا ذکر فروایا اوراس کی موت وحیات کے مشلہ کو بیان کرنے کے بعددلائل کا فاق سے طور پر فلیکٹنے طور پر فلیکٹنے طور پر فلیکٹنے طور پر فلیکٹنے کا ذکر فروایا اوراس کی موت وحیات کے مشلہ کو بیان کرنے کے بعددلائل کا فاق سے طور پر فلیکٹنے طور الآلا ہنگ کا نیا کہ بیان فروا ہا۔ تاکہ المشرد بنی قدرت کے جوعظیم نو نے دنیا کے نظروں کے سامنے ہیں ان کو بیان فروا ہا۔ تاکہ فران کی کم کا یہ مدی اور مقصد بنو بی واضح اور ثابیت ہوجائے۔مقصود انسان کے عزور و تکبر کا ابطال اورا بنی قدرت کا مرک کا برت ہوگیا ۔

#### امواسي في ليقراور دفن فانون فطست رب

" قبر" لغنت کے اعتبار سے زمین میں کھود کر بنائے ہوئے گڑھے کو کہ جاتا ہے۔ گراصطلاح ترابیت

میں قرعالم برزخ کانام ہے۔ لینی وہ محل اور حالت ہوانسان کے مرسف کے بعدسے دوبارہ زندہ ہوکہ اتھے اسکہ کی ہے۔ نزع روح کے بعد وہ جم انسانی کسی جی جگہ ہوخاہ زمین میں دفن کردیا جائے یا دریا میں عزق ہوجائے یا آگ ہیں جل جائے یا دریا میں عزق ہوجائے یا آگ ہیں جل جائے یا کوئی جائے یا جم کے ذراست ہوا ڈل میں اڈ جائیں عزض ہرحالت اور مسکان برندخ ہے اوراسی برزی حالمت یا محل کونٹریعت قرکے لفظ سے تعییرکرتی ہے اس بنا پر ہر میبت سے مرتبے کے بعد نکیری کے موال کا ذکر احادیث میں آئ سے طاہر سے کہ یہ سوال ہرایک میبت سے ہوتا ہے اور مسنے کے بعد انسان کی لاکشن بساا وقات ان حالتوں میں واقع ہوتی سے۔

" بَرْ پُونکراصل فطرسندانسانی کا ایک قانون ادر مقرد کرده طریقر ہے۔ بیسے کہ ہا بیل و قابیل کے قصہ بین گذر جکا کہ نسل انسانی بین بہلا قتل اور موت کا واقعہ بیش آیا اور قابیل نے اپنے بھائی ہا بیل کو قتل کرڈ الا ادر اب تک انسان کو به معلوم نہ تھا کہ انسان کے مرفے کے بعد اس کی لاش کا کیا کیا جائے تو حق تعالیٰ نے انسان کے سامنے اپنی ہوا بیت اور اس قانون فطرت کی تشریح و توضیح کا عجیب انداز اختیار فرمایا ۔ فیکنت دفتر کا بین بھی ہوا بیت اور اس قانون فطرت کی تشریح و توضیح کا عجیب انداز اختیار فرمایا ۔ فیکنت کی کو ایک شوع تا کو خیب انداز اختیار کو ایس کو ایس کو ایس کو ایس کو ایس بیر می تو اس میں مروسے کو جھیا دیا اور پھر پرول سے اس برمٹی ڈال دی تو بیمنظر دبین کھود نے لیکا در گڑھا کر سے اس میں مروسے کو جھیا دیا اور پھر پرول سے اس برمٹی ڈال دی تو بیمنظر دبیکھ کر قاتل بھائی اپنے قصور فہم برا فسوس کرنے ساتھ کر میں تو اس کو سے بھی تریادہ غافل دعا جز رہا کہ دبیکھ کو ایس کو میں ہوئی اس نوع بین ہوئی ہوئی کو زمین کے اعرد فن کر دبیا عرض اس انسانی کے بین ظاہر اور مشروع فرادیا ۔

تاریخی روابات سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ دورِ قدیم میں انسان کی لاشیں جا نوروں کی طرح با ہر بھینک دی جاتی تھیں جن کو چیل کوسے کھا جاتے تھے نا ہر ہے کہ اس میں انسان کے بیکیہ جسدگی بیجرتی بھی تھی اور اس کے تعفن سے نوگوں کو افریت بھی بہنچتی اور امراض بھی بھیلتے تو خدا و ندِ عالم سے اس تکوینی امر سے اور ترمی د نن کے طریقہ سے انسان کی حرمت بھی باقی رہی ۔ گندگی اور امراض سے بھی شحفظ کا سامان ہوگیا ۔

پارسی اور مجوسی قوم بین مجی بهی رواج سے کردہ اپنے مردد ل کی لائمش اسی طرح چھوڑ دبتے ہیں البتہ انتخا کرستے ہیں البتہ انتخا کرستے ہیں البتہ اسا کوئیں کی شکل کا بنا دیتے ہیں اس بیں ایک دروازہ ہوتا ہے۔ اس احاط ہیں مردہ کو جھوٹر کرسیطے آتے ہیں۔ بچھر کِدھ جیل اور کوسے اس کونوج نوج کرکھا جلتے ہیں بس بڑلوں کا ڈھانچے رہ جاتا ہے قوم جوکسس میں اس جگر کو دخمہ کہا جاتا ہے۔

ظا ہر ہے کہ اسلام سے سوا جو بھی طربیلفتے انسان کی لکمشس سے سبلے اختیار سکیے جائے ہیں عقل وفطریت

کے خلا ن انسانی عنظرت کوسرا سربابال کرتے ہیں جب کہ حضوداکوم صلی اللہ علیہ وہلم کی تعلیمات سے دنیا کو یہ اللہ علیہ وہلم کی تعلیمات سے دنیا کو یہ بہائیہ سے خلا میں سے میں سے فرہابا ہی سے مبیسا کہ ذندہ کی جمری کو توڑنا ۔

میں بڑی توڑنا ایسا ہی سے مبیسا کہ ذندہ کی جمری کو توڑنا ۔

ہندوؤں کا یہ خیال کراگ میں جل دینا زمین میں دفن کرنے سے زبادہ بہتر ہے ادبیر آگ جلا کر مردہ کو

باک مردیتی بیده عقل و نظریت سمے خلات سیے -

ہ من رہاں ہے۔ اسک اللہ نے مٹی سے پیداکیا تومنا سب بہی ہے کہ مرسنے کے بعد سٹی ہیں ہی وفنا دیا جائے۔ اسی انسان کواللہ نے مڑا یا۔ میں ایک تو منا دیا جائے۔ اسی کوئ تعالیٰ کے نوایا۔ مِن کھا خَلْفَ الْحَلْمَ کُلُونَا کَا اَلْحَالَ کُلُونَا کَا اِلْحَالَ کُلُونَا کَا اِلْحَالَ کُلُونَا کُلُونَا کُلُونَا کُلُونَا کُلُونَا کُلُونَا کَا اِلْحَالَ کُلُونَا کُلُونِ کُلُونَا کُلُونَا کُلُونِ کُلُونِ کُلُونِ کُلُونِ کُلُونِ کُلُونَا کُلُونِ کُلُونِ کُلُے کُلُونُ کُلُونِ کُلُونِ کُلُونِ کُلُونَا کُلُونِ کُلُونُ کُلُونِ کُلُونُ کُلُونِ کُلُونِ کُلُونُ کُلُونُ کُلُونِ کُلُونِ کُلُونُ کُلُو

#### بيت لم التقالي التقالي التقايم التقامين

#### سُورَةُ التَّحُورِ

یہ سورت بھی کمیرہے۔ اور تمام اغم مغمرین کا اس پراتفا ق ہے ، عبداللہ بن عباس ابن عرب ابن ند ہیرا در حفرت عائشہ رخی اللہ عہم سے اسی طرح منقول ہے اس سورت کی انتیس آیات ہیں ،

ابن ند ہیرا در حفرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایرٹ دہیں کو جس کو یہ منظور ہوکہ وہ قیامت کا منظر اپنی آئکھ سے دکھیے نے تواس کو جا ہیئے کہ وہ اِ آ اللہ اللہ تک تک اور یا ذاللہ تکہ آئا الفقط دَتْ سورتوں کی تلاوت کی میں ہے۔ ان دونوں سورتوں میں قیامت کا بورا بورا نقشہ کھینے کرد کھا یا گیا ہے کہ قیامت اس طرح براہ ہوگ ،

گزشتہ سورت عبس کا مضون اس پرختم کی تھا کہ قیامت سے روز انسان کی بد تواسی کا بہ عالم ہوگا کہ کسی کوکسی کی برواہ نہ ہوگا ۔ ہر شخص دومرے سے بھاگ اور بے گا نہ ہوگا نواس منا سبت سے ان دونوں سورتوں میں دواہم حقیقت ۔ دومری وہی اور رسالت کی حقیقت ۔ دومری وہی اور رسالت کی حقیقت ۔ دومری وہی اور رسالت کی حقیقت ۔ سے اس سورتوں میں دواہم اور عظیم موضوع ہیں جس بھانا آخر جملہ ضامین دائر ہیں۔

هه جامع تدندی - ابن کنیر- طرانی -





تال دمنه نعالی به اختا المشته خس کوت میست کی در به الآک نیکشاء الاگاری العلم بین به العالی بین العلم بین به اردمقصد بیان به ادرمقصد بیان به اربط ) سورة عبس کا مفهون وراصل ا ثباست بی اردمت کی موضوع ، بی پرشتمل تصا اورمقصد بیان به تصاکر انسان کی معاوست و فلاح اور عزست و عظمت این زندگی اجسته بر در درگار کے ساتھ وابسته رکھنے اور نکر برخت می اس کو افرات کی فکر ہے اور مذبی اس کو آخرت کی فکر ہے اور مذبی اس کو آخرت کی فکر ہے اور مذبی اس کو آخرت کی فکر ہے ۔ اس کے برعکس وہ مغرور و مشکر بور نہ غدا پرایمان لاتا ہے اور مذبی اس کو آخرت کی فکر ہے



ده فداکی نظروں میں ذلیل وحقرہ طالب تی اورسعادت کی فکر میں لگے رہنے والاانسان ہی بارگاہ رسالت میں ہر عزت واکرام کاستی ہے۔ آخر میں قیامت کے روز کی پریشانی اور بد حواسی کا عالم بیان کیا گیا کہ شخص دو مرسے سے بنیا زہوگا۔ اس کوابنی بڑی ہوگ اس مناسبت سے اب اس سورت میں وہ ہولنا کہ ناظر اور حوادت و کر فران کے اور بہی حوادث تخریب عالم کا ذریعے ہول کے اور جی حوادث و کر فران کے اور بہی کا اور بی حوادث تخریب عالم کا ذریعے ہول کے جہانچہ اس سورت کی ابتداء ان ہولئاک مناظر کے ذکر سے کی گئی جو قیامت کے وفت بیش آئیں سے کہ جاند مورق اور سے اور کا ایک میں گے اور نمین شق ہو مورق اور سے نور کر دینے جائیں سے ۔ بہاڑ ریزہ ریزہ ہوکرا ڈسنے لکیں گے اور زمین شق ہو کہ جو کھا س میں ہوگا اگل دے گئی ۔ الغرض نمام نظام عالم در ہم برہم ہوجائے گا۔

اسی مسلسله پی آنحفرست صلی النه علیه وسلم کے وہ خاص احوال ا درا وصاحت بیان کیے گئے جو وی الہی کے نزول پر پیش اکتے سنے ہے اوراسی سے ساتھ مسٹرکین و منکرین کی محودی وبدنھیبی بھی ذکر کر دی گئی جو و حج الہی اوراسی کے ساتھ مسٹرکین و منکرین کی محودی وبدنھیبی بھی ذکر کر دی گئی جو و حج الہی اور پیم برخداسے ایمان وانحراحت کی وجہ سے ان پر مستبط ہوئی .

ارشاد فرآیا یجس وقت کرمودج کی شعاعیں لپیٹ کررکھ دی جائیں گا اوراس طرح آفتاب بے ور ہوکر چکی کے مانندرہ جائے گا اور جب کرمشارے سلے نور ہو جائیں سکے یا وسٹ کر ہوا ڈس اڑستے ہوئے ذرات کی طرح ہوجائیں سکے اور دیزہ موکر ہوا ڈس بی ارسے لگیں سکے اور جب کر دس مہینہ کی گا بھن اور دو دھ د بنے والی ہی جب کر دس مہینہ کی گا بھن اور دو دھ د بنے والی ہی جو ابھی بیانے سے قریب ہیں اور دو دھ د بنے والی ہی جب کر دس مہینہ کی گا بھن اور شائیاں جھوڑ دی جائیں گی جو ابھی بیانے سے قریب ہیں اور دو دھ د بنے والی ہی اور عرب کی نظروں ہیں سیب سے قیمتی اور قابل قدر مال سے ال کی طرف بھی کوئی نظرا تھا کر دیکھنے والا منہو آور جب کر وحثی جا فرد جو انسانوں سے وحشت کرتے ہیں اور انسان کو دیکھ کر ہی بھاگ جاتے ہیں۔ سنہ راور آبادی میں جمع ہوجا نبی جا ورآ گھسیں گے۔ انسانوں اور بالتہ جا فوروں میں مل جائیں گے۔

ا درجس وقت سمندر کھولا دیئے جائیں گئے اور ان بیں اس طرح اُبال اٹھ رہا ہو جیسے کھولتے ہوئے بائی بیں اٹھتا ہو باسمندروں کا بائی شدست گرمی سے باعث دھوال اور آگٹ بن جائے جو در حقیقت خدا وند ذولجال کے بین اٹھتا ہو با سمندروں کا بائی شدست گرمی سے باعث دھوال اور آگٹ بن جائے جو در حقیقت خدا وند ذولجال کے خفنہ و تہرکے آٹا رہوں گئے اور جس وقت کہ تمام انسان آیک دو ترسے سے ساتھ جو ڈردی نیٹے جائیں سکھے۔ کا فرکا فرکے ساتھ اور بسکان سے ساتھ اور بدعمل بعمل سے ساتھ اور نیکو کار سے ساتھ اور جبکہ

عله: بعض مفسر بن نے حشرت کا ترجمہ ادنے سے بعدا تھانے کا بھی کیا ہے۔ حفزت سینے الاسلام نے اپنے اپنے الدیمی بیان فرایا سینے در ابھی چندسال ہوئے گئا جمنا میں سیلاب آیا تھا تولوگوں نے دیکھا کرا کی۔ جھپر بہتا جارہا ہے اس پرا دمی بھی ہیں اور سانپ اور سیجھو بھی اس سے لیٹے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے سے کوئی تعرض نہیں کردہا۔

عظه بعض انمهم هندین نے اس آ بیز پس اجسام کورو تول کے ساتھ جوڑ سنے کی مراد بھی بیان کی ہے .

زنده درگرری بهونی بچی سے لدِ جھا جائے گاکہ ده کس گناه کی با داش میں ماری گئی علے

اورظا ہرہے کہ وہ معصوم بچ ہو بیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دی گئ کیا گناہ اور جرم کرسکتی ہے جس کوعرب سے لوگ دورجا ہلیت ہیں اپنے واسط عار سجھتے ہیں اور بیدا ہوتے ہی اس کو زندہ ذہیں ہیں دفن کر دیا کرتے تھے تو یہ سوال ان سم جرم کو نابت اور نمایاں کرنے سے بیے ہوگا اور جب کہ تمام صحیفے اور المطال کھول کر دیکھ دیئے جائیں گئے کہ ہرا کی کوا بنا نامزا کمال جواس کے سامنے ایک کتاب منشور کی صور دست ہیں نظر اگر ہا ہوگا اور جس و قت کر آسمان کا جرم اس سے کھیج کیا جائے گا. جیسا کہ کسی جانور کو ذرج کرکے اس کی کھال کھینے کی جائے اور اس کے بعد اس کے تمام عضا کوشت ہڑیاں اور دگیں نظر آنے گئی ہیں تو اسی طرح اسمان سے کھل جائے گئی ہیں تو اسی طرح اسمان سے کھل جائے گئی ہیں تو اسی طرح اسمان سے کھل جائے گئی آئے ہیں تو اسی طرح اسمان کو نظر نہیں کے اور پر کی تمام چیز ہیں نظر آنے گئیں گی جب کہ اس سے قبل کسی انسان کو نظر نہیں اسکا تھا کہ آسمان کے او ہر کی تمام چیز ہیں نظر آنے گئیں گی جب کہ اس سے قبل کسی انسان کو نظر نہیں اسکا تھا کہ آسمان کے او ہر کی تمام چیز ہیں نظر آنے گئیں گی جب کہ اس سے قبل کسی انسان کو نظر نہیں انسان کو نظر نہیں انسان کو اور کی کا میکی انسان کو نظر نہیں انسان کے اور ہر کی تمام چیز ہیں نظر آنے گئیں گی جب کہ اس سے قبل کسی انسان کو نظر نہیں انسان کے اور ہر کی تمام چیز ہیں نظر آنے گئیں گی جب کہ اس سے قبل کسی انسان کو نظر نہیں ہو تھا کہ آسمان کے اور ہر کی تمام چیز ہیں نظر آنے گئیں گی جب کہ اس سے قبل کسی انسان کے اور ہر کی تمام چیز ہیں نظر آنے گئیں گی جب کہ اس سے قبل کسی انسان کے اور ہر کی تا میں جس کی تا میں جسے تھی تا کی خوالے کی تعرب کی تا میں کو تو تا کی تا میں کی تا کی تا کی تا کی تا کہ کی تا کی تا کی تا کی تا کی تا کہ کی تا کی تا کی تا کی تا کی تو تا کی تا ک

ادر جس وقت کردوزخ دہرکائی جائیگی اور زورونٹور سے اس کی لپٹیں سمندد کی موجوں کی طرح تھییٹر سے اس کی لپٹیں سمندد کی موجوں کی طرح تھیپٹر سے اس کر بہوں گی اور خوات کے دیکھ کراہل جنت رہی ہوں گی اور خوات تو ہیں کر دی جائے گئی۔ اہل ایمان و تقوای سے جس کو نز دیک سے دیکھ کراہل جنت فرحت دسرست محسوس سمر نے لکیں سے قواس وفتت جب یہ تمام احوال رونما ہورہ ہوں گئے تو ہرانسان جان ہے گاکہ

علّه ، عَلِمَتْ نَفَشْنُ مَّنَا ٱحْفَرَتْ جواب ہے ال مور مذکورہ کا جوافہ النشسفس کُجُ رَبِّ سے پہال کک بیان کے گئے اور ہہ بارہ امور ہیں جن ہیں ہرا کیک کواس کی اہمیّیت اور عظمت سے باعث لفظ إِذَا سے ساتھ بیان کیا گیا ۔ ۱۲ ۔ اس نے پہلے سے کیا بھیجا ہے اور کیا ہے کر وہ میدان حقریں حاضر ہوا سے کم اس نے اپنی زندگی میں نیکیاں کی تهين يا برائيال - تواس طرح برانسان ابية كيه بوست عمل ابني آنكه سع ديمه رما بوكا.

الغرض برسب باتبر ولأبل وشوا بربي اس امر پركرانسان قيامست پرايماك لاشتے اورايئ عهلی زندگی میں اس کی فکر اور نیاری کرسے۔ ان ولائل وشوا ہد کی حقا نیست میں کسی طرح نزدد کی گلجائش نہیں ہیں قسم كهامًا ہوں ہیں ان سستناروں كى جو پیچھے مهط جانے والے ہیں پر سطیر جلنے دالوں كى جوسے جلتے جلتے بھى التے چلنے والے ہوتے ہیں بھرسورج کی شعاعول میں آ کہ مچھیب جانے واسے ہیں اور قسم سیے راست کی جسید د و ڈو<u>بنے گ</u>ے اور تسم بے صبح کی جسب وہ سانس کے ادر اپنی روشنی پھیلا دے ۔ بے شک یہ قرآن یقیناً قول ہے ایک بھیجے ہوئے ، قاصد کا جو بڑی ہی عرت والاسیے جو الترکے پیغا است سے کراس کے درول کے پاکسس آ <u>آسبے بڑی ہی قومت والا سیے مخک</u>شس واسلے ہرور د گارسکے بیہاں بڑسے ہی ا و نیچے درجے والا ہے اور به قاصد جبریل امین بی<del>ن جس کی اطاعت کی جاتی ہیے م</del>کویٹ سلوست میں وہ تمام ملائکہ سنے سراریں بھر<u>دہ قاص</u>د برائی امین و معتمد ہے۔ خدا کے اس فاصد نے ان تمام یا توں کی خبر خدا کے پیغبر کو بذریعبر وحی دی۔ یہ یا تیں اور بيان كرده بولناك حوادت كسى عقلى استدلال يا سائنسى تسخفين كانتيج نهيس كراسس ميس كوئى شخص اختلات كرف كك بلكه يه دى اللى بيع جواليسى عزست وكرامست والا فرشتها ورمعتمد قاصد كمرا للركم بيغ بركم بإس أيابي ا ورتہارا بیصاحب کے قرایسٹس کم کوئی دیوار نہیں ہے ۔ جیسے کہ تم میں سے بعض بہورہ لوگ کہہ دینے بين كرية توجينون بي- العياة بالتله بلكهان كے ياس برسب باتيں الله كا قاصد كے كرآيا ہے اوراس بر طدا کے بیٹمبرکد یقین کا مل ہے معنی یقین ہی نہیں ادراس سے بھی بڑھ کر بہ سے کہاس بیٹمبر نے تو فدا کے

على : خُنْسِ الْجَوَالِ الْحَنْسِ ستارول كے احال يا ان كے نام ہيں بر دا بهسنت حادست حضرست على رضى ا للتُر تعا سيط عند اس طرح ا بن عبامسسنٌ مجا يُرْحَس بصريٌ وعيُرهم سعے بھی منفول ہے۔ اکثر مفسرین کی راسٹے سے کہ یہ با نیچ سستارسے ہیں جن کو اہل ہیشت خمسه متجبره کهنته بین - بعنی نه حل میشتری - مریخ - زهره و سمطار د ان سستارون کی عجیب حیرت ناک رفتارہے بہم می سسید سے چلتے ہیں تواس لحاظ سے ان کو الجوار ( یعی جاری رہنے والے اور جِلنے واسلے ، کہا گیا - اور کھی جِلتے ہوتے اسلے ہوجائے ہیں اسس لحاظ سے الخنس کہا گیا۔ کیونکہ خنس نغست میں نوشنے کو کہا جاتا ہے اور کبھی یہ خا شہب ہو جاتے ہیں اس بنا پران کو الکنس کہا گیا جو کنس سے ماخوذہہے اوراس سے معنی منز اور پوشیدگی سے بہیں یہ ستارے مغرب سے مشرق کوجیس تو یہ سیدھی راہ ہوئی اور کبھی ٹھٹک کمہ الملٹے پھر جاتے ہیں۔ بعض مفسرین نے ان کلمان کی مراد ستاروں کے علاوہ اور کچھے بیان کی ہے تفصیل سے بیانے سیرقرطبی

اورتفسیرحقانی کی مراجعت فرانی جلئے۔ ۱۲۔

قرآن کریم کے اسلوب بیان میں یہ اسلوب بھی نہا بہت ہی بلند ترین اور معی انداسلوب ہے کہ مخلوقات خوا وندی کی تشمول کے ساتھ کوئی مضمون ان قسمول پر مرتب کیا جائے۔ جیسا کہ گزشتہ تفصیلات مسے بہتا ہوتا ہے ساتھ جوابِ قسم کے مضمون میں مناسیست اور دبیتا ہوتا ہے یہاں بھی شمس و قمر سے بہت وزکر دسینے اور بہاڑوں کواڑانے اور سمندروں سے وہ کانے وغیرہ وغیرہ کی قسموں پر

علے یعنی شرقی کنارہ کے باکسس اس کی اصلی صورت میں نہا بہت واضع طور پر دیجہ لیا اور برجی سجھ لیا کم یہ اللہ کا فرشتہ ہے اور ہی اللہ کی وحی سے کر آتا ہے تواہب کیا تروّد ہوسکتا ہے کہ شنبہ کہا جاستے کہ شاید کسی جن باشیطان کا قول ہے اس وجہ سے آبان قرآ نیہ کوکسی کا ہن کا قول کہنا جیسا کہ کفار کم کہتے تھے بعیدا نرعقل ہے اور بھر یہ بھی سوچتے کی باست سبے کیا سٹ بیطان الیسی پر ہیڑگاری اور تھے نعیدا نرعقل سبے اور بھر یہ بھی سوچتے کی باست سبے کیا سٹ بیطان الیسی پر ہیڑگاری اور تھے نقوی کی ہاتیں بتائے گا ؟ ۱۱۔

حشرونشرا در قیاست بربا ہونے کامفہون بڑی ہی قوی مناسبسن دکھا ہے۔ علاوہ اذبی وہی البی کہ تھا نیست شاہت کرنے کے بیئے بھی ایک بند با ہر اور عظیم تر درج رکھتا ہے کہ ان سناروں کا چلنا تھم را دو تھا اور پھر چھپ جانا ایک نمونہ ہے۔ انہیا دسالفتین بربادبار وگ آنے کا ایک مدست دراز تک اس کے نشان باقی پہنے پھر منقطع ہو کر چھپ جانے اور خاشب ہونے کا اور داست کا آناس تا دیک ودر کا نمونہ ہے جو خاتم الانبیا آ پھر منقطع ہو کر چھپ جانے اور خاشب ہونے کا اور داست کا آناس تا دیک ودر کا نمونہ ہے جو خاتم الانبیا آ والم سلیق کی ولادسنت باسعا درت سے بہلے گذرا کر کسی تنخص کو حق دباطل کی تیزنہیں رہی تھی جس طرح راست میں سے اور دم بھر کر بین سے اور دم بھر کر بین دوشتی تمام عالم بین بھیلا دیتی ہے تو با اسکل اسی طرح حضور اکرم صلی النٹر علیہ وسلم کی ولادست با سعا درت باسعا درت باسعا درت باسعا درت کا فرر چھیلا دینے والی ہے ۔ انبیا دسابقین شاروں جہالت و گراہی کی تا ریکبوں کو پھا ٹر کم عالم میں ہدا ہیت کا فرر چھیلا دینے والی ہے ۔ انبیا دسابقین شاروں کی طرح تھے گراہی کی تا ریکبوں کو پھا ٹر کم عالم میں ہدا ہیت کا فرر چھیلا دینے والی ہوئی ۔

مشیخ الاسلام حضرست مولانا تبییالهمست دعثما نی رحمة النزعلیه سنے اس مضمون کو بیان فرانے ہوشے ب دور تعربی تقل فراستے۔

فَا نَهُ مُسْمَسُ فَضِلِ هُم كُواكِيهِ اللهِ الْخَارِهِ النَّاسِ فَى الظلمِ حَتَّى الْوَالِمُ اللَّهُ اللّ

 کا ہے جس کے باعث ملکوت سلون میں وہ فرسٹ توں کے سردارہیں اورسب فرشنے ان کی بات اور مکم مانتے ہیں۔ ان کے ابین ومعتبر ہونے میں کسی کو ذرہ ہوا ہم ہمی شبہ ہیں تو ایسے فرشتہ کے ذریعے یہ قرآن نازل ہوا اور اللہ کے بندول بک ہبنجا اور جس رسول کے ذریعے فاکو بہ قرآن ہبنجا آئندہ اس رسول خدا کی صفات واحوال کا بیان فرا دبا گیا۔ تاکہ معلوم ہوجائے کہ ظوا کے ایسے عظیم ہبنج برنے یہ کلام پہنجا یا ہے جوصد تی وا ما نست اور عقل و دانش کا بیکر ہے۔ ایسی صور سن میں قرایش کھا ور مخالفین کا ان کو یہ کہنا کریے دلیان بی کا ہمن ہیں بلاشبہ خودال کہنے دانوں کی دیوان کی اور باگل بین کی دلیل ہے ( فوا نکوشیخ الاسلامی )

#### ابطال جبروقدر

ی ما تَسَنَّ عُوْنَ اِلْکُ اَنْ بَیْنَ یَرا دلّی میں انسان کے بیٹے ادا وہ اور شیبت کا بہات فرایا جا رہاہے اوراس کے ساتھ بر واضح کیا جا دہا ہے کہ انسان کا الادہ اور شیبت اللّہ کی مشیبت اور اس کی تقدیر کے مطابق اس کی تابع ہے اس کی توفیق ہی سے بلاییت اختیار کرتا ہے۔ اور ہر انسان تعنا و قدر کی تہجوں میں جکڑا ہوا ہے البتہ بات مرف اتنی ہے کہ قضا و قدر اس سے جو کچھ کراتی ہے وہ اس کے ارا وہ اور اختیار کے توسط سے کراتی ہے ۔ اینسٹ بیتھ کی طرح نہیں ہے کہ اس کو کوئی حرکت دے رہا ہوا ورخود اسس میں کسی طرح کا شعور وادراک اور ارا وہ واختیار نہ ہوتو بندہ اسی ادادہ اور اختیار کو است تعال کرسنے کی وجہ میں تواب وعتا ہے کا مستحق ہوتا ہے تواس آ بہت (رلسمی شکری) سے جبر کا ابطال ہوگیا، اور اللّہ اُ کنٹ شکری اور تو فاعل مختار ہے اور خوب در محض بلکہ جبرو تعدر کا ابطال اور فرقہ قدر یہ کا دو ہوگیا۔ اور ظاہر ہوگیا کہ انسان مذاتہ فاعل مختار ہے اور خوب در محض بلکہ جبرو تعدر کے بین ہیں ہے۔ سشدی تفصیل پیپلے گذر چکی۔



إذا السّماع انفطرت أو إذا الكواكب انتثرت و إذا الكواكب انتثرت و جد السماع انتثرت و ادرجب تاريع جعز برين م

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 쬃            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| وإذا البحار فجرت فورد القبور بعرت فورد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 錣            |
| 8 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - 綴          |
| اورجب دربا بہم بڑیں - اورجب قریں اٹھائی جاویں ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -X           |
| عَلِمُتُ نَعْشُ مَّا قُلَّامَتُ وَاخْرِتُ ۞ يَا يُهُمَا قُلَّامِتُ وَاخْرِتُ ۞ يَا يُهُمَا فَيَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 綴            |
| جان لیوے جی جو آگے بھیجا اور پیچھے چھوٹرا ۔ الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 缀            |
| الْإِنْسَانُ مَا غَرِّكَ بِرَبِكَ الْكُرِيْمِ فَ النِّنِي خَلَقَكَ ﴿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | _ <b>X</b>   |
| آدمی ا کا ہے سے بہکا تو اپنے رب کر ہم پر ، جس نے تجھے کو بنایا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _83          |
| فَسُوِّيكَ فَعُلَاكَ فَكُلَّ أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَأَءً رُكَّبُك ٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 綴            |
| يم تنجه كوتفيك كيا بهرتجه كو برابركيا، حس صورت مين چابا تنجه كو بور ديا -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |
| كَلَّا بَلُ تُكُذِّبُونَ بِالرِّينِ ٥ وَرَنَّ عَكَيْكُمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| كونى تيبين! برتم مجموط جانتے بوانصاف بونا ۔ ادرتم بمر نگهبان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |
| كَعْفِظِينَ فَكِرَامًا كَاتِبِينَ فَيَعَلَمُونَ مَا تَفْعُلُونَ ١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
| مقرر ہیں - سردار لکھنے والے - جاننے ہیں جو کرتے ہو۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | _83          |
| إِنَّ الْأَبْرَارِلِفَى نَعِيمٍ ﴿ وَإِنَّ الْفَيَّارِلِفَى جَعِيمٍ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | XXXX<br>XXXX |
| بیشک نیک نوگ آرام میں ہیں۔ اور لیے شک گنبگار دوزخ میں ہیں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | _88          |
| يَّصُلُونَهَا يُومُ الرِّينِ ٥ وَمَاهُمُ حَنَّهَا بِغَايِبِينَ ٥ اللَّهِ يَنْ ٥ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ |              |
| پیٹھیں سے (پہنچیں گے) اس میں انصاف کے دن ۔ اور نہ ہول کے اس سے جھپ رہنے والے ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _83          |
| وما ادريك مايوم الرين فتحرما ادريك ما يوم الرين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |
| اورتبحه کو کیا فبرہے کیسا ہے دن انساف کا ؟ پھر بھی تبچہ کوکیا خبرہے اکیسا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | _ <u>\$</u>  |
| يَوْمُ اللِّينَ ۞ يَوْمُ لِاتْمَاكُ نَعْسُ لِنَعْسُ شَعَامً ۗ \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
| ہے دن انصاف کا ؟ جن دن بھل مذکر سکے کوئی جی کسی جی کا کچھ ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |

#### و الأمريوميد الله

اور مكم اس دن النزكا سيے -

#### بِسَالِلُهُ إِلْرَالِيَ الرَّحِينِ إِلْرَحِينِ مِ

#### سُوَكَةُ الْإِنْفَطَامِ

#### حوادس اض ومماوشمس وتمر برقيام قيامت



ا نعامات کوپیجیاناً- اس کی اطاعست وقرماں برداری کرتا۔ کبکن انسکس بہت سیسے انسان غفلت وجہالست کی ظلمتوں ہیں. پھٹنگنے رسبے اور انہول نے اسی میں اپنی ساری عمر برما دکی سوا بیسے نوگوں کوشن لینا چاہیئے . خبردا ر بات بہ نہیں ہے کہ خانق کا ثنامت ا در تمہا رسے رسے کی ربوبتیت کوئی پوسٹ بیدہ چیز ہے بلکہ تم توجھ کا تے ہو ہیں اسس کو رہناہے۔ اور جو کچھ کولیا وہ لبن گذرگیا اسب نہ بعدمیں ڈندہ ہونا ہے اور نہ ہی سیے ہوئے ا عمال کی کوئی جزاء دمنرا ہے۔ حالانکہ تم پرنگہبان مقربیں جو بڑسے ہی عزمت دالے اعمال سمے <u>تکھتے دالے ہیں</u>۔ جو جانتے ہیں ہروہ باست جوتم کرستے ہو۔ اس بیے ہرایک سے عل کا بدلہ قیا میت سے روز اس کو سے گا اعمال خیر کی جزاء جنت کی نعمتیں ہیں ا دراعمال متر کی مزا عذائب جہنم ا درخدا کی ناراضگی ہے۔ یہی تانون خدا وندی ہے جو مطے ہو چکامیں اس کی رُوسے بے لنگ نیک نیک لوگ بہشدت کی نعمتوں ہیں ہوں گئے اور بدکار ہے ٹشک د درخ میں ہو ل می جس وہ واعل جو ل کے انصاف کے ون اورروزمحشر ہرایک ہارے سامنے موجود ہوگا تو وہ گنہگارلوگ ای جہتم سے دورہونے واسلے نہ ہوں گئے نہ بھاگ کو اس سے دورہوسکیں گئے اور نہ واخل ہوسنے کے بعداس سے نکل سکیں سے بلکہ ہمیشہ وہیں رہنا ہوگا اور ظا ہر ہے کہ اس سے بڑھ کر کیا ذکت ا در مصیبت ہوسکتی ہے اور کے مخاطب جانتا بھی ہے کہ کیا ہے انصادے کا دن کننا ہی سوچا جائے اور عور و فکر کیا جائے۔اس کی ہیبست اورعظمت کا انسان اندازہ نہیں کرسکتا بھر بھی سوچے ہے جا نتاہے کیا ہے انصاحت كا دن إلى انسان تونه جان سكمات ودية اس نك تيرى دساً في بوسكن سريس يسجى معوة د ن ابساً ہوگا کوٹی انسا ن کسی انسان کے بیے کسی بھی چیز کا ما لک نہ ہوگا اور کوٹی کسی کے بیے کچھ بھی نہ کرسکے گا. اس دن تمام رسیسے ناسطے اور تعلقات وروابط قطع ہوسیکے ہوں گئے اور کسی کوکسی کے بیے ہو لنے کی بھی مجال من ہوگ اور ہرنبیصلہ اس دن النتر ہی کے بلے ہوگا ہر آبک نفسی نفسی بیکا رتا ہوگا مرکی کسی کی مدد کمستے گا اور دنکسی کی سَفاکسٹس کرستے گا اور نہ ہی فدیہ ا درعوض قبول ہوگا۔ باں بس وہی شفاعت کہسے گا جن كوالشركى طرف سيراجازت على جيسكرادشاد فرماياكي كين مَثِيدِ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَـُكُمَّا لِمُرْجُعُنُّ وَرَضِيَ لَـُكَ عَوْلًا.

 بخیے اس تھوک جیسے حقر بانی کے قطرہ سے پیدا کیا ہے پہاں پھے کہ جیب میں نے بچھے کو ہوا ہرا ور متناسب اعضاء کے ساتھ بنایا تو لیے انسان تواسینے لباس (دو چا دروں) ہیں اکو کوچلنے لنگا حالا نکہ زمین ہیں تیرے دفن ہونے کی جگہ ہے۔ توسنے مال خومب جمعے کی اور الٹرکی راہ ہیں خرقے کرنے سے انکارکیا تام نکہ جب تیرا سانس علی تک پہنچنے لنگا توکہ نامٹ روع کیا اب میں صدقہ کرتا ہوں۔ حالانکہ اب کہاں وقت رہا ہے صدقہ کرنے کا عدہ پہنچنے لنگا توکہ نامٹ روع کیا اب میں صدقہ کرتا ہوں۔ حالانکہ اب کہاں وقت رہا ہے صدقہ کرنے کا عدہ

#### مغرور ونافران انسان كوخلاق رسيا لعكمين كي ايك فيمكى

آ يت مبادك يَا يَتُهَا الْالْمُسَانُ مَا عَلَ لَكَ "بي انساني غرورا ورغفلت برمتنبة كياكيا سه كمانسان بعیثیت انسان ہونے کے اس امرسے نہایت ہی بعید سبے اور یہ بات اس سے واسطے قابل جرت ہے کہ وہ استے رہ کے معاملہ میں دھوکہ میں رہے اس کو نہ بہجائے اوراس کی اطاعت وفرمال برداری سے عزورہ تكبراختياد كرسع اس كوالشرف عقل وفطرست كى صلاح يست نوازا سيدا ويخلوق مين خالق كارا بطهاور تعلق فطرى امرسيح تبكن اس سے باوجود اس كى سركشى و نافرانى بلاشبرقا بل حيرت سبح بعض ائمه مغسرين بيان فرماستے ہیں کہ انسان "سے پہاں کا فرمرا دہے۔ کیونکہ وہی قیامسٹ کا منکرسیے ا ور انسکارِ قیامت پراِصرار و د لیری ا درگذا ہوں کا ارتفاجہ ا ورسزاسے ہے ہوا ہ ہوکر شترسیے مہارسینے رہنا المتارسے اس کا عزورہے اور يه كر د حوكريس ده ميتلا ب-عطائيسة منقول بكريم اليست وليدين مغيره كم ين مازل مونين كابي إدر ابن مقاتل میان کرنے ہیں کم میر اکیا مغرور کا فر ابن الاسد بن کلدہ سے بارہ بین نا زل ہوئیں اس سنے آ تحضرت صلی الله علیه وسلم سے گستاخی کی مگرخدان دنیا میں سزان دی تو یہ عزور و تکبر میں ا تراسف لگا۔ بنوی نے بیاک کیا ہے کہ یہ آبیٹ اسود بن شریق کے بارہ میں نازل ہوئی جس نے اسحفرت میں انٹرعلیہ دیم کوشایا تھا۔ بعض مفسة *ين كى داستعسبے كرب*ها ل ا لما نسان س*سع ہراكيب كوشطا بسبسے خ*يا ہ وہ كا فرہو پامۇمن گنا *ه*گار ہوبا بدکار تو بطور تنبکیرسب کو بہنطاب فرایا جا رہا ہے ناکہ کوئی بھی متنفس اس طرح کی روش اختیار نہ - كرست ا وداً سمانى عدالت سيكيى وقتت غفلسن نه برسق اگركسى وقستند لبترى كوتا ، ى كرست ا دركوتى كُنا ٥ مرزه بوجلت تواس پرنا دم و مشرمنده بهوكرنا شب بهوبه بهبین كرعیسا نبول كی طرح به سمجه كرمطمش بوجائيك بس يسوع مسيخ بها رسك كنابول كاكفاره بويكيب اسب بم كسي كناه كاست المبكتني بيرسكا ندیبودیون کی طرح برسمجھے کربس معنون ابراہیم علیہ السّالام اور بعقوب علیہ السّالام کی اولا دہیں سے ہو نا کی طرح برسمجھے کربس معنون ابراہیم علیہ السّالام اور بعقوب علیہ السّاد سبے وَقَالُوْ الْکَرْمَ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ

عده: تقسيران كثيرج٧ -

ان کے بزرگ ادر عوضت وقطسب ان کو بخشوادی گے اوران کو یہ کسی فرض کے ادا کرنے کی حرورت ہے۔
اور دیکسی معصیست سے ان کو کچھ نقصان ہوگا اور نہ ہی دوافقی وشیعہ کی طرح براعتقاد قائم کر ہے کہ بنی
فاظمہ پراگ حوام ہے نواہ وہ کچھ بھی کریں ان کو قطعًا سزانہ ہوگی لیلیے فاظمیوں کو یا ورکھنا چاہئے کہ حصنور
اکرم صلی اللہ علیہ وظم نے نود اپنی صاحبزادی فاظمہ رضی اللہ عنہا سعے فرمایا کہ یا فاطمہ می بنت جے حدائق ندی
نفضلے صن المت رخانی لا اغنی عندے صن ادنی شیعیًا کر لیے فاطمہ محدال اللہ علیہ وظم،
کی بیٹی تو اجنے آسیا کو جہنم کی آگ سے سے با (بغیرا پمان وعمل) میں اللہ کے پیاں تیجھے ذرہ برابر بھی فائدہ
نہ جہنچا سکوں گا۔

الغرض براعتقا داست اورتشجیلات دھوکہ ہی ہیں دہ کریم سےمعاملہ ہیں ہرانسان کواس قسم سےدھوکہ میں پڑنے سے اپنے آسپ کوسجانا چاہیئے۔

آ بست مبادکه میں دب کے ساتھ کرئے کی صفت جم کرسف میں ایک نہا بہت ہی لطیعت اشارہ ہے وہ خداد ند عالم کی سف ان دبو بتیت جس کا تقاضا ہر مرحلہ پر مخلوق کو بالنا اس کی حزود تول طبعی تقاضول کو پورا کرنا ہے وہ اس امر کی مقتضی ہے کہ اس سے کسی طرح کی عفلت نہ برق جائے اور نہ ہی نگر وعزور کی روسٹس اختیا دکرنی جلہنے بھر جب کہ وہ کرتم بھی ہے اوراس کا کرم بار بارا نسا ان کو اس سے تعلق و مجتسب اوراس کی یا و تا زہ کرتی ہے۔ اوراس کی نا واصان سے انسانی فطرست کو اس سے تعلق و مجتسب اوراس کی اطاعت و بندگی ہرا کا وہ کرسے ہیں اوراس کی نا واضان سے انسانی فطرست کو اس سے تعلق و مجتسب اوراس کی نا واضان کے بیر بھی احدی تقائم انسان غافل رہے اور مزود و تکبر ہی کرتا رہے اور ہرطرح کی معصیت و نا فرہ نی کرسنے پر بھی احدی تا آبیل کتا ہے واس کی قائم نے اہل کتا ہے کہ اوراس گھنڈ میں رہے کہ اس کا انسان عامل نے اہل کتا ہے کہ اوراس گھنڈ میں رہے کہ اس کا انسان عامل نے اہل کتا ہے کہ اوراس گھنڈ میں رہے تنگھ آ اکھیل آئیکٹی۔ تنمیر فرمائی اورار رزووں سے کام نہیں سے گائی اور فرمایا کیشن با مزانتیک غرو کہ اس کا آئیکٹی۔ کہ ای اوراس کی مزود اور آرزووں سے کام نہیں سے گائی۔

ابو بكر وُرُّاق م بيان كوت إلى كُل تبا مت بي مجھ سے كها كيا مَا عَنَ لَتَ بِينَ بِلَكَ انْ الْعَيْفِ دِيْمِ وَ قومين كه دول كا عنز فى كوم المكريم كه كريم كه كرم سف مجھ دھوكم ميں وُالا عُرض اس لطبعت عنوان سعدانسان كى طبعى كمزورى كونمايا ك كرديا كيا تاكواس عبيب سيدانسان اپنے آب كو بچائے اور اس عبيب سعدابنى زندگى كوماك در كھے جو انسان كوجوان سے بھى بدتر كر دينے والى سبے. بس يہ حقيقت سبے.

تطفف حق با تو مواسب بإ كند چوبمسر از حد بگذرد مرسوا كىنىد



#### بيت لم الله التحق التحقيم

#### سُوَكُ الْمُطَفِّفِانِيَ

سوری مطففین جس کوسور ہ استطفیف بھی کہا جا آسیے کمیہ ہے۔ اس میں جتیس آ باست ہیں۔ ضحاک و مقاتل چھرست عبداللہ بن مسعود شسیمنقول سے کہ ہے کی سورت ہے۔

عبدالنزین الزبرخ ا ورعبدالندین عبکست شکے بیان کیا کہ یہ کمہیں تازل ہو سفے والی سور تول میں سے ہ خری سورست سبے اس سے با لمقابل ایک جماعت ائمہ مفسرین کی اس کو مدنی سورست ہمتی ہے جانچہ حسن اور عکر مُرثہ سے منفول ہے کہ یہ مدیرتہ میں نازل ہوئی ا در یہ اس وقت نازل ہوئی جب آہے ہجرے کرسے مدیرتہ میں قول اقل رائح ا ورق ک ہے۔

گزشته سور تول میں اکثریت اور بعدت و نشر سے مضامین ذکر فر ملتے گئے تھے اور اسس صمن میں انتقادو ایمان سے اصول واضح اور تعیین کرنا تھا۔ اب اس سورست ہیں ایمان بالا خرہ کی بنیا و پر معاملات کی اصلاح مقعود ہے اور انسانی معاشرہ کو خیا نست محقوط اور حق تنعنی کی گندگیوں سے پاکسے کونلہ ہے اور ٹنا بست کرنے ہے کے حقوق العبا دمیں نیا نست وہ بدترین یوم سے کر انسان اس کی سسندا سے نہیں نیچ سکتا۔



سورهٔ نطفیف کی ہے اور اسس میں چھیس آیتس ہیں۔

#### المناولي الم

مشروع الله مسمے نام سے ، جو بڑا مہربان نہا بہت رحم والا

#### وَيُلُ لِلْمُطَفِّقِينَ أَ الَّذِينَ إِذَا الْكَالُواعِلَى النَّاسِ

خرابی ہے گھٹانے والوں کی ۔ وہ کم جب اب لیں لوگوں سے ،

يستوفون ﴿ وَإِذَا كَالُوْهُمُ أُورِّوْزِنُوُهُمْ يُغِيرُونُ ۗ

پورا بھر کیں۔ اورجب اب دیں اُن کو یا تول دیں تو گھٹا کر دیں۔

# خَيَالُ نَهِينُ رَسَطَةً وه لُوكِ إِنَّمُ أَن كُو أَتَّى

#### وعيد مراتلات حقوق وخيانت دروزن بيأتش

قال الله تعالی و کُیل گِلْهُ مَلْقِفِی و سید و الی در در کاری الی کار کُرنی مِی الله و کُرنی کُ

بلکت و بربادی ہے ان وگول کے بے جو مکھٹانے والے ہیں یہ وگ وہ ہیں جب ناپ کرلیں لوگول سے تو پورا پورا بورا بحرلیں ادرجب ناپ کردیں دو مردل کو یا تول کر دیں تو کھٹا کر دیتے ہیں اگرچرا بناحق کسی سے پورا وصول کر لینا کوئی خمصور بناحق کسی سے پرا وصول کر لینا کوئی خمصور باست نہیں کی بربرترین خصور ہے کہ اپناحتی وصول کر لینا کوئی خرا برا وطابت کے جو برا برباعت مردل کے حقوق ادا کرنے میں خیا نت وکوتا ہی کریں ۔ یقیناً انسان اس حرکت پرمون میں خیا اس وجہ سے آیا دہ ہموتا ہے کہ اس کو آخرت میں محاسبہ اور بدار کا کوئی خیال نہیں برب ہوگ خیال نہیں کرتے ہیں اگر ہوں ایک وہ اٹھا نے جائیں گے۔ ایک بہت بڑے دن سے واسطے جال ایک ایک ایک وقد کا کہ دہ ایک ایک واسطے جال ایک ایک وقد کا

على المطففين . تطفيف سے ائو ذہبے جس سے معنی کنار ہ اور جا نب ہیں ہونے کے ہیں طفف لغت بین کنارہ کو کہا جاتا ہے اور کمی کرنے کو بھی کہتے ہیں محا وراث میں کہا جاتا ہے طفف الا ناء جب کم برتن کو بیدا نہ بحراجائے بلکہ بحر نے کے قریب ہو تو جھوڑ دیا جائے۔

رجاج جربیان کرسته بی مطفیف بیا نه اور ترازو بین کمی کرنے والے کو کہتے ہیں کیونکہ دہ اس میں اور ترازو بین کمی کرنے والے کو کہتے ہیں کیونکہ دہ اس میں سے کہتے مقدار دھوکہ کی صورت ہیں کم کردیتا ہے اسی کو بخس کہتے ہیں۔ اکتیال کا مفہوم کوئی بچیز اب کرلبنا اور کال بکیل کوئی چیز ماب کرد وسرے کو دینا،

ایک روایت حفرت عبدالترین عباسی سے سے کہ آنحفرت عبی التہ علیہ وسلم نے فرمایا نمس بخس
کہ پانچے گئا ہوں کی سنزا پانچے مصیبتوں کی شکل میں انسان ہر واقع ہوتی ہے جوشخص عہدشکنی کرنا ہے ۔
خدااس پر اس کے دشمن مسقط کر دیتا ہے جو اللہ کا قانون حجو ڈکر دوستے مقانوں پر فیصلے کرتے ہیں ان
میں نقروا حتیاج ہم جاتا ہے ا درجن قوم میں ہے جائی اور زنا عام ہوجائے تو اس پر طاعون ا ور الیسے ہی
ورت و بائی امراض مسلط ہوجائے ہیں ا درجو ناپ تول میں کمی کریں ان پر قعط واقع ہوتا ہے ا درجو لوگ
زکو قادانہیں کرتے اللہ تعالیٰ تعالیٰ ان سے بارش روک لیتا ہے ۔ (قرطی)

رون ارا بی سرست سر ساست میں سے کہ جس قوم میں مال عنیمت میں خیانت اور چری ہونے لگے اللہ تعالی اسس کا اور ایک روایت میں ہے کہ جس قوم میں مال عنیمت میں خیانت اور چری ہونے لگے اللہ تعالی اسس کا رعب دشمنوں کے ول سے نکال دیتا ہے اور خود دشمنوں کا ڈرائکے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ (الاحظ کری تفسیم ظہری)

حساب دینا ہوگا۔ وہ دن ایسا ہوگائم لوگ کھڑنے ہوں سے رسب العالمین کے سامنے اور ہرایک سیسے پنے و بیقرادی کے عالم میں منتظر ہوگا کر اس کی جیٹی کا کیا انتجام ہوتا ہے اور حماب وکنا سب کے بعداس کے بارہ میں کیا نیصلی بوتا ہے۔ خردار! انسان کو ہرگزدھوکر میں نہ پڑنا چاہیئے محاسبہ ہونا سیسے اور فیصلہ سے بعدلیں یہی ہے کریا گئیک بد کاروں کا اعمال نامینجین میں ہے اور اے مخاطب تبجھے معلوم بھی ہے کر کیا سہے بجین وہ ابک لکھا ہوا فیصلہ ہے جوجہنم کے سب<u>سے شج</u>لے طبقہ **یں مجربین کے بلتے عذا سب** ومعیا شب اور دہمی ہوئی آگ کا طبقہ ہے یا وہ دفترسے جہاں الن مجرمین کے نام مکھ کر حوالم کرد سینے جا ثیں گئے۔ ہلکت ہے اس دن جھٹلا نے والول کے سینے جوائدکاد کرتے شخصے ہمادسے انصافت کے دن کا وہ پرچند دلائل سے یا وجود وہ روز محنز اور قیامسنت ہمرا یما ن

عله، كيَّوْمَ كِفَّوْمُ النَّاسُ لِوَتِ الْعُلْمِينَ كَى تَفْتَيْرُعَقِيهِ بِن عَامِرْ السِيرِ روايت سِيع فرمايا ميں سنے ا تعفرت صلی الله علیه ولم سنے سُنا آب ہے ارشا د فرہایا تیا مست کے دوز لوگوں کی جب رہ العالمین کے سامنے ببیتی ہوگی توسورج سردل سمے قربیب ایک میل کے بقائدگا ورشڈن کر ب سے پسینہ ہتا ہو گاکسی سے گھٹنوں تک جو گاکسی کے اس سیے اوپرا درکوئی اسینے ببیبنہ بیں منہ تک۔ ﴿ وَبَا بِوا مِوكًا .

عته ابعض سلعن سعمنقول سيم يه مقام ساتوب زمين سع يشيج بحر اسفل السا فلين كامعداني أتم بوكا. سجن کے معنی اصل میں قیدها بنر کے ہیں بر کا فروں کی ار و اح کا قید خارنہ ہے۔ اکمٹر احا دبیث اور صحابہ و تابعیں کے ا قوال سے معلوم ہویا سیے کہ وہ جہنم کا کیپ طبقہ ہے ہوسا تو یں ذمین سمے نیچے ہے۔ ادداح مؤمنین علیبین ا در الماء اعلیٰ میں چلی جاتی ہیں تواس سے برعکس فساق و نجا سکی ارواح سجین میں ہول گی جو ننگ دنار بک مفام ہے۔ ادردها ن رنيج وعم اودكرس واضطراب كي سواليحه نهين أككى بيتين اورسانب بجيوة وسين بعدل كيد.

ابن ماجہ نے بروا بہت ابوہر یرہ والیک حدیث بیان کی ہے جس کامضمون یہ ہے کر انحفرت سی اللہ علیہ وسلم نے فروایا جب بیک ا درایما ندادشخص کی روح قبض ہوسنے والی ہوتی ہے تورحمت کے فرشنے جن بر اللہ کا نور برستا ہوا ہوتا ہے آگر بیٹے۔ جاتے ہیں ادر بڑی ہی ترمی سسے روح کوخطا سیا مرہنے ہیں۔ بیکل جل خدا کی دیمسنند ومغفرت دباع دبها د اورعیش واست کی طرف تو نورًا ہی وہ روح نشاط و فرصت سمے ساتھ نسکل كران كرساته عالم بالاكى طرحت جلى جاتى سے جہال مل مكر ہوستے ہيں ا درجس طرف سے وہ ردح گذرتى ہے اس کی میک اور خوکست واس جگه کومعطر کردی ہے توفر کشتے کہتے ہیں یہ کون معطر اور رکست روح سہم تو بڑی نعظیم سے اس کا نام بتا دیا جاتا ہے۔ برخلافیت فاستی وکا فرکی روح سے کر بڑی ہی سختی اور ذلست سے نگائی جاتی ہے اورجہال سے بی اس کا گذر ہوتا ہے فرسٹے اس کی ہدیو اور گذرگی سے تکیفت

محسوسس کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ کسس قدر خبیب اور گندی روح سبے تر بھراس کوسخین

میں ڈال دیاج آسہ۔ اس کی تشریع آیت لا تُفَتَّع کھ سغر اَکْوَا بُ السَّمَا ﷺ مستحت گذریکی۔

لاف کے لیے تیا زہیں ہونے اور ظاہر ہے کہ اس وز انعاف کا کوئی بھی انکارہیں کرتا گر ہروہ شخص ہو بڑا ہی مرکش مدسے بڑھ جانے والا گنا ہمگار ہے جس کی حالت بہ ہے کہ جب بھی اس کے ساسنے ہماری آیتیں بڑھی جاتی ہیں قوہ کہہ دیتا ہے کہ یہ تو تقل کئے ہوئے قصے ہیں ہیلے لوگوں کے ان کے حقائق و معارف اور دلائل وشوا بدکونسلیم کرنے ہی ہے کہ کر ٹل دیتا ہے خبردار اور دلائل وشوا بدکونسلیم کرنے ہی ہے ان کو گذرے ہوئے انسانے اور واقعات کہ کر ٹل دیتا ہے خبردار ہرگز ایسانہیں بلکہ ان کے دلول بر زنگ چڑھ کیا ہے ان اعمال کی وجہ سے جووہ کرتے ہیں اس وجہ سے خبردار اوراک ماؤوٹ ہوگیا اور وہ صلاحیت کھو بیٹھے ہیں کہ ان حقائق کو سمجھیں۔ خبرداریہی لوگ ہیں وہ جو اپنے رہے ان کو دور ہی رک ایسانہ ہیں ان کو دور ہی رک ایسانہ ہیں ان کو دور ہی رک ایسانہ ہیں تھو تھے جاتی گئے ان کو بھی جن تعالے کا دیدار مز ہو سے گا اور بارگا ہ رحمت سے ان کو دور ہی رک ایسانہ ہی ہوں گئے کا جی دیا ہو تھو تک ویا تھے ہوال کو یہ کہا جائیگا دیا جہ ہوں گئے اور جہنم میں جھو تک دینے کے ساتھ بھرال کو یہ کہا جائیگا دیکھو ہی ہو جو اوراس کو چھٹا ہائے تھے اوراس کو چھٹا ہائے تھے اوراس کو چھٹا ہائے تھے ایس کی مازی کا دیدار ہی ہو ہو ہے کے کا فیا قبل کی بدولت اسی جہنم میں جھو تکے جارہے ہو اور تم اس حقیقت پر بھین کرنے کے لیے بمجور ہوجس کی مکا ذیب کرتے درہے اور وہ کے اپنے مجور ہوجس کی مکا ذیب کرتے درہے اور وہ کی مکا ذاتی اٹر انتے درہے۔

#### معاملات ميس عدل انصاف اصامانت

\*\*\*\*\*\*

## تا زگی ادران كو تجيجا نهين ال بير

### فَالْيُوْمُ الَّذِنِيُ الْمُواْمِنُ الْكُفَّارِ يَضِعُكُونَ ﴿ عَلَى الْرَابِكِ فَالْوَابِكِ فَالْوَابِكِ الْمُفَارِيفِعُكُونَ ﴿ عَلَى الْرَابِكِ اللَّفَارِيفِ عَلَى اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولِ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْم



#### ر ارمون مطبعین کرامیت عِرْست سیوندن مطبعین

خال ا منّ کم تعالیا۔ کافیات کیٹ الاکٹراپ ۔۔۔۔۔ الی ۔۔۔۔۔ مکا کا خُوّا یَفَعَلُون زربط گزشتہ آیاںت کمیں مجربین اورخیانرے کرنے والوں پروعیدتھی۔ اب ان آیاست میں اہل لیمان اورخلصین پرہونے والے انعام واکرام کا ذکرسہے کہ وہ کیسی عرّشہ کے سے ساتھ جندن میں الٹرکی نعمتوں سے فوازے وائیں سے دائیں سے دائی سے د

تشنيم شسعه جو بلندجي سعے بنچے کی طرصت گرتا ہوا ا بیس جہتمہ ہوگا جس کی لذست وُتؤمث ہو | ورلطا فسن احاطہ 'نفتور سیمے بالا ہے۔ <del>بینے مقربین پیلیے ہو</del>ل گئے جوخواص مقربین سمے لیے ہوگا اور اس چینمہ سے ملاکر ان تمام اہلے اورنیکوکا رجنتیوں کو بلاتے ہوں سے جن سے واسطے سراب طہور رحیق محتوم ہوگی برتوحال سے اہل ایمان کا جوہشت کا نعتول اورداحول بين بوتك اورظا برسيت كربيسب بجعان كوايمان وتقوئ اوردنيوى لذؤل ادرنفس كى خوا بسشات سيع مبركز نيكى وجير سے المگران کے بالمقا بل جنگی زندگی کامقعدونیوی عیش وعشرت اورنفس کی نواہشا سند اور لذتیں ہی رہیں۔ تو اسیسے توگ خداسے مجرم دنا فران ہوئے اورسیلے شکب یہ لوگ جومجرم ہیں جنہوں نے دنیا ہیں جرم اور نا فرانی کی ایمان والول <u>سسے</u> ہنسی کیا کرتے تھے اور بڑی حقادست سے ان کا مذاق اٹرا یا کرتے تھے اورجب ان پرسے گذریے تو آنکھوں سے اشارے کرستے تسحقیرہ تذلیل سے بیرے ، اوراس طرح اپنی آنکھوں اور بھوؤں سکے اشار سے سے اہلِ ایمان پر طعن وسند میستے اور ان کی ظاہری شکستہ جالی ہم آپنی دولت و ٹروت کے زعم میں مذاق ار آستے اور جب ابینے گھر لوطنے تو خوسب ہنستے ہوئے تہتیے لگاتے --- ا مرجب ان کود کیھتے تو کیتے کریہ تو بڑے ای گراه بے وقو ن بی کر دنبا کے مزے چھوڑ کر قیامت کی باتیں کر رہے ہیں کیکن ظاہر ہے کرمجومین کی یہ تمام بأثيَّن احقانه تحين ادر كمين بين جس كأعقلاً كو أن جواز نه تھا اور نہ كوئى مٹر پعنب انسا ك ايسى بيہودہ با توں كو گواما کرمسکتاہے اور یہ لوگ۔ ان ایمان واول برکوئی محافظ بن کر قرنہیں بھیجے گئے تھے کہ یہان سکے واروعنه بول اور ان براین فر جداری جتل نیس بهرحال دنیا میں به مجرم بوکچه ذلیل حکتین کریں وه کرنس لیکن آج کے دن تو ایما ن واسے کا فروں پر سنستے ہوں گئے جب کم ا ہے مستندوں پر بیٹھے ان کودیکھ رہے ہوں ککس طرح يرمجرم ذلت ورسوائی اورعذاسب جهنم مين بهتلابين اود دنياسك وه سارست عيش خنم بو كيُّه تواس حالت کودیکھ کو ایمان واسلے مجرموں اور کا فرول کا خاق اڑائیں گے۔ اور اسس طرح اپنے رسیب کی نعمنوں کا شکر ادا کرستے ہول کے اور سجانت و کا میا بی ۔ بہشت کی نعمتوں اور راحتوں برمسرور ہو رسبے ہوں کے۔ ا وران تمام مناظر مصے نطفت اندوز ہورسہے ہوں گئے۔ توبے ہوگا اعزاز واکرام ان ایمان دالوں کاجن ہر بہ

علٰہ نہ مضرت شاہ مبدالقا در خواتے ہیں. متراب ک نہری تھی سے مل میں ہنی ہوں گی لیکن یہ متراب طہور نہا بیت خاص اور نا درقسم کی ہوگی جومشک کی مہروں سے بندگی ہوگئ ۔ ۱۲ ۔

عنه: یه نفسیر دوایت عکرم کی بیش نظری عبدالله بن عباس اورس بھری سے منقول ہے بیان فرانے تھے اسکی حقیقت ہجز پروردگار کے کوئی نہیں جانتا وہ ایک نہایہت ہے بہا اور قیمتی چیز ہے جس کی نسبت حق سبحان تعاملے کا اثنائی کہدوینا کا فی سبے اور ظاہر ہے کہ یہس قدرقیمتی ہوگی جو رحیق مختوم میں ملا کہ عام اللہ جاتے ہوگا ہوگا ہوگا ، ۱۲ .

عقد بريى وه چيز بع جوسفوراكرم صلى الترعليه وسلم ندارشا وفرمان اكد اخيركم باعل الجدنة كل صعيف متضعف لواقسم على الله الكراخيركم باحل الناركل عمّل جواظ مستكب (رواحُ المتحارى ومسلم)

کا فر ہنستے تھے اور مذاق اڑا کو ان کی تحقیر کرتے تھے اور کہیں گئے۔ کیا بدلہ پالیا ہے۔ منکروں نے اپنے کا موں کا -

فا مرد المرد المان كا المحقرت صلى الترعب الدين كبيره في الديريم وضى الترعن كي بروابيت نقل كى به فا مرد المرد والمان المرد الم

ے برمزاۃ دل برگت ہرمزاۃ دل دیں نگہا خوار و خمل دیں نگہا خوار و خمل

#### فائرة

کُلُکُ اِنْکَ اُنْکُ اُنْکُ اُنْکُ اُنْکُ اُنْکُ اُنْکُ اُنْکُ اُنْکُ اُنْکُ اَنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اَنْکُ اِنْکُ انْکُ اِنْکُ انْکُ اِنْکُ انْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْ

الله هم ارزفت رؤ بيلك في خيب بنت النعده واجعلنا من الذين وجود الله من الذين وجود كاله ين مَرْدُ لَذَ الله المؤرد العلمين . المؤرد المعلمين والمعلمة المؤرد المعلمين والمعلمة العزية سورة المتطفيف )

#### بِسَالِلْهِ إِلْرَمْ لِزَالِرَ حِينِمِ

#### سورة الانتقاق

(ربط) اسس میں بھی گزشتہ کمی سور تول کی طرح قیامت حشرو نشراور جزاء دسندا کے مضامین ہیں اور بالحقوق سے بیان کیا جارہا ہے کہ قیامت بربا ہونے پر نظام عالم کس طرح درہم برہم ہوجائے گا۔ اس کی تحقیق و تنبیت کے ساتھ انسان تخلیق کا ذکر فرما دیا گیا اور میر کر انسان اپنی ذندگی ہیں حصول معامش اور مادی تقاضوں کے بورا کرنے کے لیے کیسی کیسی مشقتیں برداشست کرتا ہے ۔ اس کو اپنی اس عملی جدوج بدیس آ جرت اور بعیف بورا کرنے کے ایک طرخت و فراموش مذکرنا چا ہیں اور یہ بات ہرگئہ اس کو مذبحلانی چا ہیے کہ ہرانسان اپنے دب کی طرخت و تنے والا ہے اور دیال زندگی بھر کے اعمال کا حساب ہوگا۔

اخیرسورست میں مشرکین اورمنکرین قبامت پرتنبیہ ونہدید سیصان کے ایمان نہ لانے اور خدا و ندِ عالم کی نا فرانی کی دکسٹس پر انولہارا فسوسس کیا گیا کہ انہوں سنے النٹررسی العرّست کی بے شمارنعمتوں کے باوپود مجھی خدا کو باچ نرکیا اور دنراس برایمان لائے اور در در ہی اس کے احکام کی اطاعست کی۔

ان چندا باست اور مختفر کلماست میں اسلے عظیم اوراہم مسفیا مین کا جمع کر دینا بلا شبہ قراک کرم کا عجا نہیں ہو اکثر مواقع میں اکیسے مسلم سے سامنے اس طرح واضح ہوکر آ باسپے کہ اس برا بہاں عقل ونظرست کا نقاصا معلوم ہوئے لگتا ہے۔



# اور نکال ڈاکے جو کچھ اس میں ہے اور خالی ہوجا دے۔

### سِمِلُون ﴿ وَاللّٰهِ النّٰهِ النّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰمِلْمُ اللّٰهِ اللّٰهِ ال



قال الله تعالى إ ذَا المسَّمَاءُ ا نُشَعَّتُ .... الى ... لَهُمْ آجُرُ غَايُرُهُمَ مُنُونٍ .

اوراس وقت نیکال پیمینک دسے ہردہ چیز جواس کے اندر ہے خواہ وہ فزائن ومعادن ہوں بار دمین میں دفن منندہ مردسے اور ان کی ہڈیال اور جیم کے اجزام ہوں اور ان سب سے وہ خالی ہو جائے۔



اور کان سگانے اپنے رہے کے حکم کی طرف اوراس کے بیٹے ہی لائق ہے کہوہ اپنے رہ کا حکم سے اور اس كوالمسنے توبس اس وقبت سلیے ویکھنے واکے تو دیکھے گا كرنىظام عالم درہم برہم ہوچے گا زمین وآسمان ہى پر ساراعا لم قائم سے جسب و ہی شق ہوجاسے ا ور زمین پرفائم آبادہاں پہاٹہ ورخست انسان سسب حتم ہوجائیں اور زمین اچنے اندر کیے خزانے و مر دے اگل وسے تو یہی وہ وقت ہوگا کر ہرا <mark>نسان اینے ر</mark>سب <u>کے سام</u>ے حاضر کیا جائے گا اور زندگ کے تمام اعمال کا صاب ہوگا۔ ہمسس سے سلے انسان توسیھے ہے اس حقیقت کوک نو محنست ومشقت اٹھارباہے عملی مدوجہد کرتے ہوشے استے رب کی طرف جا تے ہوشے کرزندگ کا یہ سغر ہرانسان مسلسل سے کررہاہے اور اس کی زندگی کا ہرمی اس کو قرا ور آ خرست سے قریب کررہا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ زندگی کی یہ منزلیں مے کرتے کہ تے اے انسان بہرحال تعجمے اپنے رہے تک بہنچینا ہے اوراس کے سامنے شيحه ما ضرى ديني ب انساني زندگ بين بيعمل جد وجهد براكيدك ابني اين استعداد وصلاحيت كيمنابق بوني ہے کوئی اسپتے رسب کی اطاعمت وفرما نیردادی میں محنست ومشقست اٹھانا ہے توکوئی بدی اور نا فرانی میں اپنی جان کھیا تاہے اسی طرح زندگی کی یہ منزلیں ہرانسان سطے کرتے ہوستے آخرا ہے پروردگار سے ملے گا کبو نکہ موت کی گرفت <u>سے کو</u>ٹی نہیں بیج سکتاً اور مہراعمال کے نتا تجے سے دوجار ہونا ہی پڑے گا توجس کسی کا میآ اعمال وابنے باتھ ہمیں دے دیا جائے گا توبس برتر وہ تنفق ہوگا جس کا حساسینہا بہت ہی آسان لیا جائے گا. اوراس کے بعد بیر ا<u>ہنے توگول کے پکسس لو ن</u>ٹے گا نہا بہت ہی خوش ہوتے ہوئے اپنی کا میا بی اور نبحاست بمادران انعامات خلادندی کود کھے کر جواس کوعطا کیئے حائیں گئے ۔ اب نہ توسیدا کا خوے رہے گا ا در رئیسی چیز کانم معفقہ بڑے ہی اطبینان وسسے کون سے اچنے ٹھے کا نے کی طروت دیٹ رہا ہوگا اچنے اجائے ا اقارسب اودسلات بھائیوں کے ساتھ نوسشیاں مناتا ہوگا۔ اس کا حساسب تربس نامۂ اعمال اور کاغذاست ک ببشي بوگي اور بدون كسي بحسن ومباحثه اورمنا قشر درگذر اورمعاهند كباجا با جوكا.

 موت کک کا ہرمرطداس کی نگاہوں کے سامنے ہے کہ بدن کس چیزسے بنا دوح کہاں سے آئی اس کے قلب میں اعتقاد کیا تھا ذبان سے کیا کو اٹھا۔ ہاتھ ہا ڈوں سے کیا کمایا اور پیٹ میں کھانے اور پینے کی چیزیں کیا گیا ہور ہا اور کمس طرح بدن سے دوح نکل گئ تو بدل بھی اس کی نکا ہوں میں ہے۔ دیکھ رہا ہے اس کے اجزاء کہاں کہاں منتشراور بکھرگئے تو جو پروردگار اول سے آخر تک ہرمرطلہ کو دیکھ رہا ہے اور ہرچیز کا فائن اور ہرایک ہات برمقدرت رکھتا ہے بھا اس کے محاسبہ سے اور گرفت سے کون انسان زیج سکتا ہے نہ ہی یہ ممکن ہے کراس برقدرت رکھتا ہے بھا اس کے محاسبہ سے اور گرفت سے کون انسان زیج سکتا ہے نہ ہی یہ ممکن ہے کراس کواسی طرح عبد اور معطل چھوڑد یا جائے اور ایکھا عمال کی جزاء ومزا کھے نہ ہو ہرگز نہیں لیس میں قسم کھا آ ہوں کواسی طرح عبد اور جاندی اور ہوائی جورات کے اندھرے میں سمٹ آئے اور چا ندگی جب وہ پورا شام کی شرخی کی اور براس کی اور جاندی وہ پورا کی اور سمان براس کے اثرات پھردات کی تاریکی اور بھر جائے۔ تو ای انسانو با عزوب آفتاب سے بعد سرخی اور اسمان براس کے اثرات پھردات کی تاریکی اور بھر جائے۔ تو ای انسانو با عزوب آفتاب سے بعد سرخی اور اسمان براس کے اثرات پھردات کی تاریکی اور بھر جائے۔ تو ای انسانو باعزوب آفتاب سے بعد سرخی اور اسمان براس کے اثرات پھردات کی تاریکی اور بیٹے۔

عه يعنى جودهوي راست كاچا تدحب البين كمال كويهني بما هو-

اس آیست میں حق تعاسطے مثنا رہ نے مشفق کی قسم کھا کہ انسا نی افکارکوئیل ونہار سے تغیرات کی طرف متوجر کیا ہیں کہ اس کود کیھے کہ اپنی دنیوی زندگی کی حقیقت کو بنو بی سمجھ سکتا ہے۔

اکثر صفراست محدثمین اور انگر لغت شفق کی تغسیرین عروب سے بعد آسمان پر بانی رہے والی مرخی بیان کرنے ہے۔
بیان کرنے ہیں خطابی سنے اسک کواختیار کیا اہلِ تغت سے پرجی منقول ہے کہ آسمان پر پھیلنے والی برمرخی خواہ وہ بعد غروب شمس ہو یا قبل از طلوع دونول کوشفن کہا جائے گا۔ خلیل بن احمد سے جو کم لغت مربیہ کے امام ہیں ہی نقل کیا گیا۔

مصنف عبدالرزاق میں ابوہر برہ شسے ایک روابت میں یہ نقل ہے کہ انہوں نے فرمایا النشفی هے کہ انہوں نے فرمایا النشفق هئو المبیاض ۔ امام را نعب سے بیمنقول ہے فرمایا شفق ول کی روشنی کا داست کی تاریجی کے ساتھ مخلوط ہونے کا نام ہے ۔ ا

شیخ طبی سنے ملی سفیدی کھا ہے شفق آسمان کے کنارہ پرباتی رہمنے والی سفیدی کوکہا جاتا ہے جو مُرخی کے دور ہونے سکے بعد ہو۔ امام ابوعنیفہ ماسی سے قائل ہیں ا در اسی بناء پر اُن سے نز دیکے عشاء کا دفنت شفق ابیض کے غائب ہوئیے بعد مشروع ہوتا۔ ہے۔

اس کی تا تیدان دوایات سے ہوتی ہے جن میں لفظ پھنی یغیب الا فق " آ تاہے اور طاہر ہے ۔
غیبوبت سفیدی کے ختم ہونے کے بعد ہوسکتی ہے اس کی مزید تا ٹید بھا ہڑ کی اس روایت سے ہوتی ہے ۔
جس میں انہوں نے یہ بیان کیا ہے فَکُا اُ قَدِیم ُ بِا لَشَّفَوْت سے المتر نے دن کی روشنی کی قسم مکا تی ہے ۔
امد فرایا کہ کہ النیل وَمُنَا کَ سَمَی میں رات کی تاریمی کا بیان ہے تواس طرح التررت العزبت نے دن کی روشنی اور رات کی تاریخی کوجمع کر دیا ۔

(كذا في تفسيرابن كتير و فتح الملهم طِلدَّنا في) ١٦٠ -

اس کی تا دکی میں سمست جا نے والی منلوقات وکائناست بچر جا ندکا ہلال کی شکل میں طلوع ہونے سے بعد اسیتے صرِ کمال بکب پینیج جانا! عالم کے برانقلا باست اور قدرت ضاوندی کی بیعظیم نشانیال تم کو بربات بتاربی بین کر بقیناً خردر بالفردرتم کوچر هنایس میرهی برمیرهی اور درجه بدرجه مختلف احوال اورا دوار میسی تم کو گذرنا ہے اور اسی طرح تدریبی مراحل طے کرتے کرتے عمر کے اختتام کوپہنچینا ہے ا ورز ندگی کی نمام آ ساتشیں الذتيب ا درمتاع دنياي چُکك د مک زندگی كی افتی میں اسی طرح ڈوب عاتیں گی مبيسا كەمورج اپنی نمام آب و تاب سطاوع بوكر آسمان كى بلنديون نكب بينج جانات بجر وصلن لكنا بداور بجرافق كى تاركيبول مبن جهب كرة ممان بدايك ببيبت ناك سرخى هے تا بعدا درتمام فضاء برتا ربكي مجيط ہوجاتی سيے اسى بس يودهوي رات كا چا ندكرهٔ ارضى بدنوركى حا در بيها وبها بديرسب دلا بل قدرت انسانى برايت كم ييدكا في بن اورعقل و فطرت كا تقاضا ہے كما ل مشا بدائت سے بعد يوك ايما ل ہے آئيں كيكن افسوس بچر بھى ال كوكيا ہوگيا۔ بيركم بر ايما ل بہت للت ادر ضداكى با تول بريقين نهين كرت اكرعقلى إدرفطرى صلاحيتول سيرموم مو بيك تحص ترچابيث تفاكه وى اللى كى طرف رجوع كرسته. قرآن كريم كو يتم تصقه اوراس كے حقائق و دلائل سے فائد ہٰ اٹھاستے اوران حقائق كے سامنے مرنگوں ہوتے لیکن انسوس کی باست ہے کہ ا ورجب ا ان پر قرآک پڑھا جا ہے تو با وجوداس کے اعجاز ا ور واضح دلائل وحقائق کے سجدہ نہیں کرتے سرنگوں توکیا ہوتے اور قرآن پرایمان کیا لاتے بلکریہ لوگ جومنکر ہو چکے وه ان حقا نُن ود لائل ک<del>و جھٹلا تے ہ</del>یں ا ور بلا دلیل ا پنی ضدوعنا د ا ورمرکشی پر ڈیٹے ہوسٹے ہیں۔ کیا ال کواسس باست کا احساسس نہیں ہے کہ ان کارب ا ن کی یہ تمام باتیں دیکھ رہا ہے آور بناشیہ اللہ تھ وہ بھی جا نرا ہے جو وہ ا پنے اندریجر سے ہوتے ہیں۔ داول میں جو لغض وعنا وا وردشمنی بھری ہوئی سہے خدا وندعا لم اسے بھی خوسیہ جانياً ہے اس طرح ظاہری احوال کے ساتھ جب باطنی کیفیاست اور دل میں جھیا ہوا خبست بھی النز تعالیے سے پوسٹ بدہ نہیں ہے تو بس اے ہمارسے بیغیران کوبشاریت سنا دیسجئے ایک دروناک عذاب کی جوا ن پرپھال مسلط ہوکر دسیے گا اوراس دقیت ان کواپنی وہ آرزوٹیں اور تمام خوست یاں خاک میں متی ہوئی ننظرآ جائیں گی جن کی وہ آس لگائے ہوئے تھے۔

بہرکیعت بہی اُسجام سیے ایلیے شخص کا بودلاً بل فطرت کو نہیں سے سٹوا بہ قدرت کون مانے ادرائیے دب کی نافرمانی اور درکھی میں اینی زندگی گذار دسے لیکن بولوگ ایمان لائبں اور نیکٹ کام کریں تولق بنا ان کے واسطے الیسا اجر دثوا ب سیسے جو بھی منقطع ہونے والانہیں ۔ الیسی نعمتیں جو بھی کسی انسان کی آنکھ نے دیکھیں نہسی کان نے میمیں ادر نہمی فرد ہٹر کے تعتور میں گذریں ۔

احكام الهيدى سبي

قراً ن كريم كى آيات ا وراحاديث ونصوص مشريعت سعيد المثنا بست بها مرا احكام الإبهى دوقسيس بي .

ان بین سے ایک احکام تشریعیہ بین جو دخی اللی سے مشروع اور مغرد ہوتے بین ان کا خطاب ذَدِی العقول کوہوتا ہے خواہ وہ انسان ہو باجن مان احکام کے جن وائس مخاطب اور مکلف ہوتے ہیں ان بین اوامر الہیہ جلال حوام ما کرونا جا گزونا جا گورا وردین سے ان احکام ہوتے ہیں جو بجہوعہ مشریعت اور دین سے ان احکام اسی وجہ سے حق تعالیٰ اور کغر ہے۔ اسی وجہ سے حق تعالیٰ نے انسانوں کی تخلیق کا ذکر کر سے ہوئے ذمایا۔ حکی المستری تعالیٰ کی اطاعت و فران برواری ایمان و حکام بین مخاطب کو اختیاد ہوتا ہے اور اسی اختیار کی بنیا و پر احکام جزاد و کا فرائر قریم ہوتے ہیں۔ من امران بیا و پر احکام بین مخاطب کو اختیاد ہوتا ہے اور اسی اختیار کی بنیا و پر احکام جزاد و منزام رسم ہوتے ہیں۔

احکام الہید کی دوسری قسم کو بنی ہے جو اللہ کی تمام مخلوق اورساری کا نمنات پرجاری ہوتے ہیں.ان
میں مخاطب کا مکلف اور فری عقل ہونا شرط نہیں وہ اللہ سے تقدیری امور ہیں وہ کا نمنات میں جس طرح ا داوہ
ہوجاری ہوتے ہیں بیل و نہا درکا اختلات بنمس و قمر کا طلوع - نوروظلمت - ہوا وُل کا چلنا اور بارشوں کا برسنا.
انسان وجوان اور نباتات کی پیدائش اور نشوو نما جیسے امور ہیں . ظا ہرہ کے ابیعے اوامراورا حکام ہیں مذتو
مخاطب کا اختیا دخروری ہے اور مذاس کا صاحب عقل وشعور ہونا - ہر مخلوق اللہ کا حکم قدرت خلاو ندی سے
سنتی ہے اور وہ اس کی مطبع و فرماں بردار سے اور اس کا امکان نہیں کہ کوئی مخلوق اس کی خلاف ورزی کر سکے۔
اسی بریر صفون متفرع ہے جواس آیہ مبارکہ ہیں ارشا و فرمایا گیا.

قوہرذرہ اس حکم خلاوندی کوسٹ نتا ہے اور مجبور ہے اس حکم کی اطاعت پر۔ اسی بناء پر بہاں برذمایا گیا۔ وَ اَذِ نَسَتَ لِسَرَبِتِهَا وَمُحقَدِّثُ ۔

عده تفسيرابن كيرج ٧

مجد ہ کیا کروں گا۔ اس سے ظاہر ہوا کہ اس سورست ہیں ہجدہ ہے اورسیحالت نما نہیں تلاوست کی گئی اورسجدہ فرایا گیا۔ یہی مسلک معفراتِ حنفیہ کا ہے۔ الکیہ مفصلات ہیں سجد ُہ تلادست سے قائل نہیں ہیں .

مساتب لیسیرکی تغییری برمنقول یک کرام المؤمنین حفرت عائشه رضی الله تعالے عنها فرماتی بین ایک دنعه المحفوت صلی الله عنی جس کسی کے حساب میں منا قسشه المنحفوت صلی الله علیہ وکلم نے ارشا و فرمایا مستن خوفش فق و هلاف یعنی جس کسی کے حساب میں منا قسشه ہوا تولیس وہ بلاک ہوگا و حفرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے کہا یا رسول الله کیا الله سے بہتیں فرمایا۔ فکسوف یک گفت سے مسلم میں کے حساب میں کی کھا مستب جسک ایک جس کسی کے حساب میں جانے کہا تا ل اور منا قشم ہوگا توعذاب و بلاکت سے مذربے سے کا گا۔

ا درا یک روا بست میں بیمضمون سے.

حفرت عبدالله بن زبیر سنے بیان کیا کر صفرت عائشہ فرماتی تھیں کہ انتحفرت صلی الشرعلیہ وسلم
کومی سنے ایک روز نماز میں بر دعا کرتے ہوئے سُنا ۔ المشہ عد حاسبنی حساج جسیرہ نماز نماز المن اللہ علیہ وسلم سے فادع ہوئے تو میں نے عرض کیا بارسول اللہ یہ حساب یسیر کیا ہیں۔ آ ہے نے زمابا لے عائشہ و حساب یسیر یسب کہ بندہ کے نامذا عمال پریس نظر ڈالی جائے اور اس سے درگذر کرتے ہوئے معاف فرمایا جانا رہے ۔ لے عائشہ جس کسی کے حساب کا دہاں مناقشہ ہوا تو بس وہ تو ہا کہ ہوجائے گا۔

اکٹ کھ تھ کے اس بھتا حساب کا دہاں مناقشہ ہوا تو بس وہ تو ہا کہ ہوجائے گا۔

اکٹ کھ تھ کا سِنہ نے حساب کا دہاں مناقشہ ہوا تو بس وہ تو ہا کہ ہوجائے گا۔

الله هُمْ حَاسِبُنَا حَسَابًا نَيْسِ يُمَّلَ بِفَصَّلَاثُ وَكُرُمُكُ وَاتَنَاكَتَا بِنَا فِي اللَّهِ مِنْ وَكُرُمُكُ وَاتَنَاكَتَا بِنَا فِي اللَّهِ وَيَعْمُ وَكُرُمُكُ وَاتَنَاكَتَا بِنَا اللَّهِ عَفْقُ كَوْمِ بَعْمِ تُحِبُّ الْعَفُو فَاعْمَ عُنَّا بِنَا الْرُحَمِ اللَّهِ وَمِنْ وَبِنَا تَجْوَدُ اللَّا جَوْدِينَ. اللَّهُ كُومِينَ وَبِنَا تَجْوَدُ اللَّا جَوْدِينَ.

امین یاربالغلمین امین باربالغلمین امین بارب الغلمین تم میماند تفسیرسورة الانشقاق .



عله - تفسير بندا كا مطالعه فرؤ ف واسله برصاحب سے نا چیز كی در نواست سے كه آمس كنه كار كه ليے به وعا فرا وي كوالله دب العرب العرب العرب العرب على وركز فرات بهوشي حاب يسير سله - اور نام زاعمال وأيس باتھ بيس عطا فرا وسه - فدا وندِ عالم مير سه ال كرم فراؤس كو اپنى به پايال عناياست اور دم تول سے مرفراز فرائے . احد المدرب الله عناياست اور دم تول سے مرفراز فرائے . احد احد الله عنايات الله عنواجه ويرسم الله عبدگا - قال احدینا ـ

### 

# سُورُلِيُ الْبُرُوبِ

( ربط ) اس سورست میں بھی دیگر کمی سور تول کی طرح عقید و قوجید کی اسکسس اوراس کے دلائل کا ذکرہے اور به کریهی عقیده ، اسلام کی روح سے ۔ اور عقیده کی عظمست اس امری متقاضی ہے کراس کی حفاظ مت سے لیے کسی بھی قرمانی سعے دریغے نہ کیا جاشے۔

سودست كى ابتداء حق تعالى مست نزكى كمال خالقبست ا ورعظ ست سيم كى كمى - برجول اورستاروں واسلے آسمان کی قسم کھا کرانسانوں کے ا ذہان اس باسٹ کی طرون متوجہ کیئے گئے کہ وہ نظام عالم اور اس کے مدارہ معیار کودیجیس اور پیرسمجھیں کرش قدرست سے ہتھوں میں برسارا نظام ملکی قائم اور جاری ہے وہی قدرت جب جاسبے اس کو فنا اور دریم برہم کرسنے پر بھی قا درسے۔ لہذا ہرصا حب نظر اورعقل انسان کو قیامست پرایمان لانا چاہتے اور توحید فعدا وندی برایمان لانا چاہتے۔

اس موضوع کی تحقیق و وضا حسن کرتے ہوئے اہلِ ایمان کی آ زمائش اور ہرا زمائش میں ان کا ثابت قدم رببنا بیان کیاگیا۔ ساتھ ہی ایکس قدیم تاریخی واقعہ بھی ذکر کرد باگیا کہ ایل ایمان کی یہ نّا بہت قدمی ہوتی سیے کم آگ کی خندقیں آگ سے د مکسد ہی ہوں اوران کومرون اس بناء پر آگ ہیں جھونکا جارہا ہو کہ وہ اللہ و صدہ لاٹر کمائے پرکیوں ایمان سے آئے۔ نواس کے با وجود ان کے قدم ایمان سے ذرّہ برا بریمی منہ ڈگھائے۔ ا درمفبوطی سے ا يمان برقائم رست بوست اس معيبت كوجعيل ليناآ سان سجها-

اً خیرسورست میں مجربین ومنکرین برتهدید و تنبیه کے طور برعذاب خدا وندی ا وراس کی سخت گرفت کا ذکرفرایا گیا اورچونکریه جمله حقائق وحی البی اور قرآک سفے دنیا *سمے مساحنے کھو*ل کردکھ دسینے تواخیریں قرآن کریم كى عنطىت اوراس كالدح محفوظ يس بونا بدان فرمايا كيا .





### تنبية تبديد برسراني انسان ازطاعسن خلف ذري ماكيدات عامت برايمان

قال الله الله تعالى والتسكاء ذا من الكروقي .... الى ... والله على مُلِ شَى عِنسَونِ لَكُ اربط النه الم تنسس ورت بن قيامت كا ذكر تها اور يركه فعا وندِعالم جب عالم برقيامت بربا فراسف كا

الاده كرسه كاتفاً سمان شق كرديا جائے كا اورسستنارست نتشر ہوجائيں كے بہا ڈريزه ريزه ہوجائيں كے عرض نظام عالم سب ہی درہم برہم ہو جائے گا۔ اب اس سورست میں حق تعالیٰ ابن سفلست وکربائی اوراس سے دا اس عالم کا ذکر کرستے ہوئے انسان کی نافرانی ا وراطاعت خلاوندی سے سے سیزنا بی پر وعیدا در تنبیہ فرما رہاسہے ا درسا تھڑی به که ایمان والول کوصبرواستفاسست اختیاد کرنی چاجیشے اور راه حق میں استقامست سے بیئے ہر قربانی | ور برمشقت کے اٹھانے کے بیٹے تیاد ہوجانا چا جیتے اس ال میں صبرواستقامست ہی اصل منزلِ فلاح وسعا دست یک پہنچانے والی چیزہے۔ ارشاد فرایا۔ قسم ہے آسمان کی جو برخوں والاسیے۔ اورقسم ہے اس دن کی جوما فرہم تا ہے اوراس دن كى جس سے بامسس ما خرجوتے ہيں - تربيہ بي عظمتيں خالق كا ثناست كى ربت السموست والارض كى ان عظنوں اور شوا پرکو دیکھنے والول کوچاہیئے کہ اس رہبالعا لمین ہرا بیا ن لائیں ہیے شکہ اس کی عظمیت و خالقیت برحق ہے اور اس کی وحدا نیست پرساری کا ثناست گوا ہ ہے لہذا اس کی ٹا فرمانی بڑی ہی بلاکست و بربادی ہے ایساکرنے والانوا ہ کوئی فرد یا جماعست ہو۔ قوم ہویا خاندان وقبیلہ اسی وجہسے بلاک کردیتے گئے آگ کی نخدقیں کھود سنے والے البی آگ جم دستھنے والی تھی جس سمے شعلے خندقوں سسے اہل کر بلند ہودہے شکھے ۔جب کہ وہ ان بر بنیطے ہوشے ستھے تاکہ خلا ہر ایمان لانے والول ہیں سے کسی کو سیج کر نہ جانے دیں ا در ہرایک کوظلم و تعدی سے مجدر وسلے بس بناکراگ کی ان خند قوں میں جھو شکنے میں مصرد دن ستھے اور وہ ہو کچھ ایمان والوں کے ساتھ کررہے ستھے اس کو اپنی اَ نکھوں سے خوب دیکھ رسپستھے۔ شقادست و پربختی کی انتہا متھ کریے انسا ہوز مظالم جن سیمے تصوّرسیے بھی انسان سے رو نگٹے کھڑسے ہوجاتیں دِل اس ہولنائی سیے بارہ بارہ ہوجا شہے۔ بہ بدسنجت بڑے اطبینان سے یہ منظرا پنی آ بکھوں سے دیکھ بھی رہے تھے۔

این کو ایمان والوں سے کوئی تکلیف بہیں پہنچی تھی کر اس سے انتظام میں ایسا کہتے۔ سبجراس سے کہ وہ ایمان لا چکے تھے اس اللہ بہرجو بڑی عزت والا ہر حال میں قابل تعربیت ہے۔ کا ٹناست کی ہر پیزجس کی حمد و شائر تی ہے اور ہر ذمان و مکان اور ہر حال اس کی خوبی و تعربیت کا پیکر ہے جس کی شان حاکمیت ہے اس کے واسطے ہے سلطنت آسمانوں اور ذمین کی۔ اور اللہ تو ہر پیز پر خوب مطلع ہے اس کی نظروں سے کوئی چیز پوسٹ بیدہ نہیں ۔ تو اس نصارے برتہ دحدہ لا شرکب لؤیرا یمان لانے والوں نے ان بد بختوں کو مذتو کو فراس خدان بد بختوں کو دول منا کا نظام ہے تھا کہ وہ اس خدادنہ منا کی برایمان لائے جس کے قبطہ وہ اس خدادنہ منا کی برایمان لائے جس کے قبطہ قدرت ہیں ساری کا نمات اور تمام عالم کا نظام ہے ظا ہر ہے کہ نیظم وسم عالم پر ایمان لائے جس کے قبطہ قدرت ہیں ساری کا نمات اور تمام عالم کا نظام ہے ظا ہر ہے کہ نیظم وسم

عدہ بروج سے بعض مفسر بن ستادسے مراد لیتے ہیں بیسے تبکا کہ گئے المسَّدی جَعَل بی المسَّدی آبِ مُنْ وَجُعَا کی تفسیر بین ستادسے مراد لیتے ہیں بیسے تبکا کہ گئے کے المسَّدی کی داشے یہ بُوف کی الفید میں گذر چکا ابن عبتاکسی ختادہ آ اور مجا بگرسے ہی منقول ہے ۔ بعض کی داشے یہ ہیں کہ یہ وہ بارہ بُرج ہیں جن کی مسافست آفت ہیک سال میں طے کرتا ہے اور بعض یہ فرماتے ہیں کہ اسمال کے وہ حقے ہیں جہاں فرمشتول کا پہرہ دہتا ہے ۔ ۱۲۔

فالی نہیں جاسک تھا۔ عزیدٌ ذوانتھام کی طرحت سے اس ہرا نتھام اور منا لازم تھی۔ انہوں نے توایال والول کے پیٹان خند قول کو کھو دا اوراس ہیں آگ دہرکائی تھی لیکن جول ہی النڈ کا عضیہ آیا وہی آگ خودان ہر ہجھیل گئی ادراس شعط برسانے والی آگ سنے ان امیروں اور بادشا ہوں کے گھر بچھو کہ دیتے ۔ اور دم کے دم ہیں جرین کی وہ بستی جل کر قاک ہوگئی تو جس طرح تاریخ قدیم کی بہمجرم قرم ایمان والوں کوستا کر قہر خدا وندی سے منہ بچ سکی اسی طرح یہ منکرین ومجرمین جو مکی زندگی میں رسول فدا صلی الله علیہ وسلم اور آہے برایمان لانے والوں کوستا دیتے ہیں یہ خواں اور اس کے قہر کی آگ سے ہرگز ہرگز نہ زیجے سکیں گئے .

### يوم موعو د اور شا جد دوشهود کی تفسیر

اکثر دوایات واحادیث سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ شاہدسے جموکا دن مرادیے اور مشہود عرف کا ون موجود قیامت کا دن ہے۔ یوم موجود یعنی وہ دن جس کا وعدہ کیا گیا ظاہر ہے کہ وہ قیامت ہے اور یوم موجود قیامت کا دن ہے۔ یوم موجود یعنی وہ دن جس کا وعدہ کیا گیا اور اس طرح ارشاد فرایا گسیا۔ اسلاکہ اِن کَیْرُمَ الْفَصَلِ مِیْفَا تَکُھُمُ اَلَیْ کَیْرُمَ الْفَقِیلِ اِن کَیْرُمَ الْفَقِیلِ مِیْفَا تَکُھُمُ اِلْیَا کَیْرُمَ الْفَقِیلِ مِیْفَا کَیْرُمُ الْفِقِیلِ مِیْرُمَ الْفِقِیلِ مِیْرُمَ الْمُقِیلِ اِن اِن مِیْرِمِ اِلْیَا اِن اِن مِیْرِمِ اِلْیَا اِن الله مِی الله مِی الله می الله می اللہ میں اسلام کی دلیل ہیں کہ الیوم الموجود فیامت کا دن ہے۔ اگر چیعنی حفرات سے قیامت کا دن ہم میں میں اسلام کی دلیل ہیں کہ الیوم الموجود فیامت کا دن یوم مشہود ہیان کیا گیا اس بنا د پر کہ اس دوز میدان حضر ہیں سب کی حاضری ہوگی۔ ایک الله مالیوم الموجود قیامت کا دن ہم اور شاہد جمعہ اور مشہود عرفہ ہے۔ فرما ہم الموجود قیامت کا دن ہے اور شاہد جمعہ اور مشہود عرفہ ہے۔

منزست ابوالدردامدض الله عند بيان كرستے ہي دسول الله صلى الله عليہ وسلم نے فرمايا . اكثر فولم كالتكالية يوم المجمعة بي معنده في منتبع من قد منتبع في قد منتبع من قد من قد من قد من قد من قد منتبع من قد منتبع من قد منتبع من قد منتبع من قد من قد منتبع من قد من ق

عدہ شیخ الاسلام حفرت علاّم عثمانی جھ اسپتے نوا نکر ہیں فرا تنے ہیں کہ اس کی دھنا حت حفرت شاہ صاحبے ۔ سفے کی ۔ اگر چپر دوایا سنٹ ہیں اس کا ڈکر بہیں ۔ درود پڑھا کر وکیونکہ یہ دن یوم مشہود ہے جس بیں فرسٹ تول کی (بکٹرست) حا خری ہوتی ہے۔ توان مواقع بیں لغوی معنی کے لحاظ سسے قبا مست اور جمعہ پرمشہود کا اطلاق وار دہوا ہے۔ جہود مفسرین اسی کو اختیار فواتے بیں جو حدیث الوم بریرہ رضی النٹرعند میں وضاحت فرائی گئی کہ یوم موعود قبامت کا دن ہے اورشا مدیمھے اور مشہود عرفہ ہے عیدہ

### دوالله اعلم بالعواب، اصحاب لافرود لعنى اكرى فندي كھونے اول كاقعته

اکثر محدثین اورا نمهمفسری سف اصحاب الاخدود کا قِعتہ ا حاد بہسٹ مرفوعہ سسے بیا ن کیا ہے۔ امام تمیذی اس سورة كى تفسيري باسسنادعبداً لرحلن بن ابى ليلى شِهيب رضى الترعنة سسے روا بسنت كرستے ہي كم تحضرت صلی النرعلیہ دسلم (آکٹر) نما زعفرکے بعداً جستہ آ جستہ کچھ پڑھتے ا درہونٹول کوحرکست دبیتے (جس سے محدکسس ہوتاکہ آب کھے بڑھ رہے ہیں۔ تو آب سے عرض کیا گیا آب نماز عصرست فاد سے ہوکرکیا پڑھتے ہیں تو آ ب نے اک کے جواسب میں زمایا۔ انبیاء (سابقین) میں ایک بنی شخصے ان کواپنی امست پر فخر ہوا اور خوشی ہوئی۔ اور کہاکہ ال کے مقابلہ کی کول تأسب لاسکتا ہے ۔ ا ورکول سیے جوال کے مقا بلر کے سیٹے تھڑا ہو فورًا ہی انسرکی وحی آئی اوپ اس إعجاب بربطور گرنست فرمايا گيا- اين پنيمبرايئ قوم كوا ختيار دسه دو كران دوباتو ن مين سيكسي أبك كواختيار كولبن يا تويس ال سنعانتقام سے دوں با ان پرا ل کا چھمن مستعظ کردول توانہوں سنے انتقام ونقدست کواختیا رحمہ لیا تھا جس براکیب ہی دن میں اس است سے ستر ہزار افراد بلاک ہو سکھے تو انحفرت ملی الشرعلیہ وسلم فیاس قِعتہ کے ساتھ ایکسب اور فقتہ بھی سنایا۔ فرمایا پہلے زیلسنے میں کوئی کا فربا وشاہ تھا اس کے بال ایکسب سا رحیتی جا دوگر تھا جو بادشا ہ کا بہت مقرب تھا۔ جیب اس کی موست کا وقت فریسب ہوا تو اس نے یا دشاہ سے درخوارت ككم بحص إيك نهايت بونهارا وربسيار الله كادبا جلت تأكمين اسكوابنا بدعلم سكها دون اورميرس مرسف كے بعد به علم باقی رہے۔ چنانچہ ایک لڑکا تبحر بز کیا گیا جو روزانہ ساح کے پاکسس جاگراس کا علم سیکھتا تھا۔ راستہیں ایک را عیسائی را بهب بمی زاس زمانه کا سمادی نربهب عیسائیست تصااور اس وقت کے لحاظ سے وہ دین حق پر تھا ) رط کااس کے بیکسس بھی آ نے جلسے لگا اور خفیہ طور پر را ہمسے کے باتھ پرایمان سے آیا اوراس کے بین عجبت سے ولا بت دکوامت کے مقام تک بینے گیا۔ ایک روز لڑکے نے دیکھا کہمی بڑے جانور (شیروغیرہ) نے دامتہ روک رکھا کہمی بڑے جانور (شیروغیرہ) نے دامتہ روک رکھا ہے۔ جس سے لوگ بریشنان ہیں۔ اس نے ایک بتھر ہاتھ ہیں ہے کر دعا کی کہ سے اللہ الگردا ہسب کا دین سچاہیے تو اس بتھرے اکس جانور پر پھینکا جس سے فورًا ہلاک دین سچاہیے تو اس بتھرے اکس جانور کو ہلاک کر دید، بر کہد کر بتھراس جانور پر پھینکا جس سے فورًا ہلاک

عه تفسيران كثير قرطبي . روح المعاني .

برگیا ۔ لوگوں میں باست مشہور ہوگئی اور شور بیج گیا کہ اس مڑکے کو تو عجیب علم آتا ہے کسی نابینا نے سن لیا تواس نے آكر در نواست كى ميرى آنكھيں اچھى كر دو لڑ كے نے كہا اچھى كرنے والائيں نہيں اچھى كرنے والاوہ اللہ سے جو کتا ہے وحدہ لاسٹر کیب کئہ اگر تو اس بیرا بیان لانے کا وعدہ کرتا ہے تومیں دعا کروں گا کہ وہ تجھے بدیا کردسے۔ چنانچہ ابساہی ہوا۔ رفتہ دفتہ یہ خبری با دشاہ کو پہنچیں اس نے برہم ہوکہ حکم دیا کہ نٹرے کو مع را یہ۔ اورا ندسے کے درباریس حاصر کیا جائے۔ کچھ گفتگوسے بعد دا پرسب اور اندھے کوتنل کر ڈالا اور نہے سے بیٹے عکم دیا کہ سی اونیعے بِها رَّ بِرِيجاكِ اس كو وبال سع كما دو- اوراس طرح به بلاك بوجاست . نگر فداكی قدرست كر بولوگ اس كوسف كريمة وبى سب بلاك بوسكة ادريو كاصيح سالم چلااً يا أس يربادسف ه كواورزا تدعفة اً يا اور حكم دياكم اس كودريا مين عرق کر دو دبال بھی یہی ہواکہ جو لوگ ہے کر گھٹے تھے وہ خود ڈوب سکٹے اور لڑکاصحیح سالم نکل آبا۔ آ خرلڑ کے سفے با درن ا مسے کہا تو اس طرح مجھے کہی مذار سکے گا میں خود ہی شجھے ایک ترکیب بتایا ہوں اگر تو اختیا ر کر سلے وه به سبے که توسب لوگوں کو ایک میدان میں جمع کرسلے ا در ان سے ساسنے بیچھے سولی پر لٹاکا کر مجھے ایک تیر ا ری که کردشت دانش دیت حد خاالغکلام - الشرکے نام سے جودیب سیراس لڑکے کا جنانچرالیساہی کیاگیا ا در بہ مڑکا اپنے دہے نام پر قربان ہوگیا ۔ برعجیب وا قعہ دیکیصنا ہی تھا ایک شور بہا ہوگیا اورمجع ہیں سے ہر ا ایک کی زبان سے بہ نعرہ بلندہ جوا۔ ا مَنَا بِرَبِ حلیٰ ۱۱ لغیلام کر ہم اس لڑکے سکے رہب پرایمان ہے آئے توگوں نے بادش و سے کہا کراہے تک تو اِکا وُکا کوئی ایمان لاربا تھا کیک اس کاس بات کے بعدا سے ب ساری مخلوق مسلمان ہوگئی یا وشا ہ نے غصر میں اکر تکر دبا کہ بڑی بڑی ضندقیں کھودی جاہیں ا درا ل میں آگئے۔ بجردی جائے جودیکتی ہو ا وراس ہیں سے شعلے نکل رہے ہول۔ اور اعلان کر دو بوشخص اس دین سے نہیں ا ویے گااس کو اِن خند قوں میں جھونسکا جائے گا لوگوں کا یہ ایمان اورا پمان پرانسستیقامت کا پیمالم تھا کہ ا آگ میں جھو تکے جا رہیے تھے کیکن اسلام سیے نہیں ہٹتے تھے۔ اسی میں ایکے عورت لائی گئی جس سے پاکسس اس کا دودھ پیپتا ہجیہ تھا دِظا ہروہ اپنے بجیہ کی وجہسے آگہ ہیں گرسنے سے گھرائی۔ گرہیجہ نے خدا کے حکم سے ﴾ آواز دی اور بولا اُمتّا کا اِصب بری خانتاے عَلی اَ لیکٹ کرلے میری مال توصیر کر کیونکہ توحق پر ہے۔ بہ بدبخت با دشاہ ادراس کے وزراء وسصاحبین خند قول سے پاکسس بنتھے بیمنسطرد بکھ دسیے تھے اسی کوئی تعالیٰ ئے فرایا۔ وَهُ تُوعِلَىٰ مَا يَفُعَلُوْنَ بِالْمُعُوَّمِنِيْنَ شُهُوُوُدُّ۔

ایک روایت بس ہے کہ اس با دست مسنے جب نابیناسے پوچھا کہ تیری بینائی کس سنے لوٹائی نواس کے اس بینائی کس سنے لوٹائی نواس کے سنے کہا میرسے رہے رہے۔ تو با دشاہ پولا بعن ہیں نے ۔ تا بینا نے کہا نہیں . میرسے رہ نے اور اس رہ سنے جو تیرا رہب ہے۔ تا بینا نے جواب دیا ہاں میرالور تیرا جو تیرا رہب ہے۔ تا بینا نے جواب دیا ہاں میرالور تیرا اور آسمان وزیمن کا رہب اُللّہے۔

ایک، وایت پس سے کر بہ بادشاہ دا نیال تھا۔کین صحیح یہ بیسے کہ یہ یاد شاہ آنحفرت صلی اللّٰم علیہ وسلم کی بعثت سے قبل فرّست بنوست کے زمانہ میں تھا۔ ما فظ عمادالدین ابن کنیر صفایی تفسید می این اسی قرائی کست سے بیان کیا ہے کہ اہل نجوان بی اسے ایک شخص نے کسی خرورت یا تعمیر سے بیٹے کسی جگہ کو کھودا تو اس بیں سے عبدالنٹر بن تا مُر بعنی اس شہرید کی الکسٹ می اور وہ با مکل اسی حالت میں تھی جبیبا کہ اسے ابھی دفن کیا گیا اور اس طرح کہ بٹھ پڑی پر ہاتھ دکھا ہوا تھا جب کہ اس کو تیر دارا گیا ہوگا ۔ اس کا ہاتھ جب اس مواقع اجب کہ اس کو تیر دارا گیا ہوگا ۔ اس کا باتھ جب اس محکر سے بہنے دکا فررًا ہاتھ اسی جگر بر دکھ دیا گیا تو خون بند ہوگی اس کی انگل مرکم میں ایک تو خون بند ہوگا اس کی انگل میں ایک اس کا مناز تعالی عند مرکا تھا۔ ان میں ایک انگوٹی تھی جس پر لکھا ہوا تھا " کر جی ایک " بد زان حضرت عمر فار دی رضی المیز تعالی عند مرکا تھا۔ ان میں ایک انگوٹی تھی جس پر لکھا ہوا تھا " کر جی آلائی " بد زان حضرت عمر فار دی رضی المیز تعالی دو اور جو کچھا انگوٹی کی خدمت میں بر واقعہ لکھ کر جی گیا تو عرف روق میں ایک اس فاسٹ کو اسی جگر دفنا دو اور جو کچھا انگوٹی وغیرہ بائی گئی دہ بی اس کے ساتھ د ہے دو۔

حافظ این کثیر شنے اور بھی بعض تاریخی نقول ذکر کی ہیں اور خند قول کی تفصیل پر بھی کلام کیا ہے۔ حضرات اہلی علم تفسیرا بن کثیر کی مراجعت فرمالیں .

### إِنَّ الْكِنِينَ

جودين سيع ببجلان (بشكان)

### فتنوا المؤمنين والمؤمنت تكركم يتوبوا فكهم

امنوا وعيلواالصلحت لهم جنت تجري من

یقین لائے اور کیں جلائیاں ، ان کو یاع ہیں جن کے نیچے

تَعَيَّهُ الْآنَهُ وَاللَّهُ وَلِكَ الْفُوزَ الْكِبِيرُ وَ إِنْ بَطْشَ

بہتی نبریں۔ یہ ہے بڑی مراد ملی ۔ ہے شک ببرے

دَيِّكَ لَشَيْلِينًا ﴿ إِنَّهُ هُو يَبِينِي كُو يَعِيلُ ﴿ وَيُعِيلُ ﴿ وَيُعِيلُ ﴿ وَهُو

رسب کی پکر سخت ہے . بیشک وہی کرے پہلی مرتبراور دوری ۔ اور وہی ہے ۔ جب جب بہت ہوں ہوں ہوں ہوں کہ اور دوری اور دوری اور دوری اور دوری ہے

# العَفُورُ الُودُودُ فَ ذُو العُرْشِ الْمَجِيلُ فَ فَكَالُّ الْمُعُورُ الْوَدُودُ فَ وَالْعُرْشِ الْمَجِيلُ فَ فَكَالُ اللّهُ عَنَا الْمَايِرِيلُ فَ هَلُ اللّهُ حَلِيثُ الْجَنُودِ فَ وَرَعُونَ لِمَايِرِيلُ فَ هَلُ اللّهُ حَلِيثُ الْجَنُودِ فَ وَرَعُونَ لِمَايِرِيلُ فَ هَلُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه



قال الله تعالیٰ الله تعالیٰ الله تعنیٰ الله تو تعنیٰ الله تو تعنیٰ الله تو تعنیٰ الله تعنیٰ الله تعنیٰ الله تو تعنیٰ الله تو تعنیٰ الله تو تعنیٰ الله تعنیٰ الله تعنیٰ الله تعنیٰ الله تعنیٰ تعنیٰ الله تعنیٰ الله تعنیٰ تعنی



میں جھونکا جارہاتھا تو یقینًا ان سے واسطے دوزخ کا عذاب ہے، اور دنیا میں بھی ان سے لیئے دہکتی ہوئی اگ کا عذائی ہے۔ اور دنیا میں بھی ان سے لیئے دہکتی ہوئی اگ کا عذائی ہے۔ جس طرح کہ انہول نے ایمان والول کوسٹایا تھا۔ لہذا جب تاریخ فذیم سے البسے بچرم فراکے عذاب اوراس کی سزاسے نہیں نیچے سکے تواسی طرح کفار مکہ کو بھی سمجھ لینا چاہیئے کہ مسلما لوں کوسٹانے اور ظلم وستم فرصانے کا انسجام دنیا اور آخرت ہیں ان کو جھگڈنا ہی بڑے گا۔

بہر کبعت قانون مجازات کا پہی تقاضاہے گراس کے برعکس بیہ ہے کہ بنے ڈنگ ہولوگ ایمان لائیں اور نیک کام کریں اِن کے واسط باغات ہیں جن کے بیچے نہریں ہی ہوں، بلاشبہ بیپی بڑی عظیم الشان کامیں آب سے بہر کیعث مقا و نبرعالم کے قبر وجلال اور انعام وکرم کی یہ وونوں شائیں دیکھ لیں تواب بچھ لیناچاسیے اے مخاطب بے شک تیرے دسب کی گرفت بڑی سخت ہے جس سے کوئی نہیں نیج سکتا۔ وہی ہرچیز کو ابتداء میں وجود عطا کہنے والا ہے اس کوعدم سے وجود میں لانے والا ہے اور وہی اس کو لوٹا نے والا بھی ہے۔ لہذا جس دست العالمین نے انسان اور تمام کا ثمناست کوا بتداء میں وجود عطا کیا۔ وہی رہ العالمین تیاست لہذا جس دست العالمین نے انسان اور تمام کا ثمناست کوا بتداء میں وجود عطا کیا۔ وہی رہ العالمین تیاست میں انسانوں کودوبارہ اُ تھائے گا وہ پر ور دگار توا پنی شان رضی اور کر ہی سے بڑا ہی مغورت کرنے والا ہے میں انسانوں کو جوابی کسی غفلست وکوتاہی سے کوئی غلطی یا معصیت کر لیں جسب بھی وہ ا بینے گاہوں برامتغام وقر ہر کر ہی ۔ بڑا ہی محست کرنے والا ہے اپنے فرال بردار اور مطبع بندوں سے ۔

على ان مصائب اور توادست كى صورست بين بوان برقبر خدا وندى كى صورست بين ظاہر ہوگا - ١١ على : لبحض روا بات بين سب كم اس آ ببت كو تلا دست كركے ابن عباكسى دخى الترعنها فرما نے لگے . " يہ سزا ان مجر ببن كى اس لينے ذكر فرما فى كئ تأكہ ان كى مزاران كے عمل كے جنس سے ہوجائے . كيونكہ بدائنڈ كا قانون ہے عمل كابد دعمل كے مشابہ ہوتا ہے ؟

حن بھری کے سے منقول ہے فرمایا خدا کے اس جود وکرم کو دیکھو کہ جنہوں نے اولیاء اور اس سے مجبوب بندوں کو قتل کیا۔ ان کو توب کی دعوت دی جارہی ہیں۔ ۱۲ تاشب ہوجاتے۔ کیکن افسوس کہ ایسا نہ ہوا بلکہ یہ انکار کرنے والے کا فد برا برالٹر کے بیغبری باتیں جھٹلانے ہی میں گئے ہوئے ہیں۔ وہ النڈ کے اطاراد دگرنت میں گئے ہوئے ہیں۔ وہ النڈ کے اطاراد دگرنت سے اطام کئے جوشے ہیں۔ وہ النڈ کے اطاطہ اددگرنت سے نیج کرکہیں بھی نہیں جا سے تکل سکتے ہیں اور سے کے کرکہیں بھی نہیں جا سے تکل سکتے ہیں اور مذاس کی قدرت اور گرفت سے جھوٹ سکتے ہیں وہ ہرطرح علماً و ملکاً وقدرة گان کو مجیط ہے۔

به تاریخی حقائق بین نه پرتمیمن ا فسانے ا ورکہا نیا ک جیسا کہ مشرکین مکہ عنادا وربغن کی وجہ سے کہتے ہیں۔ بلکہ یہ تو بڑی بی عظرست اور ادبی شال والا قرآک ہے جو وہ اللی سے۔ لوچ محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ جہال دکسی کی نظر بہنچ سکتی ہے ا ور دکسی موا ندکا با تھ دہ اس میں کوئی تبدیل کرسکتا ہے اور دکسی کو قدرست ہے کہ لوچ محفوظ کی کوئی باست توا سکے اور دنہی اکرائی ا مرکا اسے کہ وہی اللی کی کسی باست کوغلط کہہ سکے ۔

### بيني لم الله المحتمل المحتمدين

# سُورَةِ الطّارِق

اس سورت کا مضمون بھی عقیدہ تو حدید کی ترجمانی پرمشتمل ہے اوراسلام کی بنیا دیبی ایمان بالا تو ہ کے نا بت کرنے کے نا بت کرنے کے نا بت کرنے کے نا بت کو بلے حق تعالیے سے اپنی منظیم تر مخلوقات ارض وساء اورکواکب ونجوم سے تغیرات اورا نقلا بات کو بطور شہادت اور مجتب بیش فرہ باہے ، اور انسانی تخلیق پرعور و کارکی دعوت وی ہے۔ سورت کی ابتداء آسمان اورنجم نا قب کی قشم سے گئی گئی ۔ اور انسانی تخلیق پر قرآنی حقائق کی حقائیت کا ذکر کرتے ہوئے حضورا کرم صلی الشر علیہ دیلم کو اس امر پرتستی دی گئی کر کفاروم مشرکین اور دشمنانِ اسلام کی سازشوں کی آب ہرگز کو ن نکر نہ کر ہیں۔ اگر دہ اسلام اور الشرکے بیغمبر کے خلا دے سازشیں کررہے بیں تو کرتے رہیں ۔ قدرت خدا و زدی بھی الیسی تلا بیرسے خافل نہیں سبے بوا سلام کی عقلت و کامیا بی اور سول الشرک یا تعلیہ دسم کی فتح و نورت کا باعث ہیں۔







### دىوت فكردر كمين انسانى وشهادت اض ساء ونجوم برمسئلة بعسف بعدا لموست ونجوم برمسئلة بعسف بعدا لموست

قال الله تعالى \_ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ ---- إلى --- - ا مُعِلَّهُمْ دُويُدًا (ربط) گزشته سورت ایمان اورایمان پراستفامست اور راهٔ خدا وندی پس صبراور قربانی کے مفہون پرمشتل نعی ا وراس امر پر که دنیا کی کوئی طافتت ایمان کو کفر کی طرف نهیں نوٹا سکتی اب اس سورست بیس خیامیت ا دربعیٹ بعداً لموس*ت کا مستایرثا بسیت کرتے سے بیٹے* انسان کواس امرکی دعوست دی سیے کہ وہ خود ا پنی شخلیق و پیدائش میں غور و ککر کرسے ۔ ارض وسماء ا در دوسٹ ن ستاروں کو د کیھے ا در بیر کم زمین کس طرح شق ہموکم اینے اندرسے نباتات اور سبنرہ با ہراسکا تھ ہے اور وہ تنجہ جو زبین میں دہب کہ ریزہ ریزہ ہو چکا تھا اور مٹی ہیں مل كرخاك بن كيا تھا كيونكر وہ مجرزين كىسطے برردنما بوكر از و تازہ اور شا داسب نظر آنے لگا توارشاد فرمايا۔ تسم ہے آسمان کی اور دارت کے اندھ رہے میں نمو دارہو نے والے طارق کی اور الے مخاطب جاندا تھی ہے کیا <u>ہے طارق ۔ وہ ایک چکتا ہوا ستارہ ہے، بے شک نہیں ہے کوئی جان والا ایساکہ اس پر ایک نگران نہ ہو۔ بلکہ</u> براً یک ذی رُوح انسان ب<sub>و</sub>یا دکسسری کوئی مخلوق اس پرانٹرکی طرین سے محا فظ مقربیں۔انسا ن کاکوئی قول<sup>ع</sup> عمل ایسانہیں کہ خدا کے مقرر کردہ و نگران اس کو محفوظ نہ کریسے ہول۔ بھر ہرا نسان ان ہی محا نظوں سے باعث علم سي بكھرى ہونى آ فاست اور وا دست كے عملول سے محفوظ رہتا ہے ۔ جبيبا كر ارشا دہبے كمئن مُعَقِبَّ باعث رقب ج بَيْنِ يَدُنِهِ وَمِنْ خَلُفِم يَحُفَظُونَ وَمِنْ اَ مُرِا لِلْهِ - ا درجول بى كوئى تكوين مصيبت يا ما درّبيش ا کے والاہوتاہے۔ پیغیبی حفاظست اس سے میکا ہونے ہی کی وجہسے پیش آ تا ہے۔ اورجس پروردگارسنے آسمال پرستادول کی مغاظدت کے سامان بناستے اس کو کیا مشکل سیے کہ وہ ہرنفس کی مفاظدت کا سامال بھی بیدا کرد سے ۔ظا ہرہے کہ ایسے رہے قدیرا ورعلیم کی کسی بھی لمحہ انسان کو نا فرمانی نہ کُرنی چاہیے ا وربہ باست کبھی بھی فرا محسنس نہ کرنی چاہیئے کہ یہ انسان اپنی اس خیاست سے بعد بھرد دبارہ قیامت سے روز اینے پروردگار سے رو بروحاضر بونے وا لاہبے لہذا اس ا نسان کو دیکھنا چلہیئے اور غورو ککر کرنا چاہئے کہ وہ کس چیز سے پردا کیا كيا؟ وه بداكياكيا ب ايك، مصلة برفي إلى لعن قطرة منى سے جونكاتا سبے يُشت اورسيدى بداى بداورس سے ، دهٔ منویه کا تعلق ہے تو اس چنیست سے سینہ اور بہنست کی ہڈیوں سے نکلنا بیان کیا گیا تو بوذاست ق درُسطلقِ اپنی قدرست وخمست سے انسان کواکیس قطرہ سے پیپرا کرنے پرقا درہے۔ ا وراس کی قدرست و حكمت سيكس طرح اس كے اعفا، كى ساخت ہوتى ہے ، دوح پڑتى ہے ہواس و مردكات ناك ، كان ، آنكھيں

اوران بب بیناتی پیدا ہوتی ہے۔ غرض جو ذاست رست العالمین اپنی عظیم قدرست اور حکمست سے ان تمام باتوں پر قادر سے سے شک وہ ذات قا در مطلق آس انسان کو والیس اوٹانے پر بھی بقیناً قدرت رکھا ہے ۔ حالانکہ مرنے کے بعد دوبارہ نہ ندہ کرنا اس قدر عجیب نہیں جتنا کہ ابتلاءً اس کو بریا کرنا عجیب ترسہے اور ایک ایک بيميز ادربدن كالكيب ايك حضرالتررب العالمين كي قدرت ومكمت كا واضح ثمومت سيرير مرسف كم بعد انسان كو وٹایا جانا اس ون ہوگا جب کر جانبچے مائیں گے بھید۔ اور ہوتسم سے پوسٹ پیدہ را زبیس اس ون اس انسان سمے يفن كونى طاقت بهوگى اورى كونى مددگار بهوگا. جوالبيع سخت مرحله براس كىكونى مدد كرسسك . جبكر چھپے بوئے عبيد كھل - به بهوں اور بسرقول ونعل کا حساب لیا جاتا ہوگا۔ حتیٰ کہ جو باتیں ول میں جھپی ہو ٹی ہوں گی وہ بھی کھل جائیں گی ا در سم ہے اس آ سمان کی جو نوسٹنے وا لاسہے باربار زمین بربارش کے برسانے کی صورست میں ا در قسم ہے زمین کی جو شق ہوسنے والی ہے جب کراس میں تمخم ڈال دیا جائے تو بعد میں اس سے شق ہونے ہرسبرہ اور درخوں کا سیسلہ نشود نما سروع ہوتا ہے اور ظا ہرسے کہ ہارش کا نظام اور بارشوں کے برسنے کے بعد غلوں اور سبرول کا اگنا ضدا دندعا لم کی کمال قدرست ا ورحکمست کے شوا ہر و دلائل ہیں جن کا ہرائیب انسان میٹا ہرہ کرتا ہے۔ ہے ٹشک يه بات يا قرآن عكيم أبك فيصله كن قول ميع بتو عن وباطل مع درميان فيصله كرتابيد اور برابيت وضلالست کی حدول کوجُدا چُدا کرکے دکھا تا ہیں۔ اور ہرسطہ شدہ امرکی خرد بتا ہے۔ اورجس طرح آسمان سے بادشوں سے برکسنے پر بنجرز مین زندہ ہموعاتی ہے، بھیل بھیول ، تھیتیاں اور درخت اُ گئے ہیں اَ ورزمین اس سے سرمبزو ستا داسب ہوجا تی ہے اسی طرح آسمان سے اس وحی اہی کے نزول سے انسانوں کی زندگی معرب زوشا داہب ہوتی ہے اور انسا نول کے قلوس سے محاسنِ اعمال واخلاق اور معارف دَحِکُم کے بھل بھول اُسکنے لگتے ہیں جس کے بعد حیاستِ انسانی ابکِ شا داس، با غ اور نا فع وقیمتی بھلول سے لدا خزانہ ہوجاتی سہے اور برکلام کوئی جنسی ندا في كي بات نهيس منه اصولًا اورعقلاً جاسيتي كر لوك اس برايمان لا يمن اورالترك دسول اوراس كمدين كي مخالفت وڈیمنی سیے بازا جائیں کیکن اس سے باوجود اگروہ با زنہیں اسنے اورا سلام اور پینجراسلام سے ضلات سازشین کرستے ہیں تو لیے ایمان والو تم اس کی وجہ سے ملکین و پرلیشان مزہوڈیس شن لوبے شک دہ کوگ

على ذات الرجع كى يرتفسيرعبدالله بن عبائل سع منقول ہے ۔ اسى كے مطابق بر ترجم كى گياكم آسمان ذاتِ الرجع الرجع ہے الرجع الرجع ہے الرجع ہے الرجع ہے دات الرجع ہے دات الرجع ہے دات الرجع ہے دات الرجع ہے در ایس الرب بار بار بار درزق بریا كرتا ہے ۔ ابن وُرید کہتے ہیں كراس وجہ سے ذات الرجع ہے كراس كے در ایعہ بار بار درزق بریا كرتا ہے ۔ ابن وُرید کہتے ہیں كراس وجہ سے ذات الرجع ہے كراس كے ستارے ادرجا ندسورج با دبار لوٹے دہستے ہیں ۔

عملے میرسے شیخ حفرت عثمانی شنے فرمایا قسم اور جواسی قسم کی ایک مناسبت بہ ہی ہے کہ جس طرح بارش برس کر زبین کو حیاست اور تازگی بخشتی ہے اسی طرح قیامت میں بھی کوئی غیبی بارسنس ایسی بریسے گی جس سے مردے زندہ ہو جائیں گئے۔ ۱۲٪ فوائد عثمانی )

### بشالله إالحم التحييم

## سورة وعلا

اس سورت بین خاص طور بِر ذاستِ خدا وندی ا وراس کی عظمست نیز صفاتِ خدا و ندی کا علواوربرتری پر بنبیا وی طور بر کلام فرا با سبے اس کے ساتھ ولائل قدرست اور وحل نیست کا بھی بیان سبے ۔ وی اللی ا ور قرآن کریم کی حقا نیست کا بھی فرکوسیے - نیز بیر کہ وی اللی اور موعظہ حسنہ سے وہی قلوب منتفع ہوستے ہیں جنس استعداد وصلا جیست اور خشیست و تقویل کے آثار ہیں ۔ اور جو قلوب شقاوت و بیر بختی سے مردہ ہو بچے ہیں ان برمن ولائل اثرا نداز ہوتے ہیں اور نہ وی اور موعظہ حسنہ ان کومفید ہوتا ہے۔

عله عبدالر من بن خالد بن ابی جبل العددانی مبان کرتے ہیں کہ ابک و فعدانہوں نے آنحفرت ملی الدّعلیہ وسلم کودیکے کرش فی تقیف میں ابنی عصایا کمان بر میک دیگا ہے کھڑ سے ہیں جب کر آپ تفیف سے بہاں تشریف لا تسے تھے تو ہیں نے منا آپ سورة والمشرق والمشرق والمشرق تا دست فرمار ہے ہیں ۔ تو کیس نے اس سورت کوا چنا اسلام لانے سے قبل ہی باد کر لیاتھ مجھے تقیف سے لوگوں نے کہا کہ یہ کیا کہدرہ تھے تو ہیں نے ان لوگوں کو بیسورت منا دی تھی ۔ بھرجب اسلام لے آبا دوبارہ اس کو پڑھا۔ ۱۲۔ تفسیر ابن کثیر۔ جم م

ان مضامین کو بیان کرتے ہوئے مق تعاسلے نے اپنے ہیغمبر کی انڈعلیہ دستم کو بننا دست بھی شنا تی کہ بڑو کتا بہت اللی آئے۔ پیغمبر کی آئادی جا رہی ہے گو وہ اپنی شان کے لحاظ سے بڑی ،ی عظمت والی ہے۔ اورنفس وحی قول تقیل ہے دکھیں بیسسے کچھے آسان کر دیا جائے گا۔ اور آہے۔ مہوونسیاں سے معفوظ رہیں گئے ہجز اس سے ہوفتا رہیں گئے ہجز اس سے ہوفتا ہی جا ہے اور اس کومنسوخ کرنے کا ارا وہ فرائے۔

اً خیر میں یہ بھی بتا دیا گیا کہ انسانی فلاح و کامیا بی ذکرا الہی اوراس کی عبادت و بندگی میں مصروف رہنے ہی میں ہے ۔ اور یہ مقصداعلیٰ اس صورست میں حاصل ہے جب کہ انسان دنیا وی لذتوں کو آخرست ہر توجیح اور فوقیتت مذوسے ۔



مردع الله کے نام سے رجو بڑا مہر بال نہا بت رحم والا

سِيْرِ اسْمِرْتِكُ الْأَعْلَى الْإِنْ يَ خَلَقَ فَسُوْي سَى

باکی بول ابنے رسب کے نام کی جوستے اُدپرہے۔ جس نے بنایا پھر تھیک کیا ۔

وَ الَّذِنَى قَلَّارَ فَهُالَى ﴿ وَالَّذِنِي آلَخُوجُ الْكُوعَى ﴿ وَالَّذِنِي آلَهُ عِي الْمُرْعِي ﴿

اورجس نے تھہرایا، تھر را ہ دی ۔ ادرجس نے نکالا چلاا

فَجَعَلَهُ غُثَاءً آحُوى ﴿ سَنْقُرِئُكَ فَلَا تَنْسَلَى ﴿

يمركر دالا اس كو كورا كالا - يم برهادي كي تبحه كو، بهر تدين بهوي كا -

الأماشاء الله إنه يعلم الجهروما يخفى ونيسرك

مربوبات التر - وه جانبات پهار اور بنعبا - اور بوج بههبهای و التر - وه جانبات پهرون الترام اور بوج بهبهای و التر وفرو ایستان بهرون بهرون بهرون بهرون بهرون الترام و بهرون بهرون بهرون بهرون به بهرون ب

بمجلواً سانی نک. سو توسجها اگر کام کرے سمجھانا ۔ سمجھ جا دے گاجس کو

# یخشی و بیجنبها الاشعی و الذی یصلی التار در بوا و بیجنه الاشعی و الذی و در بوشی و بیخی التار الکبری و تحر رہ و الایک و الکی و تا الله و الکی و الله و الله



پاکی بیان کر لیے انسان اسپنے رہ کے نام کی جوسب سے بلند و بالا ہے جس نے پیدا کیا۔ عدم سے (حاشیہ راکھ سفی بور)



وجودمين لاستنه بوسنه بجير برايك جيزكو بما بربنايا نهابيت تناسب ا درخو بي محدميا تحدا نسيان هو بإجوجي كوتي مخلوق اس کی ساخست نہا بت ہی موزوں اوراس سے اجزاء واعضاء بڑے ہی متنا سب بناشے اور و <del>ہجس نے ہ</del>رایت کو مقرر دمتقدر فرمایا بھراس کی طرف را ہ دکھانی سعا دست و شقا دست ہویا ایمان و کفر مصول مال ومنال ہو با اس سیے محردی الغرض جو بھی کچھ اپنی تقدیم سے سے کیا اسی کی طرحث انسا ن ومخلوق کوکر دیا۔ اور و ہی چیز اکس کو اً سا ن معلوم ہونے لگی۔ بِبنانچہ اہٰلِ ایمان کو ایمان وعمل صالح اَسان ومرعزب ہوگیا اوراہلِ شفا دست کونسق وفجور ہی لذیذمعلوم ہوسنے سگا۔ اور وہ جس نے سبزہ اُ گایا بھراس کو چو البنا دیا بسیبا ہ رنگ کا حالا تکم وہ جب نمودارہوا تها تو برا بی سرمبردشا داب اورخوسس منظرتها مگرخشک بورده ریزه دیزه اورسیاه رنگ برجا تا ب ظاہر ہے کہ سب باتیں اس رسب العالمین کی کمال فدرست اور حکمست کی نشانیا ں ہیں ا دراس طرح انسان سے مے کر گھانس کے ایک سے کا کیک ہر چیزاس کی عظمت وبلندی کی گواہی دسے رہی ہے تو یہ ہی دہ دلائل قدرت ا ورشوا بدر وحدانیت جو ہم آب کوسلے ہما رسے پیغمبر رصلی المعالیہ دسلم ، پڑھارہے ہیں ہیں آپ ان کونہیں <u> بھولیں گئے کیونکہ آ ہے کا رئب اعلیٰ ان علوم کو آ ہے۔ سمے سینہ یں محفوظ کر دسے گا جس طرح یہ علوم الا اعلیٰ میں</u> لوح محفوظ میں محفوظ ہیں۔ تو آپ ان کونہیں بھو لیں گئے۔ گمر جو چیز النٹر جیاسپے اور ان آیات میں جن کو منسوخ کرنا چاہے تربے شک وہ آیاست آب سے دل سے مکل جائیں گی میسکن اس سے ماسوا جو بھی النٹرکی وحی ہوگی۔ اورجو کچھ آ ہے۔ ہر نازل کیاجا ہے گا وہ آہے۔ یاد رکھیں سے جیسا کہ وعده فرايا گيا- إنَّ حَكَيْنَا جَهُعَنَ وَقُوْلاتَ ذَ اللهِ لَنْكَ وه رسِّ اعلى اللهِ النَّاسِ بلندا مازكوا وراس كوبهي جولست اورجيي سبع - بهسب كهواس كي قدرت اورسكمت برمبني سب كركون سي آيات مرن وقتي طور برنازل کردی میں بھران کی الما دست منسوخ کرنی ہے اور کون سی آیات وہ ہیں جو ہمبیشہ کے لیٹے آتا ری كُنُين جِنانِچہ ادشادہے۔مَا نَشَخ ُمِنَ ایَاحٍ اَوْ نُنْسِدِهَا ذَانْتِ بِخَنْدِ مِنْهَا اَوْمِنْدِهَا - اور مردد دگار چونکہ تباری ظاہری اور باطنی مالیت جانبا ہے اور تمہاری وہ استعداد وصلاحیست بھی بوتھی ہے اس وجہ سے و ہی معاملہ فرمائے گاجس کے ستحق ہو اور آسانی دیں سگھ تم کو ہراس کام سے بیئے جو سہولت و فلاح کا ہے۔ اس وجہ سسے وحی البی بھی محفوظ ہوجائے گی اور اس میں کوئی مشقست نہ ہوگی بھران علوم ومعارون کے اثر سے قلب ہم معرفت و محبّت کے آتام رونما ہوں گئے اور عبا دست کا وہ ذوق و شوق ہوگا کہ آنکھوں کی تعنڈک ادریبین ہوجائے گا اوراً مّسن کی اصلاح اور کمک کی ترتی اورعظیت کے وہ طریقے بھی آ سال کردیتے جائیں گے جس سے آ ہے کی آ مت ا دران کے ملک تاریخ عالم میں عظمت و بلندی کا پیکر ہموں گے۔ اور کا میابی کی راہ میں جومشکلات مائل ہوسکتی ہیں ۔ ان سب کو دور کر دیا جائے گا۔ ہمرکیف آ ہے پرجب ا نعا مات فرائے

(طاشینه صغیرگذشته) حدیمت بین سیسکرجب به آبست نازل ہوئی سَبْحِ انسْعَ رَبِّلِی اَلٰا عَلیٰ قرابِ نے فرمایاں کو تم اجنے سجدہ میں مقرد کر لواس وجرسے سجدہ کی تسبیح سبعان رہی الاعلیٰ مقربہ ہوتی ۔ گئے ہیں تو دوسروں کھی ان سے فیفیا ہے کیجئے اورا ہنے کا لات سے دوسروں کوجی با کمال بنا یئے جس کی شکل ہے کہ پس آب بادبار سمجھا تے رہیئے۔ اگر سمجھانا اورفعیوت کرنا اس کوفائدہ پہنچاتے ، اور کمال شفقت کے باعث باربار کے افہام و تفہیم اورفعیوت سے ہرگزنڈ اکتائیے اگر کول آن تقبیمت بیوں تبول کر رہا ہے تو بہت اُمید ہے کو تکہ نوون کر ایس تبول کر رہا ہے تو بہت اُمید ہے کہ تعقر بہب تھی رہتا ہے اورکسی ذکسی وقت ضروروہ ہا بہت قبول کر لیتا ہے اوراس تصیحت اور بہتا ہے اورکسی ذکسی وقت ضروروہ ہا بہت قبول کر لیتا ہے اوراس تصیحت اور بہتا ہے ہو بہت ہی بہت اور بہتا ہو۔ بو جہنم کی بڑی آگ میں داخل ہوگا اور وہ جہنم کی بڑی آگ ایسا شد بدعذا ہے ہوگا کہ چراس میں سز تو جہنم کی بڑی آگ کی مرکزان مصا شب اور کلفتوں کا خاتمہ ہوجائے اور نہی ذندہ رہے گا کہ زندگی کی کوئی را صت اور چین اس کو نصیب ہوسکے .

عد: بعض المرمغسرين مَنْ تَزُكُ سے صدق فطر کی اوائیگی مراد بیستے ہیں اورڈکگر است قربت ہے تکبیرات عیدین ، حفرات حنفیہ نے اس ہیت سے اس امر پر استدلال کیا ہے کہ تکبیرتر پر پر کے بیٹے محف ذکرا مجارب جومشع تعظیم ہو کا فی ہے ۔ لفظ الٹہ کہر فرض اور دکن نہیں ۔ بے شک احا دیرے سیجے کی روسسے اوراس اصول کے بیش نظر واجیب یا شنست حزور ہے ، کیونکہ فَصَلَّی کے لفظ میں نعل صلاۃ کا ترتب مطلق ذکراسیم مول کے بیش نظر واجیب یا شنست حزور ہے ، کیونکہ فَصَلَی کے لفظ میں نعل صلاۃ کا ترتب مطلق ذکراسیم بر فرا با گیا۔ نوسعلوم ہوا کہ ہر ذکو اسسیر دہ کا فی ہے کہ اس پر فعل صلاۃ مرتب ہو اور اوائیگی کا تشعر ترب کا فی ہے کہ اس پر فعل صلاۃ مرتب ہو اور اوائیگی کا تشعر ترب ہوتی و ذکر کے سَا شعر دَبِ سے مقال ادر اور فرض ہوتا تو تعبیر یہ ہوتی و ذکرک است حرد ب

لگ جائے گا۔ اوراس راہ بین سب سے بڑی رکا وسے حبّ دنیا اور نفس کی نوا ہشات ہیں توظرورت ہے کہ اس سے اجتناب اختیاد کیا جائے۔ کیکن اسے انسا نو ؛ تم اپنی غفلست ولا پر دا ہی کے باعث اس حقیقت کی طرف توجہ نہیں کرنے بلکہ تم تو ترزیح اور نوقیت دینے لگتے ہو۔ دنیا کی زندگی کو اوراس کو آخریت کے مقابلہ میں بہتر ہے اور زرایدہ باتی رہنے والی ہے کہ وہاں کی نعمتوں کو دوام میں بہتر ہے اور زرایدہ باتی رہنے والی ہے کہ وہاں کی نعمتوں کو دوام خلود ہے اور دہاں کے کان نے کبھی شنا اور نداس کے کان نے کبھی شنا اور نداس کے دل میں اس کے کان نے کبھی شنا اور نداس کے دل میں اس کا تصور گذرا تو جا ہیئے تو بہ تھا کہ اعتقاد وعمل سے ثابت کیاجاتا کہ آخرت کو پہند کیا جا رہا ہے۔ ورل میں اس کا تصور گذرا تو جا ہیئے تو بہ تھا کہ اعتقاد وعمل سے ثابت کیاجاتا کہ آخرت کو پہند کیا جا رہا ہے۔

سبکند بابدنصیحت ادن فلاح وسعا دست کا دازید شکسده به جو پیچیلے صحیفوں بین سے، ابراہیم وموسی کے صحیفوں بین تو چونفیحت پہلی کما بول ا درصحیفوں بین اسلیے جلیل القدرا نبیبا اور بیبا اور بیبا کی عظمت و برتری بین کیا شبہ ہوسکتا ہے جس کی عظمت کو پہلی نسلیں ا در متر یعتیں تسلیم کرچکیں ا در دنیا نے اس کی افا دبیت کو دیکھ لیا لہذا ہے انسانو ؛ تم کو چاہیئے کہ انسان کی فطری ا درطبعی کم زدر پول سے بہو جو جیات دنیا کو لیسٹ ندکر نے کے بجائے فکر انور سے درصول سعادت کی طرف و شرخ کر ہو۔

تمريحمدالله تفتسيرسوري ألاعلى.

### بسالله إلهم إلهم في الركان

# سورة الغارشيه

(ربط) دیگر کمی سور تول کی طرح اس کامفمول بھی دواہم بنیا دی موضوعات پرمشتمل ہے ، قیامت اور بعث بعث بعدالمون کے ایوال اور اس کی شدنت و پرلیشانیاں اور برکر کا فراور نافر بان انسان کوروز قیامت کہیں معید بعدالمون کے ایوال اور اس کی شدنت کہیں معید بنتوں اور شد توں کا سامنا کرنا بڑسے گا اور اس سے بالمقابل اہل ایمان کا اعزان داکرام اور ان پرفائز ہونے والی نعمتوں کی کوئی حدوانتہا نہ ہوگئ۔

رس میون و در سراموضوع اس سورت کا حق تعالی نا نه کی و مدانیت ا دراس کے دلائل و شوابد کا بیان و تحقیق اس سورت کا حق تعالی اور می سراموضوع اس سورت کا حق تعالی اور می سبئر اعمال کا ذکر کرتے ہوئے یہ باد دلایا گیا کہ بہر کیف ہر انسان کو این کی طرف رجوع کرنا ہے۔ جہاں اس کیا عمال کا اس کو پول بدلہ ہے گا۔



### و إلى السّمَاء كيف رُفِعت ١٥٠ وإلى الجبال كيف نَصِبتُ ١٥٠

اور آسمان بر، کیسا میند کیا ہے ؟ اور پہاڑوں بر، کیسے کھرے کئے ہیں ؟

### وإلى الأنرض كيف سطعت الصفائر المرات ما المرات ما الرق المرات ما الرق

ادر زبین بر ، سمیسی صاحت بجهائی ہے ؟ سوتوسمجھا، تیرا کام بہی ہے سمجھانا۔

### لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصِيْطِرِ ﴿ إِلَّا مَنْ تُولِّي فَ كَعَنْرَ ﴿

تو نہیں اُن پر داروغہ - گھ جن نے منہ موڑا اور منکہ ہوا -

### فيعَزِ بُهُ اللَّهُ الْعَنَ ابَ الْأَكْبَرَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ الْعُنَا إِيابَهُمْ ﴿

توعذات كرك كا أسس كوالمتروه برا عذاب - بيشك بم ياس ب ال كويجرانا.

### تُمُّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمُ فَ

پھر بیشک ہمارا ذمہ ہے اُن سے حساب لینا۔

### تنبيانِسانِ غال از دُوع قيام ي عور في مرارجوع إلى الأير منبيلِسانِ غال اردوع قيام يت دون مرارجوع إلى الأير

تال الله تعالی حک الله کو این کو این الغایشید و دانی ده الله ده الله العالمین کی باکی بیان در بعل گزشته مورست مین انسان کواس امر برم توجه کیا گیا تھا که ده الله در العالمین کی باکی بیان کرے - اور ماوی زندگی میں منه کا بہو کر ابینے رب کو فراموش میں کرے - ایمان و تقویٰ ہی معیا رنجا تب اور کاراً خرست ہی انسانی سعادت ہے ۔ بی وہ ہدایات و تعلیم ہی جو تعلیق عالم کے بعد سے سلسل تمام انبیاء اور کاراً خرست ہی انسانی سعادت ہے ۔ بی وہ ہدایا ست برضحف ابراہیم و موسی علیما السلام بھی علیما السلام اپنی اپنی امتوں کو دیتے رہے - ان بی علوم و بدایا ست برضحف ابراہیم و موسی علیما السلام بھی مشتمل تھے د آب اس سورست میں ہراس غافل انسان کو و قوع قیا مت سسے چونکا جا دیا ہے جو مادی مشتمل تھے۔ آب اس سورست میں ہراس غافل انسان کو و قوع قیا مت سسے چونکا جا دیا ہے جو مادی لذ توں میں برا کر اخریت اور بعث بعد الموست کو مجھلا جکا ، چنانچہ ارشاد فرما با ۔

لذّتوں ہیں ہڑکر اکفرت اور بعث بعد الموست، کو مُقلا چکا، چنانچہ ارشاد فرمایا۔

کیا (نہیں) پہنچی تبھے کو اسے مخاطب فیر ایک چھپا لینے والی چیز کی جو تمام مخلوق پراس طرح چھا۔
حائے گی۔ جیسے دن کی روشی پر رات کی تاریکی اور تمام کا ثناست اور اس کے نظام کو درہم برہم کر ڈلللے گی۔
اوروہ قیامت ہے ؟ کمنی وج نہیں ہے کہ یہ فہر نہ پہنچی ہو کیونکہ یہ بات الشرکے تمام انبیاء بنانے چلے ائے۔



جیا کیا موجو دات کا تغیر و تبدل اور حواد سے کے احوال اس حقیقت کی واضح دلیل ہیں اس لینے خرور الے مخاطب کیا شجھے یہ خبر مل کیکی ہے۔

وه جهیالینے والی چیز ایسی ہمیب ناک سے کر کتنے ہی چہرے اس دن ذلیل وفا نُف نظر آتے ہوں سکے بحنتیں اٹھانے داسے تھکے ہوسے کہ جہول سنے دنیا ہیں اگرچہ بڑی ہیمنتیں اُٹھائیں تکالیعنٹ مصابث بمردا شست کیئے لیکن اس وجهسسے کرحق پر منهتھے وہ مسبب بمربا و ہوٹیں ا وراب تیا مست ا ورعذاب آخرت کے اُٹار دیکھتے ہی چہرول پربد حواسی برسنے لگے گی اور ایسا معلوم ہمسنے لگے گاکہ بڑی ہی محندے کرسمے یہ چہرے تھے ارسے ناکام و ذلیل ہیں۔ خسرالدنیا والا خرہ کا پورا اورا منظر نظر آرا موکا -جوداخل ہورہے ہوں کے آیک دیکتی ہو ٹی آگ میں - چہرول کے بَل جہنم میں جھونکا جارہا ہوگا جیسے کر فرمایاگیا۔ یَوْمَ فَبْنْ تَحَمِّقُ نَ قِيرِ النَّادِ عَلَىٰ وُجُوْ هِيهِ هُرِ فَوْ قَوْامَسٌ سَفَسَرَ اور ارشاد بِ فَكُبَيْتُ وُجُوْ هُ هُ مَعْمَ فِي النَّا دِ جَن كويلايا جامّاً ہوگا ايك كھولتے ہوئے عليہ چنتے كے يا نى سے جوبجائے ہيائسس شجھا نے سمے سوزش اوراضطراب، میں اضافه كرے كا بين كواسطے كوئى كھانا مذہو كا بجزاكيب خار دار جھا رہے - بوظام ہے کہ نہ تو کھا نے واسے کوکوئی فربہی ا در تھ ان ٹی پہنچا سکے گا ا ور نہ ہی وہ بھوک رفع کر سکے گا۔ اس بیٹے کہخارداد جھاڑیں کیا غذائیت ہوسکتی ہے کرجس سے انسانی بدن کوکوئی تقویت پہنچے یا بھوک کی سے جین اس سے دور ہوجائے۔ بہ تو مال ہوگا اس روز مجرین ونا فرانوں کاکین ان سے بالمقابل بہت سے چہرے اس دن زومازہ <u>ا ورشا داب جوایی معندت پرخش ہوتے ہوں گے جوانہوں نے اعمال صالحہا درا حکام مثریبیت کی اطا عدیت و</u> با بندی میں کی تھی تو دہ اپنی اس جد دجید کا تمرہ اور انعام دیچہ کر خوش ہو تے ہوں کے بہشت بریں اور جنت الفردوس كے بندد بالامحلات ميں ہول كے جہاں مكون واطبينان كا يرعالم ہوگا كربېشت بري كے ان محلاست بین کوئی بیہودہ باست بھی نرستنے ہول گئے اس میں بہتے ہو شے پیشے ہوں گئے جن سے صادع شفا

تازه بانی هرونست ببتا بوگا اس بهشدت مین تخت بول سیح نها برت اونسیح جن کی عظمست و بلندی تھور بھی نہیں کی جاسکتی اور بڑک ہی مسن وخی بی سسے اُبنخورسسے جماشے ہول گئے جن کی ترتیب اور ہیشدنِ وضعہ یجیب وعزیب ہم کی ، نظریں اُن کو دیکھے کر حیران ومبہوست ہورہی ہوں گی . اور برا ممرسگائے سکتے ہوں سکے زم دلطبیعنہ لیٹی گذیہ جن کی تنطافت و نرمی ا ورزیبست انسانی ا حاطهٔ خیال سے بالا ترسیے ا در بجھیرسے ہوئے ہوں گئے ہرطرف قالین به بهون گی وه نعتیں اور عزتیں جواس و ل اہمپ ایمان اور النزیسے فرط نبر دار بندوں کو لمیں گی۔ اور ان انعامات پر ان کے بیمرسے بشناسس بنتاش ہوں کے اور اپنی دنیا دی زندگی کی کیشسٹوں اور اسکے افعامات پرخوش دخرم ہوں گئے۔ عُرْض یہ کر یہ سیے وہ روز قبامس*ت جن میں مجر*بین ونا فرمانوں کی بدحالی اورمصا ترب کا یہ حال ہوگا کم چہرسے بگڑے ہوئے ہولئے۔ ادراہلِ ایمان وا نعام کے چہرے فرست وٹوشی سے چکے رہے ہوں گے۔ عالم دنیا ادر كل موجوداست خدا وندعالم كى قدر وخالقيدت كا واضح بنوست بير، اور براك ستنظ ابنى ذاست اور نوعيّست سع ٹا بست کرد ہی سبے کروز قیامست برحق ہے وہ آ کردسہے گا۔ایسے واضح اورروشن دلائل کے ہوتے ہوئے کس کومجال سپے کرتیا مست اورالٹرکی عظیم قدرست کا انکار کرستھے۔ آسمان وزبین دلائل قدرست سیے بھرسے پڑے ہیں تو پھرکیوں نہیں نظر کرتے اونوں پر کہ کیسے بنائے گئے۔ جواپنی ہیٹست اورفا صیبت کے بی قاسے عجیب ہیں۔ ان کی جما نی ساخت حیرست انگیز ہے۔ پھرجس طرح وہ جنگوں بیابا نوں اور پہاٹاوں ہیں سفر کر تا ہے ۔ وہ بھی انسانی عفول اور ان سے پر دانہ نگرستے بالا ہے۔ محنست ومشقست بر داشست کرنا ، کا نٹول پر گذر نا، را تول دنول مسلسل ا بینے مالک کی خدست بین منہ کے سار ہنا۔ انسان کوجہاں ایک طرون خدا وندِ عالم کے دلائل قدرت وخالقيت مهيا كرد إسب تودوسرى طرف إس كويرعبرت كامبق سكهاد بأسب كراكيب جواك اسيين الكساكى خدمست واطاعست بيركمس طرح لنكابوا سيح ليكن اس انسان يرا فسوسس سبير بوبرطرح كيغتون ا در داحوّل کے با وجود ابنے دہب ہرا بمان لا سَفے کو تیارنہیں ہوتا ، ا در نہ وہ اینے دسب سے انعا مات کا کوئی ستشكرا داكرتا سبط اوركيون نبين نظر كرست يه لوگ أسمان كى طرت كم كيسا بلند بنايا كياسيم اوركس طرح أسمانون <u> کو س</u>ناروں سے مزین کیا چاند اور سٹورج کو ہیدا کیا اور کیول نہیں دیکھتے پہاڑوں کو کس طرح کھر سے کردیئے تشخف يبعظيم ببالرا وران كى فلك بوسس جوثيال كس طرح زين بمرقائم بن بجوزمين إيك وافن سے كري جا سسكى سب الى برير بزاد باسيول ميس بيسيع بمديد بلندبها لأكيو كرفائم بي يجران مي كبيركيون تين جيزي اور معدنیات الندنے بیداکیں اور ان بین کس طرح چشے جاری سیئے۔ اور کیوں نہیں ویجھتے زبین کو کر کسین معات سطح كى شكل بس بجعا دى گئى يا د جود كروى الشكل ہوئے كے مسطح معلوم ہوتى ہے . حس پر جيانا بيعرنا اور زندگى كے تمام مثال ع کا پھیلا دینا بالکل آسان کر دیا گیا۔ تو یہ سب دلائل قدرست ہیں جن کا ہرایک انسان مشا برہ کرتاہیے، ایسے ولائل وشوا برکے بعد بھی اگر کوئی رب العالمین کی قدرست اوراس کی خالفیست پر ایمان دلا مے تو اسس کی برنعیسی سہے- اس سیئے لیے ہمارسے پیغمبرآت ان کی تکرمیں زبادہ پریشان دمضطرب ندرہیں آپ سنے اپنا قرض ادا كرديا بدايت نبول كرنا يركن كيرنا كيرنا كيرنا كيري طب كاكام بيري بركس كو يجوزيكين كيا جا سكة بس آب تو

ال کونفیحت ہی کرستے رہیئے۔ آپ ان پر داروغہ بناکر مسلط نہیں کیے گئے ہیں کر زبر دستی ان کومنوا کر ہی جھوڑ ہیں۔ اور نہ ہی یہ کسی کی قدریت ہیں سیے کان کے دل بدل ڈاسے یہ کام تو بس اسی ذات مقلب لقلوب کا ہے جس کے دسست قدریت ہیں تمام انسا توں کے قلوب ہیں اس بیٹے آپ زیادہ فکر ہیں نہ ٹری ہو۔
کا ہے جس کے دسست قدریت ہیں تمام انسا توں کے قلوب ہیں اس بیٹے آپ زیادہ فکر ہیں نہ ٹری ہو۔

گر بال به باست فردری ہے اور کوئی بھی اس سے نہیں نیج سکتا کہ جوشخص بھی روگردائی کرسے گا اور کفر کرسے گا توالٹراس کوبہت ہی بڑاعذاب دسے گا جس سے کوئی کا فر اور منکر اپنے آپ کوہیں بیا سے گا کہونکہ ہماری بی طرف ان سب کا لوٹ کرآنا ہے اور ہما رسے ہی ذ مرہے ان کا صاب لینا ۔ لس یہ ہما را ہی کام ہے بازاکوئی کا فرادر مجرم ہماری گرفت اور ہمارے صاب اور اعمال کی سنز سے چھٹکاراکسی بھی حالت میں نہیں حاصل کرسکتا ۔

# دلائل فدرست ميل غور وفكر

### . نقاضا<u>ئے فطست</u> اور ہاعث سعادست

د است کی قسم جس سفے یہ اُسمان بنایا اورجس نے برز بین پیاکی اورجس نے اس پر بہاڑ قائم کیٹے اوراس میں پیدا کیا توکچھ بھی پیداکیا ؛ اسی خدانے آ ہے کورسول بناکر بھیجا ہے آ ہے۔نے بوامید دیا ہے شک۔ اُسی نے مجھ کو رسول بنایا اس کے بعد اُس نے ادکان اسلام کا ذکر کیا جواس قاصد کے ذریبعے معلوم ہوستھے۔ آسیب نے ان ہاتوں کی بھی تصدیق کی ا درجب و وشخص اس گفتنگوستے فارغ ہوا تو فورٌ المجلس ہے اُٹھے کھڑا ہوا پر کہتے ہوئے والله الابدعلى هذا والا القص كرخوا كي قيمين ال چيزول مين مركونى كمي كرول كا اورية زيادتى - المحضرت في ارشا وخرايان صدة ليدعلن الجندة يعنى الرسيحا ب توضرورا بفرور بيخص جندت بي داخل بركاه تواس مديث محصمون سعظا بربواكران دلائل قدرت براى سمجه داراعرا بی کی نظر اسینے نظری نقاصنے سے باعدی تھی ا دراسی کی وجہسے اس کویہ سبب کچھ سعا دن نعیب ہوئی جس پرآ نحفرت صلی النڑعلیہ وسلم کی زبان مبارک سے پیغام بشادست جا دی ہوا۔ تنحريحسدانتان تفسين سورة الغاشيات

# سوره الحر

سورة الفجر كمى شورست سبے جس كى تيس آبانت ہيں . ديگر كمى سورتول كى طرح اس شورست كامضمون بھی بالخصوص ان نین اہم موضع عاست پرسشتمل ہے۔

 ابعض امم سابقته کا وا تعه کرانهوں نے اپینے دسولوں کا انسکار کیا اور خدا کی نافرما نی کرتے دسیے توکس طرح عذاب خداوندی نے الکوتها ه كردياء جيسے قوم عاد وتمود اور فرعون ـ

۲- النُّرُ کا قانون حیاست د نیوبییں بندوں کی آن اکش کا۔ ا ور سے کہ انسانی عمل کی خیروں ترکی جانب تقسیم ای

طرح انسانی مزاج اورطبانع کابھی تیبرونٹر کی طرف انقدام .

۱۳- آخرت اور اُفرنت کے اجوال اور روز محشر واقع ہو نے والے ہولناک امور کا بیاں اور یہ کرانسانی نفس میں نفس خیبیئر کانجام اور اس کے بالمقابل سعید انسان کی کامبابی وعزّت ۔ تو ان بین بنیا دی مضامین میں نفس خیبیئر کانجام اور اس کے بالمقابل سعید انسان کی کامبابی وعزّت ۔ تو ان بین بنیا دی مضامین براس سورست كى ايات مستلىبى .



آ دمی ا *در کہا* ل ہے ا طرح من مجھ آگھ بھیجیا مار بنردے اس کی سی



### تاریخ اقوام کزبین وهسیم فیطست انسانی باریخ اقوام کزبین وهسیم فیطست انسانی بصوریت شفا وست سعادت

قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ. وَالْفَحْرِوَلَيَالِ عَشْرِ رَسَالًا عَشْرِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلْمَ عَشْرِ (ربط) گزشته سورست بیس قیاست کے احوال ذکر کیئے گئے تھے اور بہ کہ ان ہولناک واقعاست کا انسانی قدرت اودمادی اسب اسب سے دا ٹرہ میں کوئی مقابلہ اورد فاع نہیں ہوسکتا۔ مقابلہ اور مدا فعست تودرکنا اس پربدحاسی اوراضطراب کا یہ عالم ہوگا کہ انسان اچنے آب کو سبے نبس دیکھے رہا ہوگا۔ ا درمجرین پر خدا وندعا لم کا ایسا عذا سِ مسلّط ہوگا کہ اس کا تصوّر ہی نہیں کیا جاسکتا ۔ تو اسب اس شورست ہیں بالخصوص ا بیسے عبرت ناک تا دینخی وا قعامت بیان فرمائے سے جنگو پڑھ کر ہرا نسان عبرت حاصل کرسے اور سمجھ نے کہ خداکی نافران توسی ا ور اس سے رسولوں کی تکذیب کرنے والی بڑی سے بڑی طاقت ور قوم جب اس طرح بلاک کردی گئی تو چھرکس کی مجال سے کرالٹرسے بیغبر کا انکار کرسے اس سے عذاب سسے بھیج سے۔ادیثاد فرها <sup>بیا</sup> تشم<u>سی</u> پیشر نیج رسے و تست کی جس سے طلوع ا ورصبے صادق کی روشنی کے عالم میں بھیل جا نے سے منظر کو ويكوكرا ندازه الكابا جامسكة سيح كرلس اسى طرح اسب كفروضلا لست كى ظلمتو ل اور شرك وبدعاست كى تا ربيجيول كوبيغير خداصلى النترعليه وسلم كاتور دسالت دُوركه نه كم ييرصبح صاوق بن مرطلوع بهويكا ہے۔ اور قسم ہے دس راتوں کی ماہ و والعجہ کی جوابنی فضیلتوں اور برکتوں ہیں بہست ہی اعلیٰ مقام رکھی ہیں۔ اورتسم ب جفت اورطاق كى جوكه يوم النحريعنى ذوالجهركى دسوي تارسخ ب اوديوم عرفه جونوب تاريخ اور طان سبے یا وہ نمازیں جوشفع ا در جفت ہی مثلاً صبح ،ظہر، عفر ا در عشاء اور جوطاق سبے مثلاً مغرب اور صائوة الوتر- يارمضان كے عشرة اخره كى طاق اور جفت راتيں اور قسم ہے رات كى جب كروہ دھيے اور . گذرستے ہوئے تاریکی کی آخری منزل پر پہنچ جائے حتیٰ کہ صبح کا لُوداس پر جھاجا ہے۔ کیا نہیں ہے ان چیزوں۔ بمن قسم بوری پوری عظمت والی عقل والول سے سیلے ؟ بلاشیہ ان احوال اور اوقات کی عظمت ہرصاحب عقل جانتا ہے اور کل مرا لئی میں ان کی قسم کھا ٹی گئ تو لفیٹ وہ اس قسم کی عظمت کوسمجھے گا، جیسا کہ ارسٹ دیے۔ وَ إِنَّ أَ لَهُ مَنْ مَا لَكُونَ عَلَيْ مَنْ مَعْظِيمٌ اور بلاستبه فوركر سي كالرجن احوال اورز، نول كوبطورتسم وكركم إجارا الم ہے جواب تسم اور مَدَّی کوٹا بہت کرنے کے سلے بہت کا نی ہے۔ اور بہتسم بہت بڑی تسم ہے لے ٹنک

عددان الفاظ بين اشاره سبيراس امرك طربت بيضمون اورافا كيشوكامفهوم آبيت مباركه والكيل إذَّ اكذبَرَ والفاظ بين اشاره سبيراس امرك طربت بيضمون اورافا كيشوكامفهوم آبيت مباركه والكامفهون سبع.

وه پروردگار بڑی تگرمت دعظمت والاسے دہی بکتا خالق و قا درسنے اس بیٹے ہرانسان کوچا ہیئے سمے سم اس کی اطا عسنت دفرما نبر داری سے بیٹے تیا رہ وجاسٹے اس سے بیغبر کی باست پرایمان لاتے اورسمجھ سے کم نا فرمانی کاانسجام الاکست د برمادی کیمےسوا کچھے نہیں ۔ اور یہ محض دعویٰی ہی نہیں بلکہ تاریسنی سفائق اور وہ عبر تناک وا قعاست بين جن سعابل عرسب بحل بنو بى وا قعند بين توسل مخاطب كيا توسف نيس ديمها كركبساكيا تيرسه دب <u>نے قوم عاد کے ساتھ جواڑتھ میں تھے بڑے بڑے متو نوں دایے</u>۔ ان ک*ی عا*لیشان عمارتیں اور بلند بستو نور پر قائم محلاست اورسیبروسسیاحت میں اوسیجے ادسیجے نصیے ان کی عظیست اورطاقت وشوکست کے واضح نشانات تھے کہ ان جیسی کوئی قوم ہیدا نہیں کی گئی تھی۔ دوسرے تمام شہروں میں خودان کے ڈیل ڈول، طويل قدد قامنت ا ورم ضبيط بدن اورمال و دولست كى فرادا نى ا درعيش وعشرت كابير مقام كرا وتيج محلوب *او زفلعو ل میں زندگ گذار رسیسے ہو*ں تاریخی لحاظ سے اس قوم کو بہتمام عظمتیں اورنعتیں حاصل تھیں اور وَم تَنُو دسے ساتھ جنہوں نے بیٹھروں اورچٹانوں کو تراننا دا دی میں اور دا دی القری میں بہالڈوں کو تراسش كريمغوظ دمغبوط مكاناست بناست تنطع اور فرعون منتم سأتحه جوم بخول والانتحاكه اس كى سكشى وظلم كى حدر نتحى ور لوگون کو د یوا رسے ساتھ ہا تھ یا ڈاٹ ہیں بینیں تھوک کر نصیب کرتا تھا ۔ جنہوں نے سرکھی اختیار کرد کھی تھی شهروں میں اور جگرنگہ ظلم کیسنتم ڈھائے بچرتے۔ بس ان کی شان وشوکت اور فوجی طاقت اسی بات سکے <u>ليئے تھی۔ توانہوں نے نوب</u> ول کھول کر فساد ہر پاکیا ان شہروں مبس معصوموں اور سیے گنا ہوں کا قتل عام ر وع كرديا . خداكى نا فرمانى سكےعلاوہ بەظلى كىستى اورىم كىشى كا أسمام ظاہر بىرىكى بلاكت ا وربربادى كى صورست میں ردنما ہونا تھا، چنانچہ خوب برسابان پر کے مخاطب تبرے رتب نے عذاب کا کوڑا اوروہ ایساعذام تضاکران قوموں کا نام ونشان بھی مسٹ گیا۔ بھے شک تیرارسب تو نگا ہوا۔ ہے گھات میں ابیسے مجرموں کی ا بھرکون مجرم ہے جواس کی گرفٹ سے نکل سکے ۔ جنانچہ یہ قومیں جن کوان کے مال ود ولت عیش وعشرت اور طافت دسلطنت نے مغرور ومست بنا دیا تھا۔ اورطغیانی ومرکستی میں انہوں سفے وہ ظلم وستم وصائے کہ مدية چھوڑی اور ایسا سرا ٹھایا کہ گوباان کے سرول پر کوئی حاکم ہی نہیں اورتصوّر تک۔ مذرباکر ان سے انتظام <u>لیستے</u> والابھی کوئی حاکم موجود - بہت تواس رہے العالمین نے جو کائناست کامالک سے اس کی طاقت سے سامنے دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ان کو اپنی گرفت میں ایسا پھٹا کہ بیک جھیکنے کی بھی مہلت نہ بل سکی آ تا فانا ان

عنه: بعض مورخین کہتے ہیں کرارم توم عا دکے جداعلی کانام تھا، ان ہی کو عاداد لی بھی کہا گیا۔ اا عقد: بعض مفسرین دوالاوتاد اور پیخوں والے کی تفسیر ہیں اس کا لاؤنشکر بریان کرتے ہیں کہ جب وہ با ہرنگلتا اور اس کالسٹ کرساتھ ہوتا توجنگوں اور میدانوں میں تھیرنے سے بیٹے تیہے گاڑے جاتے اوران خیموں کو نفسی کرنے سے بیٹے بیٹی ساتھ ہوتیں تواس لیاظ سے فرعون کو ذوالا فتا د جاتے اوران خیموں کو نفسی کرنے سے بیٹے بیٹی ساتھ ہوتیں تواس لیاظ سے فرعون کو ذوالا فتا د بعنی میخوں والا کہا گیا ۔ ۱۲۔

44.4

طا فتور اورمغرور قومول كا نام ونشان مثا ديا كيا- وه قا درمطنن مجرمول سي غا فل اور لاعلم نهيس بونا بكرده گهات ا ور تاک میں رہتاہے کمکب اورکس وقت ان کوعذا ہے سے تباہ کرسے۔ یہ اس کی حکمہت سے موقع کا انتظار ا ورمهلت ہوتی سیسے۔ مذکر عفلت اس لیٹے کسی مجرم کو خلاکے مقابلہ میں مکٹی اور بغا دت کا خیال بھی ندلا آبا ہے۔ به تاریخی وا قعات اور قدرت خدا و ندی کے متوا بدایسے ہیں کہ ہراکیک کواس رہ کا منات کی قدرت و عظمت پرایمان لانا چلسیئے ۔ گرکیا کہا جائے انسان اپنی طبعی افتا دسے عجیب واقع ہوا ہے منعم کی نعمتوں کا شکر اور اطاعت تو در کنار عمومًا یہی ہوتا ہے کہ <del>نس جب تجی کسی انسان کواس کے دمب</del> نے آ زما یا بھرانسس كوعزّت وى إورنعتول سے مالامال كرديا توكينے لكاكم ميرسدرب سنے مجھےعزّت وى كيونكم ميں اسى لائق تھا اور اس کی طرف سے مجھے عرّست اور نعمتوں سے نوا دنامیری خوبیوں کی دجہ سے تھا اورجب اس انسان كو ايك اورا ندازسه أرمايا بهراس مراس كارزق تنك كرديا توسين سكاميرسه في محدكوذ لبل كرديا. ادر میری بے قدری کی اور میں اپنی خوبیول اور اوصا ن سیدجن چیزوں کاستحق تھا وہ مجھے نہیں دی گئیں تو یہ انسان بھی ابنی طبعی خصلت اور مزاج کے لحاظ سے عجبیب واقع ہوا کہ ضراکے انعامات کو انعامات فلوندی نہیں سمجھتا ہے اورجب شامت اعمال سے معیبت و پریشانی میں مبتلا ہونا ہے توہجا شے عبرت اور توج کرنے کے مشکوہ ونا راضگی کا درخ اختیار کرتا ہے اور بڑی بے جیاتی سے کہتا ہے کہ میرے دب نے تر محصے ذلیل کردیا - اور بھریہ بہیں سمحقا کر داحت وعرات اور نعمت ومصیبت - ہوسکتا ہے کہ اس کی علی زندگ كانتيجر ہوداس ليئے الے مخاطبوا تم اس حقيقت سے ہركز غافل نه بنو كردنيوى معما شب يسا اوفاست انسان کے برسے اعمال کی شامت ہوتے ہیں چنانچہ تہاری عملی خوا بوں پرہم متنبہ کرتے ہوئے کہتے ہیں خبر دارینهین کرعزت و راحت سے نکل کرمصیبت و ذکت بین بهتلا هجونا خلا دند عالم کی طرف سے کسی برم كوئى ظلم اور زيادتى سبے بكرتم خود ايسے ہوكريتيم كوع ست سينہيں ركھتے ہو- اور نه نم ايك دكھيے كومكين محماّج کو کھلانے کی تاکید و ترعنیب کرتے ہو یہ توکیا ہوتا کہ محباً جوں اورسسکینوں پرخریج کرنے ان کو کھلاتے اوراس کے برمکس تم تومرد سے کا مال سال ہی سمیٹ کر کھا جاتے ہموء حلال و حرام حق وناحق کی تمیز نہیں کرتے مرنے والول کے دارتوں اور یتیم بیجول کا کوئی خیال نہیں کرتے بس جوباتھ لگا اس کو کھا گئے۔ اور حرص ولا کچ کی کوئی انتہا مذرہی بہال نکے کہتم مال کی محتنت کرنے ہوجی بھر کم محبست کرٹا گؤیا اس کی محبست تمہارے ول کے رگ ورلبیشر بين رت من سيد اس كى بيرستش كوابينا شيوه بناليا مال كى اس قدر مجست كم اس كوكعبهُ مقصود تقراف، مرف کا فرکاسٹیوہ ہوسکتا ہے۔ خبردار ایسے دھوکہ اور خلطی ہیں کسی انسان کو ہرگز بیتلانہ ہونا چاہئے۔ اس کو سوچناچاہئے جب زمین کوٹ کر دی جائے گی۔ اور سلے مخاطب آجا جائے گا تیرا پرورد کاراینی قہری تبعلی سے جب زمین کوٹ کر دیزہ دیزہ کر دی جائے گی۔ اور سلے مخاطب آجا سے گا تیرا پرورد کاراینی قہری تبعلی سے ساتھ جس طرح بھی اس کی سٹ ان کبریائی سے لائق ہو اور فرسٹے بھی آجا نیں سے قطار در قطار صعف بستہ

ے۔ یہ الفاظ میرسے محرّم شیخ رحمُ اللہ سے ہیں جوانہوں نے اپنے فوائد میں تحریر فرملے۔ ۱۲

مکم خدًاوندی کے منتظر ہوں گے۔ میدا ن حشر ہوگا۔ تمام مخلوق اور فریسٹنے منتظر ہوں گے کہ فرمان ابنی کیا صادر ہوتا ہے۔ اور لائی جائے گی جھینے اس دن ہر انسان سوچے گا کہ یہ کیا ہوا اور میں نے کس قدر سخست خلعی اور بھول کی کہ ساری
سامنے ہے تئیں گئے تو اس دن ہر انسان سوچے گا کہ یہ کیا ہوا اور میں نے کس قدر سخست خلعی اور بھول کی کہ ساری
زندگی خفلت اور نا فرمانی میں گذار دی۔ مگر کہاں کام آئے گا اس سے واسطے اس وقت سوچنا۔ سوچنے اور پچھنے
کا جوموقع تھا وہ تو اس نے صنا نے کر دیا۔ وہ واد العمل دنیا کی زندگی تھی اب یہ تو دارالیخ اسسے۔ اس بیٹے ہوموقع ہاتھ
سے نکل چکادہ کیونکراس کو صاصل ہوگا۔ اس وجہ سے بڑی ہی صریت سے کہتا ہوگا اے کامٹ میں پہلے سے
کھر بھیج دیتا اپنی زندگی کے بیئے ہو بچھے کچھ کام آ جاتا۔ اصل زندگی تو ہی سے دنیا کی زندگی تو اس حیاست جا ووانی
کے بیلے سامان مہتبا کہ نے کے بیئے تھی جو ہیں نے صان نے کرڈالی۔ توبس یہ دن ہوگا ایسے شدید اور ہولنگ عذا کی کوئی خذا اللہ عذا اب نہیں ویتا اور نہ ہی کوئی گھر سکتا ہے اس جیسی پکرڈ کرتا۔
دینے والا الیہا عذا سے نہیں ویتا اور نہ ہی کوئی گھر سکتا ہے اس جیسی پکرڈ کرتا۔

عزقن به عذاب و ذلّت اورگرفت به زنا زیان انسان سے بیٹے ۔ بیے جوعفلت بیں اپنی زندگی گذار دسے اور نفس آنارہ اس کو سمشی اورظلم وعد وال سے داستہ بہرچاتا دہے لیکن انسانی نفس ہیں جس نفس کورضاء خدا وندی اور اس کی اطاعت و بندگی پرکہا وہ کرلیا گیا اور وہ اسی پرسطسٹن ہوگیا ۔ استقامیت و بندگی سے ا بناسے حق کو ابناسٹ برہ کیا ۔ استقامیت و بندگی سے انباسے حق کو ابناسٹ برہ کا زندگی بنالیا تواس کے لیتے بارگاہ و خدا و ندی سے ایسا اعزاز واکام ہوگا کہ کہا جا شے گا ایفنس طائنہ ہوگا

على : يرتفسيراس مديث كے بين نظر كى كئى جوجيے مسلم ميں عبداللہ بن مسعود سيد مروى ہے . بيان كياكة تحفرت على اللہ عليہ وقع في الله الله والله في الله الله والله وا

علّه "نفس مطشنہ" نفس کی ریاضت و تربیت کے بعدنفس کی اس حالت کانام ہے جب کرنہ وہ ابارہ السؤر سے۔
جواس کا مزاج اورطبعی خاصر سبے کہ برایٹوں پرآ ادہ کرنا۔ اور دن وہ توامہ رہے جبکہ وہ دوران تربیت اگر چرمطمنہ کی شان
تو حاصل نہیں کرتا لیکن اس قدر صلاحیّت حاصل کر لیتا ہے کہ بڑائی کے ارزکاب کے بعد الممت کرنے لگرا ہے۔ تو یہ
درجہ آخری اوراعلی ترین درج ہے جس کے بعد نفس وضائے اللی کا تا بع اور طالب بن جا تا ہے۔ اب یہ نفس اسس
مقام پر پہنچ جاتا ہے جو حدیث انس بن مالک میں ہے۔ لا چی ہوں احد کھ حتی میکون ھوا کا تبعالما جشت بد

#### قدیم قوام میں ارم ذاست العماد کی تاریخی عظمیت افر قهم خداوندی برلاکت تاریخی عظمیت افر قهم خداوندی برلاکت

ام کے نام سے بہال ایک نوبھورت شہر بھی تھا ۔ جوعرب علا توں میں بیمثال شہر ہوتا تھا۔

کها جا آ ہے کہ یہ لوگ ملک ہمن کے علاقہ صفر موت ہیں احقا حن کی مرز ہیں ہیں رہا کرستے تھے۔ خداوندِ
عالم کی دی ہوئی نعتول سے اس قدر مست ہوئے کہ حدید رہی ، عیش وعشرت نفس پرستی اور بدکاری اپناشیوہ
بنالیا۔ ان ہی کی طرحت معزرت ہو دعلیالسلام مبعوث ہوئے ، جیسا کہ ارشاد ہے ورالی عادِ آ کیا ہشتہ حصی والی ایسادِ آ کیا ہشتہ حصی والی عادِ آ کیا ہشتہ حصی ورشنی بیس ہوئے ایساد میں ہوئے ایساد میں ہوئے ایساد کی اعتبال کے اس مدیک کا خیال ہے کہ یہ توم حضرت نوح علیالسلام کے طوفان کے بعد میں میں آبا و ہوئی ۔ ان کا عوج اس حدیک بہنچا کہ عرب، مصرا وربعض ویگر مالک پرجی ان کی ملطنت ہوگئی۔ بدکاری اورعیّا شی میں اس قدر براہ کی کہ ورب انسان مے ہرچند نصیحت کی لیکن راہ واست برم نا اسکے بیتی کہ ہو و بیالت میں مان ناز ان کی نافرانی میں جیسے مدسے زیا وہ غلوجوا تو ہوا کے طوفان نے ان کو ہلاک کرڈال اور علیالت می کا فرانی میں جیسے مدسے زیا وہ غلوجوا تو ہوا کے طوفان نے ان کو ہلاک کرڈال اور عذاب اللی کا کوڑا جیس ان پر برس مان بروع ہوا توسلطنتیں جی ختم ہوگئیں ۔ تمام عیش وعشرت کے سامان بھی عذاب اللی کا کوڑا جیس ان پر برس مان نبول میں اس قدر گھرے کہ شاہد ہی دنیا ہی کوئی توم ایسے افلاس و ایک کوٹال دین ہو ۔ عاد قدیم اور عاد اولی سے بیچے کھیے لوگوں کو عادا خیرہ سے بھی تعبر کیا گیا ۔

حفرت العلامہ حقانی دہوی قدرس اللہ مرؤ نے اپنی تفیہ بیں ان تاریخی نقول کو بیان کرتے ہوئے فرمایا در مروی سے کرعا دیے دویلیٹے تھے۔ شدید اور شداد بر مکوں پر فابق ہوئے۔ اس نے را نبیا علیم السلام قائم مقام ہوا۔ اس کے اقبال نے ترقی کی بڑے بڑے شہر اس کے مطبع ہو گئے۔ اس نے (انبیا علیم السلام کی تعلیم سی بہشت ہیں) جنہت کا ذکر م نا تو کہا کہ ہیں بھی ایک الیسی بہشت تیار کرنا ہوں نب اس نے بہن سے بعض جنگوں ہیں شہرارم کی بنیاد ڈالی اور تین سو برس میں ایک نتیم آباد ہوا جس ہیں سونے جاندی کے معلی اور زبر جَد کے سنتون تھے۔ اقسام وانوا ع کے اس ہیں باغ ملکائے، نہر یں جادی کیں۔ یہ شہر جب ین کرنیا ہوگئ توتیام ادکا ہی سلطنت کو جمع کر ہے اپنے ساتھ کے کراس شہر کی طرف جل (تاکہ اپنی تیار کی ہوئی بہشت کی سیر کرائے۔) شدا د جب اپنی بہشت کے قربر بہنچا تو آسمان سے ایک ہیں بین تومند ڈیل ڈول اور اس نے سب کو ہائک کر ڈالا۔ تاریخی نقول سے ظاہر ہوتا ہے (قوم عا د جس جمانی لحاظ سے تومند ڈیل ڈول میں مقبوط طوبل القامت ہوتے تھے اسی طرح ان کی عمر یں بھی طویل ہوتی تھیں اس بنا پر تاریخی روایا سے میں مقبوط طوبل القامت ہوتے تھے اسی طرح ان کی عمر یں بھی طویل ہوتی تھیں اس بنا پر تاریخی روایا سے میں بھی ہوتی تھیں اس بنا پر تاریخی روایا سے میں بھی طوبل ہوتی تھیں اس بنا پر تاریخی روایا میں میں بھی آ آ ہے کہ ) شداد نوسو برسس نک زندہ رہا۔

به بھی ایک روا بین بعض کتب تواریخ میں فرکورسے (والتّداعلم بالصواب) کر مفرست او قلابردخی النّزعنه ایک مرتبرا بنا کمشده او نرح تلاش کرستے ہوئے اس جنگل میں جا نسکے بہاں شہرادم تھا۔ وہاں ان کو کچھ ہوا ہرات ملے جواشھا لائے۔ امیرمعا وید رحنی النّزعنہ کو اس کی خبر ہوئی تو بلا کر وہاں سکے احوال در یا فدن سیے اورسن کر یہی خیالی ظا ہرکیا کرشا بدید وہی کھنڈرات ہوں جہاں دارم مشہراً باوتھا۔

(كذا فى تفسيرنت المنان المعروب برتفسير حقائى - ج ٨)

## عذاب خُداوندی کی عظمت شترت

فَيَقُ مَئِدِينَ لِلْ يَحْدَدِّ بِ عَدَابَ اللَّهُ أَحَدَ كَى تفسير بِالعموم مفسرين كے بہاں ہى كى جاتى ہے ك ال الفاظ میں عق تعالی سٹ نہنے دوز قیامست محرین ہرجوعداب ہو گا۔ اس کی شدّت بیان کی ہے اور بہ زمایا سے کرقیا مت کے روزجو عذاسب التارب العزمت بحربین کو دے گا دنیا اور دنیا کی طاقت اس طرح کا شدید عذاب دسے بی بہیں سکتی بیمفہم تو واضح اور کا ہر ہے جس طرح آخرت کی نعمتوں اور راحتوں سے برابر دنیا کی كو نى راحت ونعمت نهيس برسكتي نو بالكل اس طرح أخرت كى كلفست اورعذاب كى بهم بلم كوئى اور كلفت وعذاب نهیں ہوسکتا۔اسی طرح خدا کی قیدا درگرفت بھی ہے کیکن سفرت شاہ عبدالعزیز فکرسٹ اللہ مسرؤ ان کلاست کی تفسیریں یہ فرملتے ہیں کہ اس روزرہ مارسسے گا اس کا سا مار ناکوئی مذاک مدّ دوزخ سے موکل کہ سانپ بیخھو جو دوزخ بیں ہوں گے کیوں کہ ان کا مارنا اور دکھ دبینا عذاب جسمانی ہے اور حق تعالیے کاعذاب اس طور سے ہوگا کہ مجرم کی رُوح کوحسرت اور ندامت میں گرفتا رکر دسے گا۔ جوعذاب روحانی سے اور ظاہرہے کہ عذاب جسانی کو عذاب روحانی سے کیا نسبت۔ نیز نہ با ندھے گا اس جیسا با ندھنا کوئی کیونکہ دوزخ کے بیا دے ہر بیند کہ دوز خبول کے گلے میں طوق ڈال دیں گئے اور زنجروں سے جکڑیں گے اور دوز خ کے دروا زسے بند كركے أو يرسے سر پيسنس دكھ ديں گئے (سيسے كسى غاركو چان سے دّ معانك ديا جائے اور بندكر ديا عائے) كيكن ال كى عقل اورخيال كو توبند يؤكم سكين كيم اورعقل اورخيال كى عادت بيه كربهست سى باتوں كى طروب التفايات كريا ہے. اوران بیں سے بعض باتیں بعض دوسری مانوں کے واسطے حجا ب ہوجاتی ہیں اسی بیے عین قید کی تنگی میں انسان كوعقلى اورخيالى وسعست حاصل بهوجانى بهدء برخلات اس دعرم اشخص كمه المتزنعا سلے اس كم خيال إدر عقل کوادهم اُ دهر جانے سے روک دسے اور بالکل ہمہ تن دکھ اور درد ہی کی طردے متوجہ رکھے توالیسی قید بدنی قبدسے ہزاروں درج سخسن ہے (اور ظام سے کہ ابسی فیدکسی کی طاقت ہیں نہیں واس قیدوگرفت ہیں بسس السِّريى بكر كرسكتابيے اسى بيے بحنون سودا تَيول كوعين با عول اورجنگلول كى سيرسے وقست بھى ( با دجود با عول كى شادانى اورجنگلول كى دسعست كے ، تنگى اور گھرا بسط، دېم وخيال كے مبسب پيدا بهوجاتى بيدىروه باغ اور وسيع جنگل اس كى ننظر ہيں ننگسمعلوم ہوتے ہيں ۔

شاه ولى الله قد كسس سرهٔ انالة الخفا مين بيان كرته بين كه ايك مرتبه كسي سفرا بيك في المسلم الله المنظمة الله المنظمة المنطبة المنطبق المنطبة صدلی اکبرر خی الله عنه بھی موجود تھے آئے نوا یا۔ لیے اکو بکر اللہ قت وفات فرشتہ تم سے بہی کہے گا اور کی اور کی کا نیکٹ کا کانگفتش الم مطاع کیئن تو کہ کرتم ہیں مخاطب کر سے گا. کفسیرا بن کیر میں سوالہ ایک ابی حاتم سعید بن جمیر رضی الشرعت سے روا بیت کیا ہے کہ حفرت عمالتہ بن عبارت کی حفرت عمالتہ بن عبارت کے جدان کی نعتی ہے ایک الباعی الجنافات بن عبارت کے بعدان کی نعتی ہیں ایک الباعی الجنافات بہت کی حضرت بنازہ کی نیاری کے بعدان کو کسی نے نکلتے ہوئے بی جہیں دیکھا جب جنازہ دفن کیا جانے کا قر قر کے ایک کنارہ سے سنائی دے راہے ، کوئی یہ آبت نلاوت کر رہا ہے۔ گا یکٹشک المنتقش المکش کو قر رکے ایک کنارہ سے سنائی دے راہے ، کوئی یہ آبت نلاوت کر رہا ہے۔ گا یکٹشک المنتقش المکش کو قر بان کیا ، فتان بن رزین ابو ہاشم نے خودا بنا تصربتا ہا کہ ہم بلا و روم میں ایک مرتب مرتبہ گرفتار کر لیے گئے تھے قود ہاں سے نعوانی بادسشاہ نے تبدی آدمیوں نے قوبحالت اصطراد اپنی زبان سے بیس بیسائی نم ہم بالا ہوں کہ اور حمل کو ایک مراد دا بنی زبان سے بیس نکال جس پر اس کی کہ دیا گئے تو تعالی مرادال دیا گیا ۔ عام طور پر مشاہ ہ کیا گیا کہ وہ سریانی پر نمودار ہو کوان کی تبدی اور سے نمام ہیکار کریے آبیت پر طعم رہائی میں دوست گیا ۔ اس واقع سے بادشاہ کا نہا اعلی اور سے نصاری مسال کا بوگئی ۔ عام طور پر مشاہ ہ کیا گیا کہ وہ سریانی پر نمودار ہو کوان بہت سے نصاری مسال کا ہوگئی ۔ اس کا دوست گیا ۔ اس واقع سے بادشاہ کا نہا اعلی اور سے نصاری مسال کا ہوگئی ۔ اس کا دوست گیا ۔ اس واقع سے بادشاہ کا نہا اعلی اور ہو سریانی میں دوست گیا ۔ اس واقع سے بادشاہ کا نہا اعمال کی سے نصاری مسال کا ہوگئی ۔ اس واقع سے ناد شاہ کا نہا کہ سے نصاری مسال کا ہوگئی ۔ اس واقع سے ناد شاہ کا نہا کہ گیا گیا کہ وہ سریانی کی سے ناد شاہ کا نہا کہ کہ کیا ۔ اس واقع سے ناد شاہ کا نہا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا دائل کیا گیا کہ وہ سریانی کی دوست گیا ۔ اس واقع سے ناد شاہ کا نہا کہ کو دوست کیا ۔ اس واقع سے ناد شاہ کو کیا گئی کے دوست کیا ۔ اس واقع سے ناد شاہ کا نہا کہ کو تا تو کیا کہ کو دیا گیا کہ کو تا کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کو تا کہ کیا کہ کو تا کہ کو تا کہ کو تا کو تا کہ کو تا کہ کیا کہ کو تا کہ کو تا کہ کو تا کہ کیا کہ کو تا کو تا کہ کیا کہ کو تا کہ کو تا کہ کی کو تا کہ کو

اَللَّهُمَ اجعلیٰ مشہم اَللَّهم اجعلیٰ مشهم اَللَّهم اجعلیٰ مشهم اَللَّهم اجعلیٰ مشهم بفضلاے وکسملے آمین یارب العکسین ۔

لے پرود دگار عالم اس آبیت مبادکہ کی برکست سے اس گنہگارکوبھی اپنے ان بیا دمخلصین ہیں محض اپنے نطفٹ کرم سے شامل فرہ لے جن کے واسطے تیرسے فرشتے یہ پیغام بشادست سے کرآتے ہیں۔ ساسے درست العالمین آب عفود رضم اورعفوکریم ہیں۔ عاصلی بست اکشت اُ کھائے ، وکا اُنْکا صَلَیٰ بِعما اَنااُ کھائے اُنٹ اُ کھائے اُنٹ کا کھائے نا اُنٹ کا کھائے اُنٹ کا کھائے اُنٹ کا کھائے کا اُنٹ کا کھائے کا اُنٹ کا کھائے کا اُنٹ کا کھائے کا اُنٹ کا کھائے کی المستحقیف کا کہ بیادب یا دہت یہ ادب ۔

إِنْ تَغَفِّرُ فَا نَّتَ كِلْكَاكَا كَا وَالْ تَعُلُودُ فَكَنْ يَزْحَمُ سِوَاكَا فَارْحَمَى اللَّهُ مِسَوَاكَا فَارْحَمَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْلِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعُلِّهُ اللْمُعْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْمُ اللْمُعْمُ اللْمُعْمُ اللْمُعْمُ اللَّهُ اللْمُعْمُ اللْمُعُلِمُ اللْمُعْمُ اللْمُعْمُ اللَّهُ اللْ

تم بحمداللله تقسيس سورة الفحس -

عده - حافظ ۱، تن كُنْرُ حِنْ ابنى تغییر بی بروایت ابن عساكرابوا، مَنَّ كی مندسے برحدیث بیان كی سے كر آنحفرت صلی النُرعلیہ وسلم نے ابک شخص سے فرمابا یہ دعا، لگ اللّٰ هُ عَمَّرًا إِنَّ اَسْدا اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّ مُنظمَ بِنَنْ مَنْ اللّٰهِ الرَّحِمُ الدَّاحِمِ الدَّاحِمِ الدّاحِمِ الدّاحِمِ الدّاحِمِ الدّاحِمِ الدّاحِمِ ال

#### بسالله إلزم التحينم

# سُورَةُ الْبَالِي

شورة البادجى كى شورت سبے، جس كى بنین آیاست ہیں ۔ اس سورت كا موضوع بھى دگر كمى سورت كى طرح عقيدة توجيد آيمان قيا آست اور جزآء ومزاكو ثابست كرنا ہے ۔ اور بركه انسانوں كے ودگروہ آيمار و انتحار اورفتا ق وفجا رمختلف گروہ ہیں ۔ ہرائیک كے اعمال اوراطوار جُوا جُوا ہیں ۔ ایک گروہ سعا دست نوجات كى طرف جارہا ہے تو دوسراگروہ بلاكت اورعذا ہیں اپنے آپ كو بہتلاكر رہاہے .

سُورة کی ابتدا مسرز مین حرم کی قسم سے کی گئی جو نبی کریم صلی انٹر علیہ دسلم کا مولدوطن ہے وہیں سے وہیں سے وی کا بتدا ہوئی۔ اور ہدا بیت اور روحانیہ سے فیوض و برکاست عالم ہیں اسی سرز مین مسے بھیلے۔

بدایست وسعادیت کی دعوت توانسانی زندگی کے بیٹے بہت ہی بڑی نعیت تھی۔ اس دعوت کو تو چا ہینے تھا کہ اہلِ مکٹہ قبول کہتے اور اس کے حاصل کرنے کے لیٹے دوڑستے یگران کی بذھیبی کہ اس سیط تحراف کیا اور دسول خدا کے ساتھ دشمنی اور مقابلہ شروع کر دیا۔اسی مناسبست سے دنیا میں انسانوں کی دوگر وہوں کی تعشیم فرا دی گئی۔ اور قانون جزاء ومنزا کابھی ذکر فرمایا گیا۔



سورة بلد كى سب - اس كى بيس آيتيں ہيں -

## المنوالين المناه المناه

مثروع النزك نام سے ،جو بڑا مہربان نہا بمت دعم والا ۔

## رَ أُفْسِمُ بِهِذَا الْبُكُنِ أَوْ أَنْتَ حِلٌّ إِبِهِٰذَا الْبُكُنِ أَنْ وَأَنْتَ حِلٌّ إِبِهِٰذَا الْبُكُنِ أَ

قسم کمانا ہوں اس شہر کی ۔ اور تبحہ کو قید زرہے گی اس شہر میں ۔ و والیں وما ولک ک لفک خطفنا الانسان فی کبیر ک

ا در جنتے کی اور جو جنا ۔ ہم نے آدمی بنایا محنت میں۔





## انقسامهمل درخیر وسشرمع ببیان عظمت مهبط دی وسرچشمهٔ بدایب

قال الله النا الغالاً الخالف الكه المقيسة بعط آالبكك - - - الى المداد من الكه المؤلفة المؤلفة

کی صورت میں رونما ہوا۔ آپ کعبۃ اللہ کے سامنے کھوٹے تھے اور سردادان عرب سرنگوں معانی ما بھے ہوئے آپ کے سامنے ما منے ما اور اللہ کے سامنے ما منے ما اور اللہ کے سامنے ما فرا ہے جائے۔ اور تنم ہے با با کی اور اولاد کی بین مشقت میں پیدا کیا۔ ابتداء آفر نیش سے کی بعنی آ دم اولاد آدم کی ۔ بین شک ہم نے انسان کوبڑی ہی مشقت میں پیدا کیا۔ ابتداء آفر نیش سے لئے کو عمر بھر کے تمام مرسط مشقتوں اور طرح کے افکار واکام اور مرصائب میں گذر تے ہیں جن سے ہر ذی عقل یہ فیصلہ کرسکتا ہے کم ہر انسان عاجز معن ہے اور اس کی زندگی ہیں بیش آنے والے تغیر است میں عقل یہ فیصلہ کرسکتا ہے کم ہر انسان عاجز معن ہے اور اس کا فطری تقاضا ہی تھا کہ ہر انسان اپنے خالق کا مطبع و فرا نبردار ہوتا۔ لیکن نافران ۔ دکا فرا نسان بڑی غلطی ہیں پڑا ہوا ہے کہ وہ اس چیز سے خافل ہے کہ قیا مت اور جزاء و سزا کا مرصلہ آنے والا میں ۔ تو کیا انسان پڑیا کرتا ہے کہ اس پرکسی کو قدرت نہ ہوگی بیگری اور جزاء و سزا کا مرصلہ آنے والا میں ۔ تو کیا انسان پڑیا کرتا ہے کہ اس پرکسی کو قدرت نہ ہوگی بیگری

ا وراس کے کفرونا فرہ تی پر مسزا دینے گی۔ بہ انسان کہتا ہے کہ ہیں نے بہست سا مال خرجے کر دیا ہے ۔جیبیا کہ کقارِ كم أنحفرت صلى الشعليه وسلم إوراسلام كے خلاف ابنى دولت فرج كم كميے ميا يہ انسان وہ ہے جواسينے واستطے محفوظ مکاناست کی تعمیریں خادموں ، مما فیلول کی تنخوا ہوں ، اسیفرقاندان سکے لوگوں میرا نعام واکرا م ادرا ما وواعا نست ميں راحت وا رام اور عيش وعشرت كاسباب مهيا كرفي فرج كركے كهنا سيمي نے تو پہت سامال خرج کرڈا لا ہے کتواب ان محفوظ قلعوں اور اس قدر محافظین اور بیا نثار فوج اور خادم<sup>وں</sup> کے ہوتے ہوستے بیچھے کون پیڑ مکتا ہے۔ ا ورکون ہے ہو جھے کسی مصیبت و پرنیٹا نی میں ڈال سے میں ہو یکه کردا ہوں مجھے اس کی مزاکوئی نہیں دسے سکتا ۔ نیکن اس انسان کا یہ سوجینا اور کہنا قطعًا غلط ہے۔ اس کے یہ تمام دسائل واسباب ہرگز ہرگز خدا و ندعا لم کی گرفت ا دراس کے عذاب سے نہیں سچاستھے وہ قا درمطلق ے۔ ہر چیزاس کے علم ہیں ہے۔ اس سے اصاطرُ قدر سن اور علم سے کوئی نہیں نکل سکنا ۔ کی اس کا یہ گمان سے کہ اس کو کسی لنے ہیں دیکھا۔ اوراس سے اعمال کسی قا درِطلق کی نظروں سے سامنے نہیں ۔ یہ باست بھی قطعاً عقل و ستعور سے خلاف ہے۔ بھلاکیا نہیں دی ہیں اس کو دوا تکھیں جس سے یہ سب کچھ دیکھتا ہے۔ اور کیا ہم نے

عدہ ما فظ ابن کثیرومشقی شف اپنی تفسیر میں ہمروایت ابن عساکر کمحول کی سندسے بہ روایت ذکر کی ہے۔ بیان كياكه أنحضرت صلى الشرعبيه وسلم في ارشاه فرما بإله المشررب العقرت فره مّا بيس سليم ابن أوم ميس في شجعه برر برسي عظیم العامات کی می ان کی کوئی صددانتهانهی میرسعظیم ترانعاماست می سے یہ ہے کہ میں نے تجھے دو آنکھیں دی ہیں جن سے تو دیکھتا ہے اور ان ہر ایک بردہ بھی بنا دیا ہے توان آنکھول سے تو وہ جبز دیکھ ہو تیرے واسطے ملال ہے۔ اورا گر تیری نگا ہیں ایسی چیز بربٹریں جو ہیں نے تبجہ پرحرام کردیں تواہی آئکھیں اس پردہ سے بند کر ہے اور شجھے زبان دی اور اس سے واسطے ایب غلان بنا دیا (بینی دہن اور ہونٹ) اس یہتے اس زبان سے تو دہ جیز بول جو نیرے لیے ملال ہے۔ اورجس چیز کا زبان سے یون کیں نے حرام کردیا ہے تو اس بے زبان کواسینے دہن میں بندر کھ ، الی آخرا لحدیث ۔

ى هَدَ أَيْنَا وَالْجَدْكَيْنِ مِلفت مِن المجتمع المجتمع الرداستركوكها جاتاسيد. تو نبحدين سس دونون قسم كے (ماتی حاشبیرا گلےصفحہ بیر)

تہیں بنا فی ہے اس کی زبان اور دوہ و نسے ہے ون راست بولتا ہے اور خواکی پیداکی ہوئی نعتیں کھار ہا ہے۔ اور کیا ہم نے اس کونہیں و کھلا دیں دو کھاٹیاں اور رہنا ئی نہیں کر دی ہے دونوں راستوں خیرا ورسٹ رکی کر عقلی اور فکری صلاحیت سے سیحی سکتا ہے کہ کیا چیز فیرہے اور کیا چیز متر ہے۔ کون سی باست مفید ہے اور کون سی مفرز توجور ہ العالمین اس انسان کو دو آ تکھیں عطا کرنے والا ہے اور ہر جا نداز مخلوق کو اس نے بینا ئی دے وہ دی سیے کیا وہ اس انسان اور اس کے اعمال واطور کونہیں دیکھ رہا ہوگا۔ جو رہ ساری دنیا کو بینا ئی دے وہ نور کچھن دیکھ سکھ ایر تصور کوئی پاگل انسان ہی ا بینے وہ اس خاتم میں فائم کر سکتا ہے۔ پھر جس خاتی تعدر کوئی پاگل انسان ہی ا بینے وہ ماغ میں فائم کر سکتا ہے۔ پھر جس خاتی تعام خوبیوں خود کچھن دیکھ سکھ ایس نور ہونے اور مکست سے انسان میں ان تمام چیزوں ماس کے دوہونے اور تمام پیکر جسانی معابی تروی کوئی انسان سے دوہونے اور مسلق کی گرفت سے برنا فرمان انسان انسان انسان کی قدرست اور عظمت سے برنا فرمان انسان انسان کی قدرست اور عظمت سے برنا فرمان انسان انسان کی قدرست اور عظمت سے برنا فرمان انسان انسان انسان انسان کے کہت سے برنا فرمان انسان انسان کی مست سے برنا فرمان انسان انسان کے کہت سکھ نے سکھ نے سکتا ہے۔ کی سکتا ہے۔

یا بہ کہنے کہ جب اسس پروردگار نے اس انسان کو آنکھیں دی ہیں تواس کو جا ہیئے تھا آنکھوں مسے ہو چھ لینڈکسی میں النہ کی قدرست کے منا ظرا ور دلائل دیکھتا ذبان دی تھی، اس کو چا ہیئے تھا کم کسی سے ہو چھ لینڈکسی کی ذبان بیں اگر گو بائی نہ ہوتو گو گئوں کی طرح ہونٹوں کے اسٹ رہ سے بات کرنا اور معلم کرنا مکن تھا۔ پھر عقل دی اور خیروشر ہا بہت وضلا لست اور بی و باطل ولائل کی دوشتی میں واضح کر دینے تو منز سے زیج کر طبر کا راستہ اختیار کرسکتا تھا۔ گرائی اور باطل سے سیزار ہوکر حق قبول کرسکتا تھا۔ گرائی اور باطل سے سیزار ہوکر حق قبول کرسکتا تھا۔ گرائی میں کوئی کوئی کو مائی میں تو ان تواب کے با وجود بیانسان جب گرائی ہر ڈٹا رہا۔ نا فرمانی اور فسنی و فجود سے سوا زندگی میں کوئی کوم ہی مذکیا تواب اس کے بعد کیسے عذاب خلاوندی اور اس کی گوند سے سیجے گا۔ خداکی عطاکی ہوئی ان نعمتوں اور صلاحیتوں اس کے بعد کیسے عذاب خلاوندی اور اس کی گوند سے سیجے گا۔ خداکی عطاکی ہوئی ان نعمتوں اور صلاحیتوں سے تواسس کو جا ہیئے تھا کہ اسس کا مطبع و فرما نبردار ہوتا ۔ جب یہ سب اس کو بارگاہ رب العزت سے سے تواسس کو جا ہیئے تھا کہ اسس کا مطبع و فرما نبردار ہوتا ۔ جب یہ سب اس کو بارگاہ رب العزت سے

(باقی مانید) آستے ہوئے خبروشر کے۔ چانبجہ سفیان تودی کے عبدالنہ بن مسؤد سے ہی تغییر کی ہے۔ حفرت علی ابن عباسی مجا بڑی کم منہ اور عطاء خواسانی کے سع بی اسی طرح سنقول ہے۔ ابن وہ ہے نے بروا بہت انس بن مالک رضی النہ علیہ وہم اسٹه علیہ وہم ارستا دفرائے تعیم اے لوگو ؛ بر دوراستے ہیں (جن کو قرآن انجدین زمارہ ہے) کہ انسا ن کو چاہئے کہ اپنی آئکھوں سے دیکھ کہ عقل وشور سے سمجھ کریاکسی سے پوچھ کہ خرد انتجدین زمارہ ہے) کہ انسا ن کو چاہئے کہ اپنی آئکھوں سے دیکھ کہ عقل وشور سے سمجھ کریاکسی سے پوچھ کہ خرد فلاح ہی کا راستہ اختیار کر سے دیعف مغسر بن نے عورت کے دونوں پستان بھی مراد سیے ہیں فکھ کو گذات ہے۔ فلاح ہی کہ ون کو کہتے ہیں اور نک کسی گوفت کو کھولنا اس ہیں ہر پیرلیشان اور گرفتار مصیب شخص کو مصائب کی گرفت سے جو جو انا بھی داخل ہے جیسے کسی غلام کو غلامی سے رہا کہ انسانی جو ہو ان کو کہتے ہیں اور کردینا جب کہ وہ اس کا ملوک ہے۔ ۱۲۔ رورح المعانی جو ہو

المانها تو پيركوں نگفت بيرا كھائى ميں ايسى گھائى جس ميں ہرطرے كى آفت ومصيبت مصحفا فات ہو سحا دت و فلاح كے خزائن دمإ ب حاصل ہؤكسكيں - اور اے خاطب تجھے خربھى ہے كركيا ہے وہ عقبہ (كھائى)؟ وہ چيراً اللہ كے خزائن دمإ ب حاصل ہؤكسكيں - اور اے خاطب تجھے خربھى ہے كركيا ہے وہ عقبہ (كھائى)؟ وہ چيراً الله جو كسى گردن كا غلامى ياكسى جى لوجھ اور گرفت سے باكھانا كھانا ہيں جوك كے دن يتيم كو بالحضوص جو قرابت والا ہو ۔ ہو ۔ بياكسى مى تاج كو جوا بينے فقر واحتياج كے باعث فاك بين مُن كر دائير واور فقر و نشكر ستى سے فاك ميں اوٹ دم اور جو كونا اور درحقيقت خرجے كے تو يہ مواقع بيں ، اس انسان كوچا ہيئے تھا كرا يسيمواقع بيں اپنے مال كوخر جو كونا اور ال ہى مصارف بيں مال كاخر جو كرنا سعادت اور فوزو فلاح كى منزل كسي ہنجنے كاراستہ ہے ۔ اور بي وہ گھائى ہے جس بيں مكس كرانسان امن وعانيدت اور دنيا كے ہرفتہ اور معيبت سي تحفظ حاصل كرسكت ہے ۔

آوراس کے برعکس جو لوگ ہماری آ بیتوں سے منکر ہوتے اور نا فرمانی اختیار کرلی وہ برسختی والے ہیں۔
ان کی تحوست شامست اعمال ان کوہرگذ نہ بخش سے گی۔ یہاں تک کرا آن پیرا پیسا آگ ہوگی جو ڈھا بحک دیگری ہوگی ہوگی ہوگی ہو ڈھا بحک دیگری ہوگی ہو ڈھا بحک دیا جائے کراس کے بعد نزاس کی بھا ہے اور شعلے تکل کر کم ہوسکیں گے اور ننری باہر کی کوئی ہوا یا کو ٹی چیز اس میں داخل ہو کر سے بعد نزاس کی بھا ہوئے ہوئے ہوئے کہ کہ کر میکے گی یا یہ کر جہتم کے تمام دروا زسے بند کیٹے ہوئے ہوں گے تو یہ کیونکر مکن ہوگا کو ٹی جو مراس میں سے نکل بھا گئے کا تصور کرسکے۔

مَّ الْمُنْ عَلَىٰ مِنَ السَّذِيْنَ المَسْقُ اللَّهِ بَهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

عدد اتخام لغت می که جانا سیمی ننگ جگری داخل پوجائے کو یا تیزی سے کسی میکان میں گھس جانے کو تو اس لفظ کو قرآک لفظ کو قرآک کریم نے استعال کرسے میاشارہ کر دیا کہ درحقیقت ہیں وا دی اور گھاٹی امن وطافیت کی ایسی ہے جس میں انسان کوچا ہیئے کہ بڑی ہی تینزی اور توست کے مساتھ واخل ہوجائے۔ اگر خادرج میں مواقع بیش آر ہے ہوں تو پوری قوت سے ان کی مزاحمت کرتا ہوا اندر واخل ہوجائے۔

بہمض تراض ذکری سے بیٹ ہے جو اہل عربیہ ہے بہال متعدد انمود کے ذکر کے بعد کوئی مفیون بیان کرنے کے لیے لایا جاتا ہے بعض علماء فرماتے ہیں کہ تراخی وقوعی سے لیئے ہے بعنی اگر کسی شخص کا فرنے اپنی کفر کی زندگی ہیں اعمال خیر کیئے ،صدقہ صلم رحی وغیرہ سیئے تو یہ اعمال قابل قبول اور باعد ہے رضاء خدا ونداس وقت ہیں جب کر وہ شخص ایمان سے آئے۔ چہانے چکیم بن حزام نے اسلام اسف سے بعد آنحفرت صلی اللہ علیہ دیم سے عرض کیایا سواللہ میں نے صالت کفریں کچھ دیک میں عزام نے اسلام اسف سے بعد آنحفرت صلی اللہ علیہ دیم میں عرض کیایا سواللہ میں نے صالت کفریں کچھ دیک میں میں نے درمیان میں نے شام نیکیوں کے ساتھ ایمان لاشے ہوجو تم پہلے کر بچک ہم نے ترجمہ آ برت کے درمیان اصاف نے گئے ہوئے اور اور ایک انتخاص ان دونوں کی طرف اشارہ کردیا ہے۔

#### تواصی بالصّبرانفادی اوراجهای فلات کابا عست بیر

کی انٹیز ہوسے پر بنگ نی حسک دیں۔ اصل یہ ہے کہ انسان کو ہلاکست میں ڈالنے والی دوج زیب میں ایک قوست عفید، دوس قوت شہویہ۔ ان دونول کا غلبہ انسان کو فسق دفجور اور منہواست دید آمنی سفک دما، ظلم دعدواں جیسی ہاتوں ہیں بہ تلاکردیتا ہے۔ وصعت صبر معدان دونوں تو تول کو انسان اپنے صنبط اور قابو میں لاسکے گار اور اس طرح جو بھی ہے راہ دوی اور سرکھی انسان کی علی زندگی میں واقع ہوتی ہے اس سے محفوظ رہے گارساتھ ہی سندائد وتكاليف كالحل اوراحكام دين براستقامت وپابندى اس كومزبيد كمال وعظمت كى منزل كسيبنياني في الله الله والى الله والى الله وكى .

تسعر بحمدالله تفسيرسورة اليلد

بيت لم إن التحقيل التحقيم

سُوع الشَّمْسِ

مورة الشمس بی کی صورت ہے جس کی بندرہ آباست ہیں۔ اس مورست ہیں خاص طور برایک تو انسان کے نفس اوراس سے تقاضوں کے متعلق خالتی کا ثناست نے ایسی بنیا دی باتیں ذکر فرمائی ہیں جن کو محسوس کر سے انسان نفس سے فریب اوراس کی شہرتوں میں بشلا ہونے سے محقوظ رہ سکتہ ہے۔ دومرکابراہم باست ذکر فرمائی گئی کہ انسان کی فعلت بین خیرونشراور بہا بیت وضلالت کی استعداد رکھی گئی ہے تیکن یہ اس سے شعورا ور فکر پرمیو تو دن ہے کہ خیرونشر بیں سے سے بہار کرنا خود انسان کا اپناعمل اوراسی کا فیصلہ ہو تا سے ۔ اس بناء پراصولاً یہ درست ہے کہ خیراور بیکی پر اجرہ تو اس اور نبیاست کا خود انسان کا اپناعمل اوراسی کا فیصلہ ہو تا کا ۔ دنیا کے انسان ان ہی دوراستوں پر جبل رسیع ہیں ۔ اس ذیل میں قوم شود اور نا قرم صالح کا کا بی ذکر فرما دیا گیا۔ ناکرایک قدیم تاریخ کے حوالہ سے یہ ظاہر ہوجائے کہ فوا سے جیم باتی نہ رہا۔ متفاہلہ میں مرکشی اور نا فرمائی سے کسس طرح بیعظیم قوم تباہ ہوئی اور آج کی تاریخ میں اس کانام ونشان بھے بھی باتی نہ رہا۔

اليامة الما الما عبورة الشَّوسِينَ فِلْيَّاءُ - ٢٦ مَرْدُوعُهَا الْمُ

سوری سمس کی ہے ۔ اسس میں بندرہ آبتی ہیں۔

مشروع الشرسے نام سے جو بڑا مہربان نہا بیت رخم والا.

والشُّكسِ وضعها والقرراذ اللها فوالنَّهار إذا

قسم ہے سورج کی اوراُسکی دحوب پیڑھنے کی ۔ اور چاند کی جب اَ دے اسکے سچھے ۔ اور دن کی جسب

## الْيُلُ إِذَا يَغْشُهُمَا ﴿ وَالسَّمَاءِ وَمَا سکور دسشن کرے ۔ اور داست کی جب اُسکو ڈھانک لیوسے ۔ اور ایسمان کی اور جبیبا اُسکو بنایا ۔ ا در جی کی جبیبا اُسکوٹھیک بنایا ۔ پھر سمجھ دی اُسکو مُورَهَا وَتَقُولِهَا ﴿ قُلُومَ أَفِلَةِ مَنْ زَكَّهَا ﴿ قُلُو مَنْ أَكُلُّهَا ﴿ قُلُ ر مطائی کی اور بہج چلنے کی - مراد کو بہنچا جس نے اس کو سنوارا - اور نا سراد ہوا، جس سنے اس کو خاک میں ملایا - مجھلایا شودسنے اپنی شرارست ۔ اتھ کھڑا ہوا ان میں بڑا بدشخت ۔ کیھر کہا ان کو انڈے دسول نے خبردار ہو اللہ کی ادمثنی سے وسقيها وككابوك فعقروها والمحامرة الداُستے پینے کی باری سے۔ بھرانہوں سنے اسس کو جھٹلایا ، بھر وہ کا سے ڈالی بھرالے ا رَبُّهُمْ رِبْنَ نَبِهِمُ فَسُوْلِهَا ﴿ وَلَا يَخَافُ عُقَبُلُهَا ﴿ وَلَا يَخَافُ عُقَبُلُهَا ﴿ ان پران کے رب نے ان کے گناہ سے ، پھر برابر کر دیا۔ اور وہ نہیں ڈرٹا کہ بیجھا کریں گئے۔

## امتعداد خبروش ر درطبیعه نباشر به ومعیب ارسعا دست و شقاوست

قال المنه تعالی کالمشّه بس کو صُلیحها - ۱۰۰۰ الی و ۱۰۰۰ و کریکاف مُحقّها کا النّجدین و الله منه تعالی می مُحقّها کا در الله کر کرتے ہوئے یہ فرمایا گیاتھا کری کھیک بین النّجدی ہیں۔ الله کا کرنستہ ہی اور بشر کا بھی ہدایت بھی اور گرا ہی بھی اور اس پرتا کیدو میں انسان کو دونوں را سینے و کھا دیئے خیر کا راستہ بھی اور بشر کا بھی ہدایت بھی اور گرا ہی بھی اور اس پرتا کیدو



كه يلخ لاسسته بتايا اوريه باست قطعاً وسى بوكن عكيش كمرّ جسستنى وسندة المخلفا الراشدين المهد ديين واور جاندكا نورسورج بي كايرتو بوناب جيساكم شهور سے مورالق مر مستفاح من خورا لنشسس قوضلفاء راست دين كانورعم اورضوع بدايت درحقيقت آفاب بوت بي كايرتوتها.

ا پمانی زندگی بھی ما دی زندگی کی طرح میں ونہار میں منقسم ہے۔ تو ان کے اوقات میں مختلف عبادات ا دراعمالِ حسنه کے ذریعے آخرت کا سرایہ کما یاجا سکتا ہے اس کے بالمقابل داست کا وقت بالعوم داحت ا ور

غفلت كا بوتا ب اسى يشتهجدا ورقياً م بيل كى فاص فضيلست بيان فرما أى كئ .

زمین اینی فراخی اوراسستعداد کے لحاظ سے باران رحمست کا اٹر قبول کرتی بیرکسی صفترمیں شا دابی ا ور معیل بھول کیکتے ہیں تو کمسی محصتہ ہیں سوائے جھاٹہ یوں اور کا نٹوں کے کچھنہیں اگنا۔ جیسے کرارشا و کا آبکٹ ٹ الطَّيِيْبُ يَخُوجُ بَهَامَتُهُ بِإِذْ نِ رَبِّهِ وَالمَّذِي نَجَيْتَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِرًا. بالكلاس طرح انسانی طبا نع ابنی ابنی صلاحیتول اور وسعتول کے لحا ظرسے اسمانی ہدا بہت اورعلوم نبویہ سے مستفید ہوستے ہیں کو ٹی کم کوئی زیادہ اورکسی کو ذرّہ برابریمی فائدہ بہیں بہنچنا قطعاً محروم ہی رہتاہیے۔ سے بادال که درلطا نت طبعش خلاف تیست

ود باغ لالم روبير ودر سور بوم وحسس

رسی به باست که اسمان تبوست سسے برکسینے والی بارشوں سسے کسی کامحوم دہنا۔ اور اس کے اثرابت کو قبول نه کرستے ہوئے بھٹ مراور گرا ہی کے راستہ ہی بمہ میلتے رہنا اس میں یہ بازسٹ کی کو تا ہی اور نیمصدر بین إورا بر رحمت نے کوئی بخل کیا بلکہ خود إن برایات نے انسانی فطرت میں بھی خیروں شرکی معرفت رکھ دی تھی تواکس کے بعد تعلیمی ہایا سے بھی اس فطری ہو ہرکی بار بار شجد میرو تقویّت بھی کی مادی اور نفسانی لذتوں ہیں انهماک نے اس جوہر کو اگرمردہ یا خوابیدہ کر دیا تھا۔ تو ان تعلیمات نے ترعیب و ترہیب اور اِ نذار و تبشیر سے اس کو زندہ اور بیادکرنا چا ایجربھی اگر مودم رہا توظا ہرسے کہ اس ا برکرم اوراً سمانِ نبوت سے برسے والى بارسس كاكوئى سفل اورقصورتهين -

پھرآسمان کی بیندی اور زبین کی پستی کا ذکر کرکے انسانوں سے مراتب میں بیندی ولیتی اور أفنا وست درجاست كونمايال كردبا .

عُرض آیاست مبارکہ میں ان چھ چیزوں اور آخری ساتویں چیزنفس کی تنم کھاکرانسانی ا وکارکوان امور کی طرف توجہ دلائی گئی۔اسی دم سے کی نفشیں تک مُناسَونِ هَا فَانْعَکْ مَنَا فَعَمُونُ رُهَا وَنَفُونُهَا اِسَے بعد متعلدٌ اصل مقعد ا بيان مرتب فرايا گيابعن فَكُدُ أَفْلَحَ مَنْ زُكَيْنَا وَحَدُ خَابَ صَنْ وَشَهَا ٱ نَنَابِ كَى رُوسَى كَيْ طرح نورنبوست کاتمام عالم میں یصیلنے کا ذکر کتا سب بسیعیا ہ علیہ السلام ساٹھویں باسیبیں اس طرح بطور بشارت ندکورہے۔ کا تمام عالم میں یصیلنے کا ذکر کتا سب بسیعیا ہ علیہ السلام ساٹھویں باسیبیں اس طرح بطور بشارت ندکورہے۔ کا تھے دوسٹ ن ہوکہ تیری روشنی آئی ۔ اور خدا و ند سے جلال نے تبھے پر طلوع کیا سہے کہ و کیمہ تا رکمی زمین يم جِها كنى اورتبركى قومول يرة لبكن خدا وندشيحه برطنوع كرسكاكا. ا در اكسس كاجلال تجه يرنمو داريوكا

اورقومیں تیری روشنی میں اور شابان تیرسے طلوع کی تعلیمیں انتہا ۔ اکتاب بیبعیاہ باب ا

ان کلماست کے اشارہ سیے بیہ بھی ظاہر ہورہاہیے کہ جب حضوراکرم صلی الڈیملیہ وسلم کی ڈاستِ اقد کسس آفتاب ہا بہت ہیے تواس کے نورسے عالم دنیا روزرکسٹسن بن گیا۔

ا درجا نداین طبعی نوعیت سیمسور کے پیچھے ہے توا نقاب نبوت کے بعداس کے قائم مقام خلفاء رامت دین کا دور اہ کامل اور بدرمنیری حیثیست میں جلوہ گرہوگاجس طرح اصل جاند کا نورا فائقا ہے نورکا فلیفہ ہوائی ا ان فلیف اور بدرمنیر کے نور کو بھی قدرست خدا وندی نے دنیا کی ہدا بہت سے بیٹے ایک منکیف بنایا وہ نورولا بہت ہے جونور خلافت کے بیٹے ناشب کی حیثیبت، رکھتا ہے اور تمام معفرات صحابہ اور انگرہ فقہا مامت کا نور ہے۔

ادر جس طرح آفراب کی روشی کو دن اور دوبهرکا وقت کمک کرتا ہے جس کو کا لنگھار اذا بحکی کا روق میں فرایا تواسی طرح اس آفراب بوست کی روشی تما ذرت اور قوت کو خلفا دراست دین بالحضوص حفرست عمر فاروق والی میں اور حفرست مخمال کیا اور دین محمد کا ظهر داور غیراسی دور میں اور حفرست مخمال کیا اور دین محمد کا ظهر داور غیراسی دور میں دنیا کے سلسنے ظاہر ہوا ہو آفرات بروت کے طلوع ہونے کے بعد کھے وقت گرسنے پر آیا تو با لکل ایسا ہی ہوگا۔ جیسے آفراب جب طلوع ہوا تواسس کی روشتی کمزورتھی لیکن اس کے طلوع ہی سے نمودار ہونے والے دن سنے اس کو مکسل روشن و محمل کردیا تو یہ بات و المندہ کے روز روشن نے ایک قوت وظیم اور شوکت سے سورج کی دوشن کو مکمل کردیا تو یہ بات و المنتظم اور شوکت سے سورج کی دوشن کو مکمل کردیا تو یہ بات و المنتظم اور شوکت سے سورج کی دوشتی کو مکمل کردیا تو یہ بات و المنتظم اور خلافت عثمان رہ کا للہ عنہا کے زمان میں المحد و المنتظم المحد المؤد ہوا ہوگیا۔

پھری النتہ کی افتار کے وکا اُنٹھ کے وکا اُنٹھ کے سے آسمانی شریعت کی دفعت دبلندی کی طرف فاہمی متوجر کردیا کہا کہ جیسے آسمان اجمار کو اکبیشس وقر کو مجیط ہے تو اسی طرح آسمان شریعت انسان کے جملہ مقدس اتوال وافعال اورعقا قدوم کا دم افلاق کو مجیط ہے۔ اور بھیے آسمان بی بروج اور منازل ہیں تو اسی طرح مرابعت کے امور میں بی بی اوران منازل ہی طرف جینے والے سورج اور جمار کی اوران منازل کی طرف جینے والے سورج اور جا نہ کہ کہا تا تھے اسی اور اسالکین و عارفین کے منازل ہیں اوران منازل کی طرف جینے والے سورج اور کا اور کا ایس کی میں ایس کی اوران منازل ہیں۔ لا النشس کی میر ایک ہی ہیں میر ایک ہی میر ایک ہی ہیں میر ایک ہی میر کی میر ایک ہی میر کی میر کی میر کی ہی اور اور توا میں میر اور اور واسے ہی جو ایک ہی میر کی میر کی میر کی ہی ہی میر کی میر

مرف بهی نهیں بلکرعنا مرار بعراد باطاط اربعہ میں بھی ایک ایسا اعتدال عطاکیا کہ اُس کا نظام جسمانی بڑی ہی خوبی سے ساتھ قائم وجاری دہیں۔ پھر سواس نظام ہی سے علاوہ باطنی حواس سے اس کو آراستہ کہا تاکہ وہ فلاح و سعاوت سے امور جان سے اور ہی سے موراس سے قول میں ڈالا اس کا فجور و تفوی ۔ بعن و حسنا تی اور بی کر جینے کی صلاحیت بعن اول تو کی صلاحیت بعن اول تو کی صلاحیت بعن اول تو ایما لی طور پرعقل سلیما ور فطرات میں حقول اور کی جو تفصیل اور ایما لی طور پرانبیاء اور سولوں کے ذریعے اور صحیفوں اور کی بین آخری کی آب قران کریم میں شعقیق و تفصیل طور پرانبیاء اور رسولوں کے ذریعے اور صحیفوں اور کی بین آخری کی آب قران کریم میں شعقیق و تفصیل طور پرانبیاء اور رسولوں کے ذریعے اور صحیفوں اور کی بین آخری کی آب قران کریم میں شعقیق و تفصیل

على، هذا مقتبس من كلام الشيخ مجدد الف ثانى والنفاه ولى الله المدهدي والمحمد المحدث الجمعة المحدث ال

علّه ؛ ان الفاظ سے مفسرین کی اس راشے کی طرف اشارہ کیا جو اس بگہ یا کو معدرہ یا ہومول لیستے ہیں اور بعض مفسرین نے کا کومن سے معنی ہیں لیا ۔ المے وصن کیٹے کا مراد ہر کر قسم ہے آسما ان کی اور بعض مفسرین نے کا کومن سے معنی ہیں لیا ۔ المے وصن کیٹے کیا مراد ہر کر قسم ہے آسما ان کی اور قسم ہے اس کی جس نے آسمان بنایا ۔

عظے : بہال بھی امصدریہ وموصولہ ہے اوربعض کے نزدبک منسے معنی میں ہے ۔ ۱۲ ۔ عظمہ : بہالہام کا ترجمہ سبے تفصیل گذر کئی۔

<u>سے</u> بتا دبا*گیا که کون سا داسنته بدی* اور برا ثی بعنی فجود کاسبے ا ور کون ساراسته بریمبیز گاری ا در تفوی<sup>ا عم</sup>یما سے بیشک فلاح و کامیا بی حاصل کرنی ۔ اس شخص نے جس نے کراس نفس کو پاک بنا آبا ہواسی نے اپنی مراد بإلی اور بینک تأسراد ہوا اور ذبیل وٹاکام ہوا وہ جس نے گھرگیوں میں اس کو آلودہ کر لیا۔ اور ابتے اس نفس موظاک میں مل جھوڑا۔ عفست ولفوی کی طبهارت سے محروم کرسے شہوت وعفیب سے باتھ ہیں اپنی باگ ڈور د بدی عقل و مشراعبن سے كو فى سروكا ديزركها فيطرست كى صلاحيست. ا درتقاضول كرجوا بمش ا وربواست نفس كا علام بن گيا ـ ا نثرف المخلوق ہونے کے با دجود وہ مقام اختیار کیا کہ جانور ول مسے بھی زیادہ ذلیل وخوار ہو گیا۔ الیسی ہلاکت وتباہی کی روست اختیار کرسنے وابیے دنیامیں بہت، گذرسے ہیں۔ تاریخ عالم میں اِن کاعبرت ناکٹیکروز رکشن کی طرح ظاہرہے۔ چنانچہ ایک عبرتناک مثال یہ بے کر جھٹلایا تھود نے التر کے رسول اور اس کی باتوں کو اور نفس کی باکیزی کے سيحلث اس كوكندكيون سيعة لوده كياء ابني مركتني سيع حبب كه الله كفرا مها إن مين اليب بدسخست تربي نسان خدا کے بیغیرصالح علیہ است لام کی اونٹنی کی کوسیبس کا سے ڈالے اور ہلاک کرنے کے سیٹے حالا مکہ وہ اونٹن خود اس قوم کی زما کشش بربطورمعجزه بهاراکی ایک چشان شق بهوکرنسکی تھی اورانہوں سنے یہ وعدہ کی تھا کہ سلے صالع ا کر اسس جیان سے ایک اونٹنی آب نکال دیں تو بھرا بھان سے آئیں سے تکر سیائے ایمان لانے سے اس اللہ ی ناقر ہی سے دسٹس بن گئے اور بر گوا دا نرکیا کروہ اپن توبت سے روز بھی گھاسے سے بانی بیٹے جس براللہ کے وسول نے ان سے کہا خبر ار ہوجا و اللہ کی اونٹنی اور اس سے با نی بیٹے کی بادی سے. ایسانہ ہوکہ اس کا یا نی بند

عله : ان الفاظ سے یہ ظاہر کیا جارہا ہے کر الہام مجور کے معنی یہ نہیں کر انسان کو کہا گیا کہ تو ہجور کا کام کر۔ بلکہ اس سے مراد صلاحیت اور شعر سے جس سے وہ سمجھ لے کہ بدی اور نیکی کیا ہے ۔ حضرت شاہ عبدالقادر فراسته ببن كرالهام فبور وثقوى كابيعي مفهوم سب كه فجور سع بسيخ كاحكم ديا ا ورتقوى كوا ختيا ركيف

استاد محرم شیخ الاسلام اسینے فوائد میں فرائد میں اس کے بعد قلب میں جو بیکی کا رجحان یا بدی کی طرف ميلان بهوتوان دونوں كاخائق بھي الله تعاليے ہے بكراول ميں فرمشة واسطر بهوماسے اور ثانی میں شيطال بچروہ رجحان وميلان کہی بندہ کے قصد واختيا رسے سرتبۂ عزم پکسي پہنچ جاتا ہے ا ورصدودفعل كا ذريعه بنتاسه صب كاخالق الشراوركا سبب بنده هو آسيدا دراسي كسي خيرومشر برمجازات كاسلسا بطربق تسبيسب قاثم سبير كذا في الفوا ثد السمسئله كي توضيح وسحقيق مسئلة تقديرا ورمجازات احمال كلمعيا

ادراس کی کمت کے سلسلمیں پہلے گذر بھی جغرات قارمین مراجعت فرالیں ۔ ۱۲ ۔ عظت : ابتداء سورمین بینی وَالسِنْسَسُسُسُوں سیسے قسمول کا سلسلہ تنروع ہوا اور کھنٹیں کَ حَا سَرَیْحَا اَ کَهُ کہ کھیا ا کے بعد قد اُ اُفلَحَ مَن نَ کَتُها بُواب قسم بے۔ عقد تفصیل سورہ اعراف و ہو دا ور دیگر مواقع میں گذر کی ۔ ۱۲۔

کرنے سے بنم پرکوئی عذاب آجائے بگروہ لوگ بازیز آئے اور پھرالٹر کے دسول کو جھٹلایا ۔ عملاً دسول فداکی مخالفت کرتے ہوئے۔ رسول نمدائے منع کیا کہ اس کو بائی سے بذرد کو گر ان بد سختوں نے شقاوت وبد بختی کا ایسا مظا ہرہ کیا کر پھراس اونٹی کے باؤں کاٹ ڈالے ۔ جس کا آبجام بہی ہوا کہ وسے مارا ان کے دب نے ان براپنا قہر وعذاب ان کے گنا ہول کی وجہ سے اور آن کو الیسا اللہ مارا کہ برا بر کر دیا سب کو زمین کی سطے سے براپنا قہر وعذاب ان کے گنا ہول کی وجہ سے اور آن کو الیسا اللہ مارا کہ برا بر کر دیا سب کو زمین کی سطے سے ادر اس طرح بلاک کر ڈالا کہ ان کا نام ونشان تک بھی باتی بند رہا۔ اور وہ برور درگار تو اپنی شان عظمت و بربادی کے اسجام سے قطعاً نہیں ڈرتا ہے اور نہ اس کو باعث کسی کو سے اور نہ اس کو قرم اس کا تعاقب یا پہچھا کہ سے گ

قوم ثمود کی اجمالی تاریخ

ایک بار قراف منالح عبدالت لام کولاجواب کرسف کے لیے ایک معجزہ طلب کیا وہ یہ کرفلال بہاڑیں مسے ایک اونٹی نیکے جو ایسی اورالیسی ہو اور چرنکل کروہ اسی وقست بہچہ بھی دسے چنائچہ حفرت صالح علیالہ م اللہ الله کے دعاکی ولیسی ہی اونٹی پہاڑ بھٹ کر برآ مد ہوئی اوراس نے یا ہر آ کر بسچہ بھی دیا قرم نے برمجزہ آ تکھ سے دیکھا مگر بہخر جندع بن عمر رئیسی قوادراس کے اقباع کے اور کوئی ایمان نہ لایا عرف بہی ایک جماعت ایمانداروں ، دیکھا کر بہ بہر کا دوازہ تھول دیا اور جا وراس کی ولیسی رہی اوراب اور بھی ایزا دوظلم کا وروازہ تھول دیا اور جا وراس کو دیکھ کر بدکھے تھے یہ عظہراکم ایک دوزگا ہے یر یہ بانی بینے آ وسے قرد ورسے روز اور لوگوں کے جا نور - چند سے اس قرم نے اس پر صبر کیا مگر ایک فاحشر عورت نے جس کی ایک

شخص شریرسش قیدارّنامی سے آسٹنائی تھی یہ فراکشس کی تواس اونٹنی کا کام تمام کردسے کیونکہ میرسے جانورون کوتکلیعن چینجی ہے۔ وہ پدیخت ا پنے باروں کو لے کر اس کی تاک میں نکلا اورائسس کی کوسچیں کا سٹ ڈالیں ا در پھرسب ہے تاواروں سے مار مار کر ٹکڑے ہے کر ڈالا اور توم میں اس کا گوشت بٹا سب سے خوشی سے بکا کرکھایا ا ورحفرت معالمع عليالمستلام بمستعظم لكاشر ككرحفرت صالح عليالس لام نے بيلے بھی اس كام سيع منع كرد با تھا. ا وركهه ديا تها كم أكد اس كول تحد لنكابا توجان ليناكرغنسب اللي آكيا مكراب توصاحب صاحب كهه دياكة بين روزك میپلت ہے اگرا یا ن لایا جائے ا ور تو بہ کی جائے تو کر او ورنہ ہلاک ہوجا ٹوکٹے ا ورعلامسنے ہلاک یہ ہوگی ک اقرآل روزتمها رسے چہرے زر دہو جائیں گئے۔ دوتر سے روز سرخ تیسرے روز کسیا ہ چنانیجہ صبح کوجب اُستھے ا توسب سے چہرسے زرد تھے۔ یہ وہیمے کر قبدار ا در اس سے نثر پر دوستوں کوحفرت صالح علیہ السّام پرزڑا غفتہ آیا جا باکہ عذا سب آنے سے پہلے اونٹنی کی طرح ا ن کا کام بھی تمام کر دیا جافسے یہ قصد کر کیے نو پدمعاش شبخون كى نيست كركے حضرت صالح عليه الستال م كے تكر برداست كو آھے ۔ حما بيت اہلى سف معزت صالح عليه الشام كوسي ليا وہ بدمعاکمٹس مسیح کو ہیں مردہ پڑسے بلتے گئے یہ دیکھ کر قوم کو اور بھی جھٹس آیا اور ان کابدلہ لینے کے سیلئے حفرت صالح برحمله آ در بوشه- ا دحرحفرت صالح عليه السلام على جما عنت بھی جنگ بها کا د ہ ہوگئی آ خربيفيصل ظم إِک صا لحے اوران کی اتباع کرنے والے شہرسے وہ انکل جائیں ۔ چاتیجہ یہ سب لوگ نکل سکتے اوراس باست کوغذیمت جانا ۔ یہ روزان کے چیرسے مرح ہونے کا تھا سب کے مندلال ہورسے تھے اگلاروز آیا سب سے منہ سے منہ سیاہ ہوگئے اور یہ دیکھ کران کولفین ہوگیا کہ اسب ضرود کوئی بلا آسنے والی سہے اس لیٹے وہ ا بینے ان پہاڈوں سے تراست بوشے مکانوں ہیں جلے سکتے جن کی نسبت آن کو گمان تھا کریہاں دہجلی کا اثر پہنچے گا نہ زلزلہ کا، نہ پارسش کا. استغيب سبباه آندهي آني اوراس سي بعد زلزله آيا اوركوك سشروع بوئي متواته تين بارايس بيبيت ناكب آ دازیں آئیں کرسب کی روح برواز کر گئی کو ٹی بھی زند ہ باتی مذہبیا عذاب دفع ہونے سے بعد حفرت صالح علیہ الشلام اس بدسنحت قوم سے پاکسس آئے اُن کی لائنیں اور ان کواوندھے منہ بڑے دیکیو کر حمرت بھرت اندازیں نرا نے تھے کہائے تم نے میرے کہنے کو نہ انا اے بدہ خت قوم ہیں نے تم کوبہت سمجھایا ہے

يه بهاس قوم كي مختصر سرگذشت جوع ب مين متوا ترمنفتول تفي اس د اقعے موعموماً برشخص جانماً تها پرشهر که جهان عذاسب له یا مجرسه جب آنحفرت صلی انته علیه دسلم عزوه نبوک بس صحابه سے ساتھ و مجرسے كدُر سے توصحا به كواس برسخت موم مسمے كنوول سے يائى كينے اور وہاں تھر ہے سے بھى منع فرما ديا تھا.عرب

میں اب نکس سے انول کو فوم نمود سے آثار باقیہ شام جائے آئے دکھائی دیا کرستے ہیں ہواس برسخت کی میں اب نکس سے حال نزار بر عبرت کے آئسو وں سے رویا کرستے ہیں ۔ قوم سے حال نزار بر عبرت کے آئسو وں سے رویا کرستے ہیں ۔ اسی بر موقوف نہیں اسب بھی اس کے قریب قریب حادثات بدہ خست قرموں پر گذرتے ہیں۔ ہیں مگروہ اس کوکھی زلز لہ اور کبھی سمندر کی طغیانی اور کبھی ٹرالرہا ری بجلی کا صدمہ بتایا کرستے ہیں۔ تھو وسے

دنوں پہلے اور سینے اور بین آئسٹ نشال ما دے سے بستیاں غارت ہونیں اور اٹلی وغیرہ بلا دمیں زلز لہسسے ،
ہزاروں شخص ہلاک ہوئے شہرا جا الہو گئے۔ متعد دوا فغات الیسے بیش آئے کر آسمال سے پیھر برسسے ،
ہواٹوں کا طوفان آیا اور بستیوں کے نام و نشان ہی مٹ گئے ۔ گرعجیب بات یہ ہے کہ ما دہ پرست انسان ہمیں شہاس تسم کے واقعات کو اتفاق سے پریا کو اکب کے عمل پرمحمول کرتے ہیں مسبب الاسباب اور قا در بطلق کی قدرت پر ایمان و نقین نہیں ہوتا۔

فَالِنَّا مِنْهِ وَإِنَّا كَالَيْسِ مَاجِعُونَ \_

#### بنالله والتخر التحينع

# سورة البل

سورة الیّل بھی کمی مورست ہے۔ اس سورست بیں بالحصوص اس امرکو بڑی تفصیل و تحقیق سے بیان کیا گیاہے کہ انسان کی عملی کوششیں مختلف شیم کی ہیں ان عملی جود ہیں ایک نوع ایمان و تقوی جود میخاوست اِصالِه مروست کی ہے تو دومری نوع تکذیب می عزور و استکبار بخل و حق تلفی اور یہ کہ ایمان و تقویل مکارم عالبہ اورا خلاقی حسنہ کا دُرخ اختیا دکر سے والا فوزو فلاح کا مستحق ہوتا ہے اورا سی کی را ہیں اس ہر آسان کردی جاتی ہیں اس کے برخلاف تکذیب حق اور خار دارست کی ارتاب کی منزل ہر ہونیا دیتا ہے۔ اس کے برخلاف تکذیب حق اور و دواست کی اور خار دارست کی امتدا و راست کی محیط مار بیکی اور ویان کی روشنی اور اولا دِرَا دم میں مذکر و مون نے کی تفریق تقریب کی منزل ہر ہوئی تقریب کی تفریق کی منزل ہر ہوئی تقریب کی تفریق کی منزل ہر مون کی حفل میں کا ظہار کرتے ہوئے یہ بتایا جا دہا ہے کہ جس طرح روزو شب کی طرح روزو شب کی طرح روزو شب کی طرح روزو شب میں اسی طرح انسان کی جو دِ عملیہ ہیں کی طلب سے اور انسانوں میں مذکر و مونون شد کا تفاوست سے اسی طرح انسان کی جو دِ عملیہ ہیں کی طلب سے اور ایسانوں میں مذکر و مونون شد کی استحال کی تفاوست سے اسی طرح انسان کی جو دِ عملیہ ہیں کی طلب سے اسی طرح انسان کی جو دِ عملیہ ہیں کی طلب سے اور انسانوں میں مذکر و مونون شد کی انتفا و ست سے اسی طرح انسان کی جو دِ عملیہ ہیں کی طلب سے اور انسانوں میں مذکر و مونون شد کیا تفاوست سے اسی طرح انسان کی جو دِ عملیہ ہیں کی طلب سے ایک انتفاد کی سے اسی طرح انسان کی جو دِ عملیہ ہیں کی طلب سے ایک انتفاد کی سے اسی طرح انسان کی جو دِ عملیہ ہیں کی طلب کی سے اسی طرح انسان کی جو دِ عملیہ ہیں کی طلب کی سے اسی طرح انسان کی جو دِ عملیہ میں استحداد کی میکھ کی میکھ کی میکھ کی میکھ کی میکھ کی میکھ کی کی میکھ کی میکھ

سورست کے اخیریں انسان کو تنبیہ کی گئی کہ وہ مال ودولت کے نشنہ میں کہی بھی دھوکہ میں نہ پڑسے کم یہ دینوں مال ودولت کے نشنہ میں کہی بھی دھوکہ میں نہ پڑسے کم یہ دینوں مال ومنال کو ٹی عزست کی چیز سے بیا دنیا کی دولست اس کوئسی ہلاکست و پرلیٹیا تی سے سجا دست کا اعلیٰ تری کے مساقہ اس مؤمن صالح کا ایک تاریخی نمونہ بھی لیس نے ایمان و تفوی اور چودوسی وست سے سعا دست کا اعلیٰ تری منام حاصل کیا کہ ذکر کیا گیا۔ اور وہ حضرت ابو بکر صدائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔



## يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى ﴿ وَمَالِا حَيْلِ عِنْلَهُ مِنْ نِعْمَةٍ

دیتا ہے اپنا مال دل پاک کرنے کو ۔ اور نہیں کسی کا اسس پر احمال جی کا

## بَعِزَى ﴿ إِلَّا ابْتِغَاءُ وَجِرِرَتِبِرِ الْأَعْلَى ﴿ وَلَسُوفَ يُرْضِي ۗ

بولم دے۔ مگر چاہ کر منہ اپنے رہے کا جوستے اوبر۔ اور آگے وہ راحتی ہوگا۔



تال الله تعالى ، کاتش او کا کیفشی در در الله در در کا میستی بین که میستی بین کام میلا و در برکر انسانی در برط کا گذشته سورت بین نوز و فلاح اور شقا وت و بنصیب کے اسباب برکلام تھا اور برکر انسانی نفس اگر طہارت و نزکیر سے آراستہ ہوتو اس پر دنبا کی عزست و سربلندی اور آخرت کی کا میا بی نصیب ہوتی ہے اور گفش کو شہوات کی گندگی میں آبو وہ کرایا جائے توانسانی شرف سے محرومی کے بعد دنیا کی تباہی اور عذاب آخرت میں بیتلا ہونے کے سواکوئی تیج نہیں ہوتا ، اور دنیا میں بڑی سے برخی طاقت ورقو میں اسی عذاب آخرت میں بیتلا ہو نے کے سواکوئی تیج نہیں ہوتا ، اور دنیا میں بڑی سے در آب اس سورت میں شقا وت و بند تھا ہوئی کا انقا م مالی الخروالی الشربیان کیا جا در ہا تھا ہی تاریخی انسان کی علی جدوج بدکا تفا وت اور اس کا انقسام مالی الخروالی الشربیان کیا جا در ہا جا در ساتھ ہی تاریخی انسان کی علی جدوج بدکا تفا وت اور اس کا انقسام مالی الخروالی الشربیان کیا جا در ہا میں اخلاص اس حیث بیر بھی کی موشش کی جا در ہا کہ ہوئی میں اخلاص اس مثال بیش کی جا در ہی ہوئی ہیں اخلاص اس مثال بیش کی جا در ہی ہوئی ہیں اخلاص اس مثال بیش کی جا در ہی ہوئی۔ تو ارشا و فرایا ۔

قسم ہے دات کی جب ہو ہ وہ جھا جائے اوراینی تاریجی سے تمام فضاء کوڈھا نکس ہے اورتشم ہے دن کی جب ہم وہ وہ روشش ہو اوراک کی روشی تمام عالم برمجیط ہوجائے اورائس کی جواس نے پیداکیا زاور کا دو دن اور زوما دہ مختلف ہیں اپنی صورت ہیں اور آثار دخواص میں بالکل اسی طرح کی ایسے میں اور آثار دخواص میں بالکل اسی طرح کی ہے ۔ ہرائک کے اسمال دو سرے سے بختک کے انسانو! تمہاری کوششش اور عملی محتت طرح طرح کی ہے ۔ ہرائک کے اسمال دو سرے سے مختلف و متعارض ہیں مورت وشکل میں بھی اور نشاشج و شمرات میں بھی ہوجس شخص نے عطاکیا بعنی خداک داہ ہو اور خداکا تقوی افتیار کی اس کی نافر مانی اور برایئوں سے ڈرنا رہا اور تھد ای کی جلی بات کی ۔ بین دیا اور خداکا تقوی افتیار کی اس کی نافر مانی اور برایئوں سے ڈرنا رہا اور تھد ای کی جلی بات کی ۔ ایمان لایا اور ایمان کی باقد کی کوئی میں میں ہوں سے دا سبطے آسان کر دیں سے داخت و سہولت کاراستہ ایمان لایا اور ایمان کی باقد کی کوئی سمجھتا رہا تو ہم اس سے دا سبطے آسان کر دیں سے داخت و سہولت کاراستہ

كرحبس بيرعمل بحى أسان ہوگا اوراس راستنه برجل كراسجام راحت دسبولت ہى كا ہوگا اوراعلى واكمل راحت كامقام جنت ہےجس کا دہ ا ہنے ایمان واعمال ا ورطاعست وبندگی کی محنوں سے سنحق سمجھا جائے گا۔ گراس کے با لمقابل جس سنے پرسعادت حاصل نرکی ا ورسخل کیا اور بیے پرواہی ا ختیار کی ادرخدا<u>سے بے نیاز رہ</u>ا ا ور بھلی بات کر جشلای<mark>ا توہم اس کے واسطے آسان کر دیں گئے د</mark>شواری کا راستہ اور و دعملی اندا نہ اور طرابقہ کا رجس کا انجام مشقت ادر معببات محسوا مجينين اورتمام تراكلام دمصائب ورمشقتول كاابدى مقام جنم بے ۔ <u>اوراکسس وقت کام نه آنے گا اس کو ذرہ برا بر اس کا مال جب کر دہ اس بلاکت وسفنت سے گڑھے</u> می*ں گڑے گا اس انسان کوزندگی بیں اس کی نا فرمانیوں پیہ ڈھییل دی جاشے گی* اور بتدر بہج یہ اپنی شفاوست و بدبنحتی سے کا موں میں اور غلووانہاک ہی اختیار کرتا جلے گاتا اس نکہ اپنی بداعما لیوں کا آسیام دیجھ لے جبیا کہ بِهِلِسَحْصَ كُوابِنِي تُوثِينَ سِيعِنِيكِي اورتَقوىٰ سے كاموں ميں لگائے۔ کھا۔ بالكل سِي نوعیّت ہوتی ہے کھُلاَ بَشِرُکُا لَاَعَوْکُ هَوُ لَا وِمِنْ عَطَاءِ رَيِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَيِّكَ مُخْظُنْ رًّا سِهُ شَكَ جَارِس ومرتوبس راه دكا د بینا<u> س</u>سے نیکی اور تقویٰ کی اور بری و گمرا ہی کی ان دونوں را ہوں ہیں <u>سسے س</u>ی میراہ کا اختیار کرنا خو د انسان كا إبناكام بهاس يليغ وه جس را ه كو ا ورجيس عبى عملى طريقة كوا ضنيا ركرست كا اس كا تمره اس برمرتب بهو كا ا <u>در کے ٹنگس ہما رسے ہی بینے</u> ا درہما رسے ہی قبعندیں <del>سہے آئزیست بھی</del> اور دنیا بھی ۔ تو <u>الے ان</u>سانو! مہر نے ڈرا دیا ہے۔ ایک ابسی آگ سے جو دہمتی ہونی سبے ۔ اس سے شیطے سمندری موجوں کی طرح ہیں جو مجرموں ا در نا فر اوں کے بیٹے مخصوص ہے حس متیں کوئی نہیں واضل ہو گاسبجز اس شخص سمے جو نہا میت ہی بدنخت ہے جس في الله كى باتون كوجهلايا اور الله كى فرال بردارى مسع بيني محمرى ا وسمنه موردايا توجهنم كى اس وبكتى مول ا گسبیں جوکفارو تا فرانول سمے سیٹے مخصوص کردی گئے ہیے بس اسیسے ہی پدہنجت انسان واخل ہوں <u>گئے اور</u> اس آگ سے دور رکھاجائے گا البیامتخص جوزیادہ سے زمادہ پر ہمیز گار ہو جو اپنا مال دے رہا ہواللہ کی راه بی اس بیچکروه پاک ہوجائے ہرقسم کی کو تا ہی اور ہرنوع کی گندگی سیے خواہ نفس کی ہویا عمل کی اور محص رضاً اللی اس کی غرص ہے اور بہنہیں کہ کسی کا اس بیراحسان ہے کہ اس کا بدلہ ا واکیا جا رہا ہے بجزاس سے کراہنے ربت اعلیٰ کی خوسف نودی طلسب کرنایسے توظا ہرسے کراس اخلاص و تفوی سسے اعلیٰ کو ٹی مقام تہیں تو حزور اس بنده کا برعمل اس سمے رسبِ اعلیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوگا اورعنقربیب اپنے پروردگاد کی طرحت سے ہونیا لی عنایاست برخوسش بوگا- ا مدظا برسیس که برانعام ا در نوز و فلاح پرمسترست و نومتی طبعی نقاض سیر.بایخصوص 



وَسَيْجَنَّبُهُ هَا الْاَثْقَى َ الَّذِئ يُنُ إِنَّ مَالَهُ يَتَزَكُّ .

بر نوع کی گرنست اوراً خرست کی برتکیعت معفوظ اور دور رہنے سے بیٹے اس آ بہت ہیں جو اوصا ن ذکر فرائے گئے اِن ہیں ایک وصف تقوئی ہے دوکت اوصفت راہ خدا ہیں مال خربی کرنا ۔ پیسرا وصف تزکیهٔ طہارت ہے چوتھا وصف اخلاص ہے جمرالگا اہرتھا تا کا توجیدی کربٹیں الکہ علیٰ ہیں فرمایا گیا ۔

آبیت مبارکہ کے الفاظ عام ہیں اور مرادی اسی عوم کے ساتھ ہرا ہمان و تعذی اور افلاص کا دصت رکھتے والے کے یہے اس سعا دست کو ثابت کرنا ہے لیکن جہور فسری اس پرمتفق ہیں کہ اس آبیت کا نزول حفر ن الو بکر صدیق مضی اللہ عنہ کے بارہ میں ہے۔ چنانچہ کلام انہی کی شہا دست سے یہ ثابیت ہوگی کہ صدیق المرض لنہ عنہ جیسے صدیقین سے سرخیل اور بیشوا ہیں ۔ اسی طرح وہ سیدالاتقیا وہیں کیونکد آتی صیفہ اسم تفظیل اسی معنی پر جیسے صدیقین سے سرخیل اور بیشوا ہیں ۔ اسی طرح وہ سیدالاتقیا وہیں کیونکد آتی صیفہ اسم تفظیل اسی معنی پر دلا لست کرتا ہے بھواس سے ساتھ قرآن کریم نے بیجی گواہی دسے دی کروہ اپنا مال اللہ کی را ہیں خرج کر سنے واسلے جوّا دوکر ہم ہی تھے ۔ اس کے بعد بھر یہ کرہ کہ ہر گئی ہو واضح کر دیا کہ تزکیہ و طہارت کا مقام انہوں نے حاصل کریا ۔

اور اخیر پس بے اصال کا بدلہ نہ تھا ان کے گمال اخلاص پر مہر تا بہت کردی اگر جداسی قدر فرما دینا کافی تھا۔
کرڈالٹا یہ کسی کے احسال کا بدلہ نہ تھا ان کے گمال اخلاص پر مہر تا بہت کردی اگر جداسی قدر فرما دینا کافی تھا۔
گرڈالٹ یہ سب العالمین نے اسی پر اکتفا ذہویں کیا بلکہ را بُرْتغت کے کہتے کہتے کہتے کہتے کہتے کہتے کہ ان کا عزاج کی تعارفت اللہ میں ان کا عزاج کی تعارفت سے بیاں کردی کم یہ ان کا عزاج کی تعارفت نے ایس کے کسی فرد کو مشار البہ بنا ہے ہوئے قران کریم نے سوائے صدیق اکر البہ بنا ہے ہوئے قران کریم نے سوائے صدیق اکر البہ بنا ہے بینے میں کردہ کے بینے میں کردہ میں کردہ کے بینے میں کہتے ہوئے میں کسی جی فرد کے لئے ذکر نہیں کیں۔

#### حضرت على صى الله عنه كى شهرا دست كوه التي البرض الله عنه بى رُسُول الله على الله على الله على الله على على خلافت تحص كه هداين البررض الله عنه بى رُسُول الله على الله عليه في محل علافت تحص

آیت و سَبِیجَنَبُ کے الّاکَتُنَی کا نزول تو یا جمارے صحابہ صفرت ابو بکرصدیق رضی المتُرعنه مہی کی شان میں ہے جیسا کہ ذکر کیا گیا بلکہ روایات سے بہاں تک معلوم ہوتا ہے کہ یہ پوری سودست میں ابو بکرصدیق رضی المتُرعنهُ کے بارہ میں نازل ہوئی اوربعض مفسرین نے تواس کوسورۃ اُئی بکر' بھی کہا ہے جب کرانہوں نے سامت غلاموں کو خرید کرا آڈا و کیا جن میں صفرت بلال رضی المتُرعنهُ بھی ہے۔

ابن عباسس فواتے تھے الا تی سے مراد الو بحرض الله عند بن ، اوراس آیت مبارکہ کے پیش نظر جس بن اوراس آیت مبارکہ کے پیش نظر جس بن اوراٹ ایک اکٹن مکھے نے جانک الله بن اکٹن مکھے نے جانک الله بن اکٹن مکھے نے جانک الله بن اور سور ہ نور کی آ بہت و کا مت بن سب سے زبادہ عظمت وکوامت اور مزرگی کے ستی ابو بحرض الله عند بن اور سور ہ نور کی آ بہت و کا بنا تیل اولی الفضل بل مند بین سب سے زبادہ فضیلت ولے جو یا جماع امت بن سے بارہ بن نازل ہوئی ثابت کو رہی سب کم امت بن سب سے زبادہ فضیلت ولے بہی ہیں جن کو قرآن اولوالفضل سے لقب سے تعمیر کردہا ہے۔

دوایاست سے تا بہت ہے کہ ابو بھرصد ایق رضی المنزعتہ جب اسلام ہیں داخل ہوئے تواس دقت وہ قرایش بین بڑار بین بڑات ہی مالدار تھے اور ان کاشمار اہل کہ کے بڑے تا جرول میں ہوتا تھا۔ اسلام لانے کے دقت چالیس ہزار درہم یا دینا رکھ مالک تھے۔ سستھے اسلام کی راہ میں خریح کرڈالا اور خلیفہ ہونے میں جوج خود انہوں نے اپنا وظیفہ مغرر فرمایا وہ صرف دودرہم ہومیہ تھا جودہ بہیت المال سے لیقہ۔

المنتقل المذهبي صيب منهاج المسترلاني تيميرص عديد أص عالا جه.

حضرت علی دخی المدُعنه کی جوروایت مشکّل قامین به اس بین حراحة معفرت الو بکررخی المدُعنه مسک فضل اور نربد کا ذکر به اس بین مب کرجب آپ سے دربار قاطلانت ذکر کیا گیا تو آپ نے فرا با کر اگرمیرے بعد الو بکر الاکور المربنا اور العنب اور العنب فی الآخرة پاؤ گے۔ اور یہ وصف آب سے کسی اور صحابی کی شان میں بین فرایا اور یہ وصف آثار واحوال نبوت سے تعلق دکھتا ہے۔

بر المراحة ال

صدیق اکبرضی الشرعن ان تمام نوبیوں کے علادہ اعلم الناسس کے مثرف اورفضل سے بھی منصف تھے۔

جیسے کراکیہ حدیث میں ہے کہ آنحفرت صلی الشرعلیہ وسلم نے ایک روزخطبہ میں یرفرہ این کر الشرنے اپنے بندہ کو دنیا
کی نعتوں میں اور آخریت کی نعتوں کے درمیان اختیار دبا کہ چاہے وہ دنیا کو اختیا دکر لے اور چاہے وہ
اخرت کو قراس بندہ سنے الشرکو بینی آخریت کو اختیار کو لیا ہے پیشس کر ابو بکرصدیق فراً بیقرار ہوکر رونے
کی صحائبہ فراتے ہیں کہ میں تعجب ہما کہ یہ بزرگ اس بات کوشن کرکیوں رورہے ہیں ، رسول الشرصلے الشرعلیہ
وسلم قرکسی ایک بندہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ اور یہ بزرگ رونے کے ۔ فرماتے ہیں بعد میں مہیں معلوم ہوا کہ وہ
عبد مخرج خود رسول النتر صلے النتر علیہ وسلم تھے۔ اور ہم نے سمجھ لبا کر ابو بکرش ہم میں سب سے زبارہ وہ اعلم تھے کہ
بہلی ہی مرتبہ اس اشارہ کو سمجھ گئے۔

پھریہ کرعبدرسالست ہیں ہی آسیٹ کالقیب صدّلی نتھا اور آ ببت مبادکہ وَالْمَانِدِیُ بِحَامَرُ بِالعِبِّدُقِ وَصَدَّ فَ بِسِمِ مِیں سب سسے پہل تقد ہی کرنے والا آ ہے کو ہی فرایا گیا اور یہ امرظا ہرہے کہ فہم وفرامت اورعلم ومکمت میں نبی کے بعد درجہ صدلی ہی کا ہے ا درصد این کے بعد درجہ فارد ق کا سہے۔

ادرآ برت مبادکه ی شکار درگھ۔ پر فیسے الاکھڑو۔ مفسرین سے بیان کے مطابق ابوکٹر وعمر ہی کی شان ہیں نازل ہوئی سیے اور ظاہر سیے کے مشاوت اور خطائل سیمہ نازل ہوئی سیے اور ظاہر سیے کمسٹورہ اسی سیے لیا جا با سیے جواعلم وا فہم ہوا ن تمام اوصاحت اور خطائل سیمہ

علاوه ابوبکروغمررض الترعنها اعقل الناسس بھی تھے۔ جس کی دلیل الن کے دورِخلاقت کے کمکی انتظامات کی حسن و خوبی ۔ فندحاستِ عظیماً یسلام کی ترتی اور عاممۃ الناکسس کی خوش حالی ہے۔ آ پرسنٹ استخلاف اور بھین فی الارض کے ہی حفرات مصدات ہوئے۔ اور مکی امن والون کا جو وعدہ فرایا گیا وہ ان ہی دوحفرات سے باتھ پراس طرح ظاہر ہوا کہ پوری دنیا اس میں ذرّہ برابر بھی تردہ اور شبرنہیں کرسکتی ۔

اس کے بالمقابل حضرت علی رضی الله عنہ کا دا کرہ ٔ سلطنت وضل فت کو فر کے بیمانا است بک محد ور رہا۔
ادر حضور اکرم صلی الله علیہ وسلم کی وفاست سے بعد بلکسی اختلاف کے تمام صی برکا ابو بکرشکے ہاتھ پر بھید رضاء و
رغبت بیعت کرلینا اس باست کی واضح ولیل بیمکہ صدیق اکروخی الله عنه جملہ فضائل دشمائل حسنہ کا مجموعہ اور مداقت المانت کا بیکر تھے ادر اکسس امر کا واضح نبوت تھا۔ تمام حضرات صحابی اس بر بیمنفق تھے کو کرائے عزیت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ال کے اقل جافشین اور خلیف ابو بکرصد لی اللہ علیہ وسلم کے بعد ال کے اقل جافشین اور خلیف ابو بکرصد لی رضی اللہ عنہ ہی تھے۔

پھریہ کم ابو کرٹر ہی کو آسیٹ نے اپنی زندگی سے آخری کھاستندہیں اپنے معلیٰ پرسسانوں کی اماستہ کرنے کا حکم صا در فرمایا۔ اورکسی بھی کوشسٹس کو اس سے با لمقابل پنہنے نہ دیا۔ بلکہ اس پر ناگواری سے تبدیہ فرمائی گئی اورسب مسلمانوں کو ان سے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم وسے کر یہ بتا دیا کہ اسب تمہارست امام اورا میریہ ہیں ۔ اورکرٹر ہی کو قرآن کریم سنے نگری اشنین کہا ۔

ا ورایک مدسیت کمیں آسیت نے نہ آیا کہ مبرسے دود زیر آسمان میں ہیں اور دود زیرد ہیں ہیں آسمان میں ہیں اسمان میں ہیں اسمان میں ہیں اس ترتیب میں میرسے وزیر ابو بکڑ دعمر ہیں۔ نو آسیت سنے نود ہی اس ترتیب سے اسینے وزیر ابو بکڑ دعمر ہیں۔ نو آسیت سنے نود ہی اس ترتیب سے اسینے وزیر اور طبیعة متعین فرما دسیتے ستھے جس کے بعد ظاہر سبے کہسی بھی اسیسے شخص کوجر المدا وراس کے دسول برابیان رکھتا سبے۔ ذرہ برا برترة دا در تا تل کی گئیا کسٹس نہیں۔ دالمدا علم بالصواب ب

طنالما استفدت من أمّالى حضريت الموالد الشيخ محسط ادرلس الكاندهلوى وحمة الله الله تعليم من الجانة من المحالية المحالية



#### بِمُ اللَّهِ إِلاَ مُ لِمُ الرَّحِينِ مِ

## سورة الضلى

سورة الضّط بھی کمی سورت ہے اسس میں بالنھوں آنحفرت صلی المتعظیہ وسلم کی شخفیہ سے عظیمہ کے اہم اس کی ناوران انعام سے کا ناور ان انعام سے کا دہا ہیں ہوئے ہیں اور ان انعام سے کھینے والی تاریخ کی تسم کھا کر مخاطبین کے اوبان ہیں ہوبات والی کئی کہ جس طرح عالم میں بھیلنے والا نور داس کی ناریکی کومٹا دیتا ہے اس طرح رسولِ خداصلی الله علیہ وسلم کے فور نہوں کر کھا گئی کہ جس طرح عالم میں کھور مول اکرم صلی الله انہوں سے بعد والی اور ہی کہ اگر الله کا بہنے ہر دنیوی مال و منال اور دولست سے خالی ہا تھہ ہو تو یہ اسس رسول کی شان میں مسی طرح کا نقص پیدا کر نے والی چیز نہیں ۔ اصل نعمیں تو آخر سے کی نعمیں ہیں اور وہ تو یہ اس میں میں اور ان میں سب سے بڑا انعام رضا والی سے جس سے اپ کو سے جس سے ہیں اور اور وار وہا گیا ۔



يزار بهوا يه اور البنة بحجهل ببرته تبحه كو ببلي سع - اور أك دسم كا



## العامات خاصه

- برذات قدس نی کریم علیہ الصالی کتیا -----وامر با دا بھٹ کر \_\_\_\_وامر با دا بھٹ کر \_\_\_\_

منم ہے دھوپ پڑھ سے وقت کی اور داست کی جب کراس کی تاریکی فضاء پر جھا جائے۔ ان تمام ترجیزوں کی خضاء ہر جھا جائے۔ ان تمام ترجیزوں کی خضاء ہوئے کہا جارہ ہے کہ وشمنوں کے خیالات اور ان کی یہ بیہودہ یا تیں سب غلط ہیں ۔ ہرگز نہیں چھوڑا کی ہے کہ اب کو آپ کے دسب نے اور مذہی آپ سے بیزار ہوا ، اس لیٹے زول وجی میں ٹاخیرسے ویٹمنوں کا یہ کہنا کم



بس اب آب کے رب نے آب کو چھوڑ دیا اور ناداخن ہوگیا ہے۔ قطعاً نغوا ورمہمل بات ہے۔ اور بے شک مخرت ریعی بعد دالی چیز اجوالٹر رب العزرت اس صعوبت وشقت کے دور سے بعد فراخی اور فتح کی صورت میں آپ کوعطا کرسے گا۔

یا افرت کی نعتیں جو حیات افروی میں عطائی جائیں گی۔ بہتر ہے آپ کے داسطے بر نسبت اُولی کے یعنی پہنی مائیت یا دنیائی زندگی سے اور آپ کارب اس کمی زندگی کے بعدوہ عزن وراحت اور نعتیں عنقر بب عطائر سے گاکر آپ اس پرخوکش جو جائیں گئے۔ اور یہ حاصل ہونے والی خوش اور رضا ان تمام عمول اور تکلیفول کو مٹا وے گی جواس ابتدا نی دور میں بیش آر ہی ہیں اور اس بشارت پرکسی کو جرست اور تعجب نہ ہونا جا ہیں۔ اور یہ سوچنا چا ہیئے۔ اور یہ سوچنا چا ہیئے کہ اس دور کو جو ہر طرح کے سمعا ثب والام کامجوعہ ہے کیونکم راحت وغیرا در بڑھے بڑے۔

على بد ذارند بنظام فررت وى كازمان تحا باكسى جى وقت جبكه نزدل وى بين تا خير به أن اوراسمان سے
آيات كانزول در بوا اور آب اس تا خير پر سغوم ومضطرب جى تھے تو آ ب كے اس عنم اوراضطراب كو دور كرنے

كے ليئے بركيات نانىل بو ميں ، حا فظا بن كميٹر رمنے محد بن اكا ق مى كى سنتگاسى طرح نقل كياہ اور مكن ہے اسى دوران وہ قصة بھى بيش آيا بهو بوبعض ا حاديث بجو بي وارد ہوا كرا يك مرتبر آنحفرت كى الله عليہ دلم ابنى علالست كى باعث دو تين دات نا تھے تھے تو ايك فيديث عورت كہنے كى سامى معلوم ہوتا ہے كرتبر شيطان نے تھے كو جھوڑ ديا ہے باعث دو تين دات نا تھے تو ايك فيديث عورت كہنے كى سامى معلوم ہوتا ہے كرتبر شيطان نے تھے كو جھوڑ ديا ہے ۔ (يعورت ام جيل) ابوله ب كى بيوى بيان كى من بهودہ اور لغوبا تو ل كا بواب ديتے ہوئے اگ بي نا تو كركيا كيا .

ام موقعه بمراختیار کرده و تسم اور جواب قسم بین سناسیست ظاہر ہے کہن طرح دان کی تاریکی کچھ وقت کے لیے ہوتی ہے گئری دن کی روشنی اس کو ختم کرڈائتی ہے۔ اسی طرح یہ توقف اور تا خیر عارض ہے اس کواللہ کی وی اور اس کا نور دور کردسے گا۔ یا آیہ کہہ دیسجیئے کہ جس طرح رات کی تاریخی اور ظلمت دن کی روشنی سے دور ہموجاتی ہے اسی طرح مشرکین کے یہ لغو اعتراضات اوران کی ظلمت بھی دور ہموجائے گی۔ یا میسکر وی کی تا خیرسے (جیسا کرفتر سے دحی سے زیانہ بیں واقع ہم تی تھی اور ختم ہوجائے گ

کی جیسے کہ دات کی ظلمت سمورج کی شعاعوں سے ضمّے ہوجاتی ہے۔ ۱۰۔
علّے: حافظ ابن کیڑنے نے ابراہیم نحق گی روا بہت سے بیان کیا ہیں کہ صفرت عبداللہ بن مسودٌ فراتے تھے کہ ایک مرتبہ انحفرت صلیا لئہ علیہ وہلم ایک چٹائی ہر لیسٹے ہوئے تھے جس کی چتیوں کا نشان آ ہے۔ سے بہلو پر ننظراً رہا تھا آب کے اسٹے بہلو پر ننظراً رہا تھا آب کے اسٹے بہلی انتشانات کی جھونے لنگا اور ع ض کیا بادسول اللہ اگر آ ہب ا جازے مرحمت فرا دیں توہم اس پٹل کی ایک میرا کہ ہوئی ہے۔ دنیا اور دنیا کی راحتوں سے کیا واسطہ بس میرا پر کوئی بستر دیا زم گڈا) ہیچا ویا کو یہ ۔ آ ہی ۔ نئی کوارنٹا و فوایا مجھے دنیا اور دنیا کی راحتوں سے کیا واسطہ بس میرا تو دنیا کے ساز وساما ن سے ا تنا ہی تعلق ہے جننا کہ کوئی ابک سوا رسسا فر دورا نِ سفرکسی ورضت کے نیمجے کچھ و ہر شمرا پھراست چھوڑ کراگئے روان ہوگیا ۔ ( تر فدی)

انعادات سے بدل دباجائے گا؟ اس کی توبہت سی مثالیں موجود ہیں جن کامشا بدہ ہو پی تو کی نہیں پا با تھا آپ کویٹیم کر بھراس پرورد گارنے آپ کوٹیکانا وہا۔ با وجود کیہ ولادت با سعادت سے قبل آپ کے والد وفات پاپیکی تھے۔ پیھسال کی عرضی کر والدہ بھی فوت ہوگئیں۔ چرا کے مسال کی عرضی اپنے وا وا کی کفالت میں رہبے جن کے بعد اس در کی موالدہ بھی اسے آپ کی اور اس میں سے بہر ہیں کر آپ کے پیچا ابوطا لسب نے آپ کی بعد اس در تاہم کی پرورسنس اور دیکھ بھال بچیا نے کی اور اس میں سند بہر ہیں کر آپ کے پیچا ابوطا لسب نے آپ کی نفرت و خاص و تاہم کی توبیت میں ہورسنس اور دیکھ بھال بھرت سے کھے قبل وہ بھی انتقال کر گئے۔ ان تمام حالات باحا دثات کے بعد آخر رسب کریم نے الیسی عوست و کرامت کا ٹھکا ناعطا فرمایا کرتا رہنے عالم بین اس سے بڑھ کر کوئی عوست و کرامت کا ٹھکا ناعطا فرمایا کرتا رہنے عالم بین اور موجا بھریں کر آب کے بعد آخر رسب کا مطاب کی دو تو تو تو تو تک میں ہوں کہ مسلم تھی ہوگیا۔ کہ طاف وہ بھرت کی مالدت سے مسلم کی دو تو اس کا سلامین اور جو کن فقر حاس کا سلوسی میں میں میں اور جو کن فقر حاس کا سلوسی میں میں میں میں جو اس کا مسلم کی توبہ میں تاہم ہوگیا۔ کہ طاف کا دور تو تو تو تو تو کہ کہ کہ کہ کہ کہ میں تاہم میں طاہر ہو تی اور خورت کی بہرتری اور بہتری میں تو بہتری میں المیں بہتری اور بہتری کی بہتری اور بہتری بہتری میں المیں بہتری میں المیں بہتری المیں بہتری بہتری اور بہتری اور آسمانی علوم سے تو بھر دا ہ بھوا آئی میں المیں میں المیں میں المیں کر سکتے۔ ممالات میں واجہ بھروسی المیں بہتری اور المیں کر سکتے۔ ممالات بھوم الہیں میں المیں کر سکتے۔ ممالات بھوم الہیں اور آسمانی علوم سے تو بھر دا ہ سمجھا تی مور المیں بھوم الہیں۔

بے خبری کے عالم بیں حق تعالیٰ آئیٹ کے قلب پرعلوم ومعرفت کے درواز سے کس طرح کوسلے گا اس کی توضیح کرتے ہوئے شیخ الاسلام علامہ عثمانی فرائے ہیں جب حفرت بران ہوئے تو قوم کے مشرکا خاطوار اور بہودہ رسم وراہ سے سخت بیزار تھے اور قلب ہیں خدائے وحدہ کی عبا دت کا جذ بہ پوری قوت سے ( باقی حاشیہ ایکے صفحہ بہر)

احكام شريعت اورمعارت ربًا نيه كي اوربًا با تضا آب كومحيّاج ومغلس توبيع غنى كرديا اورابساغي وبلعنباذى کا مقام عطاکیا کرکسی چیزگی بھی بروا اور احتیاج مزرہی بہرحال برہی وہ انعامات کے ہما رہے بیغمبری سے آت کو نوا زاگیا تو اب ان انعامات کاحق بر ہے کہ جوبھی کوئی نتیمہ ہواس کو آپ ند دہائیں بلکراس کی بر منكونى زبادتى كرس اورى دارى النط ويس سے اس كومغلوب با آزرده كري اور جوسائل بواس كوت جعركين بکہ اس کی اعاضت ومدد کرتے رہیں۔ اور آ ب کے رب کا جوانعام سے سواس کو آسی بیان کیجئے۔ اورجن جن نعمتوں سے النٹرنے آ ہے کو نوا زاسہے اس کا شکر بھی ادا کیجئے۔ اورجوعلوم وہرا بہت آ ہے کوعطا سکیئے ۔ كت بين ان كوبيان كيجيِّه. لوگول تكسيانهين بينجا ويبجيرُ اورظا برسي رمحن سيمان ان كابرنيت تسكرگذاري بان ا درچرچا کرنا عقلاً و نثرعًا محود امرسے · فخرومبا بات المنتہ بھری چیزسہے ۔

#### انعامات تحاوندى اورمكارم نبوى

اس سورت مبارکہ میں حق تعالیے شانۂ نے دن کی روشنی اور دھوپ اور داست کی والى تاركى كى قسم كھاكر يوارشاً دفراياكم مَا وَدَّعَكَ وَيُلْكَ وَهَا فَكَىٰ كُرْآبِ كَهِ رسب سف مَ تُواتِ

عسه : ان کلمات سے لفظ فحدِّثُ کے ان متعد دمعانی کی طرمت انتارہ کرناہے جومغرین نے ذِکر فرہ سے ہیں اور نعمة رب بي سب سع برى تعست فهدى بين عوم بدايت عطاكرسن كى بي تراس كا بيان وتبليغ اوتعليم فَيَرِّتُ كَامِل بِهِ- اسى وجه سے لفظ مدیب ارشاد است افعال اور احوال رمول مے بیٹے مخصوص ہوگیا جمیونکہ ال بى علوم بدابست كا بيا ك حدبيث رمول الترصلي الترعليه وسلم بهدر ١١٠ ـ

(با تی حامت مینه معرور از این این این این کی اگ بری سیرسینه میں جو ایک رہی تھی وہول (باقی حامت میں جو ایک ایک ا الى الثرا وربدابيت خلق كي كسس اكمل تربن استعداد كاجشرج تمام عالم سعد بره كرنفس قدسى بي وويعست ركها كي تمّها اندر بي اندر بيستس مارتا تها-كيكن كو ثى صاحن كهلا بردا دا سته ( درمفضل داستها ورمفعل وستولعل بيقا هر و کما ئی نه و يتا تھا جی سے اس عرسف و کرسی سے زياد ہ وسيع قلب کوتسکين ہوتی۔ اس جوسش طلب اور فرطِ محیّت میں آ ہیے۔ بیقرار وسرگرداں بھرتے ۔خارول اور بیاڑوں میں ماکر ما لک کو یا و کر<u>تے</u> اور محبوب حقیقی کو بیکاریت - آخرا الله ف غایر حرارس فرشننه کووی دے کر بھیجا اور وصول الی الله اور اصلاح خلق کی تفصیلی راہیں آ ہے پر کھول وی اور دین تن نا زل فرا دیا ، بہی ہے جو ادست و فرا یا گیا۔ مَا كُنْتَ تَدُرِئُ مَا الْكِتْبُ وَلَا الَّهِ يُمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْتَ الْمُنْوَكَا لَّهُدِي

مِبِهِ مَنْ نَشَكَ أَمْ مِنْ عِبَا مِنَا ١٧٠

کو چوٹرا اور نہ ہی بیزار ہموا اور ان الفاظ سے رہے العالمین نے اسپنے رسول کے ساتھ اپنا کما ل تعلق اور قرب بيان فرا ديا . اور عيراس كے تمراست و نتا نيج كے طور برتين خاص اور عظيم انعامات كا ذكر فرمايا .

را يوآء سخالت تيمي سين حرى اور لاعلى مين علوم بدايت كي عطا اور افكاس وتنگرستى سے عالم من عنیٰ ادر فراخی . عنیا اور فراخی کا انعام توقبل ا زبعثت ہی ستروع ہوگیا تھا بیب کرحفرت خدسیجہ رضی استرعنہانے آب کوابینے تبحارتی کاروبار میں متر پک کر لیا اور اس سے نفع ماصل ہوا۔ پیمرنکاح کی درخواست کرکے آپ ک زوجیت کا شرف عاصل کرلیا جس سے بعدا بناکل مال ہی آسید سے بیٹے ما ضرم دیا۔ یہ توظا ہری غنا تھا کیکن اسی كے ساتھ آپ كے تلىپ اور باطئ جوغنا عطاكياً گيا وہ توا للّٰہ دسب العالمين جريجَىٰ عَيَن \ لْعَتَالِمَ بَنْ كَسِر - دہی جانتا ہے اور دنیا نے مشاہرہ کر لیا کہرو ئے زمین ہرکوئی فرد بشر آپ سے ہرا ہر ماطنی اور قلبی غیا کی صفت سے متصف نهيس ہوا۔ يتيى كى حالت بين تھكا ناعطاكيا جانا يہجى عظيم الننان انعام بيدا ورس نوعيت كے مساتھ ب مردسامانی اور بیتی کے عالم میں خدا نے آپ سے سہار سے مہیا فرمائے اور آخری اور کامل واعلی تھکانا مدینہ منوره بهوا جبال سيع ببعشمار فنؤهاست اورنمكن وقدرست إورغلبه وظهور كاسلسله مثروع بهواء تنيسرا اتعام علوب بدایت سے سرفراز فرایا جاناتو ہراکیب انعام سے بالمقابل ایک حق ذکر فرما دیا گیا کہ پتی میں جب آب پرخدا کا برانعام ہوا توآب يتيم بركونى زيادتى اور دباؤرة اليس مراس كودا نسك ويسكري بكراس كو تعكانا دي \_ جيب كم الترف آب كو تفكانا ديا اور جونكم الترف آب كوع بت وا حتياج كے عالم بين عنى كرويا اس ليخ آ ہے کسی ساٹل کو ہرگز نا جھڑکیں نواس کو دھتکاری اورعلوم بدا بہت آ ہے کوعطا کیٹے گئے تواس کا بحق یہ ہے کہ ال علوم كوبيان كيجيم كيميلاسيم. النك تبليغ واشاعست فرمليك.

ان اوصا ٹ کا آپ کی ڈاسٹ ِ ا قدمسس ہیں ایسا کا مل اور کمل ظہور ہوا کہ بدء دھی سکے وقت جب آپ پر گھراہسٹ ولیے جینی طاری تھی توحفرت خدیجہ انسے آئیا کے مکارم اخلاق اور اوصا مت حمیدہ میں ان ہی ا وصافت کا ذکر کیا جیسا کرا حادیست میں ہے فرایا آہے۔ توصلہ دحی کرستے ہیں۔ سیج بوسلتے ہیں۔ نا داروں کا برجھ اٹھاتے ہیں. محتابوں کی اعا سنت کرتے ہیں۔ کما کو ان کو کھلاتے ہیں ۔ مہمان کی ضیا فست کرتے ہیں۔ تو ہرگز خدا تعاسط آسب کوناکام نہیں کرسے گا۔ گو باجن اوصاحت اور میکارم اخلاق سیے متصعف ہوئے سمے سینے ان آیا سن ہیں خطاب فرمایا جارہا ہے۔ الحد لِلّٰہ آ ہے کی ذاست ستودہ صفات بعثت و نبوت سے پہلے ہی رونہ سعمتعست تھی ۔

اکیک حدیث میں ہے آپ نے ارشاد فرمایا انا و کا فل المبیتیم کے بھاتین اور اپنی دو انگیوں کو جمع کرکے ایک اشاره فرا بإ-

شم بحمد الله تعامل تعسيس سورة الفلي

#### 

سورۃ الانشراح بھی کی سورت ہے جس کی آٹھ آیا سے ہیں۔
اس سورت کا عاص مغموں آنے خرت صلی اللّٰہ علیہ دسلم کے قلسی مبیا دک کا انشرات ا ورام نیوست پالمینائِ ا کامل ا ورقلب پر پیدا ہوئے والے بوجھا وراس فکروتشولیش کودور کرنے کی بشادست پرشتمل سیے جس کرانی سعے آ ہیں کے قُدی شکستہ ہور ہے تھے اور جو ہمت شکن احوال پیش آ رہے تھے ان سمے دور کرنے کی نجر کے ساتھ آ ہی کوزند وعظرت کا بیان ہے اورتسلی وی جارہی ہے کہ کمی زندگی سے شدا ٹھ اورمشقنوں سے آپ فاطر بردا شتہ ہزیوں۔ یہ قانون قدرت ہے کہ ہرتگی سے بعد مہولت ہوتی ہے۔





#### فَأَنْصُبُ ﴿ وَإِلَّىٰ مَ رِّبِكَ فَأَرْغَبُ ﴾

تومحنت کر - اور اپنے رسب کی طرف دل لگا۔

#### بشارت بانشراح صدور فع گرانی قلب وازالهست را تهمست کن

قال الله العلم العلم المنظمة المستر المنظمة ا

 آسان کردیا وی جس کی عظمت و بهیدت سے بہاڑ بی چورا چوا ہوجاتے ہیں اس کا تحل کی احب اس کی بیشانی بی پسینہ لپسینہ بہوجاتی تھی اس کو یادکیا اورا مت تک پہنچایا قرایش کم کی بخالفت جوانسانی قوکا اور بمت کو بیشانی بی پسینہ لپسینہ لپسینہ بہوجاتی تھی اس کے رب نے اس کا اوجہ بھی آب سے بلکا کردیا اور بہی نہیں کرقلب کا انتراح واطبینان دینٹنگی اوراستقامت ہوا ورمصائب واکام کا اوجہ وورکردیا جائے۔ مزید ہو انعام بھی فرما با کم آور اطبینان دینٹنگی اوراستقامت ہوا ورمصائب واکام کا اوجہ وورکردیا جائے۔ مزید ہو انعام بھی فرما با کم آور بلند ہواکہ افران بلند کردیا ہوئے کہ اس طرح کرا ہے کا دین بھی مشرق ومغرب بھیلان مام بھی اس قدر بلند ہواکہ افران سے کلات میں التہ کے نام کے ساتھ اُنٹ کسٹ گرا دین ہی مشرق ومغرب بیدی مسافی اور بلند ترین کو سیمی میں التہ کے نام کے ساتھ اُنٹ کسٹ کی طرف سے آپ پر قائمن کی صدا فضا وُں میں ہروقت اُنٹ کسٹ بہ یہ انعامات ہوالٹری طرف سے آپ پر قائمن کی شرکے گئے بہت عظیم اور بلند ترین انعامات ہیں۔

عده حفرات اصولیّن اورعلاء عربید کهتے ہیں کر معرفہ کا عادہ معرفہ کشکل میں کیا جائے تو دو دری مرتبہ سے معرفہ کا مفہوم عین وہی ہوتا ہے جو پہلے معرفہ کا ہے۔ لیکن جب بکرہ کا ) عادہ نکرہ کی شکل میں کیا جائے تو اول کے علاوہ دو مرامراد ہوتا ہے تو بہاں اِنَّ مَعَ الْعُسْسَوِیدُ ہُسُلُ اِنَ مَعَ الْعُسْسِ دِیْسُسُلُ اِنَ مَعَ الْعُسْسِ دِیْسُلُ اِنَ مَعَ الْعُسْسِ دِیْسُلُ اِنَ مَعَ الْعُسْسِ دِیْسُلُ اِن مَعَ الْعُسْسِ دِیْسُلُ اِن مَعَ الْعُسْسِ دِیْسُلُ اِن مَعَ الْعُسْسِ دِیْسُلُ اِن مَعَ اور دشواری مفہوم ہوتی۔ اور اس ہر ہر مرتبہ یُسُرُّا اکرہ لانا دوسہولتوں کا مفہوم اوا کرنے والا ہوا۔ یہی وہ چیز ہے ہو حضرت ابن عبال شرحے سنقول ہے لن یغلب عسر دیسُسُ بِی کہ ایک دشواری ہرگر دوسہولتوں پر خالس ہولوں کے دو جیاء العکسس و خدا المجربی اس موراخ میں مادوں کا ہو جائے تو فراس و شواری کراس سوراخ میں مہولمت واخل ہوجاس وشواری کو الکالی پھینے گئی۔

اسی صابط بیر بی جیز مقرر کودی گئیسے کہ ہوشخص بھی کسی سختی پرصبر کرسے اور شیجے ول سے اللہ پر جھروسہ اور اعتماد رکھے اور ہر طرف سے ٹوٹ کر بس خداہی کی طرف کو لگائے اور اس کے فضل ورحمت کا امید وار بن جائے گا تو دیکھے گا کہ کس طرح قدرت خداوندی اسس کی شکا لیف ومشکلات کو داحوں اور فعموں سے بدل ڈالی ہے۔ کا این عباسس کی مفیال میں جو الفاظ نقل کیٹے گئے وہ سعید بن منصور تیجمالرزاق یہ عبدین تحقید جس بھری جو الفاظ نقل کیٹے گئے وہ سعید بن منصور تیجمالرزاق یہ عبدین تحقید مولوں کی ایک اور بیہ تی آئے مرفوعاً انتحفرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی روا بہت سے جی ایر مسئلہ دیا رہیں بھی اسی معنوں کی ایک روا بہت ہے ۔ حاکم اور بیہ تی ہے دوا بہت کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہا بہت ہی انبساط و خوش کے عالم میں مجرہ سے باہر تشریف لائے اور بہ فرمار ہے تھے۔ دباقی حاشیہ انگلے صفحہ بیر )

شندت دمشقت کے بعد میستر ہول گی۔ نواس طرح آ ہے تکے قلب کوسٹون ویجٹگی حصلہ اور ہمت کی بلندی اور آپ کے ذکر کی عظمت ہم نے قائم کر دی کہ ا ڈان و ا قا مست میں ۔ نشہد میں خطبہ میں ، درود میں ۔ ہر موعظت و نصیحت میں اللّٰہ کے نام کی عظمت کے ساتھ آ ہے۔ کے نام کی عظمت وابستہ کر دی گئی ۔

بہرکیف جب آہب کو یہ نعتیں عطا کردی گئیں تواب آہب ہمت سے اپنے کام ہیں گے مہیں۔ اور جب آہب منصب رسالت کی ذمہ داریوں بہلیغ ا حکام اور تعلیم است سے فارخ ہو جایا کریں تو دیگرا مورا ور اپنی ذات خاص سے متعلقہ عبا دات ہیں محنت کیا کھیے۔ اورا ان تمام مخا لفتوں اور دشواریوں سے بے نیاز ہو کر اور ہرطرف سے ترش کرہس اپنے رہ ہی کی طرف ڈخ کر پہلیۓ وہی کا دساز ہے دہی ہرتد ہرکو کا میاب بنانے دالا ہے نصیحت تو تعلیم اور تبلیغ یہ ہے شک آ ہب کے کام ہیں گرا ان سب سے فارخ ہوکر اصل ہی ہوکر اصل ہی کہ اپنے دالا ہے۔ نصیحت تو تعلیم اور تبلیغ یہ ہے شک آ ہب کے کام ہیں گرا ان سب سے فارخ ہوکر اصل ہی کہ اپنے دالا ہے۔ ان بدایات وتعلمات کر اپنے دہ کی طرف رجوع کرو۔ وہی ان تمام کو شخص کو کا میاب بنانے والا سپر۔ ان بدایات وتعلمات سے متعلق تن کو لفت محمد کی فقدا ہی سے فقت اور آسس کی امام تین من مین سے کا میا ب اور قبول ہوگ ۔ اس بلٹے ان تمام محمد توں کے بعد رجوع الحالاً ہی اصل اعامت سے کامیا ہیں جو نا چاہیئہ ۔ اسی پر فوز و فلاح کا ٹمرہ مرتب ہونا ہے .

اسس سورة بادكر من تين انعابات كا ذكر فرمايا. سترح صور و وضع وزر اور رفع ذكر و فا مدر وضع وزر اور رفع ذكر و فا مدو و فا مدر وضع وزر اور رفع ذكر و فا مدو و فا مدو و مدر و مدر و مدر و مدر و مدر و فا مدر و فا مدر و فا مدر و م

شان يسول سى الأعليه لم كى عظمت بندى

آ بیت مبارکر و کر فَعْنَا لَک فِ کُن لِی مِین حضور اکرم صلی الله علیه وسلم کے ذکر کی بلندی بیان کی

﴿ بِاتِی حاستُ مِینِ کِی سِلِے شک ایک عسر (سختی ) دو بیسر (آسانی) پرغالسی نہیں آسکتی۔ کسی سنے یہی باست اس طرح شعر بیں اداکر دی ہیںے ۔

> اذا اشتدت بك البلئى نفكر فى الم نشرح فعسس بين يسوس اذا فكرت، خاضرح

گئی کرحق تعاسط نے آب سے ذکر کو بلندی۔ آب کانام اونچاکیا، چنائیے آب کے نام مبارک کی عفلت وبلندی کا است میں کئی کرحق تعاسط نے کہ اذان میں اللہ تعاسط سے منام سے ساتھ پانچ و تت آپ کا نام مبادک بھی پیکارا جا آ ہے . خطبہ میں خوش پر شناء و درود ہوتی سے کلمہ جو ایمان کی جڑ ہے اس سے اندرجی آب کا ذکر ہے۔ ہر حال میں باست شنا مواقع چند جہاں تی سبحان کا ذکر ہے وہیں آنسے مطان ہیں کوئی جگہ اور کوئی محل نہ کا ذکر ہے وہیں آنسے طان ہیں اور حشر میں بھی اور حشر میں بھی ، ملائکہ بھی پوچھتے ہیں کہ آنسے مرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مطبع تھا یا نافر مان ، ان پر ایمان بھی لابا تھا بانہیں ، جنت کے وروازے اور عرص سے کنگروں پر بھی اسم گرامی مکتوب ہے۔ موافق یا مخالف کی کوئی ایسی تاریخ نہیں جس میں حضرت کا ذکر مز ہو۔ منکر بھی محام کا دکر مز ہو۔ بھراس سے بڑھ کر اور کیا دفعت ہوگی ۔ حضرت علامہ حقائی اپنی تفسیر بیں بیان فرما نے ہیں ۔

اس دفعت ذکر کوا پر محل دفیع المنتان سے تشہید دی جوادے کرجس میں بادہ کرسے ہوں تونہا بیت ہی منا سب ہے۔ ہرا پک بین آسب ہی حاکم اعلیٰ ہوں جس کی توضع یہ سپ کما کیک کرہ بیں ایک بادشاہ ظیم الشال بین منا سب ہے۔ ہرا پک بین آسب ہی حاکم اعلیٰ ہوں جس کی توضع یہ سپ کما ایک کردم ہ شام ایران و ہندوغ و بین ایران و ہندوغ و مالک کے دست بستہ حاخر ہیں اور تلا بر ملکت اور قوانین جہا نداری آب سے دریا فت کردہ ہیں اور جو کھواکپ فردا نے ہیں اس کوسرا ورآ نکھول پرر کھتے ہیں ۔ کہیں با رون الرسٹ پر دست بستہ کھوا ہیں کسی کوشہ بیں امون ہیں کسی مسلوطین سلجو قیہ ہیں ۔ چسس ان سے بیچھے کہیں خلفائے مصر ہیں۔ کوشہ بیں امون ہیں کسی طفائ با یز بدیلدرم ہیں اور کہیں سلطان محد فاتے قسطنطنیہ ہیں۔ اور کہیں تیمور مساح حاضر ہیں ۔ ادر کہیں علاؤ الدین خلی اور سلطان محدود - الغرض ہر طک اور ہر زمانہ کے نامور با قبال با دست ہی حتی مصر ہیں۔ جن کے تذکروں سے کتب قوار سے مرزی ہیں اور ان جلہ بادشا ہوں کا بادشاہ کون ہے۔ و ہی ذات با برکات محدصطفلے مسلح حاضر ہیں اور حکم کے منتظر ہیں اور ان جلہ بادشا ہوں کا بادشاہ کون ہے۔ و ہی ذات با برکات محدصطفلے مسلح حاضر ہیں اور حکم کے منتظر ہیں اور ان جلہ بادشا ہوں کا بادشاہ کون ہے۔ و ہی ذات با برکات محدصطفلے مسلح حاضر ہیں اور حکم کے منتظر ہیں اور ان جلہ بادشا ہوں کا بادشاہ کون ہے۔ و ہی ذات با برکات محدصطفلے مسلح حاضر ہیں اور حکم کے منتظر ہیں اور ان جلہ بادشا ہوں کا بادشاہ کون ہے۔ و ہی ذات با برکات محدصطفلے مسلم التر علیہ و ملم ۔

پھرد وسے کرم میں ایک جمیم است و زمانہ بیٹھا ہواہے اور اس کے ساسنے دنیا بھر کے حکما ،اورفیلیون دست بستہ حامر کھڑھے ہیں اور علوم سیاست منزل - تہذیب اخلاق دورستی آ داب حاصل کررہے ہیں ۔ کہیں الوعلی سینا کھڑا ہے کہیں ابورسیان سیرونی کھڑا ہے کہیں اولفر فارا بی-اورکہیں شہر ستانی اور کہیں نفیہ طوسی وغیرہ دغیرہ حکما ، وہرعوم کا استفادہ کررہ ہے ہیں اور وہ است تا دکل صلی اللہ علیہ رسلم ہرا بیب کواس کی استعادہ فہم کے موافق تعلیم دے رہے ہیں۔

تیسرسے کرہ ہیں قانونِ محدی کی بہست می کتابیں دھری ہوئی ہیں ہدا بہ وینرہ ماورا کیسے قافنی القضاۃ علیہ الصلاۃ والسّلام بڑی تمکنت اور وقارسسے بیٹھے ہوئے ہیں ۔اوران کے ساسنے بڑسے بڑسے معا لمرفہم اور موجد قوانین سیاسیہ و نوا میسیہ حاضریں کہیں امام ابوحنیعہ ہیں توکہیں قاضی ابو یوسعنٹ اوامام محدا ورامام ماکٹے امام شافی عاضر ہیں ۔ بھران کے پیچھے امام الحرملینؑ وابن دقیق العینڈو تاج الدین سسبکیؓ ویغرہ عاشر ہیں اور آپ کے فیصلہ جا اور ادشا دات کوابینا دستورا تعمل بنار ہے ہیں ۔

چوتھے کمرہ میں ایکسفتی متبحرسسندا فتاء پر بنیٹھے ہوئے ہیں ا درعلوم وفنون کے دریا ہواس سکے سينهي جوسس زن تھا روال بي كهيں توسنے وا قعاست كے احكام كاسب وسند سے قواعدا صول كے مطابق نکال کو توضیح کی جا دای ہے۔ کہیں محدّین نخ روز گارفنونِ ا حادیث سے بحث کو کے ممتفید ہورہے ہیں اور کہیں مغمرین زمان قرآک مجد کے جنوبیں بوجوامرار و د بیست رکھے ہوئے ہیں ان سے استفسا درکھے فلم بند کر ہے پی ۱۰ ورکهبی وا قعاست قرآ نیم کی تعقبق کررسیے ہیں - اورکہبی اہل دِل ان آ باست سیے چن میں روحا فی جذبات مذكوربين استفاده كركع حظ وا فرائها رسبے بين كہيں فراثق نوبيوں كا كيس جماعست مسائل فرائق دم يأرث دربا فنت كردبى ہے اوركہيں قراء بنتھ ہوئے تصبيح قرارت كررہے ہيں اورا لفاظ قرآ نيركوانہيں كسب ولہج سے اداکرناکسیکھتے ہیں اورکہیں نمازوروزہ جے وزکوٰۃ وغیرہا فرانف سمے آداسیہ وسنن پوتھ رہے ہیں اور کہیں معاملات بیج وربن و غیرہ سے متعلی مسائل دریا فنت کرد ہے ہیں اور کہیں متکلین علم عقا تدسے مسائل کا المستفاده كورسية بين مخلوق كى ابتداءا در انتهام ا درصفاسة بارى اوراس كے افعال اور وجود ملا كم اور الكے پیغمیوں اوران کی کتا ہوں اورا ن سے مثرا نع سے سوال کررہے ہیں کہیں مرسفے سے بعدسے میکر ہو کچھے اخیر تک دوح بروا تعات گزرتے ہیں۔ ان کا حال دریا فست کردہے ہیں اور کہیں دنیا بھر کے غلامیب کا حال دریا نست کمہ رسبے ہیں کرا ن ہیں سے کون کون سرسے سے غلط اور خیالاست جا ہل نہ پر مبنی تھے۔ اور کون سے من اللہ ہیں۔ جوا نبیا دعلیهم التسلام کی معرضت دنیا میں ظاہر ہونے مقصے مگر بعد میں ان میں تحرلیف و تبدیل ہو کہ ان کی صورت بگرا گئی اورکہیں ایک جماعت اسرار احکام الی دریا فت کر رہے ہیں اورکہیں علم زہرور قاق کے وقائق حل کرتہے بين - بيمفتي متبحر وبي مسرور كائنات بين عليها فضل التحية والصلوة .

پانیجویں کمرہ بیں ایک محسب باہ قارمسند حکومت پر بیٹھا ہوا ہے ادرا حکام اہلی سے نافرہ فی کرنے والوں کوسزاً ہیں دلوا رہا ہے ہیں اورمسکوات کے استعال کوسزاً ہیں دلوا رہا ہے ہیں زانی سسنگسار ہورہ ہے ادرکہ ہیں جور کے ہاتھ کائے جا دہے ہیں اورمسکوات کے استعال کرنے والول پر ورسے پر دہے ہیں۔ اورکہ ہیں ہو و لعب ناج بلے والول پر کورسے ہیں۔ اورکہ ہیں طلم و تعدی کرنے والول کو سزائیں ہور ہی ہیں۔ اورکہ ہیں ہو و لعب ناج بہتے والول پر کورسے بین ۔ شہوات اورفسق و فجور کے رسوم مثاثے جا دہے ہیں۔ و خا بازوں . مکاروں ۔ بہتے والول پر مرزنش ہورہی ہے۔ مرتش حکام سے باز پر کسس ہورہی ہیے بیصا حب و قا دمحتسب بھی وہی عالی جا ب

بی ۔ صلی الشرعلیہ وسلم . چھٹے کم ومیں ایک مکی تدابیراور پولٹیکل خیا لاست کاحل کرنے والا نہا بیت عزود قارسے مسند پر بیٹھا ہوا سہے ۔ بڑے بڑے مد بران ملک دست بستہ زمان سے موافق تدابیر پوچھ رہے ہیں پھر کہیں سلطنت سے اصول بیان فرارہے ہیں ۔ اُمُسُ ھُ۔ هُ مَشْنُ رُحی کا اشارہ کر سے کارو بارسلطنت سے بیٹے مد بران قوم کوکمیٹی باجلس قائم ہونے کا حکم دے رہے ہیں اور تمام شاہی اختیارات قومی مشورہ کے میرد فرما رہے ہیں اور کہیں سلطنت سے استحکام سے بیے قومی مشکر جرار کی تیا ری کا عکم دسے دسے ہیں ۔

ک تاکید فرا رہے ہیں۔ اور طلاز مان سلطنت کوا ضروں کی اطاعت کا حکم مؤکد صادر فرا رہے ہیں۔ من احلاع کی تاکید فرا رہے ہیں۔ اور طلاز مان سلطنت کوا ضروں کی اطاعت کا حکم مؤکد صادر فرا رہے ہیں۔ من احلاع احدیدی فحت دا حلاعت کی تعلیم وے رہے ہیں کہیں ملک ہیں امن وا مان قائم کرنے کی تاکید سنے بید کر رہے ہیں کہیں عہد نا مول کی کی تعلیم وے رہے ہیں کہیں ملک ہیں امن وا مان قائم کرنے کی تاکید سنے بدید کر رہے ہیں کہیں عہد نا مول کی یا بندی پر بجور فرما کو قوم کے عورت و وقار کو قائم دکھنے کی تدبیر کورہے ہیں کہیں قرم کو تعقوں پر رحمت و تفقت کی تدبیر کورہے ہیں کہیں قرم کو تعقوں پر رحمت و تفقت کی تربیر کورہے ہیں گاری کی تعلیم وعیش ونشاط میں پڑنے کہ قیام سلطنت کے بی اور ہی آجا و وجیست کے اصول جماعت کی نماز جمع وجیدین اور جی اور بیاری پر سش کی ما نعت کورہے ہیں اور با ہی آجا و وجیست کے اصول جماعت کی نماز جمع وجیدین اور جی اور بیاری پر سش اور سام کا جواب دینا ماجاست میں کام آنا۔ معاملات میں درگذر کرنا وغرہ تعلیم کر رہے ہیں ۔ اور کہیں فتو حاست کے حوصلے ولا رہے ہیں اور احدی بن کر گھر میں بیٹھ رہنے کی براشیاں بیان فرا رہے ہیں یہ کون ہیں ؟ وہی عایات کے حوصلے ولا رہے ہیں اور احدی بن کر گھر میں بیٹھ رہنے کی براشیاں بیان فرا رہے ہیں یہ کون ہیں ؟ وہی عایات کے حوصلے ولا رہے ہیں اور احدی بن کر گھر میں بیٹھ رہنے کی براشیاں بیان فرا رہے ہیں یہ کون ہیں ؟ وہی عایات کی ساملت ماک سے صوبالے ولا رہے ہیں اور احدی بن کر گھر میں بیٹھ رہنے کی براشیاں بیان فرا رہے ہیں یہ کون ہیں ؟ وہی عایات کے دوسلے ولا رہے ہیں اور احدی بن کر گھر میں بیٹھ رہنے کی براشیاں بیان فرا رہے ہیں یہ کون ہیں ؟ وہی عایات کی دوسلے میں میکون ہیں ؟ وہی عایات کی دوسلے کر کھر کی دوسلے کے دوسلے کون ہیں ؟ وہی عایات کی دوسلے کون ہیں کون ہیں ؟ وہی عایات کی دوسلے کی سے کہ کون ہیں کون ہیں ؟ وہی عایات کون ہیں کے دوسلے کی دوسلے کی دوسلے کی دوسلے کی دوسلے کی دی کون ہیں ؟ وہی عایات کی دوسلے کی دوسلے کون ہیں ؟ وہی عایات کی دوسلے کے دوسلے کی دوسلے کی دوسل

ساتویں کرہ میں ایک عابدو زا بددنیا وہ فیہا پر لاست مارے کس است ننا اسے بیٹھا ہواہے اور صبح سے شام یک اور است دن میں اپنی عمر گرا نمایہ کا کیب گھڑی توکی پل بی بریکا رنہیں کھڑا، کھی کا دست قرآن سے التہ برالت م ہے اور کھی نوا فل میں مشغول ہیں کھی تسبیع و تہلیل میں معروف ہیں اور اورا دوا دعیہ صبح ومشام ماست اور دن میں سے کسی کو بھی ترک نہیں کرتے ۔ ایک خشک مگڑ سے اور بانی کے گھونے اور موسلے پرانے اسے کہڑوں ہرا متصارب ۔ اور کسی خاریا توسلے بھوٹے مکان کے گوشر میں دہتے ہیں ان سے چرسے برانوار چکک رست بیر ہوتے ہیں اور بندگان میں موسلے برانوار چکک رست بیر ۔ لوگوں کو ان سے دلی انس سیے ۔ ملائکہ علوی وسفلی بھی ان کے پاکس آتے ہیں اور بندگان خدا بھی جو تی درجو ق آکر مستفید ہوتے ہیں پھر کسی کو فوا فل اور شہد میں اورا دوا شفال کی تعلیم سے کسی کو دن کے وظا ثعن کی تمنا یہ حفرت بھی و ہی سے دور کا شنات وظا ثعن کی تمنا یہ حفرت بھی و ہی سے دور کا شنات وظا ثعن کی تمنا یہ حفرت بھی و ہی سے دور کا شنات

بين-صلوة الأعليدوسلامئه

ا تھویں کمرہ میں ایک عادت کامل تشریف رکھتے ہیں جوکہ ذاست دصفاست کے امراد ا درعائم ناموت ہ ملکوت کے حقائق اس کے دل فیعق منزل پرمنکشفٹ ہیں حقائق ومعارف مواجید واشواق کا اس کی زبان فیعق ترجمان سعے دریا جاری سبے نفوص الحکم وفتوحاست کمیہ وغیرہ کتا ہیں اسی ذاست مقدس سے بیاناسن سے لکھی چارہی ہیں وہ بھی آ سے ہی ہیں صلی الترعلیہ دسلم۔

کھی جارہی ہیں وہ بھی آ ہے ہی ہیں صلی التہ علیہ اسلم ۔

المھی جارہی ہیں وہ بھی آ ہے ہی ہیں صلی التہ علیہ اسلم ۔

المھی جارہی ہیں کہ سے میں ایک وا عظام نبر پر بیٹھا ہوا۔ لوگوں کی روح اور دلول کو اجینے کلام کی تا ثیر سے ہارہ ہے اور ایسا سکہ جما رہا ہے کہ بھروہ دور ہی ہمیں ہوتا کسی کو ثوا ہے عظیم وا جرجزیل کی ترغیب سے راہ ہر لا رہا ہے اور ایسا سکہ جما رہا ہے کہ بھروہ دور ہی ہیں دکھا کہ تو ہم کرا رہا ہے۔ اور کسی کو دار آخرت کے درجات اور ا

حیات بھا ودانی کے برکات دکھا کرنیک کا مول پر آما دہ کرد اسے۔ ہزاروں کا فر و بٹرت پرست کفروبت پرست سے تو یہ کو سے ایمان نارسے ہیں ، برکار اپنی برکاری پرنادم ہوکررو رہے ۔ سسنگدنوں کا دل موم ہوکر گیسا جارا سے مجلس میں آ ہ و بکاکی آواز دِلوں کو ہلا رہی سیے اور تھے لطف یہ ہے کہ انٹر میں دہ قیام سیے کر تھے وور ہی نہیں ہوتا جوابک باربھی اسس مجلس ہیں آگیا اس ہر بھی ایسارنگ جما کہ عمر مجسر نہ اترا۔ خوشخوار خونی اسیسے رحم دل ہوسکتے کہ چڑیا کے بہجے پربھی اپنے بچوں سے زیادہ شفقت کرتے تھے . نٹہونت پرست پرہیز گار بن تھے گرسسست و غافل بوست بارين سيخ كمنوس اوركر سنى بوسك ، دنياكى كايا بلث كئ . يرحضرت داعظ بهى أنحفرت صلى المعليدولم بي -دسوی کمره میں ایک بڑے مر*سنے د* کا مل صاحب طریقتہ وصاحب دل بیٹھے ہوئے ہیں جس کی نگا ہ نماک

کوکیمیا کردہی سبے طالبان فگرا کا اس سکےارد گرد ہجوم سبے وہ ہرا کیسہ کے اس کی امسیتعداد سکے موافق حجا یب دور كررسهاين اوروصول الى التركم ومستقر بنارسهابي اوران كمعتقا است واحوال اورمراتب ومناصب ظا ہر کورسے ہیں اور مربدین کے باطن میں دنگا رنگ توجہات وتا بٹرات پیدا کر رہے ہیں کسی کو دجد آ رہاہیے کوئی حَبرت زدہ ہودہ سے کوئی مطاکف پرننظرکردہ اسے کسی پر فنا دکا غلبہ سے توکسی پربقا کا بحوثی معیّت سیّے دریا میں ڈوبا ہوا ہے تو کوئی تفرید کے جنگل میں مکدا رہاہے بھٹرت جنید بغدادی وسنسبلی وسیدعدالفادرجیلانی ا وشيخ احمد بددئ ومعين الدك ثيثت ونيظام الدبن مجوسب اللي وشيخ مثهاسب الدين سهروردي ونواجه بهاؤالدين نعشبت د عيره اوليا مرام بي - يهمرشدكال بعى التحفرت صلى الله عليه والمهير.

کیا رہویں کمرہ میں ایک نور بیکر بیٹھا ہوا ہے جس کے رضاروں پر آفتا ہے وماہتا ہے قربان ہورہے ہیں. ا ورا سمان کے سسنتارسے نشار ۔ وہ جمال الہی کا پورا ۴ نیپنہ سپے ازلی محبوبیت اس میں کوٹ کوسٹ کر بھروی گئ ہے۔ اس بیں ایک الیے کششش جو تمام بن آ دم کے دل بیخو داس کی طرف کھنچے چا آ رہے ہیں ، مخلوق پروانہ کی طسرح

مے اختیار اس شمع پر قربان ہورہی ہے وہ بھی آب صلی استرعلیہ وسلم ہی ہیں .

باد ہویں کمرسے بیں ایک دمول صاحب کتاسب نہا بہت عزدسٹ ان سمے ساتھ تنخست پر بیٹھا ہوا سہے ا ور حفرت ا برابيم واسحاق وبعقوسب وداؤ دوسيعان وموسلے و عیسلے علیج انشام ان سمے إردگرو تشریب رکھتے ہیں اور برخاتم النبیتن ان کی مشریعتوں میں اصلاح کررہے ہیں کہیں خرورٹ زمانہ کے بحاظ سے کھوا حکام بڑھارہے بیں کہیں گھٹا رہے ہیں کہیں مٹے ہوئے نشانوں کواز سرنوقائم زما رہے ہیں۔ اورسب تسلیم کررہے ہیں اور اپنا شا د ان رسے ہیں۔ ببرجی و ہی ہیں صلی الآعلیہ ولمے۔

یہ ہے وہ سسرے صدر اور یہ ہے وہ رفع ذکر حبس کی پوری سندرے ایک کتاب میں بھی ٹاکھن سہے پھیاں بن ٹا برت انصاری رخی الٹرعشسہ اس شاین دفعت کی ترجمانی اس طسیرے فرہایا

من الله مشهورييرح ويشهد إذ قال في المخمس المؤذن النهل اغسعليب للنبوة خاتم كظتم الالملم اسهم المتيى مع اسهم وشق كُمَّ من اسم اليجلي فذوالعمش محمود الهذا محمد تنم بحمدانله تفسير سوري الانشراح

#### بسالله فإلزم فرالت ي

#### سُورَة التائن

سورة المنین کمی سورت ہے جس کی آٹھ آ بات ہیں ، کمی سور تول کے مضابین کی طرح اس سورست کا بھی اہم موضوع ا ورمقصد بیان ایمان با لاخرة حساب۔اورجزاءا عمال ہے۔سورست کی ابتداء انجیرا ور زیبت کی تیم موضوع ا ورمقصد بیان ایمان با لاخرة حساب۔اورجزاءا عمال ہے۔سورست کی ابتداء انجیرا ور تربیت کی تشم کے ساتھا ماکن مقدسہ یعنی طورسینا اور بلدا ہین کم کمرم کی بھی تسم کھاکر ان کی برکموں کی طرف ڈ ہن کو متوجرکیا گیا ۔ ہوان مقا مات مقدسہ ہیں ودیعت رکھی گئی ہیں کہ طور سینا پر صفرت موسی علیہ الشلام کو انتدرب العزب سے شرف ہم کلامی تقدیب ہوا۔ اور مرزمین کہ مہبط وحی سیدان عظیم است با مکی قسم کھاکر بطور ہوا ہے۔مان کا ذکر فرمایا .

انجیروزیون کیرا لمنعت اورجا مع الفوائد ہونے کی دہر سے انسان کی حقیقت جا سوسے پوری پوری سناہت رکھتے ہیں۔ اس وج سے جواب سم کے مضمون میں گفتند کھنگندا اللّا فیسان رفی آخسین تفیق کیم خرانا نہا بت ہی مناسب ہوا۔ پھر شخلیق انسانی میں یہ فران کر اس کوایک بہترین بیکرا درصین ساخت میں اللہ نے بنایا ہے ۔ قدرت خلا وزندی کی اکمل ترین ولیل کو پیش کرنا ہے۔ اس کے بعد کفاد پروعید اور تنبیہ فرا اُن گئ جوبعث بعد الموت کا انکار کرتے تھے اور اخیرین ولائل قدرت کو انسانی عقول اور نظروں کے ساسنے نمایال کر سے ہوئے ۔ یہ سوال کیا گیا کہ اس کے بعد کوئی مشکر انسان آخرکس بنا ، پر قیا مت اور بعث بعد الموت کا انکاد کرتا ہے۔ اور یہ جب کہ ہرانسان کی تخلیق اس کے وجود اور اس کے تغیرات میں ان سسب امود کامشا ہرہ ہور ہا ہے۔ اور یہ تمام مشاہدات اس اسر پر انسان کوا کا دہ بلکہ مجبود کرتے ہیں کہ وہ قیا مت پرایمان لائے۔ حساب وکتا ب پرتقین رکھتے ہوئے الٹررت العالمین کوا حکم المحاکمین کا سے "





#### شهادست شیارواماکن برخالفنیست رست العالمین دمبایومعاانسان رست العالمین دمبایومعاانسان

قال الله تعالى. وَالبِتِّهُنِ وَالمُنْ يُنشُقُ نِ مِدَدَدِهِ الْمُ مِدَدِهِ مِلْحَكُو الْحَكِو الْحَلِي اللهُ عَلَيهُ وَاللهُ اللهُ عَليهُ اللهُ عَليهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَليْ وَاللهُ اللهُ عَليهُ وَاللهُ اللهُ عَليهُ وَاللهُ اللهُ عَليهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَليهُ وَاللهُ اللهُ عَليهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَليهُ وَاللهُ اللهُ عَليهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَليهُ وَاللّهُ اللهُ الله



آ ہیں کے قلب کو دحی اہی ا درمتص سے دسالت کی ذمہ دار ہوں سے ادا کرنے کے بیٹے کھول و با اور آ ہب کے حوصلہ کو اس قدر بلندا در قلب مباد کمی کوسیعے کردیا کہ اس میں علوم ومعارون ا ورحقا کُن وکھم کے سمندرسا سکتے ۔ ا وراکب کا نام بلسعت مرکز و با ۔ ا درشان اس قداد ہی کراس سے بڑھ کرکسی عظیمت وبلندی کا تھور نہیں ہوسکتا ۔ اب اس مناسبست سعے اس سورت میں آبجر و زیتون جیسے عظیم المنفعۃ بھلول اور درخوں اور طورسینیں ا در بلدہ الحرام جیسے مشہرک اورمقدس مقابات کی قسم کھا کرانسانی تخلیق کا ذکر فرا با ا وراس کی زندگ میں واقع ہونے واسلے جیسے مشہرک اورمقدس مقابات کی قسم کھا کرانسانی تخلیق کا ذکر فرا با اوراس کی زندگ میں واقع ہونے واسلے تغیر اسٹ و مایا ۔

تسمهے اُبحیری اوراس کے درخست کی اور زیتون کی اور اس کے درخست کی۔ اورتسم سے طورسینین کی یعی طورسینا کی جہاں حق نعاسلے نے حصرت ہوسی علیہ السّلام کو مشرف ہم کلامی بخشا۔ اور وہ نقرب عساما فرايا جوفَ فَسَنَ بِنَاهُ نَجِينًا "بين ذكر فرايا كَا اورقسم ب امن والع شَهر مكر كمرم كى جهال سع سارس عالم کوعوم ہدایرت سے سیارے کیا گیا اورخاتم الا ہمیا دصلی الترعلیہ وسلم کی بعثیث ونیوست ہے آفتا ہے سنے وبا ں سے طلوع ہوکر پیری دنیاکو روسٹسن کرڈ الاجب کہ عالم پرجہالت اور کفرکی ظلشیں محبیط تھیں اسی متہرمیں السرنے اپنی سیسے بڑی اما نست دیعنی قرآک) نا دل فرمانی - سے شک ہم نے انسال کو بنا یاسے ایک بهترين پيكري اورنهايت بيصين ساخست بين قدوقا مست صودست وشكل اورتنا سعب اعضا مركم باعث یرا ہی خوبھودست اور حین وجیل ہے۔ بعنی جس طرح اس کومعنوی خوبی عقلی ا ور فکری صلاحبتوں کی عظمت وبلندی معطا ک تھی۔ ظاہری پیکریمے کھاظ<u>ہ سے</u> بھی اس کو احس تقویم اوربہترین ساخت ہیں پرداکیا تاکم معنوی نٹریت وعظیست کے ساتھ بکیر انسانی کی مطابقنت ہوجائے۔ بھریم نداس کو بھینک دیا نیچوں سے نیچے طبقہ میں اوربینی کی حالست بیں ۔ایسے بڑھا ہے ہیں پہنچا دہا کہ نہ قوای رہے۔ نہ صوریت، دشکل کا وہ حسن وجال باقی رہا۔ پیدائش ضعفت ک حالب پین ہوئی ہاتھ ہاؤں کمزور تھے کیکن نشودنما باکر جوان ہوا۔ بدن میں توسند وضیوعی پیا ہوگئ ۔ ہیکر جهانی کا حمن وجمال بھر ہور ہو گیا گر ہے جبند کرست کے باست تھی۔ بھر بڑھاسیے سنے انحطاط وضعت کی طرف و المانا شروع كر ديا ميها لَ يكسب كم ضعصف ويستى كى آخرى منزل يكب بهنيج كيا يجيسك كرارشا ديها ركب بهي عده بعض مفسر بن نے اسفل السافلين كى نفسيريس ارذ ل عمر تك انسان كا بہنجانا بيان كيا ہے كہ جس عمر بي بہنج كرانسان كر بهخسش وحواس بمى جائے رہي ۔ آنكھوں اوركاؤں سے بھى محیاج ہودائے۔ ابن عبارس ر وابیت کیا گیا انہوں نے فرایا۔ قرآن کریم کا حافظ اور اس کی تلاوت کا شغف رکھنے والا اس نوبہت تک ببنیخے سے محفوظ رہے گا اور عمراس کی خواہ کنتی ہی بھی ہوجائے اس سے ہوسٹس تواس بجا رہیں سکے مجا بد ا در ابوالعاليم اسفل السافلين سيجهنم سے طبقات ميں سے نيچے سے نيچا طبقهم إد بيتے تھے۔ تومراد يہ ہو كى كرانسان كواحس تقويم ميں بيداكيا-اوراس كے بہترين فالب ميں ہونے كانفاضا تو يہ تھاكراس حيين فالب میں سجانے والی چیزیں اعمال وا خلاق اور کردار ، بھی بہترین ہی ہول تاکہ قالب کی خوبی اور مترافت کے

(با فی ماشیه انگلےصفحہ پیہ)

توجهر الم مخاطب بنا اس سے بعد کون سی وہ چیز ہے جو بچھ کو منکر بنادہی ہے۔ قیامت کے دوز جزاء ومسیدائے معاظم میں اور کون سی وہ بات ہے جو اس امر پر انسان کو آ اوہ کردہی ہے کہ وہ بعث بعد الموست اور اعمال کی جزاء وسید اکون سی وہ بات ہے جا اس امر پر انسان کو آ اوہ کردہے ہیں کم انسان قیامت بر ایمان لائے اور جزا وسید اپر یقین کرسے۔ ان تمام دلائل اور عالم سے جملہ احوال و تغیرات کو و بکھنے والے انسان بنا۔ کیانہیں ہے النہ سب سے بڑا حاکم تمام حاکموں سے۔ طرور بالفرور وہی سب سے بڑا حاکم ہے۔ سب است بڑا حاکم ہے۔ سب است بڑا حاکم تمام حاکموں سے۔ طرور بالفرور وہی سب سے بڑا حاکم ہے۔ سب است بین اور ما منے پر مجود ہیں عقل کی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں اور اس کے احکام کا منات پر نا فذو جا ری بین اور کا منات کی ہر چیز اس کے حکم کے سامنے سرگوں ہے۔ دنیا جب سے قائم ہے اس کے حکم سے ذمین آسمان بین اور کا منات کی ہر چیز اس کے حکم کے سامنے سرگوں ہے۔ دنیا جب سے قائم ہے اس کے حکم سے ذمین آسمان اور با دل چر مداور پر نداور پر نداور پر نداور پر نداور پر نداور پر نداور بادہ خوری ہے۔ بارسٹس اور بادل چر مداور پر نداور پر دو خوری ہو ایس بندہ آند بامن وقد مردہ باحق نزندہ اند

(باقی ماستید) ساتھ اعمال وکر دارکی خوبی اور عظمت بھی جمع ہوجائے۔ لیکن یہ انسان کی بدھیبی ہے کہ وہ اپنے نفس کی بہیمبیت اورگندگی میں پڑکر لیتی کا مقام اختیار کر لیتا ہے اوراسفل السافلین کی طرف ہوتا اپنی جانب فرمائی قضاً وقدر کے فیصلہ بعنی تقدیم الہٰی سے ہے اس وجہ سے اس کی نسب بت می تفاسے نے اپنی جانب فرمائی اورمانسان پونکھ اسپے اعمال وافعال کاخود اپنے ادا وہ اورمانقیار سے کا مسب ہے اس وجہ سے ظاہر ہے کہ اس ارتکاب پروہ سزا کامستی ہوگا .

کیکن آل ذلبت اوربیتی کے مقام ہیں گرنے سے دہ لوگ محفوظ رہیں گئے جوابیا ن لاہیں اور عمل صارح کریں ۔ تو یقیناً تعرولت اوربیتی ہیں گرنے سے ستنی رہیں گئے نوالاً اگذین اکمئن اعراق الضلطیت کا استن عبنظا ہراسی مفہوم کی تا ٹید کرد کا سے ۔ اور ہی مفہوم نوادہ احمن معلوم ہوتا ہے ۔ ۱۲ ۔ (واللہ اعلم یالصواب) صفرت ابوہر برہ رضی الندعنہ سے روایت بسے کہ آنسے فرت صلی الندعلیہ وکم نے ارشا و فرایا جوشخص سورہ و النین پڑھتے ہوئے اس ہیں ہیں۔ کا گئیسک اللہ کا کہ کہ کی وانا علی والنین پڑھتے ہوئے اس ہوئے۔ کلی وانا علی والنین پڑھتے ہوئے اس ہوئے ہیں۔ کلی وانا علی والنیک میں النہ کا دائش ہی خروں النہ کا دائش ہی خروں اس النہ ہی میں ایست کا دست کی جائے توان کلیات کا کہنا مسنون ہے۔ کیکن دیگر فقہا مالوں میں معروب الرقاع ہوئی ہے ہوئے النہ کا ہمنا مسنون ہے۔ کیکن دیگر فقہا مالوں میں معروب میں معروب میں معروب میں معروب میں معروب میں معروب معر

تبئن اور زمیمون کی تفسیر

ائہ مغدری اور حطرات محدثین و کورخین سے تبین و زیتون کی تغسیریں متعددا قال نقل کئے گئے ہیں ۔

ا۔ اکٹر علاء کا قول قربی ہے کرتین سے انبچر کا ورخت اور زیتون سے بہی زیتون کا معرو ن سے درخت اوران تسہول پر انسانی شرف سے مقہون کو درخت اوران قسہول پر انسانی شرف سے مقہون کو مرتب کرنے کی حکمت بہی ہے کہ ان میں بڑے ہی فوا ثد و منا نع قدر سے نے رکھے ہیں ۔ چنانیچہ آنبچر عجیب بھل ہے جس میں مذکھی ہیں ۔ چنانیچہ آنبچر عجیب بھل ہے جس میں مذکھی ہیں ہے اور اوران تھی و و متعدد امراض سے یئے نہا بہت نا نع ہے اور مرابع البہ خم میں ہے ۔ اطباع سے بقول گردوں کو صاحب کرتا ہے بغنم اوراس سے اثرات کو دور کرتا ہے ۔ جگر اور طحال کے بیاجی مفید ہے اور مصلح ہے ۔ جھر یہ کہ بلا تکلفت کھا یا جاسکتا ہے۔ اس کے ورخت میں نہانش جسے اور اس کے اور نہ درخت اس طسر ح اور نہوں جھی ہے اور ان کے باعدے انسانی کما لات نبون بھی ہے کہ اپنے اندر سیاست مار نوا گدر کھتا ہے تو یہ دونوں جھل گویا اپنی ٹو بیوں کے باعدے انسانی کما لات سے مشا بہت رکھتے ہیں ۔

۷- دومرا قول برسیے بیسا کہ کعث سے منقول ہے کہ نین و زیتون دوشہروں کے نام ہیں «تین» قدیم تاریخ میں وُشق کو کہا جا تا تھا ۔ اورٌ زیتون " بہت المقدسس کا نام سبے اود ظا ہرہے کہ یہ وونوں شہراسس کا ظریح میں وُشق کو کہا جا تا تھا ۔ اورٌ زیتون " بہت المقدسس کا نام سبے اود ظا ہرہے کہ یہ وونوں شہراسس کی ظاظ سے کہ صفات انبیا تاکا مولد و سکن ہوئے ہیں مبترک ہیں بیسن المقدس و ہ الشرکا گھر ہے جو اولا و آگا ق اور بنی اسر ایس کے انبیا مرکا قبلہ اور اسلام ہیں بھی ہجرست سے بعد سولہ یا مترہ ما ہ کے بیٹے قبلہ رہا جس کو آب کریم نے الگیزی بناؤگف کو گھا ۔

ا در ظاہر سے کہ جو سرزمین انبیا علیہم السّلام کا سولدوسکن ہواور اللّہ کے بیغیر وہاں مبا دست کرتے دست کرتے دست ہوں بلامشبہ بڑی ہی با برکت زمین ہے۔

۳۰ تیسرا قول به سبے کریے دوبہا ڈول کے نام ہیں اور بعض ائمہ مفسرین وصفینی اسی قول کو زیادہ ہہتر قرار دیتے ہیں۔ تورات سفراسستثناء باب مسلط کی بشارت کے بیش نظر جس میں یہ فرمایا گیا یہ خدا وندسیناء سے آیا اور ثنا عیر سے ان برطلوع ہوا۔ فاران ہی کے بہاڑ سے وہ جلوہ گرہوا وس ہزار قدسیوں کے ساتھ آیا اور اس کے داہنے ہے تھی آس بات کو تواہل کی سبجی تسلیم کرتے ہیا اور اس کے داہنے ہاتھ میں ایک آتشی مشراییت ان کے بیات ان سے بیٹے تھی آس بات کو تواہل کی سبجی تسلیم کرتے

بیں کرسینا عصے کوہ سینا پر او ہیں آنھورت مل اللہ علیہ وسلم کی ذات اقد سس پر محول کرنے کی بجائے نقیرا در فاران سے جلوہ گر ہونے کے بارہ میں آنھورت ملی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقد سس پر محول کرنے کی بجائے فلسطین کے دو پہاڑوں سے نام بتاتے ہیں۔ بالفرض اگر یہ تسلم بھی کر لیا جائے تو بھر دس ہزار قدر سیوں کی کیس تاویل کر بن گے۔ اس لیے حقیقت یہ ہے کہ تعیر سے بہت المقدس کے پہاڑ سرا دہیں ، گروہ پہاڑ جس پر شہر بیت المقدس واقع ہے اس کے دو گر سے ہیں۔ جن میں ایک کواب یک جبل فریقون سے نام سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور دو مرح کوتین کہتے ہیں اور فاران ظاہر ہے کہ کمر مرم کا بہا ڈسے جباں جناب رسول التہ مطالبہ کرتے ہیں۔ اور دو مرح کوتین کہتے ہیں اور فاران کا ہرہے کہ مرم کا بہا ڈسے جباں جناب رسول التہ مطالبہ کا تعیر علیہ دو گر کر کو تا وار فیج کہ کے وقت آ ہے نے دی ہزار قدر بول کے ساتھ کم فیج کیا۔ اور آ ہے کہا تھی مرک کو مثا دبا تو اس بشارت سے مقارب میں مقارب کی مقارب کو میاں سے نبوت و میں اسے مور کر کو مثا دبا تو اس بشارت سے بھی ان چار مقدس مقارب کا آفتاب طوع ہوا۔ اور اس کے فور نے دنیا کومنور کیا۔ انسان کی سعادت وشقادت کامضوں بطور ہوں فرسے کو سالہ کا آفتاب طوع ہوا۔ اور اس کے فور نے دنیا کومنور کیا۔ انسان کی سعادت وشقادت کامضوں بطور ہوں کے قدسم مرتب کی جائے۔

تىم بىمىرادىكى تىغانى تىنىدىسى رىۋالتىن.

## بِينِهُ اللهُ الشَّالِيَّةِ الْعَلَى ال

سورة العلق كمير سي حبسس ك انيس أباست بي

کے عذاب اور قبری وعیہ ہے کہ التررت العزست کے علم اور نظر سے یہ بربختی کا عمل مختی نہیں اور وہ وقت عنقر بب آنے والا ہے کہ جہنم سے فریشتے ایسے مجرموں کو پکڑ پکڑ کر ممکڑ ہے کرڈ الیں سکے ۔ بکہ دنیا ہی ہیں الترف اپنے قبراور گرفت کا منظ دکھا دبا کہ یہ تمام اشقیا عواد بدخت عزوہ بدر ہیں مارے گئے۔ ابوجہل الترف ہوااس کا سرقلم کرنے والے عبداللہ بن مسعو درضی الله عنداس کے کا ن میں رسی باندہ کر کھیسیاتے ہوئے صفور کے سامنے ہے آئے ۔ اور حرم مکر میں جن بدینے تول کے نام لے لے کر حفور کے بدو عا فرائی وہ سب کے صفور کے سامنے ہے آئے ۔ اور حرم مکر میں جن بدینے تول کے نام لے لے کر حفور کے بدو عا فرائی وہ سب کے سب مارے گئے اور ان سے مردار اور لاشیں بدر کے ایک کنوئیں میں ڈالدی کئیں اور آسخفرت صلی الله علیہ وسلم نے وہاں تشریف لاکران کو خطاب کرتے ہوئے فرایا حال وجہ کر نیٹ منا وعد و کو بدی طرح مادے دنار بینا کے تھا ۔ ہا تا وجہ مادے دنار بینا کے ہم نے اس وعدہ کو بدی طرح مالیا ، بوتم سے کیا گیا تھا ۔ ہم نے اس وعدہ کو بدی طرح مالی جو ہمارے دیا ۔ بہم سے کیا تھا ۔

ابتداء سورت میں ترازی اورتعلم کی دعوت دی گئی اورسورہ کی انتہاء نماز اور بارگاہ خدا وندی میں سیو دا ور اُمر بالتقریب کے معنون پرکی گئی جس سے بے ظاہر ہواکہ انسانی نوز و قلاح کی ابتداء قراء ت اور علم سے ہے اور اس کی منزل ومقصود وانتہاء عبا دست اور قرسید خدا وندی ہے تو اس طرح کا شہج ٹی کا چھے گئی ۔ واقع کی ترسورت ختم فرائی گئی ۔



رفرا باسم رباط المرى حلق المن على المرى الإنسان من برام المن المراب المن المراب المرا

سکھایا آدمی کو جو نہ جانتا تھا۔ کوئی نہیں! آدمی سرچراصتا ہے۔

# 





اسس سورت مبادكه كى كيفيت نزول حضرت عائشه رضى الشرعنهاكى روايت سيعاس طرح ثابت ہو تی جیسے کہ ا ام سبخاری سنے اس حدیث کوسیح سبخاری ہے، باب کیست کان بدء الموحی الی رسوک الله صلى الله علب وسله. " بين بيان فرايا -حفرت عائشه رض الشرعنها فرماتى بين كه آنعفرت مل لتعليه والم سے سیلے وہی کی ابتداء اس طرح ہوتی کم پہلے آپ کومبارک اور سیجے خواسب نظر آنے کے اور جو خواب بھی د يكهية وه صبح صا دق كي روشني كي طرح ظا مرونمودار بهوتا- بيهراً بيك كوخلوت نشيني كي رغيست بهوكن. آب غاد حرابیں جا کرعبا دست کرنے لگے جہاں کچھے دن اور ماتیں رہتے پھرگھرآتے اور کچھ توشر سے کرجے جاتے یہاں تک کراسی غارِ حامیں آپ پرحق ظا ہر ہوا اورائٹر کا فرشندآب سے سامنے آیا اور کہا اِ قُسّ اُ (مِرْهو) جس مے جواب میں آب نے فرمایا مکا آنا بطقاری کی کہیں توایسانہیں کم پڑھ سکوں ) فرمایا فرشتہ ہے محکم کو کمیر كرجيني اورخوب زورسس دباياكم مشقت اور تكليف انتها مكوتهنج ممن اور كيم حجور ديا اوركها كمراقرأ لبي نے پھر وہی جواب دیا مَا اَ مَنَا بِعَا دِی اُ وشتہ نے اسی طرح پھرتیسری مرتبہ بکڑ کر دبا با ا ورجھوڑ کرکھا اِفْرَا إلى سُورَيِّلِكَ النَّذِي خَكَنَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقَ - إِنْكُ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ النَّذِي عَلَّهُ بِالْقَكَجِ عَلَيْعَ الْإِنْسَانَ مَاكَمُ يَعْلَحُ إِن آبات كے ــــنزدل کے بعدآنعفرن صلی الشمعلیہ کیم گھروستے اوراَسپ پرکپکی ا ور لرزہ طاری تھا۔ اَ سپ سنے گھرجا کر فرمایا ذَیِّدُنْ فِیْ ۖ ذَیِّدُنْ فِیْ تَوْکھُروا اول نے کمبل باچا در اڑھائی اور کھر آب نے غارواء کا فعقہ بایان کرتے ہوئے حضرت خدیجہ دضی اللہ عنعاسے فرماً با إنّى خَيْنيْتُ عَلَىٰ نَفْسِيٰ "كَهُ مِجْعِ تَوَايَنَ حِال كَا ذُر بِوا وحى كَى جبيبت دعظمست إدر فرشته كواليسى عالبت بيں ديكھ كر-اس كوسن كر حفرت فدسیجددانی الدّعنها نے آسٹ کوتسلی دی کرآ سبب میں یہ کما لاسنت ہیں کرآ سب سیج ہو لتے ہیں ،صلہ دہی کرتے ہیں۔ نا داروں کا بوجھ اٹھاستے ہیں سیے بہارا نوگوں کو کما کر کھلاستے ہیں · مہان نوازی کرستے ہیں ا و ر پیش آنے والے حوادث وواقعات بیں آبیا توگول کی مدد کرتے ہیں توحیب آبید بی برکالات اورادصات حسنه بین توخدا دندِ عالم برگز آب کونا کام اور مترمنده نه کمدیں سے پھرآب کواسیتے ابن عمر درقہ بن نوفل سے باس کے کئیں جو انجیل کا ترجمہ کردیے تھے اور مشرک و مبت پرستی سے نفرت کرتے ہوئے اس زما مذکا دین سمادی یعنی نوانيت اختيار كرلى عى ـ ورقرين تونل سف تمام وا تعرس كرتصدين كى اوركها هذا الناموس الذى اخزل الله المنائ على مُوسى يعنى به توديى الله كا قاصدست جو الله تعصفت موسى بدا تا لا تصارا وراس باست كى بعى تناكى كركاسش اس زا نديس جب كراسب كى قوم آپ كونكائے كى -اگر بيں زندہ ہوں تو آپ كى بڑى ہى قوت و ہمت کے ساتھ مدد کروں گا۔ تواس طرح آسپ کو صفرست خدیسے بھٹے استدلال عقلی سے رنگ ہیں تسلی دی۔ ا ور

ورقہ بن نوفل نے اسب تدلالِ مشرعی سے اندازمیں تسلی وی 1 درآ ہے کی نبوت ورسالست کی تفید ہی کی اس كعه بعدُس لمسلهٔ نزولِ وحى منقطع هوگيا اورمشهور وراجح تول كى بناء پرتقريباً لدنے بين سال وحى منقطع رہى لمآنك بھرومی کاسے مسلم سورته مد ترکے نزول سے سف روع ہوا۔ اور آباست کیا کی کھا المسکر بیش فاکمنزز ك نزول سے آب ما مور با لرسالة فرما ديئے كئے - اور تبليغ ودعوت كا كلم وسے دياكي اور بھر بے وربیے مسسلسلہ نزول وحی کامشہ دوع ہوگیا۔ تو بہ با نیج اَیاست سب سے پہلی آیاست ہیں جن سے دحی الہی کاسلسلیٹروع ہوا اور آپ کومنصیب بہوست سیص سرفراز فرہا پاگیا ۔ ا ور الٹر کے فرشنز کی طرف سے ا قرآ سے خطاب اور امر پرکہ آسید نے جوادمت وفرہ یا تھا صا انا چھا دی کہ ہیں توالیسانہیں ہوں کر پڑھسسکوں۔ اس سے جواب سمے طور يروى اللي كا آغانهى ان كلمات سع بوا إِحْدَلُ مِا سُمِ دَيِّكَ النَّذِي خَدَى خَدَى يعنى آب كو قرأت اور رفي صف کا حکم بارگاه رتب العزت سے آسپ کی صلاحیت ا ور قدرت کی بناء پرنہیں دبا جا دباہے بکر <u>پڑھیئے اسپ</u>ٹے رسبہ کے نام سے اور اس کے نام کی مرد سے جس نے پیدا کیا ہے ہر چیز کو اور کا مناست کی ہر پیز کو عدم سے وجو دعطا فرایا۔ توجو فراست عدم سے وجود مطا کرسنے والی سبے وہ ایک جاندا را ورحس وشعور رکھنے واسے انسا ن کو قراّت کا دصف کیسے نہیں عطا کرسکتی۔ اس کی شاک خالقیبیٹ ا درحکمت سے سویتے تو اظهرن شمس ہیں۔ چنانچہ ا<u>س نے پیدا کیا انسان کوا یک جمعے ہوئے خون سسے</u> . بونطفہ کی شکل <u>سے جمعے ہوئے</u> ٹون کی شکل ا ختیاد کرتاب بهروای فدااس مین نشود نماکی صلاحیت دیتاب ا دراس مین با تحدیاؤن ایموناک اکان بنانا یہ سب پچھ اسی کی صناعی ہے توجس خلاق حکیم نے ایک قطرہ کو اس طرح تغیرات کے ماتھ یہ سب پچھ مطا کیا ہے وہ ایکسہ زندہ بنینا وبصیالسان میں ہواگ<sup>ا</sup> جبہ پراھا ہوانہیں قرآست کیصفسننےیں دسے <u>سکے گ</u>لتو آئہیں كواس رسب خالق ا درصناع مكيم سے نام سيے كها جار باہے كر پڑھيئے وراگر يہ تصويروخبال ہوكہ اليي عنظيم صفت ا در خوبی کس طرح دسے دی جائے گئی تو فر مابا گیا اور آسپ کارب تو بڑا ہی کرم والاسبے۔ اس بیئے ہے گرا نقار ر مفنل وانعام اس دسب كريم كى طرحت سے ماصل ہونے بين كوئى تعجب اور تاكل مذہونا چاستے اور در ہى يرسو چنے كى گنجائسش كى يەكىرا تنامعظيم اور بھارى كام كس طرح أسجام دياجائے گا تووہ رست كريم اپنى غيبى مدد سے اس كو آسال کر دسے گا۔

کیکن اس سے بعد آگر یہ خیال ہو ا ور ترذد تیجسس بمہ آخراس قدر بڑی نعبت کس طرح عامل ہوگی تو اس حیرت و تردد کو دُور کرنے سے سیٹے فرمایا۔ وہ رسب جس نے علم سکھایا قلم سمے ذریعہ ۔ ا در بہی قلم دنیا ہیں ایک

عه پہلی مرتبہ اِفْکُلُ نفس قرآت مطلوب ہونے کی حیثیت سے زمایا گیا تودو مری مرتبہ اس امرسابق کی خیثیت سے زمایا گیا تودو مری مرتبہ اس امرسابق کی تعمیل پرآماد ہ ہونے اوراس کی عملی صورت میں پورا کرنے کے لیٹے کہا گیا کہ بسس پڑھئے۔ بعض مفسرین کاخیال کی سے کرا قراء اول سے علوم با طنبہ کا پر معنا مراد ہے اور اقراء ٹانی سے علوم ظاہرہ۔ لیکن پہلی توجیہ عربیت کی دوسے زیادہ توی ہے۔ ۱۲۔

قرن سے دکھسٹے قرن کک اور ایک نسل سے دوسری نسل تک علوم منتقل کرنے والا ہے کیا وہ ا پنے فرشتہ کے وربیعے اوج محفوظ اور ملاء اعلیٰ کے علوم اپنے ہینجبر کی طرون نہیں منتقل کرسکے گا؟ جس نے انسان کو وہ سکھایا جونهين جانتا تھا توجب فلم كے ذريعے دنيا كے ايك كوشے سے دوسے ركوش كك اوراكك قوم سے دورى قوم نک علوم بهنجته بهی اورانسان وه علوم سسیکه جا تا ہے جواس کو بیلے معلوم نہ تھے۔ توسلے ہا رسے پیغمبر آتِ كوكيا تعجب بيكراسى طرح خدا وندعالم جبريل اور ملائكم مقربين سمية دريع ملاء اعلى سمي وه علوم آتِ کوسکھا دسے جواس سے پہلے آئیب نہ جلنتے ہوں۔ اوروہ پدوردگار بیعلوم تواہ کسی ذریعہ اور واسطہ سے پہنچا ہے یا براہ راسست قلب پر وارد کر دسے ۔ وہ ہرصورت پرقا در سے آخرانسان خواسی میں غیب کی بہت سى باتين ديكفناسي اورخوداكي كري السي كيوع صرقبل سيح اورمبادك خواب وكمائ جودحى اللي كاديبا بيم وتمهيد تتصاوراً نتاسب دسالت كيطلوع سيعتبل والحاصيح صاوق تلى -جن سيع آسب كوبنوبي اندازه هو گیا کہ القارینبی کی بیست سی صورتیں ہیں اوران پراللہ کوقدرت کا ملہ سے اوران میں اصل وحی سے نزول اور و تی ا پلی کی قر اکست پرقد دست کا تبوست کمسل طور پرپمو ہود ہے تو الن امور کے یا عدث آ ہے ہو یہ خطا ہے اپنی ہے رِ فَيْنَ ادران دلائل سے بیش نظراسی اس بواب کی گنا کش بہیں ما دنا بقادی الغرض قدرست خدامندی سے يعظيم ادر واضح دلائل اور نشانيال ہوتے ہوستے اس امرکی گنجا تش اور تو تع مذتھی کرکو ٹی شخص اللہ کی خا لفتیت اوداس کی دبوبهیت ودحدانیت سعے انسکا دمرسے گرا فسیسس خبراد!سیے شک برمرسش انسان بہت ہی تردست برّه جاناب اگروه اینے آئیب کودیکھے کہ وہ بلے نیاز ہوگیا ہے۔ مال ود دلست سنے اس کوعنی کردیا بلاشبه برايسے انسان كى غلىلى اور بہت برا دھوكه ب الے مخاطب تبحد كومعنوم ہونا چاہيئے كريقين ترسے رہ كى طرمن والمیں نوٹمنا ہے۔ اور جس پر در دگار نے اس کو پہلے پیدا کیا اسی کی طریب آخر نوٹمنا ہے۔ اس وقت ایسے مغرَد ومرْمش انسان كي شخوست اوراس كاعزور و مجرّسب بجه خمّ بوجاشي كا وراسس مركمتني و فو د فراموشي کی حقیقت کھل جائے گئے۔نہا بہت ہی حیرست ا ورا ضومسس کا مقام ہے۔ انسا ن یا وجود ان دلائل و مٹوا ہد کے استے خالق کونہ الے اس سے بڑھ کرتعجب کی باست سہے کہ دوسروں کو بھی رہے حقیقی کی بندگی اور عبادیت سے دوکے توسلے مخاطب کیا دیکھا توسنے اس بہنجت انسان کو بودوکیا ہے الٹرکے ایک برگزیدہ بندہ کو النڈکی بندگی سے جیب وہ نماز پڑسھے توظا ہرہے کہ اس تمرّوا در مرکش سے بڑھ کرکی درم ہوسکتا ہے کہ خود توالند تعاسل كى عبا دست سيمنه مورريا سے دوسرے كوي خداكى عبادست بهين كرسف ديا۔ عيساكم الوجيل لعين

عده: یہ ہیں وہ پانچ آیاست اِخْسَی اِسے مَالَدُه بَعُلُمُ کَکُ بُوسب سے پہلے غارِ واہیں نازل ہوئیں اور ان پانچ آیاست بیں درحقیقست آغاز دحی پرا قراء کے خطاب پرا سپ نے ما آ کا جفادی کما تھا۔ اکسس کا جواب دیا گیا۔ یا اس پر ابشانی وجرت کو دُورکیا گیا ہو اسپ پر اس وقت طاری ہوئی تھی۔ جیسا کہ تفسیل سے ذکر کر دیا گیا ۔ ۱۲.

نے اک حفرت صلی اللہ علیہ قتلم کوحرم کم میں جب نماز پڑھتے دیکھا تو برا فروختہ ہرکر کہنے دگا کہ اگر میں سنے اُندہ محد راصلی اللہ علیہ قتلم اکو دیکھا کہ کھیہ ہے قربیب نما زیڑھ رہے ہیں۔ تو میں العیا ذباللہ ان کی گردن روند ڈوالول کا استحفرت صلی اللہ علیہ وسلم سنے فرہ با اگر یہ بہنجست ایسا کرسے کا تو خدا سے فریسٹ اس کو محکو سے ککڑے کرڈالیں گے۔ اس طرح کر لوگ اس منظر کو جیا تا دیکھتے ہوں گے ہاہ ۔

بھلا لے مخاطب تونے دیکھا الڈکا پہندہ اگر ہوا بت پرہے بااس نے تقو کی کا دومرول کو کم دیا۔ اور خواک معذاب سے ڈرنے کا تلقین کی تواس میں کو ل سی باست اس قدر مخالفت اور ڈیمن کی تھی بکران و و باتوں ہیں اگر صرف ایک ایکٹے ہی بات ہوتی تب بھی بہ صفت اس امری موجب تھی کر لیسے بندہ کی موا نقلت کی جاتی ہے جہ جا ٹیکہ اس کا صفا بارا ور ڈیمن تواس میں غصر اور اشتعال کی کیا باست تھی ج لیکن افسوس اس سے بردہ کا موجب تھی کو ایس افسر کی تواس میں غصر اور اشتعال کی کیا باست تھی ج لیکن افسوس اس سے بردہ کا رہا کہ سے مخاطب کی تونے دیکھا کراگر اس نے الڈی باست کو جھٹا بارا اور مرکشی و نا فرمان بروڈ کا را اس سے کہ الڈی بردہ کا تواس سے بردہ کا صاب نہیں ہو گا ہے۔ ورد بالک کت بیں اپنے کے دیکھ دو ہے تھی ہوا۔ اس باست ہو تا ہے کہ اس سے کہ اس سے کہ اس سے بردہ کا حساس نہیں ہوا کہ اللہ دیکھ مورا ہے اس باست میں ہوا کہ اللہ دیکھ مورا ہے اس باست کو بیشانی موجود ہیں تو کیا اس کو ایس کا اس میں ہوا کہ اللہ دیکھ مورا ہے۔ خیر جو کچھ بھی ہوا۔ اس اس کو بیشانی سے بکو کو بیشانی سے بکو کہ کو بیشانی سے بکو کو بیشانی سے بکو کو بیشانی سے بہا کہ ہو گا ہو ہو گئی ہوا کہ ایس کے ایس کو بالے ہم بھی جو این کی جو اس کے اپنے بادے ہم بھی جو این اور اس کے اپنے بادے ہی موجود میں کے اور اس کے اسے موجود میں اور اس کے اسے موجود میں اور اس کے اس کے دور کے اس کے اسے موجود میں اور اس کے اس کے اسے موجود میں اور اس کے دور کیکے اس کے اس کے اس کے دور کے اس کے اس کے اس کے دور کے اس کی اس کے اس کے دور کے اس کے اس کے اس کے دور کے اس کے اس کے اس کے دور کے اس کے دور کے اس کے اس کے دور کے اس کے دور کے دور کے کہ کو دیا کہ کو دیا ہوں کے دور کے دور کے کہ کی اسٹر نے داکھ کے دور کے دور کے دور کے کہ کی دور کے کہ کی دور کے کہ کی دور کے کہ کی دور کے دور کے دور کے کہ کی دور کے کہ کی دور کے دور کے کہ کی دور کی کے دور کے کہ کی دور کے کہ کی دور کے کہ کی دور کے کہ کی دور کی کی دور

عله ۱۰ ایک دوابیت بین سبے کرا بوج ل لعین سفے اس موقعہ پر بیہودگ سے بات کی اور غفتہ سے اونی آوا ذ سے تہدید و تنبیہ سے اندازیں بولنے مگا۔ آپ نے فرایا لے ابوج ل مجھے کیوں وحمکی دے رہا ہے لگا تمہیں خرنہیں اسس وادی ہیں میری جماعت سب سے بڑی سے (یعنی میں چیئر مین بارٹی ہوں) تواس پر یہ آبایت نازل ہوئیں خَذَیک یُح خَادِ دِیک ۔ الخ ۔ ۱۲۔

عله : ال تعبيرين لفظ أفرى حكست كاطرف اشاره به.

عقد: روایات میں ہے کہ ایک مرتبر الوجہل انحفرت ملی التٰرعلیہ وہلم کی طرف بھا، جبکہ آپ نمازمین شنول تھے ہے۔ روایات میں ہے کہ ایک مرتبر الوجہل انحفرت ملی التٰرعلیہ وہلم کی طرف بھا، جبکہ آپ نمازمین شنول تھے ہے اور کی کرنے جاتب درما فت کی ایک دہمتی ہوئی خند تی نظر آئی ۔ جس کے ساسنے مجھے پُرر کھنے والی کیا تو کہا کہ مجھے اپرر کھنے والی مخلوق نظر آئرہی تھی۔ زبانیم کی تفسیریں اکثر مفسرین نے دوزخ کے فریشتے بیان کیئے ہیں۔

عذاب و ذلت کو دنیا میں محکم مقدر فرما دبار چنانچہ عزوہ بدر میں ابوج ل اور اس سے سانھیوں کی لاشیں بدر سے ایک مغذر فرما دبار چنانچہ عزوہ کر میں ابوج ل اور اس سے سانھیوں کی لاشیں بدر سے ایک کو منے میں ہمردار لاشیں جب اس کو منے میں بھردی گئیں تو اسحفرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بہاں کھڑے جو کران پر لعنت ملامدت فرمائی ۔ عدا ہے ۔

ال مخاطب فردار! اس تسم کی باتوں سے کبھی مغالط اور دھوکر میں نہ بڑنا۔ ہرگزاس کی بات نہ ما تنا اور ایسی اور نہاس کی دنیوی و جاہست، اور مال و دولت سے متا ٹرہونا۔ بکہ پورا پورا اجتناب و پر ہبز کرنا اور ایسی باقوں سے متا ٹرہونے کی بجائے اپنے ہی رہ کو بحدہ کرتے دہنا میں اور اس کا قرب ماصل کرنا ایک بینکہ بجدہ بندہ کے واسط التہ رہ العزب کے قرب کا ذریع ہوتا ہے جیسے کرارشا چرسول صلے التہ علیہ وسلم ہے افراث منا کیکٹون العب من رہ ہے ھگئ مداجد کو فاکسٹو فرا فینے میں المدعاء فکتیمن ان کیکٹنے جب ما منا کیکٹون العب من رہ ہے مئی مداجد کو فاکسٹو فرا فینے میں المدعاء فکتیمن ان کیکٹنے ہو اسے میا منا کیکٹون العب میں درجہ سے میں کر من سے وعا مانگو۔ قریب ترہے کراس مالت بی تہاری میان قبول ہو جائیں قبول ہو جائیں ۔

تىم بىحمىدا ئىلمالعىزىن تفسيرسورتا العلق ـ

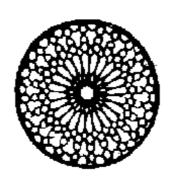

عله الغرض كَسَنَفَعًا كِالنَّاصِيَةِ الم مجرين كه ليغ دنيا بس بهي بهوا ا دراً فرت بس بهي التركه فرشت ال كي پيشانيول سے بكر كر تكھيٹے ہوئے جہنم كى طرف ہے جائيں گئے .

عك : قرأن كريم مين آياست سيحومين يرسب سع احرى أيت بهدا ودجهور ففهاداس يروبوب سيده سعة قائل مي.

# بينكم للمالحة الحقيرة

امی سودست میں خاص طور پر تنہ ول قرآن کی ابتداء اور شب قدر کی عظمت ونضیلت برائی کئی ہے اور یہ کہ انٹر دب العزست نے اسس مبادک داست کوتمام زمانوں اور اوقاست میں کہیں برتری عطاء فرمائی کہ اس ایک داست ہی کو ہزار مہینوں کی عبا دست سے بڑھ کر قرار دیا۔ اور اس میں اللّٰہ کی خاص تجیبات اس کی دھتوں اور برکتوں کا تنول ہوتا ہے۔ جریں امین اور فرست توں کی جماعتیں ملاءِ اعلی سے زمین پراترتی ہیں۔ عابدین و ذاکرین کی مجانس عبادت و ذکر میں حاص کی ہوتی ہے اور اہل اللّٰہ کے قلوسب پر خاص سکینست و باطنی افراد کا ورود ہوتا اس ع





#### سلم الفيرة حتى مطلع الفجرة

امان ہے وہ رأت صبح کے نکلنے تک ۔

#### عظمت شقير واه رمضان بنزول قرآن

یا یہ کہہ ویسجینے کرگزشتہ سورت میں انسان پرعنایات والطا دن غدا وندی کا ذکرتھا۔ اوراسس کی ترقیا۔ کا۔ اب اس مناسبت سے انسانی سعادت اور فوز و فلاح کی اصل اسساس کتاب البی اور فرا ن حکیم کا نزول بیان کیاجار ہاہے کہ وہ شعب قدر میں ہوا۔ جس میں عقا مُدِعِماً وات مِعالملات بَہْذَیبِ نفس اور سباست مدینہ سیان کیاجار ہاہے کہ وہ شعب قدر میں ہوا۔ جس میں عقا مُدِعِماً وات میں جدوجہد کا محتاج ہے اور عملی زندگی کے جملہ اصول واحکام موجود ہیں اور پھر یہ کہ انسان صحول سعادت میں جدوجہد کا محتاج ہے اور عملی زندگی ہی اس کو فلاح وسعا دست کی منزل تک پہنچاتی ہے ام میں سا بقہ طویل طویل مدتوں تک ۔ عیا وات شاقہ کر کے بارگا و دب العزب میں جو تقرب حاصل کرتی تھیں۔ وہ اس امت کے یہ ایک وات کی چند کھر اول میں ہی مقدر فرا وہا۔ ادر شا و مبادک ہے۔

بے شک ا تارہے ہم نے اس قرآن کوشب قدر ہیں۔ اور اسے منا طب تو جانا بھی ہے کہاہے

سب قدراس کی عفلت وبرکت کیا ہے۔ اور کس وج سے کتاب البی اس شب قدر میں ا تاری گئی اس کا عذائہ

کیا درجہ ہے اور اس میں عبادت و ذکر البی کا اجرو ثواب کس قدر ہے ؟ اس کی حداور حقیقت کا بیان

توکسی کے احاطہ نہم میں نہیں آسکہ بس اتناسمے لے کرشب قدر ہزار مہدنوں سے بہترہ کاس ایک رات کی جادت ہزارہوں

کی عبادت کے ثواب سے بڑھ کر اور بہترہ ہے۔ یہ البی وارت ہے کہ اس میں اترب تے ہیں فرشتے اور روح القی بعنی جرین امین اس نے درب کی اجازت اور حکم سے ہرامر خیر لے کر زمین کی طرف اور اللہ کی عبادت کر تول لے

ایماندار بندوں کی جانب ہوراست مراب سام سے کہ اس کا ایک ایک محسلامتی اور برکت ورج سے کا ہے

جس میں فرست توں کے گروہ پیغام سلامت ورحت نے کر زمین والوں پر ازرتے ہیں۔ ان سے واسطے وعا

الوار و برکات اور اللہ دب العزب کی جو اس ورج کی اور برکتوں کا باعث ہوگ جو اس شب میں اللہ کی طرف

الوار و برکات اور اللہ دب العزب کی وہ ان رحموں اور برکتوں کا باعث ہوگ جو اس شب میں اللہ کی طرف

سے دکھی گئی ہیں۔ اس ہیں قلب کوسکون وکسسرور حاصل ہوتا ہے۔ اہل اللّٰما پنے قلب ہیں ایک جین وٹھنڈک محکوس کوسنے ہیں۔ خشیت الہی کے آئار ان پراٹرا نداز ہوستے ہیں۔ اور عجیب وعزیب تسم کی طانیت اور لذت وحلا وست اپنی عبا دت ہیں محکوس کرتے ہیں۔

#### شب قدر اور نزول قران

اس سورہ مبارکہ نے واضح طورسسے یہ بیان کردیا کہ نزول قرآن لیلۃ القدرمیں ہوا۔ سورہ بقرہ ہیں گئے تعالیٰ تعالیٰ کہ نزول قرآن لیلۃ القدرمیں ہوا۔ سورہ بقرہ ہیں گئے تعالیٰ تعالیٰ کا انتقالیٰ تعالیٰ تعالیٰ کا انتقالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ کا کہ تعلیٰ کہ اللہ کا کہ تعلیٰ کہ اللہ کا کہ تعلیٰ کہ اللہ کا کہ معلیٰ معالیٰ معلیٰ منا مبعث نظام معمر نظام کا نواز نظام کا نظام کا نواز نظام کا نظا

عدد: لفظ قدر دال کے فتح اور سکون کے ساتھ استفال کیا جاتا ہے۔ لغدت ہیں دونوں کے معنی ایک ہی ہیں۔ صوف فرق یہ ہے کہ دال کے فتح کے ساتھ اسم ہے اور سکون کے ساتھ مصدر - ازروشے گفت اس کے ایک معنی اندازہ کے ہیں جیسا کہ ادشا دسے افّا گُل سَتّی ع خکفت کی پھے کہ دور قدر سرون و مزاست کو بھی کہا جا ناہے ۔ اہل لسان کہا کہ استے ہیں فلاک فرو قدار ہے حدالان عِن کہ مناہ ہے خلاص عند اللہ الفقر میں دونوں باتیں ہیں۔ شرف و مزاست بھی اور ہے کہ اس کی عبا دست کا اندا زہ اللہ کے نزویک ہزار ہہیں ہے۔ ابل جا سے بڑھ کہ ہے۔ ابل بال بال کہ اس کی عبا دست کا اندا زہ اللہ کے نزویک ہزار ہہیں ہے۔ اور ایک ابن عباس رضی اللہ عند بیان کر سے ہیں کہ اسسی وجہ سے بھی اس کو لیلہ الفقر کہا جا آ ہے کہ اسس واست میں سال ہو میں ہیں ہیں اور اسس معنی کے کھا ظرمے اس کہ یہ بیں اور ایک معنی اور لفظ قدر کے تنگی کے بھی ہیں اور اسس معنی کے کھا ظرمے اس کہ یہ بیں افظ قدر کا استعال ہوا ہے۔ و می می گھا الفقر وہ وہ اس پر تنگ کہ دیا گیس وہ ہوا ہی ہہ معنی اور فضا دہیں وہ افوار و برکات پیسل جائے ہیں کہ دیا جائے ہیں کہ زین اور وضا دہیں وہ افوار و برکات پیسل جائے ہیں کہ زین اور وضا اس ہے جس میں مل ما اعلی سے ذمین پر اور وضا دہیں وہ افوار و برکات پیسل جائے ہیں کہ زین اور وضا اس کے لیا تنگ ہو جاتی ہیں بڑی قدر ومز بست ہیں افر ہے ہیں ہیں اور ان کے اعمال صالح کی خدا تھا کہ ہو جاتی ہیں بڑی قدر اور فضا دہیں دو جی قابل قدر اور جس ہینچ بربرا ادری گئی وہ بھی قابل قدر اور خوب ہینچ بربرا ادری گئی وہ بھی قابل قدر اور خوب اشارہ کے بیا تا ذری گئی وہ بھی قابل قدر اور خوب اشارہ کے بیا تا ذری گئی وہ بھی قابل قدر اور خوب اشارہ کے بیا افراک کی تا ذری گئی وہ بھی قابل قدر اور خوب اشارہ کے بیا افراک کی تا ذری گئی وہ بھی قابل قدر اور خوب اشارہ کہ بیا افراک کی بی خوب انہ ان کی گئی وہ بھی قابل قدر اور خوب اسال کی کئی وہ بھی قابل قدر اور خوب اسال کی اس وہ میں دو کھی تا ذری گئی وہ بھی قابل قدر اور خوب اسال کی کہ دو کھی تا ذری گئی دو بھی قابل قدر اور خوب اشارہ کی ہو کہ کی دو کھی تا ذری گئی دو بھی قابل قدر اور خوب اسال کی اسال کی ہو کہ کی دو کھی تا ذری گئی دو کھی تا دری گئی دو کھی تا خوب کی اس وار کی گئی دو کھی تا دری گئی دو کھی تا دری کی کھی ان کی دوب کی کی دوب کی کا سال کی گئی دوب کی کی کھی کی کھی کی کی ا

اس کے انواد و تبجلیات کا مظہر ہے اور خیرات و برکات کا مرجیٹی ہے اور رمضان المبارک کا زمانداس کی تبجلیات کا مظہر ہے اس وجہ سے حکمت الہمیہ سے بھی سقدر فر بایگیا کہ قرآن کریم رمضان المبادک اور شہب قدر میں بازل ہوا ور بھریہ بھی ہے کہ دنیا میں کسی کے لئے یہ اسکان ہیں ہے کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیوارِ نعوا وندی کرسے تو الله سنے اپنا کلام بیک ناندل کر دبا اور اس کے کلام میں اس کی تجلیات، اس کا جلال وجمال ہے تو اس طرح مجبین و عشاق کے لئے یہ صورت عطا فرا دی گئی کہ وہ اس کا دیوار اس کے کلام میں کرلیں ۔ اس کے کلام میں اس کا جلو ہ جمال میں اس کا جلو ہ جمال ہو جمال ہو جمال ہو جمال میں کرلیں ۔ اس کے کلام میں اس کا جلو ہ جمال کی جمال کی جمال کے دور اس کے کلام میں کرلیں ۔ اس کے کلام میں اس کا جمال ہو جم

درسخن مخفی منم پیول . نوشنے گل در برگس گل مرک دیدن میل دادد درسخن بیرند دمرا

یہی وہ چیزہے جو بیان کی گئی۔۔۔

چیست فرآک کے کلام حق مشناس رونمائے درستِ ناکسس آمد بناس متعدد احاد بیٹ بیں ہے کہ توراۃ وانجیل اور زبورجی اہ دمضان ہیں آباری گئیں۔ کمیم رمضان المبادک کو حضرت ابراہیم پرصیصفے نازل ہوئے جھے دمضان کو توراست بآرہ دمضان کو زبور اور انتھاکہ ہ درمضان کو انجیل نازل ہوئی اور اخیرعنٹرۂ دمضان شب قدر ہیں قرآن کو ہم نازل فراہا۔

کے معنوت موسی علیالتلام کومناجات خلاوندی اور کلام ربانی سے شوق دیدار بیدا ہوا تھا گر جواب بلا حفرت موسی علیالتلام کومناجات خلاوندی اور کلام ربانی سے شوق دیدار بیدا ہوا تھا گر جواب بلا تھا۔ کمن تکرانی میں است بہ خاص عنایت یہ فرمائی گئ کراس نے اپنا کلام قدیم نازل کر سے اسی میں لذیت دیدار رکھ دی۔ اس میں استے جلال وجمال کے جلوے ودیعت فرما دیئے۔ کوہ طور پر تبجی ظاہر فرمائی گئ تھی تواکسی امت کو بھی تبجی خلاوندی سے محودم مزد کھا گیا۔ شہب قدر کی صورت میں اللہ نے اپنی تبجلیات و انوارسے فواز دیا ۔ پھر دہ کو و طور والی تھی تو بظا ہر عظمت وہیبت کے رنگ ہیں ظاہر وواقع ہوئی تھی جس کا بہ اثر ہوا تھا ۔ بچھ کہ کہ گا گرفت کے بھر تھی جس کا بہ اثر ہوا تھا ۔ بچھ کہ کہ گئ وہ مین گؤ کہ کہ گئ وہ مین گل کہ مین کی بھر سکا کہ کہ مثال سے کر سطف وجمال اور سکینت وطا نیست کی شکل ہمیں واقع ہوئی ۔ جس کی تھنٹرک وطمانیست اہل اللہ اپنے قلوب اور حتی کہ اپنے اجسام ہیں محسوس کر تے ہیں عزض وہ تمام مقالمت جمالاً ہوئی اللہ کے عطا کہ مقالمت جمالاً اور شعب قدر میں امت محدید علی صاحبہ الف الف الف صلاح وسے دیئے گئے۔ قلت الحد والمغة ۔ الف الف الف صلاح وسے دیئے گئے۔ قلت الحد والمغة ۔

حدیث میں ہے کہ جیری اپن رمضان مبادک میں مصور پر نورصلی المتعلیہ وسلم سے قران کرم کا دور کرستے تھے اورجس سال آسٹ کا وصال ہوا اس میں دومرتبہ دورکیا.

امام دبانی حفرت بحد والعث ثانی حقواتے ہیں کر معنان کا پورا مہینہ نہا بیت مبارک ہے مگروہ انوار و برکاست جواس ، ہ کے ونوں سے وابستہ ہیں وہ اور ہیں اور وہ انوارو برکاست بوراتوں سے متعلق ہیں وہ اور ہیں اور دن کے انوارو برکاست روزہ کی صورت ہیں حاصل ہوتے ہیں اور داست کے انوار و برکاست افطار کی حوت میں ۔ بظا ہریہی وجہ سیے کہ مشریعت نے سحرکی تا خیرا ورافطار کر نے ہیں تعجیل کی ہوا بیت فرمائی ا ورادشا و فرایا لاکنڈ ال احتی بعضر ہر ما بھید کو الفیطس کا تضروا المسحود۔

حضرت مجدّد ایک آور کمتوب بین فره ننے ہیں کہ حق تعالیے شان نے سال بھرسے انوارو برکاست رمعنان مبادک ہیں جمع کردیئے۔ اور ان تمام برکات کا جوہرعشرۃ اخیرہ ہیں دکھ دیا اور پھراس جوہرکا لیا ہے۔ اور عطرشیب قدر ہیں ودیعیت فرا دیا ۔

یہ بات نوظا ہر ہے کہ مدت نزولِ قرآن تنیس برسس ہے اور حسب طرورت اور مسلحت تھوڑا نھوڑا نازل ہوتا رہا تواس لحاظ شب قدر ہیں قرآن کریم اتارے جانے کامفہوم یہ ہے کہ ہورا قرآن کریم لوچ محفوظ سے مبیت العزّۃ میں جو اسمال پر ایک جگہ ہے میک وقت اتارا گیا ۔

چنانچرمافظ ابن كثير من عضرت عبدالتربن عباست معددايت كياب، انزل الله القرآن جملت معددايت كياب، انزل الله القرآن جملت واحدة من التوح المحفوظ إلى المبيت العزّى في من المستسماء الدنيا ثُمثَ مُنول منفصّلاً بحسب الوقائع في ثلث وعشوين سنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم منفصّلاً بحسب الوقائع في ثلث وعشوين سنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم

که النظرتعا بے لئے قرآن کریم لورج محفوظ سے بہت العزۃ (ہوآسمان دنیا بیں ایک مقام ہے) بہد ایک ہیں سرتبہ نازل فرط دیا تھا بھر حسب طرورت و کہ منت تئیس برسس کی مذست بیں مکڑے عکڑے ہو کہ ایک ہی سرتبہ نازل فرط دیا تھا بھر حسب طرورت و کہ منت تئیس برسس کی مذست بیں مکڑے سے محکول ہے ہو کہ استحفرت صلی النٹر علیہ وسلم براتر تا رہا۔ اس بنا میر یہ بات قابل تر قد دند رہے گئی کم ابتداددی غاد حرائے ہوئی اور فارحراء کا واقعہ بروایست مؤرخین منٹوال سے مہیبنہ میں تھا ،

 توبظا ہر ظبان ہوسکتا ہے کہ لیا ہم ہادکہ میں نزول بنظا ہر لیا تا القد میں نزول کے ظافن ہے تو کچھا ہم مسرات فیات فیاس خلجان کور فتح کر نے کے لیے لیا مبارکہ کے معنی لیا ہم القدر کے کر دیشے لیکن بالعوم صفرات مفین روایات مرفوعہ کی تفسیر نیزاس وصف کے بیش لفار کہ فیٹھ کی گئٹ اگر حکیجے، المبدارة المبدارة کے معنی کو ترجی و بیتے ہیں کیونکہ بیصفت لیلہ البراءة ہی کے ہے (جیسا کہ گذر چکا) اس وجہ سے مناسب بر ہوگا کہ ہر کہ جائے کہ لیلہ البراءة ہیں بارگا ہ خدا وندی سے لوح محفوظ سے بیت العزة ہیں آبار نے کا فیصلہ ہوا۔ اور بھراس فیصلہ کے مطابق شب قدر ہیں بیت العزست برپورا قرآن الماراگیا اس کے بعد مختلف اور متعدد مواقع اور امکن میں ۔ آیا ہے قرآئیہ کا نزول ہوتا رہا اور اشحفیت صی اللہ علیہ وسلم ہرا بیت مختلف اور متحد مواقع اور امکن میں ۔ آیا ہے کہ اس آبیت کو خلال جگہ اور سورت میں فلال آبیت کے بعد کھو۔ کے نازل ہونے کے بعد کا تبین وی کو فرنا تے کہ اس آبیت کو خلال جگہ اور سورت میں فلال آبیت کے بعد کھو۔ تاکہ اس طرح پر ترتیب بیت العزة اور لوح محفوظ میں جس ترتیب سے قرآن کریم ہے اسس کے مطابق تاکہ اس طرح پر ترتیب بیت العزة اور لوح محفوظ میں جس ترتیب سے قرآن کریم ہے اسس کے مطابق تاکہ اس طرح پر ترتیب بیت العزة اور لوح محفوظ میں جس ترتیب سے قرآن کریم ہے اسس کے مطابق تاکہ اس طرح پر ترتیب بیت العزة اور لوح محفوظ میں جس ترتیب سے قرآن کریم ہے اسس کے مطابق تاکہ اس طرح پر ترتیب بیت العزة اور لوح محفوظ میں جس ترتیب سے قرآن کریم ہے است کے مطابق تاکہ اس میں ہو جائے۔

بعض حفرات مورضین ومحققین کا اس امریس اختلاف نقل کیا گیا کہ لیلۃ القدر امم سابقہ ہیں بھی تھی یانہیں ۔ بعض مورضین نے بروایت مالک یہ نقل کیا ہے کہ آنحفرت صلی الله علیہ دسلم کوجب النہ کی طرف سے اس امر پرمطلع کیا گیا کہ آئے گئی تو آئے نے سے اس امر پرمطلع کیا گیا کہ آئے گئی تو آئے نے فرایا ہے برور دگا دیجر تومیری اُمت کے لوگ اعمال صالحہ اورعبا دات کے اس مقام تک نہیں ہینچ میس سے خوابا ہے برور دگا دیجر تومیری اُمت کے لوگ اعمال صالحہ اورعبا دات کے اس مقام تک نہیں ہینچ میس سے جو بہلی امتوں کے لوگ این طویل ترین عمر کے باعث حاصل کر پیکے تو اس پر اللہ تعاسلے نے آئیب کولیاۃ القار عوالہ فرا فی ادر اس کو تھی ہی قرن اُ لفیت شرک ہو بنایا۔

علادہ ازیں حدیث عبدالقر بن عمر خوتمثیل ام کے مضمون میں وارد ہوئی جس میں آئی نے اپنی امت
کی مثال بدنسب بہلی امتوں کے یہ زبائی کرایہ جماعت مزدودی پرصیح سے ظہر تک لگائی گئی اور انہوں نے
ظہر تک عمل کیا اور ان کو حدیب معاطر ایک ایک چرائی ۔ دو سری جماعت نے ظہر سے عصر تک کام
کیا اور ان کو بھی ایک ایک قیر اط دے دیا گیا بھر تیسری جماعت لائی گئی اور انہوں نے عصر سے مغرب تک کام
کیا اور ان کو دو دو قراط دے دیئے گئے تو ہیلی جماعتوں نے اعتراض کیا ۔ نحن اکٹ عکم لگ و اَ قُلُ اجدًا
نفال حکل خلامت مو دھ نی ا دختی اور ان کو کہ بیا ان کو کہ بی ایک کے میں ان کو کو کی کہ اور کردوری ایک کہ بید ہیں ان کو کو کہ کو کہ کی ان کو کہ بی بعنی ان کو کو کی کو کہ کی ان کو گر جہوں نے کام کم کیا ان کو اُجرست ذیادہ دی گئی تو ماک نے اس پر کہا ۔ کی تم بد

کوئی ظلم کیاگیا۔ بکہ بوسطے ہوا تھادہ دے دیاگیا اور یہ بوزائداس آخری جماعت کو دیا گیا یہ تؤمیرا انعام ہے جس کوچا ہوں دول ۔ تو آنحفرت صلی اللہ علیہ دھم نے یہ مثال بیان کرکے فرایا۔ لے میری امست سے لوگو! میں تم ہی ہو وہ جوعفرسے لیے کومغریب تک کام کرنے والے ہوا وراس مخفرو قدند ہیں حمل کرکے آجرت اور ٹواب تم ان لوگوں سے زبارہ حاصل کورسے ہو جوعمل تم سے بہت زبارہ کرنے والے تھے۔

جہود صحاب اور انمہ مفسر ہی وی شین کا اس بات براتفاق ہے کہ شب تدر رمضان کے عشرہ انیرہ کی کسی بھی طاق رات ہیں ہے الاسے لے کر ۲۹ تک کوئی بھی شب ہوتی ہے اور تحکمت خدا وندی سے اس کو منی ہی رکھا گیا اور حفرت ابوسعید خدری یا ابی بن کھ بٹ سے جو ۲۱ سے ۲۷ کی روا برن صحاح ہیں منقول ہے وہ ان علامات کو دیکھنے کی بناء بر ہے جو آنحفرت صلی الشرعلیہ وسلم نے شب قدر کی ذکر فرائی تھیں تو جس نے جو علامت جس راست میں وبھی اسی کے بارہ میں بیان کر دیا اور النٹر کی حکمت اسی کو متفاضی تھی کرایک جس نے جو علامت جس راست میں وبھی اسی کے بارہ میں بیان کر دیا اور النٹر کی حکمت اسی کو متفاضی تھی کرایک فرع سے اس کو مبھم رکھا جلئے تو اس لحاظ سے علامات ہیں ایسی علامات میں ایسی علامات بیان کی گئیں جو سفب قدر گذر نے سے بعد ظاہر ہوں مشلاً ہے کا یہ قرمانک ہوا جس طرح کم اور علی میں مورج کم اور کے تو اس کی شعاعیں نہوں گی بلکہ عرف اس کا قرص نظر آ تا ہوگا جس طرح کم اور کا میں شعاعوں کے بغیر سورج نظر آ تا ہو (تفصیل کے لئے تفسیرا بن کشیروح المعانی اور کا میں طرح کم المیا کی مدیرے طاحظہ فرائیں)

تم بحمل الله تفسير سوة المقدر

#### بسالله فم الرحينم

#### سُوْلَةُ الْبَيِّنَة

اس سودت کا نام سودہ کم بیکن بھی ہے کیکن جہود مغسرین نے بروا بہت صحبے اس کا نام سودہ البینہ اختیار کیا ہے۔ یہ سودت اکثر حفرات محدثین وائم سفسرین کے نزد کیا مدنیہ ہے۔ عبداللٹرین عبار سن سے بھی بہی منقول ہے بعض مفسرین نے اس کو کمیہ بھی کہا ہے یہ بھی بیان کیا گیا کہ حفرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس کو کمیہ بھی کہا ہے یہ بھی بیان کیا گیا کہ حفرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس کو کمیہ بھی ہیں فرایا کرتی تھیں اس میں آٹھ آیا ست ہیں ۔

بعض روایات سے ظاہر ہوتا ہے کہ منکرین خدا پر اور اس سے رسول پر ایمان لانے سے انکار کرتے اور اس سے رسول پر ایمان لانے سے انکار کرتے ہے ۔ تھے اور بدکہا کرتے تھے کر جب تک کوئی بتینہ (دلیل و حبتت) سامنے ندائے ہم ایمان نہیں لائیں گئے تو اس بیں اتمام ہجئٹ کے طور پرجی فرا باگیا کہ یہ لوگ اس طرح کا عذبا وربہا نہ بناتے ہیں ۔ حالانکہ اللّٰہ کا رسول اوران کی بعثت ونبوت ان کے کما لات وا وصاف بذاست خود بتینہ ہیں ۔ قرآن کرئم کی آباست تلاوت کرسفے سے بڑھ کما ورکون سابتینہ ہوگا۔ تواس خیمن میں اہل کتا ہے اور مشرکیین کی طرف سے اعراض و سبے رخی ا ورد لا گل خدا وندی سے بے توجہی کا ذکر ہے اس کے ساتھ یہ بھی بیان کیا گیا کہ عبا وست کی روح اخلاص و تو حید ہے ۔ اخبر میں یہ ذکر کیا گیا کم اہل سعا دست اور اہلِ شقا وسن کا آخرت میں کیا آنجام ہوگا اور اس پر ببطور نتیجہ یہ امر مرتب کیا گیا کم دست مائٹ خیرا امرتیہ ہیں۔ اور وہ کھا روم نکرین جوشقا وست و بدیختی میں بہتلا ہیں سٹرالبرتیہ ہیں۔



# بنسنے کے نیچے بہتی ان کے الله ان سے داخی اور وہ اس سے راضی ۔ یہ ملآ ہے اس کو بو ڈرا اپنےرب



قال الله انتخالی کنتر کیکن الگذیری کھنی گا ۔۔۔۔ الی ۔۔۔۔ د الی کی کی کی کی کہنے کا کہنے کی کہنے کا کہنے کی کہنے کا در لیے الک کے کہنے کہ کا در لیے اللہ کا کہنے کہ تھا ۔ اس مناسبت سے اب اس سورت میں قبولیت جا دست کی اساس بیان کی جا رہی ہے کہ وہ بندہ کا اخلاص اور قلب کی طہارت ہے اس سورت میں قبولیت ہے جو حفرت ابرا ہیم علیہ السلام کا شعارتھا۔ نیز بیر کم سورہ قدر میں بیلۃ القدر کی ففیلت اوراسی کا نام حنیفیت ہے جو حفرت ابرا ہیم علیہ السلام کا شعارتھا۔ نیز بیر کم سورہ قدر میں بیلۃ القدر کی ففیلت اوراسی کا نام حنیفیت ہے جو حفرت ابرا ہیم علیہ السلام کا شعارتھا۔ نیز بیر کم سورہ قدر میں بیلۃ القدر کی ففیلت



بیان کی گئی تھی تواہب اس سورے میں سعا وست وشقا وست کے اصول بیان کیئے گئے تاکہ ایمان و کفراور ہداہیے ہے۔ گراہی میں کسی کوالتباکسس نہ رہیسے ۔ توارشا و فرما یا ۔

نہیں تھے ہا زانے والے وہ لوگ ہی کا تربی اہل کتاب ہیں اور مشرکین یہاں ہمک کہ نہ آ جائے۔
ان کے پاکس واضح وہل دجست - وہ واضح وہیل وجست الشرکارسول ہوان کے سامنے کا وست کر تاہے ۔ ایکے صحیفے جو ہا کیزہ ہیں۔ جن ہیں ایسے مفاہین ہیں کھے ہوئے جو نہا یہ ہیں درست اور مضبوط ہیں وہ صحیفے اور مکتوب مفاہین قرآن کریم کی آ باست ہیں ۔ جن کی مضبوطی اور ولائل و براہین کی رُوسے استقامت ہیں ذرّہ برا بر فرق نہیں فلاح وسعا وست کے اصول ایسے روشن ہیں کہسی قسم کا ابیام و خفانہیں ۔ قواللہ کی طرف سے ایسے رسول کی ایر بند با یہ مفاہین رست و و فلاح کی عظمیت و بلندی کی بھی کو تی حد نہیں ۔ اللہ کے اسی رسول کی اور ان کی طرف سے ابلند با یہ مفاہین رست و فلاح کی عظمیت و بلندی کی بھی کو تی حد نہیں ۔ اللہ کے اسی رسول کی اور ان کی طرف سے سے تلاوت آیات ہی کی یہ برکست تھی کہ دور جا ہیت سے وہ عرب ہو کو کی ظلمتوں میں عزق تھے نور ہوا بیت سے مشرف ہوئے ۔ ورنہ توقع نہ تھی۔ کہ اس طرح کی گرا ہیوں ہیں بیتن ہونے والی قوم راہ راست پر آتی ۔

بهرکیعت اسس واضع دلیل ا در کما ب بدا برت کے بعد جائے تو یہ تھا کہ کم اذکر اہل کمآ ہے بوکر اہل کا فہم تھے دہ ایمان لاتے ا دراس سعادت کی طوف دوڑ ہے کین بجیب بات کر ایسا نہ ہوا ا دراس کے بیکس نہیں مختلف وسمنفرق ہوئے اہل کما سب کمربعد اس کے کم ان کے باسس واضح تبوست آ چیکا . نو دان کی کمآ بول اور ان کے ابیار کے ابیار کے دریعے کہ یہی دسول خدا اللہ کما اللہ کا کما ہوئے اللہ کا کام جیسے کو اور ان پر نازل ہونے والی کمآ بس اور ان کے ابیار کا بیار کی اسلام اور ان کی کمآ بول اور ان کے ابیار کا بیار کما جیسے کو اللہ کا اور دائل کی موفت کے فارسی کا دور کا کما کی موفت کے فارسی کا دور کہ کہ کہ کہ ان کہ بیار کہ ان کہ بیار کہ ان کہ بیار کہ ان کہ بیار کہ کہ بیار کہ کہ بیر وی کا اسی کی ا تباع و بیر دی ہیں بوا بیت اور نبات مفر ہے ۔ بس بی طریقہ سیم مفوط اور سیح ملت و مثر بیات اور نبات مفر ہے ۔

جب كراس كا بناق الل كما سب سے ليے ليا كيا تھا جيسے كرارشاد ہے دَلَقَدُ اَخَذَاللَّهُ مِينَا فَ بَنِيَ

عده حفرست شاہ عبدالعزیں ترحیہ البینہ کامصداق حفرت میسے علیہ لشکام کوقرار دیا ہے جوکھی نشا نیاں ہے کہتے گئے۔ اور فارقلیط کی بشارست سے انعفرت صلی التُرعلیہ وسلم کی بعثست کی بشارست سنائی اوران پر ایمان لائے۔ است آیا می که کوشن میشه شراشی عشک نیتیگ و حال ۱ دان با با نامکنگوی آخشی با با ندی سے احکام دی کا احتراکی ای کا المند کی ایک با با بدی سے احکام دی کی احکام دی کی احکام دی کی اطاعت کرتے مگر بیست سے المی کتاب نے ایسان کیا تو اس طرح بی کریم جربر ایمان بر المنان مراس کے مطاعت کرتے مگر بیست سے المی کتاب نے ایش کتاب کا ور خود اپنے رسول ہی کا کفریا اس وجر سے بے شک جو لوگ ایمان اور میشر بیست بیست رہیں گے ایمان کتاب بیس سے مشکر و کا فر ہوئے اور مشرکین وہ جہنم کی آگر ہیں ہوں گے ۔ جہاں وہ ہمیشر بیست ہوں کے ایمان وہ بیش رہیں گے اور بیست کے ایمان اور بینک ہولگ ایمان لاتے اور انہوں نے تی سے کام کیا وہ بہتر بین خلائق بیس جن سے ایمان واعمال صالح کا صلا بر ہوگا کہ ان کے پرور دکار کے نزدیک باغات ہوں گے ہمیشر رہنے والی ہوشت کے ایمان واعمال صالح کا صلا بر ہوگا کہ ان کے پرور دکار کے نزدیک باغات ہوں گے ہمیشر دہنے المی ہوشت کے بہولگ ایمان کر جور گر کرمفار نسب نیموں کو جور گر کرمفار نسب نموں کے جہاں یہ وگر ہمیش دنہاں کہ بیا است ور جمتوں سے نورش سے نورش سے نورش سے نورش کے بول کے ادر ظاہر سے کر برسب کے جھا یمان اخلاص احکام دین کی یا بندی ۔ چھاس بر افعالت خدا وندی جنت ہول کے بیاں نیموں کو بیان احداد نسب سے بڑھ کر اللہ کی دھا دو نورٹ شدود کار شوری اس بر افعالت خدا وندی جنت کی بیا بندی ۔ چھاس کی است اور فوٹ و ذفاح کی اصل بنیا د ہے۔ اور بینت کی بیا یہ بیاں نورش کی انتمام ترک کیا است اور فوٹ شدود کوٹ شدود کوٹ تو کرٹ نودی کی اس بنیا د ہے۔ اس سے فوٹ کی است میں فوٹ کی اصل بنیا د ہے۔ اس سے فوٹ کی است اور فوٹ و ذفاح کی اصل بنیا د ہے۔ اس سے فوٹ کی است میں درتا ہو خشیست و تھوئ مین ان منام ترک کا لاست اور فوٹ و ذفاح کی اصل بنیا د ہے۔ اس سے فوٹ کیا کہ تو دور ان دور کی اس بنیا د ہے۔ اس سے فوٹ کی اس سے فوٹ کی اس بر انسان دیا کیا کہ کار انسان دیا کہ کی اصل بنیا د ہے۔ اس سے فوٹ کیا کہ کی اس بنیا د ہے۔ اس سے فوٹ کی کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا کوٹ کیا کہ کیا کیا کہ کیا کی کیا کہ ک



عدد: برسورت اپنے مضامین کے اعتباد سے نہا یت ہی بلند پایہ ہے جیسا کہ ظاہرہ امام سلم اوردیگر انم جھی نے انس بن الک شدے روایت کی ہے کہ انحفرت میں التر علیہ وسلم نے ابی بن کعب رضی الشرعنہ سے فرایا اللہ ان التر نے بچے اس باست کا امرفرایا ہے کہ میں تمہار سے سامنے سورۃ کئے کیکن الگذین کھئی واللہ بڑھوں اور تم کو بڑھ کرسنا وُں۔ ابی بن کعب کیے کیا اللہ نے میرا نام لے کراپ سے یہ فرایا آپ نے فرایا۔ بال اللہ نے تمہارا نام لے کرہی کہا ہے۔ انس بیان کرتے ہیں ابی بن کعب کیروس کردو بڑے اور بھا اور زبان سے یہ کلما سے جاری ہوئے ، و قد ذکرت عند وربت العالمین کی بارگاہ ہیں۔ اور بہت العالمین کی بارگاہ ہیں۔ اور

## بيئم للفرائق التقالي المنظمة المنطقة ا

سورة الزلزال مدنی سورت بے جہور مغربین کا یہی نول بے ابن عباسس اور تنا دُو ہے اسے اسی طرح نقل کیا گیا، عبداللہ بن مسور اللہ عطاع اور جا بوخ کا قول بعض مغسرین بر بیان کرتے ہیں کہ برسورت کہ کمرمہ ہیں نازل ہوئی۔ بنظا ہراس قول کا خشاء برہوگا کہ اس سورست کا اسلوب بیان کمی سورتوں جیسا ہے کہ قیامست اورا حال قیامست کا ذکرہے اس کی اُٹھ آیات ہیں.

(دبعط) آس سے قبل سورت میں جُنُ آع کھنی عِنْ کَرَجِوِ ۔ وَجَنْ تُکَ عَذْ نِ الْحِ اہِلِ اہلِ اہلِ ایمان و طا عات پر ہونے والے انعا ماست کا بیان تھا۔ ظاہر ہے کہ اہلِ ایمان کو یہ بشار سے کہ دہ روز قیام سن ہے اور قیامت ہے اور آس کی تعدید ہو انقلاب بربا ہوگا وہ بھی ذکر کہا جا کس حقیقت کا عنوان ہے اس کو بھی واضح کیا جا رہا ہے اور اس کی آمد پر جو انقلاب بربا ہوگا وہ بھی ذکر کہا جا رہا ہے اور اس طرح آسمان وز بین اور نظام کا گناست ورہم برہم کر دیا جائے گا؟ ان امود کو بیان فرائے ہوئے یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ انسان کا عمل خوا ہ اچھا ہو یا بھر اس کا بدل اس کو حزور لے گا کسی کا عمل خواضا نے بہیں ہوتا اور کو ٹی شخص برے عمل کے آبجام اور سزا سے نہیں بوتا اور کو ٹی شخص برے عمل کے آبجام اور سزا سے نہیں بہتا اور کو ٹی شخص برے عمل کے آبجام اور سزا سے نہیں بہتا اور کو ٹی شنگ



#### المناعدة المنافقة الم

شروع النُّه کے نام سسے · جو بڑا مہریان نہایت رخم وال

إِذَا ذُكُرُ لِكُ الْأَرْضُ زِلْزَالِهَا أَوْ أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ

بجب بلاسیتے زبین کو اس سے معونیجال سے - اور نکال ڈالے زمین اپنے

# انفاکها فی وقال الدنسان ماکها فی یومین تحرات این الدیم الدی



جس وقت كم بلا دى مباشے كى زمبن جيسا كه اس كو بلانا چا بيئي اورجس قدرجى اس كو بلايا جا سكے اس كى

عدہ بعض مغسرین نے بیان کیا کرعرب کے کسی نصبے دیلیغ شاعرنے یہ نفرہ بنایا تھا۔ اِذَا ذُلْوِلَسَتِ ا کھا دُھن دلزالاً توجب ہرا بہت نازل ہوتی ادر لفظ زلزالاً کے بچاہے (باتی حاشیر لگے صفحہ ہر)





عظمت کے لحاظ سے اس نوعیّست سے کہ اسب نفخ صور کے بعدقیامست بریا ہوئی ہے توا بسا سخت زلزلہ ہوگا کہ جس سے پہاڑا ور بڑی سے بڑی بلندہ بالاعمار ہیں گڑ کر بچرا بچوا ہوجا ٹیں گئ اورسمندر اُسینے گئیں کے جیسا کہ فرا یا کیا۔ وَإِذَا اِلْہِ کَارُ شِیجَدَتُ ۔

اورنکال ڈاسے کی ذمین اپنے اندر سے بوجے خوانے۔ دفینے اور گرھے ہوئے مرد سے اور ہو بھی کوئی چڑا اس کی تہوں میں دبی ہوئی ہوئے۔ اس ہیبت ناک زلزلہ سے سبب کچھ با ہر آجائے کا اور انسان کہے گا کی ہوگیا ہے اس زمین کواس کے با فاحت عارتیں کہا ل گئیں۔ اور اس کی وہ روفق جس پر لوگ فریغز تھے کہاں جلی گئی۔ مال و دولت پر انسان ایک دومرے کے خون کے پیاست تھے۔ قتل و غار گری پر آ ما وہ رہتے تھے میکن بائے اب اس زمین کے اندرسے یہ سادے خواش با ہم اُ کے پڑے ہیں اور منکر لوگ کہتے تھے کہ مرفے کے بعد دویاں اب اس زمین کے اندرسے یہ سادے خواش با ہم اُ کے پڑے میں اور منکر لوگ کہتے تھے کہ مرف کے بعد دویاں بہیں اٹھا یا جائے گا تو یہ سب مردے با ہم نکل پڑیں گئے۔ بردن وہ ہوگا کہ زمین بیان کرے گی اپنے واقعات کو اور ان حالات وافعال کو بواسس پر کیئے گئے ذمین کے جس مکر سے پرگئاہ ہوا تو وہ بنا گئے گئے دائوی کے خواس کے فلال جو بی عمل عبادت کا کہا ہوگا وہ گؤ ہی کر مال نے فلال نے فلال کو قبل کی اور خواس امری وی کی ہے۔ برمی کا جو بی عمل عبادت کا کہا ہوگا وہ گؤ ہی دے گی کر فلال نے نطال جو بی عمل عبادت کا کہا ہوگا وہ گؤ ہی دے گی کر فلال نے نطال ہے بیاں کو اس امری وی کی ہے۔ برمی ما در عمل کی خبرد بی ہوگا۔ اس وجہ سے کر آنے خاطب تیرے درب نے اس کو اس امری وی کی ہے۔ برمی کہ وہ والی اپر کی ہورک کا کر وہ کا کہ وہ کی اس کر وہ کا کہ وہ کا کہ وہ کی کرمی کی درب نے اس کو اس امری وی کی ہے۔ کہ وہ اس کہ برمی آ سے والے اس اور خال کی دورے گئے اور فال کو بھی اگل دے گی اور ظا ہیں کروے گئے دن دہ ہوگا کہ لوگ

على المامسم الترعير الوہريه وفى الدعنه سے روابيت كى رسول الترصلى الترعليم في ذياباكرة بامت كى ون زين المين جگريك كرا برا جا بين الدعنه سعد كى اور جا ندى سوفى كي مستونوں جيسے مكر ناكر كرا برا جا بين كے وات الله وي كو ديك كر حسرت سعد كہ كا باشے ميں في اسى كے ليے قتل كيا تھا قطع رحمى كوف والا كي كا بائے اسى كى وجہ سعد (چورى بيس) ميرا باتھ كا ٹاكيا بجر اسى كى وجہ سعد (چورى بيس) ميرا باتھ كا ٹاكيا بجر آواز دى جائے گى اٹھا اواس كو كر وہ كچھ بھى نا لے سكيں كے اور اسى آواز اور حالت بين فيا مست بربا ہو جا ئيكى اواز دى جائے گى اٹھا اواس كو كر وہ كچھ بھى نا لے سكيں كے اور اسى آواز اور حالت بين فيا مست بربا ہو جا ئيكى اور اسى آواز اور حالت بين فيا مست بربا ہو جا ئيكى اور نامى المتر عليہ وسلم نے اكب روز برا بيت كرا نحفرت صلى الله عليہ وسلم نے اكب روز برا بيت كي محفرت المتحدد شكر آخر ديا كيا ہے ہوكر زبين كا خرد ينا كيا ہے . دوكوں نے عرض كيا كؤ مَدَّ بِين مَدِّ خَدِّ مَنْ الله عَدْ الله

(باقی ماشید) نید آذاکیکا ہوا تو وہ اس کوسٹن کرہ جدمیں آگیا۔کیونکہ زلزالا محض مصدر زلزلہ کی عظیت وہیبت بابن کے کرنے سے قا حرتھا۔قرآن نے جیب اس کومصدراضا فعت الی الادمن کی صورت ہیں بیان کی تومعنوی عظیمت وبلندی کی حدید رہی اور سیف مساختہ بدل اٹھا ہیں اس کلام کی فصاحت بر ایمان لایا۔

و تے ہوں کے مختلف ٹوبیوں کی صورت میں ۔ در بارِ عدالت اور بیشی کے مقام سے اپنے مختلف منازل اور جگہوں کی طرف تاکران کو دکھائے جائیں ان کے اعمال اور اعمال کا بدلہ ہو میدان حشر میں حساب دکتا ہے بعد مطے کر دبا گیا۔ یہ دن یوم جزا مسبع تو جوشخص ذرّہ برا برجی نیکی کرے گا حرور اس کو دبیھ لے گا۔ نواہ وہ عمل اور نیکی کتنی ہی معمولی اور چھوٹی ہو بلا شہراس کو کی ہوئی نیکی کا بدلہ مل کر رسیع گا اور جوشخص ذرّہ برا برگ برک کر سیم گا اور اس کو دبیکھ لے گا اور اس کا بتیجہ جھگتنا پڑھ سے گا کیونکہ انسانوں کو بربات پہلے ہی بتا بدی کرے گا اور اس کو دبیکھ لے گا اور اس کا نتیجہ جھگتنا پڑھ سے گا کیونکہ انسانوں کو بربات پہلے ہی بتا دی گئی تھی اور قانون مجازات کا اعلان کردیا گیا تھا۔ اِنْ اَحْسَنْتُمْ اُلَّا مَنْ مُنْ اَنْ اَسْ کَا اَنْ اَسْ کَا اَنْ اَسْ کَا اَنْ اَسْ کَا اَنْ اِسْ کَا اَنْ اَسْ کَا اَنْ اِسْ کَا اَنْجام جی تمہار سے فَلَمَ کَا کُول کَا اِنْ اَنْدہ کے لئے واقع ہوگا ۔

صیحے بخاری وسلم میں دوایہت سے کہ آنحفرت صلی الله علیہ وسلم نے فرما یا بہ آبیت بکتا اور جامع ہے کعب کعب احبار جمیل الله علیہ وسلم من فرما یا بہ آبیت بکتا اور جامع ہے کعب احبار جمیل کرتے تھے کم بن کر بھر صلی الله علیہ وسلم نے فرما یا کہ یہ دو آبیاست ایسی نازل ہوئی ہیں کہ تورات و انجیل کا خلاصہ ہیں اور لب بھاب ہیں۔ ایک روا بہت میں سہے کم سودہ آباد اُلگاؤٹ کی تلاوت کا تواب سے۔

تكمر بحمدا مأه العزيز تفسيس سورة الزلزال

### بِمُنْ اللَّهُ إِلَا مِنْ النَّحِينِ مِنْ النَّحِينِ مِنْ النَّحِينِ مِنْ النَّحِينِ مِنْ النَّحِينِ مِنْ النَّحِينِ مِنْ النَّالِمُ النّلِي النَّلْمُ النَّالِمُ النّلِي النَّالِمُ النَّالْمُ النَّالِمُ النَّالْمُلْمُ النَّالِمُ اللَّالِمُ النَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ ال

اکثر مفترین نے اس کو کمی مورست ہی کہا سبے ابن مسعود، جابر دحسی ہھری اورعکرمہ دمنی النہ عنہم کاہی قول سبے ۔ بعض دوایا سنت سعے معلوم ہو تا سبے کہ ابن عباسس اُ اور قدادہ سنے فر مایا کہ یہ مدیعۂ ہیں نازل ہو تی تھی ۔ لیکن جہور سنے پہلا قول اختیا رکیا ہے اس سودست کا موضوع بھی سور ہ زلزلہ کے موضوع کی طرح تیکی اور بدی کا

(باقی ماشیر) انڈی ودسولی اعلمہ خلاا دراس کا دمول ہی بہنزا درخوب جانتاہے۔ فرما یا اسس کا خبر دینا یہ ہے کہ وہ گا ہی دسے گی فلاں نے مجھ برپیمل کیا۔ فلال نے مجھ ہریہ کام کیا توبس بہی اس کا خبر دینا ہے۔

ابن عباست فراً یا کرتے تھے اُؤ حیٰ کھاکے معنی بہبی کرالٹرتعالیٰ ذمین کو کم دے گا کہ لے زمین بول - وہ اس عکم کوسنے ہی مدارے دا اُگلے سکے گئ جیسے کراس نے اپنے اندرسارسے فزانے انگے اور لکا لے - ۱۲ -

آئب مہے بیان کرنا ہے۔ اورا یسے ولائل کے ساتھ ذکر کیا گیا کہ سیم العلیج انسان اس کو تبول کرنے میں قطعًا آئل نہیں کرسکت اس کے ساتھ الخری بیان کیا گیا کہ گھوڈ ہے باوجود جانور ہونے کے اورا ان عقلی و فکری صلاح اللہ سے محروم ہونے کے جوان کو وی گئ ہیں۔ ا بنے ما لک سے کس قدر وفا دار ہیں اوراس کے حکم پراپنے آپ کو کس قدر وہا لک اور بہا کہ اور بہت سے کرتے ہیں اور ابنے آپ کا مقابلہ کس مستعدی اور بہت سے کرتے ہیں بیں بہتین افسوس انسان اسٹر و نا الخلوق ہو کر بھی اپنے آ قاکا نافران بہتے اس کا شکر نہیں کرتا۔ اور مذہی اسٹو کی ابنے آپ کا مناظ ہرہ کرتا ہے۔ اس کے بالمقابل حرص و لا ایح اور نفس کی انہارے ہیں کہ اور نسس خافل ہے جس کا انہا مواثے ہلاکست و تباہی کے اور کیا ہو سکتا ہے اور بیس اس پرموقوف ہے کہ دہ فکر ہنوت سے خافل ہے۔

الياشها المستعددة العليات ملية على المستعددة العليات ملية على المستعددة العلى المستعددة المعلى المستعددة ا

## المناع المناه ال

مثروع التركم نام سع ، بو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔

#### والعربيت ضبعًا الفائموريت قارعًا الفيرت

تسم ب دور سنے گھوڑوں کی، بانبیت بھر آگ سلگاتے جھاڑ کر ۔ پھر دھاڑ دیتے

### صُبِعًا ﴿ فَأَثْرُنَ بِهِ نَقَعًا ﴿ فَوسَطْنَ بِهِ جَمْعًا ﴿

صبح كو - كيمرأ تلهات اس مين كرد - يهر بينهد جات اس وقت فوج مين -

#### اِنَّ الْاِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكُنُودٌ ﴿ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ

بیشک آدمی اینے رسب کا نامشکرا ہے۔ اور وہ برکام سامنے

### لَشْهِيلًا ۞ وَإِنَّهُ يَعُبُ الْخِيرِ لَشَالِ يُكُ ۞ وَإِنَّهُ يَعُبُ الْخِيرِ لَشَالِ يُكُ ۞ افلا

دیجھتا ہے۔ اور آدمی مجست پر ال کے مضبوط ہے۔ کیا نہیں

### يَعُلَمُ إِذَا بُعُتِرُما فِي الْقَبُورِ قُوصِل ما فِي

جانتا وه وقت كركريد عاوي جو قرول مي بي - ادر تتحقيق بهو جو



# الصُّلُورِ فَإِنَّ رَبُّهُمْ بِهِمْ يَوْمَيِرٍ لَّخَبِيرٌ فَ الْحَبِيرُ فَ وَمَيِرٍ لَّخَبِيرُ فَ الْحَبِيرُ فَ

جیول میں ہے ۔ بیٹک ان کے دسب کو ان کی اسدن سبب خبرسے ۔

## مرکرمی بهایم در اطاعیت مالک نافرانی ونامش کری انسان با قاءدت لعالمین

قال الله تعالی - کا کھلولیت خبیجی ا - - - - الی - - - - رات کرجی کی دیده کی ک (ربط) گزشته سورت پس مجازات اعمال کا قانون میان کیا گیا تھا اور بیر کم انسان اپنی زندگی میں ہو بھی نبکی با بری کاعمل کرسے گا دوز قیا مست اس کا بدلم با کر رہے گا - اب اس سورت میں انسان کی خفلت و لا پرواہی اور اپنے رہ کی نامشکری کی خرص خصلت میان کی جارہی ہے اور بیرکہ دراصل اس رکش کاخشا حرص مال بلا بچ اور نفس کی خواہش ہے ۔ اس کے پیچھے بٹر کم انسان اپنے رہ کو جھلا دیتا ہے اوراس سے غافل ہوجانا ہے کہ مرفعے کے بعد اس کو دوبارہ و زندہ ہونا ہے اور قیامت کا دن حمایہ وکتا ہے اوراعمال سے بدلہ کا دن سے توارشاد فرمایا ۔

قسم ہے ان کھوڑوں کی جو دوڑستے ہیں ہا بیتے ہوئے اپنے مائک کی اطاعت و محبّت ہیں اور اس کے دُنموں کو شکست دینے کے بیٹے میدان مورکہ میں اس شدت و قدت سے دوڑستے ہیں کہ ہائیتہ ہوئے ہیں۔ اور بہاڈوں پر ان کی دوڑا دور ایر آئی ہی اسٹی اور کراگی ہی اسٹی ہوئے ہیں۔ اور بہاڈوں پر ان کی دوڑا دور ایر ان کی دوڑا دور ایر ان کی دوڑا دور کہ کی اسٹی اور ان کی اسٹی ہوئے ہیں۔ جو تا تا ہے دالے ہوئے ہیں جو تا ہیں۔ جو تا تا تا اسٹی اسٹی کہ دو شمن پر میلما رو محلہ سے ہیں جا کہ اکثر قوموں کا بہ دستورسے کہ وشمن پر میلمار و محلہ سے ہیں اور قدم کی بہار کہ کھوٹے ہیں۔ اس سے کرد و غبا رہے کھس جاستے ہیں۔ اس کے ساتھ ایک فوق ہیں ان پر محلہ کرتے ہوئے اس باست سے بیے پر واہ ہوئے ہوئے داری اور شاق کی دور در در میں اسٹی کہ دوڑال در سے ہیں۔ میدانوں اور شاق کی دوڑالوں اور شاق کی دوڑالوں اور شاق کی دور سے ہیں اور ٹا ب کی در گڑا سے پھر واں اور شاق کی میں اسٹی ہیں۔ میدانوں اور شاق کی در گڑا سے پھر واں سے آئا کی اور اس کی در گڑا سے پھر واں اور شاق کی در گڑا ہیں۔ میدانوں اور شاق کی در گڑا ہیں جس سے گرد دو خبار کے ڈھیرا ڈر سے ہیں اور ٹا ب کی در گڑا سے پھر واں اور ہوئے ہیں۔ اس سے ہیں۔ میں جو اپنے آئا وا واد مالک سے جو اپنے آئا وار مالک کے دور ندر گئی کو زوان کا میں جو اپنے آئا وار مالک کے لیے دشمن کی فوجوں کے اندر کھس جاتے ہیں تو یہ کردار ایک بچوان کا ہے جو اپنے آئا وا واد مالک کے لیے اس کی ذندگ کے آڈی سانس نک قائم د باتی سے کیکن اس کے بالمنا بل آگر یہ دکھو کہ انسان ابنی تمام کے لیٹھاس کی ذندگ کے آڈی سانس نک قائم د باتی سے کیکن اس کے بالمنا بل آگر یہ دکھو کہ انسان ابنی تمام

عقلی اور نکری صلاحیتوں کے ساتھ اپنے مالک کا۔ اپنے خالق کا اورا پنے منعم و محسن اور بہرور دگا رکا کیا حق ادا کمرتا ہے۔اس کی اطاعت وفر ما نبرداری بیں اس کی کیا سرگری اورجددجید ہے تواس کاعمل یہ بتائے گا کر بیشک انسان ا پنے رسب کابہت ہی نامش کراہیے اور وہ خود اس بان پرمطلع ہے آور جانتا ہے کہ میں اپنے رب کے ا نعا مات کا کوئی حق ا ورست کرنہیں ا دا کررہا ہوں ا وراس کاعمل طرز زندگی اس کی شہا دہ ہے۔

ذرا بھی اگد دہ اپنے ضمیری طرف توجہ کرے توخود ا ندرسے اپنے ضمیرکی برآ مازشن سے گاسم وہ

| بهست بی نامش کراسی*ے* -

اور پرسب مجهمرف اس بناء پرسپ کر بیشک وه ال کی محبت ہیں بہت ہی معنبوط ہے۔ حرص مال نه اس كونكر آخرست سيع بينكان بنا ديا اورا بينے آقا دمالك سيم بى سبے دخى اورسيلي علق اختيار كر لى ہے۔ حالانكہ ایسانہیں چا ہشے تھا۔ توكیا برانسا ن نہیں جا نتا ہے كہ جس دقت با ہرنكا ل بیٹے جائیں گے وہ تمام مردے جو قروں میں ہیں اوران کو لفخ صور سے بعد زندہ کرکے میدارن حشر میں جمع کردیا جائے گا ا در تجر کھول کرد کھ دسیتے جا ٹیں سکے وہ تمام را زجوسینوں ہیں ہیں قراس وقت انسان دیکھ سلے گاکہ یہ کیسا سيبت ناك دن بهجس سے وہ غافل بناريا اورانكاركرتا رہا اوركسس وقست وہ ديكھ مے كاجس ال كى محبست پین ده خدا کا تا نشکرا ا در ثا فرا ن ربا وه مال اس کے قطعًا بھی کام نہ آبا۔ توکاش اگر انسان کواکسس ا باست کا علم ہوتا ہرگز ہے دوستس نہ اختیار محرنا ۔

بے شک ان کارب ان محال سے اس روز بڑاہی با خبر بھے کہ انسا نوں کے تمام احوال داعال

عدد برکامات ال بات کی طرف اشارہ کر نے کے سائی کہ لفظ عُلیٰ ڈلِک کَشَرِه بَدِکَّ کے ایک مطلع اور با خبر کے بیں اور دومرسے معنی گواہی اور شہادت کے ہیں۔

عله ، وَالْعَلِدِيْتِ مِسِهِ مِهَا بِرِينَ كَے تَحُورٌ وَلَ يَامِطَلَقَ تَحُورٌ وَلَ كَيْ قَسَمَ كُفاكُوا كَ مركز مِي عَمَلَ ا ورا بِينَ أَقَاكَى فرما نبرد ارى بين مهالك وشدائد بين تقس جانا بطور قسم بيان كركيجواب قسم إنَّ الْإِنْسَانَ لِدَيِّج كَكُنُوْدٌ فرما بالكيا. اس جواب قسم كى مناسبت ولطافت قسم اورمقسم به كے متعلقات سے بڑى ہى خونى سے ظام برہے۔ عته : استنا دمحرتم نشيخ الاسلام علامه شبيار تمدعثما في البينه نوائد بين فراسة بين مكن بي كرنكورو لي قسم کھانا مرا د ہوجیسا کر ظاہرہے اور مکن ہے کہ النڈی را ہ لمیں جہا د کرنے والے مسوارول کی قتیم ہوجن کی مرفروشی اورما نبازی بن تی ہے کم و فا دار اورسٹ کرگذار بندے الیے ہو تہ ہیں ا

ظاہرعنوان سے بہی باست را زح معلوم ہوتی ہے کر گھوڑ وں ہی کی سم کھائی ہے اور عرض یہ ہے کرعور كرد تومعلوم هوُجاشے گاكەخود گھوڑا زبان حال سير بيرشها دىن دستەربىسىپے كر جولوگ مانكىسىقىتى كى دى ہو تى روزی کھاتے ہیں اوراس کی بے شمار نعمتوں سے شدیب وروز متبتع ہوتے ہو شے بھی اس کی فرا نبردادی ( با تی حاست بیه انگلےصفحہ بیر )

کا جیسے دنیا میں احاطہ کیتے ہوئے تھا اور زندگی میں کیا ہوا ہرکام اس کی نظروں کے سامنے رہاہے آج اس کا بدا دیا جا رہا ہے تواس روز برباست ہرا کیے پرظا ہروعیاں ہوگی اورکسی کو انکار کی گٹا کش نہ دہے گی تواکس طرح اس ون برچینز ہرا کیے کو خرب نظر آجائے گی کہ بیے شک افسکا میرور دگار ان کے احوال سے تو سبب با خبر ہے۔ با خبر ہے۔

## بِمُ اللَّهُ إِلْرُ مُ إِللَّهِ عِينِهِ

# سورة القارعم

سورهٔ قارعہ باتفاق اثمہ مفسرین کی سورست ہے۔ کہ کرمہ بیں نازل ہوئی ۔حفرست عبداللہ بن عبّاسٌ ودیگرصحابہ مغسرین سے اسی طرح منقول ہے کی سورتول کے معنا بین کی طرح اس سورست کا معنموں بھی ابّاتِ قیامت اور حنر ونشر کے موضوع کو ولائل سے بیان کرنا ہے اس سے قبل سورتول بیں سعا دست و شقا وست کے اصول احوالی آخرت اور جزا دکرسنواکا ذکر تھا۔ اسب اس سورت میں خاص طورسے وہ ہولناک واقعات جن کو حواد نئی و ہراور قوارع زمانہ کہا جاسکتا ہے بیان کئے جارہ ہے ہیں تاکہ انسان غفلت سے بچر کئے اور فکر آخرت کے لئے تیارہ وجائے۔ قرآن کریم میں الیسے تمام مضامین اور کیا سے کو جو طبع بشری کو جنبش دسینے والے ہول۔

( باقی حائشید) نہیں کرتے وہ جانوروں سے بھی زبادہ ذلیل وحقیر ہیں۔ ایک شائستہ گھوڑ ہے کو الکھاس کے نکے ادر تھوڑا سادانہ کھلا تا ہے وہ اتن سی تربیبت ہمرا پنے الک کی وفا داری میں جان لڑا دیتا ہے جدھر سوار اشارہ کرتا ہے ادھر مبلنا ہے دوڑ تا اور ہا نہتا ہوا ٹا بیب مارتا ہوا اور عبارا شاتا ہوا گھسان کے معموں میں بلے تکلفت گھس جاتا ہے گولمیوں کی بارسٹ میں نلوادوں اور سنگینوں کے سامنے پڑ کر سینہ نہیں بھیرتا بلکہ لبسا اوقا ست و فا دار گھوڑا ا بینے سوار کو بچا نے کے لیٹھ اپنی جان خطرہ میں ڈال دیتا ہے۔

کیا انسان نے ایسے گھوڑوں سے کچھ بن سیکھا سے کہ اس کاکوئی یا لنے والا ہے الک ہے جس کی وفا داری کے بیٹے اسے جا ن و مال خریج کر سنے کے بیٹے تیار رہنا جا ہیئے۔ بلے شک انسان بڑاہی نامشکرا اور نالائق ہے کہ ایک گھوڑے کے برا برجی وفاداری نہیں دکھلاسکتا ۔ نوا ندعتا نبہہ۔

عله: ان الفاظ کااضا فراس اشکال کود ورکرنے کے لیٹے ہے جو یہاں خداوند عالم کے باخرہونے کو اس روزی خصوصیت سے بیان کیا گیا۔

بعض ائم مفسرین نے نوادع قرآن کے عنوان سے تعبیر کیا ہے۔

اس سورت کی گیاره آبات بی جس کی ابتداء ہی ایسے بیبست ناک عنوان سے کی گئ جوطیع بشری کوخواب عَفلت سے بدار كردسے اور انسانى جامد قوئى بين حركست بيداكروسے - بالخصوص وزن اعمال كا بيا ن كرستے ہوئے نبحاست وکا میا بی اور ہلاکست کا داز ظا ہر کرویا گیا اور انسانی نطرت کومتنبتہ کیا گیا کروہ ہلاکست و بربادی سے لامتهسے اجتناب کرہے۔

#### الما = سورة القارعة قلية = ٣٠ مركوعها سورة قارعه كى سيح اسس كى گياره آيتيس اي

مشروع الشرمے نام مسے، جو بھا مہربان نہابت رحم والا

## القارعة أَنْ مَا الْقَارِعَة ﴿ وَمَا آدُريكَ مَا الْقَارِعَة ﴿

وه كور كوراتى - كياب وه كور كوراتى ؟ اور توكيا بوجها ؟ كياب وه كور كوراتى -

## وَمُرِيكُونُ النَّاسُ كَالْفُراشِ الْمُبَثُّونِ ﴿ وَلَكُونَ الْمُبَثُّونِ ﴿ وَلَكُونَ

يَنْكُ بَهِ سه وربودي جس ول ہوویں کوگ جیسے

# لُ كَالْعِهِنِ الْمُنْفُوشِ ۞ فَأَمَّا مَنَ ثَقَلْتَ

جیسے رمگی اون دھیٰ - سوجس کی بھاری ہوئیں

## ازينك فهوفي عيشة راضية ٥ وأمّا من

تر اس کو گذران ہے

## ازينه ٥ فَأَمُّهُ هَا وِيَهُ وَمَا آدُريكُ

تو اس کا تھکانا گئاھا۔ اور توکیا بوجھادہ



### حوادست زمان قوارع دہر بروز محت و منبیہ برائے بیب اری از خواب عقلت

قال الله کم تعالی که که نظارِعت میما آلفتارِعت که سیسه الی سیسه به ناز کیاری کاری تعالی که که میکن که سیسه الم سیسه (مربط) گزشتر سورت میں انسانی فطرست میں دجی ہوئی تین بنیا دی فرابوں کا بیان تھا۔ ناشکری ۔ ل ودولت کا حرص اورغفکست ولا ہرواہی ازمنعم و مالکہ حقیق اسداس سورت میں میں دن محت رہا میں تہ

مال ودولت کا حرص اورغفکست ولا پرواهی ازمنعم و مالک حقیقی اب اس موریت بین روزمحتربرها بونے والے ہوئے والے ہوئے والے ہوئاکہ مقیقی اب اس موریت بین روزمحتربرها بونے والے ہولناک واقعات کا ذکرسہے تاکہ انسان اپنی عفلت سے باز آسٹے ،ا بہنے رب کی نعمتوں کا شکر گذا رہو اور وہ مرض خبیب جو تمام ترخوا بیوں کی اساس سے بین حرص و لا بلح اس سے بیجے تو فرمایا ۔

عدى حافظ عما والدين اين كنير بيان كرتے بين كه القارعم قيامت كينا موں ميں سے ايك نام بيے اسماء قيا مت ميں القارعم - العاقم العقاقم الدر الغاشبہ وغيره كلات قرآن كريم في استعال كيئے بين ١٢٠.

ذکا فَقِیْمُ کَشَفْ یَوْمَ اکْفِیهُ کِمَ اکْفِیهُ کِمَ اکْفِیهُ کِمَ الله ایمان ادر نیکوکاروں کے اعمال کا وزن اس ترازومیں بھاری ہوگا اوران کے بیلے بھاری ہونے کی وجہ سے نجاست دکا میابی حاصل ہوگی اورجنت میں ان کولیت ندیدہ اور محبوب زندگی نصیب ہوگی۔ اوریہی فوزونلاح سے۔

#### مادی اجمام کانفل اور روحانیا کی لطافت مادی جمام کانفل اور روحانیا کی لطافت

ما دیرت کٹنا نست کا نام سپے اور روحانیست میں لیا فنت سہے۔ اجسام میں خدا تعاسلے نے ایکسٹیم کاتعل اوس بوجے رکھا ہے۔ جب کردوحانیست بین سجرد اور لطا دنت سہے اور یہ ایک قدرتی امرسے جس کا ہراکیب مشا ہدہ سمر تاہیے اور بہی ثقل اور وزن اس کوسکون و قرار کی طرف مائل کرتاہیے اور اسی کی وجہ سے اس کو حتیز طبعی کی طرف جھ کا و ہوتا ہے تو ما دیت میں جھ کا و تقل جہا نی سے باعث ہوگا لیکن روحانیست میں تقل بھی روحانی ہوگا اور اسی سے باعث جھکا ڈ ہوگا تو دنیا کے تراز ؤمیں مادی ارتفال واوزان توسلنے سے بیٹے ہوتی ہیں توان ترازووں كائيتم اس وزن كى وجر سے جھكتا ہے تو اورت كى ترازوجى بين دوحا نيات كا وزن ہو كا اس كا بيتر فامحالم روحانى ا وزان کے با عست بھے گائ*س بنا م پریہا*ں فَامَنَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَانِ يُنْدُهُ اور وَامَنَّا مَنْ تَحَفَّتُ مَوَازِيْدُهُ، كاعندان اختيار فرما ما ككيا- ايمان واعمال كاثقل إس طرح سمجه ليا جائے جيسے دنيا ميں معنوى تفل ميں وقارة استقامة صبروحكم بيسے اوصاف بيان كينے جاتے ہيں كہا جاتا ہے يہ انسان اپنے عزم اور وصلہ بيں پہاٹروا قع ہوا ہے اور بالعوم صبروا ستقامست بمين موصله مندادر باوقارا نسانول كوببار ون سے تشبیه دی جاتی ہے اس طرح دنیا بین ایک تقل دامستنقامست بها ترول کی ہے جوحس ا درظا ہری ہے ا در ایکب دزن واستقامت معنوی ہے جوانسانوں میں ہوتا ہے تو قباست کے وقت عالم میں بربا ہونے واسلے انتشار واضطراب کوظا ہر کرنے کے بیٹے قرآن كريم نے بہاڑوں كو توروئی كے اڑتے ہوئے گالوں كى طرح بتايا كہ و ٥ سىب بجھ وزن وقوت سے عارى ہوكم اٹر ننے داسلے دوئی کے گانوں کی طرح ہوجائیں سکے اور وہ اونوا لعزم ادرباعزم ہوگ جوپہاڑوں سے زبادہ طافت <sup>ور</sup> سيحه جانة بين وه بكھرے پروانوں كى طرح ہوجائيں گے اور اس روز ديج ليا جائے گا ونيا كے ا ثقال واوزان خواه وهجتی جو ب پامعنوی ان کا به حشر جورا به سه اس روز جو تقل دوز ن جو گا و ه حرف اعمال صالحه اورا بها ن کابوگا اور قیامت سے روز میزان اعمال ایسے ہی ثقل کو تو لئے سے لئے ہوگی۔

میزان اعمال اُوروزن اعبال کی بحث گذر کھی اورتغییل سے معتزلہ کے اس باطل قول کار دہی کرد باگیا ، جومیزان اعمال کا انسکار کرستے ہیں اہل سنت اورجہود مشکلین کے نذو بکس وزن اعمال ثنا بسنت ہیں اوراعمال سکے قوسلنے کی تزاز و برحق سہے جیسے کہ ارشا دہ ہے ۔ ی نَضَعُ اکْسَوَا زِنْینَ اکْیِقَسْ طرکہ بِیْنُ مِ اکْیِقِیْمُ بِ

به بھی تفصیل کے ساتھ گذر جیکا کر میزان اعمال ہیں وزن کے بارہ ہیں بیٹمینوں کا تیں از روشے نصوص داحا دیث مکن ہیں کرنفس اعمال کا دزن ہو۔ یا ٹامہ ہائے اعمال کا دزن ہو یا صاحب اعمال کا وزن ہو۔ نفس اعمال کا وزن تواس حقیقت پرمبی ہے کہ دنیا میں کیے اعمال وا فعال بیامت کے روز حقائی روجوہ کی شکل ہوں گے اوران کا وزن ہوگا۔ نامذاعمال کے وزن کی تا برراس حدیث سے ہوتی ہے جس میں ہے کہ فیامت کے روز ایک شخص لابا جائے گا اوراس کے ننا قوے و فر ہوں گے گئ ہوں کے بوبیش کیے جائیں گے۔ اس کے مقابلہ میں جب اس کی ایک نیو کا عذر کے ایک پُرزے پر مکھی ہوگی تو وہ کہے گا۔ اے پروردگاران گنا ہوں کے دظیر کے مقابلہ میں اس ایک کا غذ کے پُرزے کی کیا حقیقت ہے ؟ لیکن جب وہ تو لاجائے گا توان ننا نوے کے دظیر کے مقابلہ میں اس ایک کا غذ کے پُرزے کی کیا حقیقت ہے ؟ لیکن جب وہ تو لاجائے گا توان ننا نوے وہ سے دورا پر بھاری ہوگا تو اس سے معلوم ہوا کہ نامذا عمال تو سے جائیں گے۔ اورصاحب اعمال کے تو سالت بی بھاری کی تا یُدجا مع تر ذی کی اس حدیث سے ہوتی ہے۔ جس میں ہے کہ تیامت کے روزا یک نہایت ہی بھاری وہ کہا کوئی دو حانی وزن نہ ہوگا تو اس تو ایس کو میزان عمل میں تولا جائے کیکن چونکہ اس میں ایمان اور عمل صالح کا کوئی دو حانی وزن نہ ہوگا تو اس تر ایس میں رکھے جانے کے بعد اس کا کوئی دو دانی دوران مذہور کا تو اس تا در دراں ہوگا تو اس تر ایس کر دراں ہوگا۔

تشع بحمدالله تقسيرسورة القارعت

سور ٔ ہنکا زمکی سورت سے۔ جمہور مفسرین کایمی نول ہے۔ بعض مفسرین سفے کہا ہے کہ برسورست مدربینر منورہ میں نازل ہوئی ۔

مدسینر سوره بین مارس ہوں ۔ بیہ بی سنے شعب الایمان میں روایت کی سبے کر آنحضرت سلی اللہ علیہ ولم نے ایک دفعہ یہ فرما یا کیوں نہیں تم توگ ہر دن میں ہزار آیتیں پڑھ لیتے ، لوگوں سنے عرض کیا یا رسول اللہ ہرروز کوئی شخص ہزار آیتیں کس طرح پڑھ سے گا آئے نے فرما یا کیا تم سورہ اکہ کی میاکٹو المنظ کا بیٹی بڑھ سکے گا آئے ہے فرما یا کیا تم سورہ اکہ کی میاکٹو المنظ کی بڑھ سکتے ۔

بجصاتا ہے کہ میں نے اپنی عمر برباد کرڈالی۔

سورت کا اختتام اس وعید تبنیبه پرکیا گیا که انسان کو دنیا میں جونعتیں اور داحتیں دی گئی ہیں - ان کاایک حق ہے اور ایعتیناً اس بار ہ نیس اس سے باز برسس ہوگی کراس نے حق نعمت کیا اورکس طرح ا دا کیا۔



مشروع النذكے نام سعے، بو برا مبربان نہا بست دحم دالا

#### ٱلْهَالِكُورُ التَّكَاثُرُونَ حَتَّىٰ ذِرْتُمُ الْمُقَابِرُ ۗ كَالَّاسُونَ

#### تَعَلَّمُونَ ﴿ نَحُرُ كُلُا سُوفَ تَعَلَّمُونَ ۞ كَلَّا لَوْتَعَلَّمُونَ

جان لوگے ۔ کھر بھی کوئی نہیں! آگے جان لوکتے ۔ کوئی نہیں اگر جانو

بھر پوچھیں گئے تم سے اس دن آرام کی حقیقت

#### نبيرتهد بدبخفلت از آخرت وعيد برحص ال دولت

قال الله تعالى أنه له مكثر التَّكَاشُ ... الى ... . . . . . يَوْمَهُ فِي عَنِ التَّعِيثِمِ ( رابط ) سورة القارعه بمي انسيان كوقيا مست پربيش آسف واسے بولناک حوا دسٹ سے آگاہ وخروار



کیا گیا نخا- اب اس سورست میں جوامسسباسپغفلست ہیں ان سے یا خرکیا جارہا ہے کہ ال ودولت کی حرص انسان کوآخرست مصعفافل اور دور کرسنے والی چیز ہے۔ اسی طرح مال د اولاد پر تفاخر وعرور بھی کوٹی اچھی باستنہیں۔ انسان کو چاہیئے ا ن فتتوں ہیں جہ کا ہو کر اینے اصل مقصد یعنی فکراً فرست کوفرا موش رہے۔

تمادةً اور مقاتل مع بمنقول بي كريرسورت مدينه منوره من نازل بهو أي ، جبكم مدينه مي معض واله يهوداس برتفاخركرت تص كرمير، باكسس اس قدر السب اورميرى اولاداتنى بعد اوربراكياسى فكربي ربهتا اوراس میں اس قدرانهاک اورغلوا ختیار کیا کم اینا دین بھی بھول کے اوراس سلسلہ میں ہو بھی کچھ کرنا بڑا۔ حلال دحوام کی بروا ہ کیئے بغیر کر گذرسے الیکن یہ روابیت با عتبالاس ناد محدثین کے فر دیک صبح نہیں اس

سیٹے اس سورت کا کی ہونا ہی جمہورسفے اختیار کیا ہے۔

بعض مفسرین اسس کا مبسب نزول و قرلیش کے ووقبیوں بنوعبدمنا ت اور بنوسہم کے درمیان اس نذائ اورباہی قبال کو بتاستے ہیں جو اسی طرح با ہمی تفاخر اورسسرداری کے لایج کی وجہ سے پیش آیا۔ آبس میں نوب انسسے قرو*ں کے گلنے* کی نوبہت آگئے۔ انسان کے اکسس فطری عبیب کو بریان کرتے ہو ہے اکسس لمہ کی بھی تلقین کی گئی کہ دنیا ہیں اسٹ کونعتیں عطائی جاتی ہیں ان کا حق ہوتا ہیںے ادراگر انسان اس حق کو ادا توسنے بین کوتا پی کرست توموًا نعزہ اورسسندا سے ہرگز نہ زیجے سکے گا۔ توارشا د فرما با سے لوگو ! غافل بنا دباہے تم كو زيادہ سے زبادہ مال جمع كرنے كى حرص نے اور اس كى كثرت پر فخ كرنے نے اور تم اس نفاخر د تكاثر مال سے بازیز اور کی بہاں بیک کمتم قروں کو دیکھ تو تومرنے بیک اسی طرح باہمی تفاخر اور مال و دولست جمع كرنے كى حرص ميں مبتلار ہوگئے اور بيغفلست كا پردہ اس وقت كيد نہيں سيتے كا جب كك كرنم قربي نہيں چے جا ڈیگے . خبردار ہرگزیہ چیزغفلنٹ کی نہیں اوریہ قابلِ انکار سیے شکے عنقربیب تم جان لوگئے کر قیا مسنت برحق ہے۔ اور دنیوی زندگی کے اعمال وا فعال کا حساب وبدلہ ہے۔ خبردار ہرگز برچیز فا بلِ عقلت نہیں دنیا کی زندگی خالی ہے۔ سیے شک بھرتم بہت جلدمعلوم کراو گئے کم ونیا کی زندگی اس خرات سے مقابلہ میں ایک نواسب سیعیق

على النالفاظ بين اشاره به كزنكا تركع دونول معنى بين وال ودوليت زباده بمع كرسف كي حرص اورمال و اولا دېر تفاخر ۱۰ ابن عبامسن اورص بعرئ نه پېلے معنی کو ترجیح دی ہے۔ ۱۲۔

عنه : ترجمہ کے درمیان اضافہ کروہ کلانٹ سے گلاکسؤٹ نگفکٹی کے کارکی طرف انٹارہ ہے ۔ ال عقه ، حديث بس بي كرعبداللربن الشخيرُ صحابى ايس روز آبي خدمت مين حا ضر ہوئے تو آسب سورة اكم الله كمار المتَّكَا تُرُّو بِرُّه رب تحے اور فرار سے تھے۔

يقول ابن آدم مالى و حل لك كك كرابن آدم بركهنا بهمرامال ميرامال حاله كمر ( باتی هاست پیرانکلے صفحہ بیہ )

برحتیقت اگرید دنیا بین مجھ لوگول کومعلوم ہوجاتی ہے کہ اصل عیش آخرت کا عیش ہے اور دنیا کی زندگی اس سے منفا بلربی کچھ نہیں علی تربی بہنچے گاتو پھے اصل حقیقت کھل کونظوں کے سامنے آئے گئی نوسجے و نفر دار ہرگز تہیں خاکہ بھی علم نہیں ۔ بے شک اگرتم جان و آخرت کا حال علم یقین کی صورت بی تولیقیناً ایسی تمام عفلتوں نا فرہ نیوں اور خال و دولت جمع کرنے کی حرص اور تفاخ سے بازا کراصل کام بین لگ جاؤ اور آخرت کی تیاری بین ہمہ تن معروف ہوجاؤ گرافئوس ایسانہیں ہوتا بلکرانسان اسی طرح غفلت جم جہالت بین زندگی گذار و بیا ہے۔ لہذا سن توسلے توگو ؛ حزور بالفرور تم جہنم دیکھو کے۔ یہ بہی نہیں کربس دور سے دیکھ تو میں کسی اور وہ نظر آجائے بلکہ یقیناً نم اس دوزخ کو دیکھو گئے آنگھوں کے مشاہدہ اور بینین کے ساتھ جس میں کسی اور وہ نظر آجائے بلکہ یقیناً نم اس دوزخ کو دیکھو گئے آنگھوں کے مشاہدہ اور بینین کے ساتھ جس میں کسی فرع کا شہر باتی نہ در ہے گا۔

اس میں تم اپنی غفلت اورنا فرہ نیول کے باعث واحل ہوگے اوراس کا مرق چکھو کے چھواس

عدہ ؛ بعض حفرات مفسر بن کا خیال ہے کہ اس مقام پر دوز خے کے دومر تبہ و پکھنے کے ذکر میں اول مرتبہ دیکھنا مرا دہ ہے۔ ادر دومری مرتبہ دیکھنے سے حشر کے روز دیکھنا مرا دہے۔ مرتبہ دیکھنا سر سے بعد عالم برزخ میں ہے ادر دومری مرتبہ دیکھنے سے حشر کے روز دیکھنا مرا دہے ۔ علم البقین جیسے کسی نے دربا کو اپنی آئکھ سے دیکھ لیا . دومراعین البقین ہے جبکہ اس کے کنارہ بر چہنچ کر بانی جُیٹو میں سے لیا ۔ تیمراحی البقین سے جبکہ دریا میں گھس کر عوط الگا لیا ۔ تیمراحی البقین سے جبکہ دریا میں گھس کر عوط الگا لیا ۔

ا ورظاً ہرسپے کرغین الیقین کا درجہ علم المیقین سسے بڑھ کرسپے ۔ حفرت موسیٰ علیہ الست م م کو بنی امرائیل کی گرا ہی ا در گوسالہ پرستی برالنڈ نے مطلع کر دیا نضا ا درائٹری وی سسے جوعلم حاصل ہوادہ باشبہ ( باقی حامشہدانگے صفحہ پر

نیت کے انسان اس میں سے تو نیزا مال صرف اتنا ت ہی ہے جو تو کھا کر ختم کر دسے با بہن کر ہانا کردسے باصدقہ کرسے اسکے بھیجد سے ۔

ایک روابت بین ہے کہ اوراس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ تو انسان سے جُدا ہو نے والا ہے اورا دی
دوسروں کے واسطے چھوٹ کر جانے والا ہے حقیقت یہ ہے کہ انسان کی طبعی حرص کی کوئی حذہیں۔ اس کا ان
کلات میں بیان سبے نوکان لاین آدم واحیان من الذھب لا بتغیٰ ثانث ولا بہلاء مجوف ابن آحم
الاالد تراب ویتوب الله علی من تاب یعنی اکراین آدم کے یئے دومیدان ہی سونے کے جرے ہوئے ہی تو
بھی تیسری وادی کی تلاش میں لگ جائے گا۔ اورانسان کا بیٹ ہرگز کوئی چیز نہیں بھرسکتی سواسے می کے اوراس
کی حرص کا خاتمہ بس قبر ہی میں جاکر ہو گا الح ہو۔

روزتم سے خردرالم اور لوجیا جائے گا نعمتوں کے بارہ بیں ہوتم پر حق تبائے شائز کی طرف سے کا گئیں کہ نم فی ان کا کیا حق ادا کیا تم سفان نعمتوں کے بعد ان کی عظمت کو پہچانا بانہیں ؟ تم سفا ہینے منعم کی بجبت اور جذب اطاعت کو اپنے منعم کی ناراضگی سے ڈرسے یانہیں ؟ اور ظاہر ہے کر ان موالات کا بحاب دینا کو ئی آسان کا منہیں بالخصوص اس دن اور اس عالم میں جہاں ظاہر و باطن کا کوئی فرق موالات کا بحواب دینا کو ئی آسان کا منہیں بالخصوص اس دن اور اس عالم میں جہاں ظاہر و باطن کا کوئی فرق موالات کا بحواب دینا کو ئی آسان کا منہیں باخصوص اس دن اور اس عالم میں جہاں ظاہر و باطن کا کوئی فرق موجنا یا ہیں ہوسکت اور خبان نعمتوں ہر جو کی شان یہ ہے و کا ف تعکی ڈو آ نعمین احتی لا تحقیق کا ماس اسان کو اور موالی کو اور موالات کو اور موالی ہو تا ہوسکتی میں متعدد افواع دا قسام اور مواسی باغی نعمین باطنی نعمتیں جسما فی نعمین دوجا نی نعمین دوجا کی نعمین دوجا کی خوبی اور سلامتی حق دو جا ل نعمین دوجا کی نعمین دوجا کی خوبی اور سلامتی حق دوجا کی خوبی اور سلامتی حق دوجا ل نعمین دوجا کی خوبی اور سلامتی حق دوجا کی خوبی اور سلامتی حق دوجا کی خوبی کا موال ہوگا کہ دوجا سے خوالی میں بیا میں باخلی کی میں کہ دوجہ سے خافل کو میا دور کی جواست کو خوال ہوگا کہ میں کی جواست دو کہ کا موال ہوگا کہ میں کی جواست دول گا۔ ان نعمین کا موال ہوگا کہ میں کی جواست دول گا۔ ان نعمین کا موال ہوگا کہ میں کی جواست دول گا۔ ان نعمین کا موال ہوگا کہ میں کی جواست دول گا۔

الوہر برہ رضی الشرعنہ سے دوایت ہے فرمایا الوبکر وعمر دضی التدعنها ایک بھی بیٹھے ہوتہ تھے کہ انتخارت میں التدعنہ اللہ علیہ وظم دول ک تشخیرت میں التدعنہ اللہ علیہ ولئم دول ک تشخیرت میں التدعنہ ولئے دولوں التحقیرت میں اللہ علیہ ولئم دول کہ تعجا ہے بہدیں کسی بھی جیز نے کے خوص کی بابر نہیں نکا لاہ ہے سوائے بھوک کے کہ اس نے بینی میں گھر سے بابر نکلے ہیں کہ شاید کوئی چیز کھانے کوئی جائے ۔ آب نے نہرشن کو فرمایا عدائی قسم مجھے اس کے سوا اور کسی چیز نے بابر نہیں انکالا ، یہ تینوں صفرات کوئی جائے ۔ آب نے نہرشن کو فرمایا عدائی قسم مجھے اس کے سوا اور کسی چیز نے بابر نہیں انکالا ، یہ تینوں صفرات ایک انصاری تو پیٹھا یا نی سینے کوئی اس مرجا کیسا مبارک دن ہے ایسے مبارک اور معزز مہان میر سے بہاں آگئے اور بتا یا کہ انصاری تو پیٹھا یا نی سینے بابرگئے ہوئے ہیں۔ اتنے ہیں دہ جی آگئے۔ ایک بکری کا بہرے ذکے کرکے پیکا کہ لایا گیا اور کچھ چوہ ارسے بھی بیش کیٹے گئے۔ ان صفرات نے شکم میر ہوکر کھا یا ۔ شفیڈ ایانی پیل کھورت میں التخاب والی میں معال ہوگا۔ تہدیں گھرسے بھوک نے نکا لا اور تم والیس لوٹے اس میں بیطے ان نختوں سے بہلے ان نختوں سے بہرہ ور ہوگئے۔

رباتی حاسیب علم یقین سے بیکن جب انہوں نے واپس پہنچ کر اپنی آنکھوں سے اس مشرکا نہ عمل کو دیکھا تو غصہ کی کوئی حدید دیمی حال نکہ علم لیتین تواللّہ کی وحی سعے ہو چکا تھا۔ آنکھوں سے دیکھا توعین لیتین کامقام حاصل بہوا توجوعصہ پہلے علم پریز تھا وہ دومرسے علم پر ہوا۔ ن پرکسس فدر الله کا انعام سیے۔ انسان اگراس حقیقست کوسجھےسے تواس کو تدم تدم پرانٹرگی ا ہے باباں نعتوں کا سٹنا بدہ ہو نے لگے گا۔

تعربصعدانثى فنسيوسورة الملحكوالتكافر

المُهَا ٣ مِن السَّورة الْعِصِرمَلَيّة = ١٠ مَنْ وَعُهَا سورة عصر كمى بيس - أمسس ميں تين آيتيں ہيں .

مشروع المنذ سے نام سے ، جو بڑا میربان نہایت رحم والا.

العصران الانسان لعى حسر الاالن النواو تم أرية دن كى مقرر انسان بر أن سب . مر بو يقين لائد ادر

عَمَلُوا الصَّلِحَاتِ وَتُواصُوا بِالْحِقَّ وَتُواصُوا بِالصَّارِعَ

في بھلے كام ، اور آلبى ميں تقيد كيا سجے دين كا اور آلبى بن تقيد كيا سہاد كا -

بيتكراللما الحقر الحقني

سورة عصربا لالّفاق كمى سودست سبيح تمام ا تمدمفسرين كااس براجماع سبير منفرست عبدا للّه بن عبكسنط كالمجي مبى قول ب البته بعض مفسرن تناده است اس سم باره مبن مدنبه بوسف كا قول نقل كرتيب .

اس سورست بیں زمانہ کی فتیم کھاکرانسا ن کے خسارہ اور اس کی عاقبست کی تباہی کا بیان ہے ادربطور بنیا دی اصول چارچیزوں کومعیار فرمایا گیا جوانسان کوخسران ومحرومی سے سچا نے والی ہیں۔ ایمان عمل صّالحے۔ تواقحى بالمق اور تواقحى بالصبرر

انسان ک زندگی ایک عظیم سرایر سبے تو اس سے خسارہ اور کا میا بی کی دو توں جا نبول کو بڑی ہی وضاحت.



سے بیان فرمای*اگی*۔

سورة تكاثرین بر تبایا گیا تھا كمانسان اپنی زندگی اسی حرص وشوق میں گذار دیتا ہے كہ مال و دولت كی كثرت ہو۔ عیش وعشرت سے اسباب مہیا ہوجائیں۔ ادراسی پر وہ فخر كرتا ہے ۔ تراب اس مورت بی بی فرایا جارہ ہیں دانیا جارہ ہیں ہے جو نفع اٹھانا جا ہے تھا وہ نہیں اٹھاتا تو اس طرح انسان اپنی زندگی برباد كرتا ہے اوراس قیمتی مرائیہ جیات سے جو نفع اٹھانا جا ہیے تھا وہ نہیں اٹھاتا تو اس طرح انسان اپنی زندگی برباد كرتا ہے اوراس فیمی محرومی اورخران سے بیچنے کے یہ اصولِ ادبوبیں ایمان وعمل معالی ۔ تواصی بالحق اور تواصی بالصبر گویا اصولِ فلاح دسعادت کے موضوع پر یہ سورت نہا بہت نہا مام شافی میں اس سورت ہے۔ اسی وجہ سے امام شافی دہم اللہ فرایا كرتے تھے۔ اس اگرب العزب قرآن كر يم ہیں اس سورت سے علاوہ اور كھو تا آمار تے تو تنہ بھی ہیں ایک ہورت کے داخل الفراب العزب و قرآن كر يم ہیں اس سورت کے علاوہ اور كھو تا آمار تے تو تنہ بھی ہیں ایک ہم وقت مشاہدہ كوتا ہے عوب و قدت امیری وقیقی ۔ توادشاد فرایا قتم ہے زمان كر يم ہیں اس کا انسان ہم وقت مشاہدہ كوتا ہے عوب ت و ولت امیری وقیق یہ والے افعال خرورش سب ہی باتیں اس ناكامی اورغی وفوشی ۔ عزش یہ تمام احوال اور زندگی ہیں واقع ہونے والے افعال خرورش سب ہی باتیں اس بات كى گوا ہیں .

بے شک انسان اپنی فطرت اورطبعی کمزوریوں سے باعث عمر عزیز گرا نقدر مرابہ ضائع کرڈا نے کی دجہ سے بڑے ہی تشک انسان اپنی فطرت اورطبعی کمزوریوں سے باعث عمر عزیز گرا نقد مرابہ ضارہ کی تلافی کا کوئی اس خدارہ بی تلافی کا کوئی امکان نہیں۔ مگروہ لوگ جو ایما ان لاشے اور نیکی سے کام کیٹے اور باہم ایک وورے کوحق پر قائم رہنے کی تاکید کرتے رہے کرتے رہے۔ اور ایک وورے وایما ن لاشے اور با بندی اعمال پر تاکید اور بوابیت ونفیج سے کرتے رہے تو بس یہ لوگ توخسارہ سے بچیں گے اور بلاشبہ نفع اٹھا سکیں سے اسنے مرابع حیاست سے .

کلام الله میں زمانہ کی قسم کھانا انسانی جیاست کو ضیباع فرمسران سیسے محفوظ رکھنے کے لیئے سیسے

اس سورۃ مبارکرمیں متی تعاسلے نے زمانہ کی قسم کھاکر انسانی حیاست کی تباہی و بربا دی یا اس کے سود مند اورکار آمد ہونے کا ابک جا مع صابطہ اور کمل ہوا بہت سے اصول بیان فرائے ۔

عدہ : سلفن صائحین سے منقول سیے کرجسب ددمسلمان آہیں میں جلتے توجُدا ہی سنے وقت ابیب د ومرسے کو یہ سورست سنایا کرستے ، ۱۲

انسان کی زندگی بلاست بدا کیستیمتی سرایه بیدا ور برسرایه سگاسنے والا به سوچا کم تاسیم کماس کوسگاشے بوسے سمایہ پرکیا نفع مِلا بااصل سمایہ بیجی صافع و برباد *کیا ۔اسی مقیقنت کی طرف انسا*نی ا ذابان وا نسکار *کویمتوجہ کہنے* كے ليئے قرآن كريم نے يہ آيت نازل فرانى۔ يَا يَكُفَ السَّذِنْينَ اصَنْفا هَلْ أَدُّ كُلُّنْ عَلَىٰ رَبَحَارَةٍ تُنْجِيُتُ حُمْ بِهِنْ عَذَارِبِ اَلِيْهِ -ان الفاظرسے به واضح كر ديا گيا كرانسان كواپنى زندگى جونها يرت ہى گرا نفذرسرا يرسيحاس سے نفع اٹھانے ک شکل مرف ہی ہے۔ فَوَّمِنُوْنَ بِاللّٰہِ وَ رُسُوْلِم، وَ تُجَا جِدُوْنَ فِي سَبِيْلِ اللّٰہِ مِا مُوالِ الشَّيْمُ وَا نُفْسِكُمْ خَنِينٌ لَكُ عُولَ كُنْتُعُو تَعْلَمُونَ . تواس چندروزه عمري انسان أكر نفع المحاناج ابتا ہے تواس سے لیٹے دوباتیں صروری ہیں۔ اقدل برکرایتی حیات میں کمال حاصل سرے۔ دوسے بركم بعدالحيات اليساسسلسلر ماقي جهور سي جويا تياست العمالي سه بهول اور حمناست بهمبيشه اس كوينجية ربي وده عمرتو آنسا ك كى بېرىت مى مخقرىيە - كچەمىتە توبىچىن كاڭذرجا تاسىيے كچھ لېو دلعىپ مېپى اور كچھ بىيار يول ا ور برهما بیامی - بس درمیان کی ایک مختفرسی مرست ہے اس میں بھی ہزار دوں ہوا نع نفس کی خواہشا سنت کا جا ل فتتون كاسبيلاب طبغى عفلتين فأدتى معرو فياست عرض اس مخقرسى مديث مين سكتغ لمح اليسے نصيب بهوں سكتے جن سے وہ ابدی نفع ماصل کر سکے گا۔ تواسی امر کے بیش نظر بالعمدم نوع انسان کوخسارہ اٹھائے والا فرما کر ال سے بہاؤ اور شعفظ کے براصول اربع متعین فرما دیشے سکٹے۔ ایمانی عبل صالح تواقبی ہالمی ۔ اور تواقبی بالصبر ا بما ك سے معرضت كا مقام ماصل ہوگا على صالح إطاعست و فرما ل بردارى بچوتهذىيب نفس كا باعث سبے ـ ا دراس حالت لين روح كى بدن سے مفار قت موجب سعا دست ہوگ . تواس مد تكب كمال اعتقا د اورصلاح عمل کا متقام تو کمل ہوجا نے گا۔ گر انسانی سعادت اس اسری بھی متقاصی ہے کہ صلاح ذات یا تہذہب نفس كے ساتھ اصلاح كابيلومى جمع ہو. اور وہ اسى بين مفتر ہے كہ حق اور صدا قت كو كھيلايا جائے اس بردوسروں كوا ما ده كيا جائية تأكريه سلسله حسنات باقيه كاجارى جود اورظا برسب كراصلاح معاضره سم بيخ ق دُ صدافتت بمرد وسرول کوآما دہ کرنا بنیا دی امریبے اسی *سے ساتھ توا*صی بالصبریجی لازم سبے کہ احکام الہیہ اور مكام اخلاق كى بابندى اوراس كم مطابق زندگ بنا نے كے يخصبرواست قامت لى تلقين ما و حق بي شدائد مصاشب کے تھل سے لینے ہمت ولانا۔ اپنی ذاست اور کر دار کو باکال بنائے سے بعد دوسروں کو بھی باکال بنانے اور فوز و فلاح کے بلند ترین مقام ککے بہنچا نے کا ذریعہ ہوگا اور ادنی تامل سے برباست طاہر ہوجائے گی- زندگی کی خوبی ا در زمان کی خیرو برکست اسی میں مضهرہے ا در اگر انسانی میاست کمال سے ان دو پہلوؤں سے خالی ہو تو پھر دنیا آلام دمصا ثب اور آفات و فاتن کا گہوارہ ہوگئ۔ ا در تاریسنج عالم اس امر پیرگوا ہ ہے عالم یں ہرتباہی اور بربادی ایمان وعمل صارلح کے فقدان اور تواضی بالحق اور تواصی بالصبر کے ختم ہوجائے سے بھی سرتب ہوتی رہی ہے ۔ بعنی انسانوں میں جسب نہ نود کوئی کمال رہے اورزد وسروں کوخیر کی دعوست ہوتو بھر سوائے خسان اور تباہی سے اور کیا ہوسکہ اسہے اور چوبکہ یہ مقانق زمانہ کی ٹار بہنے ہیں ۔ اس دجہ سے زمانہ کی

قسم کھاکراس مضون کو ارشا دفرہ ایا گیا۔ بعض مفسرین نے عصر سے وقت عقرمزاد لیا سپیکسی نے تما زعفیز کین جہور کے نز دبیب یہی قول را رح ہے۔

فا مذه ادر تین بات سی بیزون کی قسین تن تعلی اور تین بات می بیزون کی است کی۔

ون کی بیا ند سورج کی رنبین و آسمان کی شہر مکر کی کہیں تین اور زیتون کی اس بوغوع کو بیط تفصیل کے ساتھ ببان کر دیا گیا ہے کہ ان قسموں سسے عزص ان مخلوقات کی عظمت کو مخاطبین سے ذہنوں میں قائم کرسے اصل مدعیٰ کو واضح اور تا بہت کرنا ہو تک ہے ۔ اور اس میں غیراللٹری قسم مخلوق کی طرف سے تو شرک کا شائبہ رکھتی ہے ۔ فالق کا نو واپنی مخلوق کی شم مخلوق کی طرف سے تو شرک کا شائبہ رکھتی ہے ۔ فالق کا نو واپنی مخلوق کی قسم کھانا اس شبہ سے باک ہے اس لیٹ ان انسام میں لفظ رب می دون ما سے کی صرورت نہیں جیسا کر بی نفرات کی قسم کھانا اس شبہ سے باک ہے اس لیٹ ان انسام میں لفظ رب می دون ما سے کی صرورت نہیں جیسا کر بی نو اس کے اس کا اس کی عظمت کوتا بت فراد ہے ۔

عدہ استادِ محترم سے الاسلام علامر شیرا تمد معاً فی الدیس وطنے ہیں کو انسان کو خسارہ سے بیجے کے بیغ جا دبا توں کی حرودت سے اول فعل اور رسول ہرا یما ن لائے اورا ن کی ہدایا سے اور وعدوں پر نوا ہ دنیا سیم تعلق ہوں یا آخرت سے پُولا بقین و کھے دو تورے اس پر لقین کا آثر محق قلب وطاع نک محدود در رہے بیکر جوارے میں جی ظاہر ہوا وطاس کی عملی زندگی اس کے قبلی ایمان کا آئیت ہو۔ تیمرے محق اپنی افوادی صلاح و فلاح پر قناعت شرکہ سے بلکہ قوم ولمست سے اچھا عی مفاد کو بیش نظر مکھے جب دو سلمان آبس میں لمیں ایک دو مرسے کی افقی وفواد اس کے معاور میں ایک دو مرسے کی بر قول و نعل سے سیجے دین اور ہر سماط لمیں سپیائی اختیاد کر نے کی تاکید کر تے دہیں۔ چو تھے ہرائیک کو دو مرسے کی بر وصیّت و نسیست میں ایک کے داستہ ہیں جو نسیست میں نسیست کے دو مروں کی کھیل کریں گئی ان کا آئیس یا خلاف بیسیست میں نسیست کو دو مروں کی کھیل کریں گئی ان کا ذربی جو خوش قسمت حفوات ان چارا وصا ف کے جا مع ہوں کے اور خود کا مل ہو کرد و مروں کی کھیل کریں گئی ان کا ان کا ان کا ان کا ان کا ان کا ان کیا تا درجو آثار چھوڑ کرد نیاسے جا میں سے وہ بیل کے وہ بطور با قیات صالی است ہمیش نام معنی من در ہریں زندہ جا ویدر سے کرائی الفوائد)

نواس طرح ان اصول اربعہ کو انسانی نوز وفلاح اور فرد وملت کی کامیابی کے امول کہاجا سکتا ہے بچان اصول آبیعہ میں قوت نظریہ امد قوت عملیہ کی تکمیل کا پہلو بھی واضح سے اور اسی سے ساتھ تواصی بالحق اور تواصی بالعبرسیا ست مذئبہ کے تمام شعبوں کو اعلیٰ واکل طور پر پورا کرنے کا باعث ہیں۔ ۱۰۔

### بينكم للمالح الحجال التحايين

# سُولِةُ الصَّرَاةِ

سورة الهُمزه بعي كمي سورت بيما وراكرُ المُرمفسرين كا اسس برا تفاق بيد.

اس سورة مبارکہ بین خاص طور بران امور وضائل کی خدمت کی گئی ہے بوانسانی اقدار کوتباہ کرنے والے ہیں۔ طعن وشنبع ۔ عیب بوئی بدترین خصلت ہے جوایمان سے ساتھ جمع ہونے سے قابل نہیں ۔ مؤمن کی شان سے اسس شم کی باتیں بعید ہیں ۔ ان خدم اور نا باک خصلتوں کا کفرونٹرک سے ساتھ اجماع ہوسکت ہے ۔ گئرانسان کو آگا ہ ہونا جا ہیئے کہ کفرونا فرما نی کا کیسا بدترین انبجام ہے۔ جہنم کی وہنگی ہو ئی آگ جس سے تصور سے ہی انسان کا نہیں جائے ۔ ظاہر ہے کہ جب اس جہنم میں مجرمین کو ڈالاجائے گا تو کیا حال ہوگا تواسس مضمون ہیں نارِجہنم کی مظمدت وہدیدت کو بیان کیا گیا ۔

## اليَامُهَا ٩ ١٠٠ - سُورَةُ الْهَدَرُةُ مَدِّينَةً - ٣٦ وَالْوَعُهَا الْمُ

سورة البُمزة كيّ بهاس مين نو أيتي بي .

#### بيون للاراك المنافقة

مشروع الشرسے تام سے جویرا میربان تہایت رحم والا

#### وَيُلُ لِكُلِّ هُنَوَةٍ لَمُزَةٍ أَوْلِانِي جَمَعُ مَا لا وَعَلَّدَةُ فَ

خرابی ہے ہر طعنے دیتے بعیب چنتے کی ۔ جس نے سمیٹا مال اور گِن گن رکھا ۔

#### يَعَسَبُ أَنَّ مَا لَهُ أَخُلُكُ الْمُ كَالَّ لَيْنَكِنَ فَي الْحُطَمَةِ فَي الْحُطَمَةِ فَي الْحُطَمَةِ فَي

خيال كه ركه اسبي كم مال سدا رسبي كا اس سيسانة - كوئى نہيں! اس كوپھينكنا سب اس دند في دالي ميں ۔

#### وَمَا آدُرلك مَا الْعُطَمَةُ ۞ نَادُ اللَّهِ الْمُؤْقِلُهُ ۞ الَّذِي

ا ور توکیا یُوجِها به کون سبے وہ روندنے والی ج آگ سبے انٹرکی سلگائی۔ وہ جو

## تَطِّلَعُ عَلَى الْآفِيلَةِ ﴿ إِنَّهَا عَلِيْهِمْ شُؤْصَلَةً ﴿ فِي

جها نكب بيتى ب دل - ان كو أسس بين موندا ب - لنه

## عَمَرٍ مُّمَكَّ دُوْقَ

لنبے ستونوں یں۔

## طعن و نبیج وعیب جوتی و ترکیب مال موجیب بلاکست و باعدت نارجهنم ہے۔

ان با توں سے ہرہیز کرسے۔ ادشا دسہے۔

رسی ہلاکت و بہاہی ہے ہر البیے شخص سے بیٹے بولیس بیشت طعنہ وبیتے والا اور عبیلی بوئی کرنے والا ہو جوئی کرنے والا ہو جوئے ہی ہوئی ہوئی کرنے والا ہو جوئے ہی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہے اس خیٹ اور کمین خصلت سے ساتھ اسس و گون گون گون گون گون کو رکھتا ہے۔ خیراور نیکی کے کام میں خریح کرنے کی تو کیا تو فیق ہوتی ۔ ذکو ہ و خیرات اور عبار رحی یا اللّٰم کی داہ میں خریح کرنے کا تو کیا تھور کیا جا سائٹ ہے وہ تو مال کی حرص اور بنی میں اس صدر کے بینج ہوئی ہوئی کہ بیب ہوئی ہوتی ہے کہ گون گون کون کررکھتا ہے۔ کہیں کوئی بیب مناکل کر بھاگ مذ جائے کوشنے میں ہوتی ہے اس میں سے ابیب بیب برخریح کرنے دیا جائے ہرطرف سے مال سیسیٹنے اور بار بار گنتے ہی میں اس کو مزہ آتا ہے۔

عله ممره اور کمره کی صفت کے ساتھ اس شخص کی مزید بین صلت بیان کرنا کہ اگذی جَمّع کمالاً وَعَدَّدَهُ بِاللَّهِ کِ بِینَ نظرہ کم بدگوئی اور عیب بوئی کی خرم صفت تکبر سے پیدا ہوتی ہے جس کا خشاء مال وو ولت کی کشرت ہے جس کی بین نظرہ کرا جمع کا اللہ وَ عَدَّدَهُ یا یہ کہ جس طرح جمانی امراض میں ایک مرض دو مرسے مرض سے وابستہ ہوتا ہے اسی طرح بدگوئی اور عیب جوئی کی بیاری بخل اور حرص مال سے پیدا ہوتی ہے۔ ۱۲۔
علی : یہ کلمات اس امر کی طرف اشارہ ہیں کر آ بیت فی عَدَید خُسَدٌ دُوَّ ہو سکن ہے کہ اِنگف عکیہ ہے۔ میں نظا علیہم سے متعلق ہوا ور لَیگ نِین کُن رَفی الحکم مَن میں جن نوگوں کوروند نے والی جہنم میں والے اللہ کہ اللہ صفحہ ہر)

ہی درا زکینے ہوئے اور پھیا شے ہوئے ہوں۔

## هُمُنَرُهُ اور لَمُنرُهُ كَى تَفْسِيرِ

لفظ حمُرَه اور لَمُرُه اصول عربیت کی روسے تُعَلَم کے دزن پرسپے جو مبالغ کے سِلے استعمال کیا جاتا ہے جسے ضحکہ اس شخص کر کہتے ہیں جو نہ بادہ ہنستا ہو اور مبالغہ کا صیغہ کسی صفت کے بیان کر نے کے لیے اس جُکہ لا با جا آ ہے۔ جہال اس صفت بافعل کو بطور عادت بیان کرنا مقصود ہو۔ ان کی تفسیریں متعددا قال مستقبل ہیں۔ اور علی کی بیت و بدگوئی کرنے والا ابوالعا ابر جن جی ہمائی منقول ہیں۔ اور علی ترکی کرنے والا ابوالعا ابر جن جی ہمائی کے معنی آ ہے۔ ہی ہیں۔ غیبت و بدگوئی کرنے والا ابوالعا ابر جن جی ہمائی کرے تھا دہ ہے۔ اور علی ترکی کرنے دائی کرے تھا دہ ہے۔ اور علی ترکیس بیان کیا ہے۔

بعض ائمہ لغنت سے نقل کیا گہا کہ ہُمُزہ وہ ہے جوکسی کے نسب بہی طعن کرسے مثلاً فلاں کمینہ ہے اس کی مال البسی ہے باباب ایسا تھا۔ اس کی قوم مثر بھنے بین ویزہ ویغرہ اور کمئزہ وہ ہے بابی ہائے ہائے اس کی خاشاروں اور کمئزہ وہ ہے بابی ہے بابی ہے ایسا تھا۔ اس کی خرایا ہمزہ وہ جوکسی کی زبان سے برائی کرسے اور لمزہ وہ جوکسی کی زبان سے برائی کرسے اور لمزہ وہ جوکسی کی زبان سے برائی کرسے اور جوا نعال کے ذریعے کسی کی دل آزادی کرسے ۔

بہرکیف بیمتعدد اقوال اٹمرمفسرین نے نقل کیئے ہیں ۔ زیادہ مناسب دونوں سے ترجہ ہیں وہی ہے ہو اختیاد کیاگیا کر ہمزہ طعن اورعیب نگانے والاً اور کمزہ عیب ہوئی کرنیالا با چغل خوری مہنے والا۔'

اک پین شَبهٔ بهین کرید و ونون خصلتین انتهائی ذلیل خصلتین بین آیسن و لا نَنا بَزُوْدْ إِما لَاَ لَقَابِ مِن وضاحت سے تغییرگذر تیکی- انسحفرت صلی النترعلیہ وسلم کا ارشا دہ ہے کرمسلمان کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ طعن وتشنیع اور لعنت ملامیت کرسنے والا ہو۔

ایک دوابرت میں ہے آئے نے فرایا ہاکت و بربا دی ہے اس شخص کے بیٹے بولوگوں کو ہنسا ہے ہے وگوگوں کو ہنسا ہے جھوٹی باشت کہ کر۔ ہاکت ہے ہا

عقبه بن عامرٌ بيان كرية بي بي سن رسول الترصلي الشرعليه دسم سعيد بوچها كه حفرت تي ان كادامته

عد: مسندامام احمد بن حنبل م

(با فی ما منبر) وعبد بایان فرما ئی گئی ان کے داسطے فی شعکہ در تھمکگ کچ ظرون ہو۔ اور بہجی مکن ہے کہ براٹھا کینی نارجہنم کی صفیت ہوکہ وہ آگ ایسے ستونوں کی شکل ہیں ہوگی اور اس سمے بلند شیطے اسپیے نظراً نے ہوں سکے۔ جیسے کہ بلند کئے ہوئے اور پھیلائے ہوئے ستول ہول۔ ۱۲۔ کیا ہے فرایا اپنی زبان قابو ہیں رکھولینی ہر بڑی یاست۔سے زبان کوردکو۔ اور گھر ہیں پنظیمد اور ا بینے گنا ہوں پر رویا کرد علیم

ایک دوا برت میں سبے آنحفرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایاتم جانے بھی ہو کہ علیہ بنت کیا ہے لوگوں نے عرض کیا اللہ ادراس کا دسول ہی توسب جا نتا ہے۔ فرایا کسی شخص کا اسپنے بھائی کی الیبی باسن ذکر کرنا جواس کو قبری معلوم ہو کسی نے اس برع ص کیا۔ یا دسول اللہ اگر وہ بات اس بیں ہوتو کیا بھر بھی غیبت ہے۔ آب سنے فرایا فالم اللہ اللہ عبیب سگاؤ جر اس بیں نہیں تو بھریہ تو بہتان ہے تب اسے فرایا فالم غیبت ہے اور اگر ایسی ماست یا عبیب سگاؤ جر اس بیں نہیں تو بھریہ تو بہتان ہے تب فرایا فی العموم الیسے فبدیث امور میا عا داست کا سبسب کرونعل ہوتا ہے اس بنا پر وہ دو مرول کی عبیب گوثی اور طعن ہیں گئے کہ اپنے کہ اسباب طعن ہیں گئے کہ اپنے کہ براسان کو اندھا بناد بیا ہوتے ہیں ۔ حسب علم و ہنر اور ال ود ولدن جس کا نیشرا نسان کو اندھا بناد بیا ہوتے ہیں ۔ حسب ان امور فیدنہ کے ساتھ اس شخص کا یہ وصف بھی بیبان کردیا گیا ۔ الگذی مجدم کا لا تھ قدادہ۔

## بِسَالِلْهُ لِمُ الْرَحِينِ الْرَحِينِ الْرَحِينِ الْمُ الْرَحِينِ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ ا موره المُعالى

> علے ، جا مع ترذی ابوداؤد ۔ عله ، صحیح مسلم -

قدرتِ خدا دندی نے بیطور دلیل ونمونہ پیش کیا جس کوارہاص کہا جاتا ہے۔ بیسنٹ اللّہ چونکہ مرکز ہوا بہت بنا پاگیا تھا تواس برکسی طاغوتی تملہ کو قدرت الہٰی نے کوارا نہ کہا اوداس قعتہ سے بہ ظاہر کر دیا گیا کہ خدا سے دین ا در مرکز ہوا بہت کو دنیا کی بڑی سسے بڑی طاقت بھی نقصا ان نہیں پہنچا سکتی بکہ وہ خود ہی بارہ بارہ کردی عبائے گئی۔



مشروع النَّذ سے نام سے، جو بڑا مہریاں نہایٹن رحم وال

### اَلُمْ تَرُكِيفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصَّعِبِ الْفِيلِ أَاكُمُ

ية ديكها كبساكيا تيرك رب نے، إنهى والول سے ؟ ياكر ديا

## يَجْعُلُ كَيْلُ هُمْ فِي تَضِيلِيلِ ﴿ وَ السَّلَّ عَلَيْهِمُ طَيْرًا

ان کا داؤ علط ؟ اور بھیے ان پر الرتے

## اَبَابِيلَ ﴿ تَرْمِيهِم بِعِجَارَةٍ مِنْ سِجِيلٍ ﴿ فَحَمَلُهُمْ

جانور تنگ تنگ ۔ پینکتے ان پر پتھریال کھنگر کی ؟ پھر کر ڈالا آنکو

## كَعُصْفِ مِّأَكُولٍ ٥

<u> عبسے تحص کھایا ہوا۔</u>

# نزولِ عضى خِيارِين كُرِيْتِ الْمُلِيدُ مُحقِيرِم كُرْ وَإِلَيْتُ

قال الله تعالى اكمة مَّن كُنِفَ فَعَلَ رَبُّكَ مِهِ مِن الله مِن مِن الله مَن مَا مُحَدِّلُ مَنْ الله مَن الله من الل



نازل ہونے والے تہر و عذاب کا ذکر تھا جو آخرت ہیں ایسی ذلیل حکول پرم تنب ہوگا۔ اب اس مورت ہیں بہ بتایا جا دہا ہے۔ خداکی نافر مانی اور اس سے دین کی پٹمنی اور مقا بلہ دنیا ہیں بھی تباہی اور ہلاکت کا ہوجہ ہے۔ چیسے کرا پر بہ الثرم کے نشکر نے اللہ کے گھر پر نا پاک جمارت کی توکس طرح آسمانی عذاب نے اس کو ہلاک کرڈالا تو ایسے تاریخی عظیم واقعات سے انسان سمجھ سکتا ہے کہ خداکی قدرت سے جسب نا فرما نوں اور مجرموں پر ایسے عذاب اور فہر دنیا ہیں واقع ہوئے ہیں تو بلا شہر لینین کرنا چا ہیئے کہ کوئی مجرم خدا کے عذاب سے آخرت ایسے عذاب اور فہر دنیا ہیں واقع ہوئے گھر کی دشمنی پر خداکا بر قہر وعنصب نا زل ہوتا ہے تو جوشخص یا میں بھی ہرگونہیں بھے سے گا۔ اور جب اللہ کے گھر کی دشمنی اور مقابلہ کرسے گی وہ کیونکر عذاب خلاوندگ توم اللہ سے پیغبر اور اس سے دبن کو دنیا میں بھیلا نے واسے کی دشمنی اور مقابلہ کرسے گی وہ کیونکر عذاب غلیہ علیہ سے بھی سے بھی میں ہوتا ہے۔ اس میں دست سے قبل ہی آئی کہ فردگئی۔ ادشا و فرما با جا رہا ہے۔

کیانہیں دیکھا تو نے اسے مخاطب کہ کیسا سعاطہ کیا تیرے دیسے والوں کے ساتھ ؟ جواہ تیروں کا ایک عظیم نشکہ لے کر بہت اللہ کہ کا ایک عظیم نشکہ لے کر بہت اللہ کہ ہملہ کے بیٹے آر ہے تھے کہ وہ اپنی اس تد بیرسے (الدیا ڈیا للہ ) بہت اللہ کو منہدم کردیں گے۔ تو کیا نہیں کر دیا۔ تیرے دیس نے ان کی تذبیر کو۔ ان ہی کی ہلاکت وہ با دی کی مشورت ہیں ؟ صرور کر دیا اور ان کا داؤان ہی پر الٹا واقع ہوا اور غلط ہو کہ ان کی تیا ہی کا باعث بنا اور ان کے دل میں جو کھو تھا وہ بورا ہونے کی بچو تھے ان ہے تو کی بھو سے خول کے فول کے

على : یہ استفہام تقریری سے کم باں حزود دیکھا ہے۔ اور اس وجہ سے اس کے بارہ بیں یہ کہا جا رہا ہے کم فرور دیکھا سیسے کیونکہ بہ تصہ اس قدر مشہور ومعروف ہواکہ گویا ہر ایک اس کو دیکھنے والا ہے اور اس بناء پر اس طرح سوال کیا جا سکتا ہے۔ ۱۷

علی ؛ ان کلمات سے لفظ کید کے مفہوم کی وضاحت مقصود ہے تبزید کہ تضلیل بہاں بعنی اضاعت واہلاک سہے جوکسی تدبیر کے غلط ہونے کا انجام ہوتا ہے اسی وجہ سے اکثر حضرات اکا برنے ترجمہ بیں غلط کا لفظ استعال فروایا۔

عقه : طَنَبُلُ اَبُرُبِیْلَ میں نفظ ایا بیل متفرق جماعتوں اور ٹولیوں کو کہا جاتا ہے۔ اہم لغنت ابوعیدہ بربان کرتے ہیں ابابیل متفرق مکنٹر یوں کو کہتے ہیں ۔ چنانچہ محا دوات میں بولاجا تا ہے جاء مت المخیل ا با ہیل من حکھ گئا۔ یعنی گھوٹروں کے لشکر متعدد دستوں کی صورست ہیں ہے درسیے اِس طرف سے اُس طرف سے اُس طرف سے اُس طرف سے آہے۔

بعض ائمه لغسنت کاخیال سبے کرہ لفظ جمع سبے کین اس لفظ سسے اس کاکوٹی وا حدہ ہیں ہے۔ اَخْفَشُ وَ وَرَبِین اور بیان کیا کہ یہ لفظ شما طبیط اور عبیا دیدکی طرح سبے مماس کاکوئی واحد ( اِ فَی حاشیہ ایکے صفحہ ہر )

ہے اڑتے ہوئے ان پر برسارہ تھے بسنگریٹے بکی ہوئی مٹی سے جوان پر گوبیوں کی طرح برس رہے تھے۔ پھر بنا دیا ان کو کھائے ہوئے بھوسہ کی طرح جُورا چُورا۔ چیسے گائے بیل چارہ کھلنے کے بعد اسخور جھوڈ دبتے ہیں۔ بعتی ایسا پراگندہ اورمنتشر حقیرہ ذلیل کہ دیکھنے ہیں بھی قابل تفریت معلوم ہو:

تواس طرح النرنے اپنی قدرت قا ہرہ سے ہاتھیوں جیسے طاقتورنشکر کو کمزود اور بیکے بیٹے واسلے پرندوں سے اور ان کی چو بیچے ا در پنجوں ہیں لیٹے ہوشے سنگریزوں سے ہلاک کرڈالا۔

#### قِصِّهُ اَصْحَاسِ فِيل

ہ وا قعد آنبحفرست صلی الٹرعلیہ وسلم کی والا دست با سعا دست سے ہی کسس ہی ہی روز پہلے کا پیش آنے والاعظیم تا رسی وا قعرہے جو ا بہب فرون قدرست خدا وندی کا نمونہ ہے تو دو مری طرف آ شعفرت صلی النٹر علیہ وسلم کی عظیمت ورسا است کی بھی بیش آنے والی نشا نی یا بشا رست ہے جس کو متر بعث کی اصطلاح بین ارباص کہا جا تا ہے۔ یہ آ ہے کی آمد اور ظہور قدسی کا ایک غیبی اشارہ اور اعلان تھا اور اس نسبت کے باعدث کر آ ہے کا ظہور قدسی قریش میں ہور ہا تھا اس قیعتہ سے منجا شب الٹر قرایش کی بھی غیبی مدد و نصرت تھی کیونکہ یہ بنی آخرالزمان کی اقبیلہ و خاندان ہے اور اللّہ کے قبلہ کا متولی اور محافظ ہے۔

علامہ زرقانی طافظ ابن کیٹر کیٹر کے ابدایۃ والنہایۃ ادراین سعد سنے لحبقات اورمفسری نے ابنی تفاسیریں بدوا قعداس طرح بیان کیا سبے کہ ملک مین میں جیب ویال کا با پسٹ ہ ذونواس قوم جیئر کا آخری

عدد لفظ سجبل کمی ہوئی متی اور گارے کے گڑے ۱۰ اہل لغت کا خیال ہے کہ بہ لفظ معرب ہے۔
سنگ کل سے بعض حفرات فراتے ہیں کہ سخیل ہر مضبوط اور شدید چیز کا نام ہے۔ بعض حفرات فراتے ہیں کہ سخیل ہر مضبوط اور شدید چیز کا نام ہے۔ بعض منقول ہے کہ سجل ان سے بدلا ہواہی اور معنی سجین ہے جوجہنم کا بد ترین نیچے کا طبقہ ہے اور زجائج سے منقول ہے کہ سجل کے معنی کتا بست کے ہیں جیسے کھکی الشجیل لگ کتا ہے۔ ہیں تو یہ سنگریزے وہ تفیے جن پر عذا ہے کا فیصلہ ککھا ہوا تھا۔ واللّٰم اعلم ۱۲۰۔

رباتی حاشیر، نہیں دور سے بعض اشرفرائے ہیں اس کا واحد ہے۔ جنانجرابوجعز رواس کہتے ہیں کہاس کا واحد اباتہ ہے اور یہ لفظ اس محا ورہ ہیں بولا جاتا ہے " اِت فرضعت علی اِبّالة اور اِبُالہ سو کھے ہوئے گھانس کی گڈی کو کہتے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ ہم ابول کی جمع ہے جیسے عجول کی جمع عجاجیل آتی ہے اور کوٹی کی گڈی کو کہتے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ ہم ابول کی جمع ہے جیسے عجول کی جمع عجاجیل آتی ہے اور کوٹی کہتا ہے یہ ایبالہ کی جمع ہے ویار کی جمع و نیار کی جمع و نائیر ہے تو ایبالہ جمع اباییل ہوگی۔ فرآاء تھے بیان کیا ابابیل کو ایبالہ کی جمع کہنا زیادہ بہتر ہے۔ ۱۲ (من تفییر الکیر الرازی)

یا د شاه بپودی به دگیر ۱ در مبیت سے لوگول کوجی زبر دستی میپودی بنالیا ا در تعصیب کی دجہ سیے نجران کے عبیبا بُوں کو ( جو اس وقت صحح عبسوی نمز بسیس سے متبع تھے) ظلم وستم کا نشانہ بنایا حتی کہ خند قبیں کھُدواکر ان میں اگ بهروائی اور جس نے اس کا ندہد تبول نرکیا اس کو اس دہکتی ہوئی آگ بیں جھونکنا سروع مردیا اور بین وہ مظالم تنصح جن كا ذكر سورة وَالسُّمَا وِ ذَاستِ الْبُرُوعِ مِين گذر حِيكا واس ظالم ياد شاه نے البيل بھي جلادي تو كچھ لوگ جلي ہوتي الجيل كانسخدك كرشاه روم قيصرك ياس بنجي أوراس سع مدد طلب كي شاه فيعرف صيشرك بإداناه سجاشي كو جواس کا با ہے تھا۔ ان لوگوں کی مرد سے لیٹ مکھاتیجائٹی نے ابریم کو ایک نشکر دسے کرروان کیا تا کر ذو نواسس کی سلطنست کو تباه کر دیا جائے۔ اس سفین کی برسلطنست جو ذو نواس کی تھی- اس کو توختم کر دیا اور خوداس مو تعرست فائد وانها ي بهديه من يا با دشاه بن بينها . بينتن بها بيت بي عيامت اورشبوست برمست تها اس نے جب یہ دیکھا کرعرب کے لوگ کعبری طرف رجوع کوستے ہیں اور دیاں تمام اطراف واکنا ف کے لوگ زیادت وعبادت کی نیست سے جاتے ہی تو اس نے بیت اللہ کی عظمت و برزی ضم کرنے سے مینے شهر (صنعاء) مین میں ایک کنیسه (گرجا) تعمیر کمرایا جس میں ہر طرح کی تعمیری زیبائسش اور اُرا کُشی رکھی تا کہ نوگ اس کو دیکھ کرفریفت ہوجائیں اور بہت الٹرکوچیوٹردیں اور مفرست ا براہیٹم واساعیل کے وقت سے جو مج مبیت المركادستور عرب میں جلا أرباتها واس كے سجائے صنعاء كے كعبر كامج أيا ميلر ہونے لكے ور مكم جارى كردياكم كوئى تتحص كمرمز جائے اسى كعبہ كا جج كيا كرسے. ظاہر ہے كرببيت النّرك مقبوليست اس مصنوعى كعبة بي كہاں سے اسی تھی اس کا کوئی ا نزم پڑا۔ اور بکرستور اہل عرب ویمن کم کمیمہ ہی جاتے دسہے ۔ اہل کمہ کوظا ہر سہے کہ اس برغیظ وغضب اور ناگواری بهونی می چاسیئے تھی تو اس جدیہ سے مسی جاروب کش نے جوعرب با کم کا تھا۔ اس كنيسه ميں باخانه كركے اس كو جگر جگر سے آبوده كر ديا۔ بھر جند روز بعد اس ميں آگ لگ گئے كئى يا يعتول بعض مترضين بببت النٹرکی محبتن میں معمور کمسی شخص نے دانت سمے دقست آگ لگا دی ۔ جیب ما لاست کی تحقیق کی تو معلوم ہوا کم یہ آگ بھی مکرسے نوگول نے نگائی سہے تو ابرہم ہادست و نے غصرین آکر آیک بشکر جرار تیار کہا۔ جو بڑے طاقتور باتهبول پرجی مشتل تھا۔ اور بیرہا تھیوں کا مشکر کم کی طرف روان ہوا تاکر کعبیۃ اللّٰد کو ڈھا دیا جائے اور راستہ ہیں جوتىبىلەجى عرب كے قبائل میں مصمرًا حمت كرتا اس كوتە تىنچ كرتا ہوا كم كى طرف اپنے نشكر كوروا ل دوال ركھا۔ یهال تک که جب به نشکه مکرمه کے قریب بعض روابات میں ہے فودس میل کی مسافت پر تھا تو اطراف کم میں بومولیثی بھی جنگلوں میں چرستے نظراً ہے اہرہہ کا نشکران کو بھی پکڑ نے مگا، اسی میں عبدالمطلب بوحضورصلی الشرعلی شم کے کِدُ (دادا) تھے ان کے بھی دوسوا ونٹ کیڑ سیٹے۔ اس وقت عبدالمطلب ہی قرایش کے سردار اور بہیت اللہ کے متولی تھے جب ان کواس کا علم ہوا تو انہوں نے قریش کے نوگوں کو جمع کر سے کہا تھراسنے کی کوئی خرورت نہیں به كعبداً لله كا ككريد وه فود اس كى حفاظت كرفي اورتم لوك كمه خالى كرك ميدانون بَبن مكل جاؤ. اس كے بعد عبدالمطلب چندر دُساءِ قربش كواپنے ہمراہ ہے كرا برہ ترسے الا قامت كے ليے كئے اطلاع كرائى. ابرہہ نے بڑی ہی عرّت کے ساتھ استقبال کیا۔ عبدا کمطلب حن وجمال کا میکر تھے وقار دینظمت اور ہیبیت ان پر برست تھی۔

ا وراللّٰہ نے ال کواہیں وجا بہت اور د بدب عطا کیا تھا کہ دیکھنے والا دیکھنے ہی مرعوب ہوجا تا تھا اور کیوں نہ ہوتا جب کہ اللہ تعاسفے آ ہے کے صلب سیے وہ بنی ذی شان و ذی وقاد پبیرا کرنے والاتھا جس کوالٹہ رہ الوت سقي وصف عطا فراياتها كر" أعطيت الموعب بمسيرة شهر كم بجها كيداه كي مسافت سس رعب مطاکیاگیا ہے کہ ہیں وشمن سے اس قدر فاصلہ برہوں گاتو اس معدسے با وجود اس کے ول بررعب طاری ہوگا ا در ده بمیبت زده بوجائے گا۔ توابر بهراس قدر مرعوب بواکرعبدالمطلب کواسینے ساتھ اسپے تنحیت پر بچھا نا تو كوارا مرك المبته خود تنحست سعد يهيح أتذكر فرش بربيتها ادران كوابيغ ساته برابر مين بتهايا. دوران كفتاكو عبدا لمطلب نے اسپنے اونٹول کا ذکر کیا کہ ان کو چھوڈ دیا جائے۔ ابر ہم سفے تعجیب کے ساتھ کہا کر بڑی ہی عجیب بات بهكرتم في ابني اونتول كو توجهورٌ دين كا ذكركها اورخانه كعبر جوتمهارا اورتمهار سع أباء واجدادكا كعبه اوردین و مذہب سے اس کے بارہ میں تم نے کوئی حرفت نہیں کہا حالانکہ یرمسئلہ بڑا اہم تھا اور تم کواسی كى فكرجِامِيةً تقى عبدالمطلب في جواب ديا أنا ربُّ الأبلِ وَ للّبيت ديتِ سَبَهُ مُنْعُنَّ كُمّا ونوْل كابي مالك بول ﴿ لَهٰذَا بَين جَن كَا مَا مَك بول بين في اس كى فكرى اورامكا ذكركي بادركعبرتو التذكا كهريد المله اى اس كارب سب تووہی اس کی حفا ظنت کرسے گا۔ ابرہم نے کچھ سکوت کے بعد عبدالمطلب کے اونے والیس کودبنے كاتحكم ديا- يه تمام ا ونظول كوسلية سنه ا ورفا م كعبه كى ندركم دسيف ا وربيت الله كعددوازسي براكم كراكم الم کودعا استگف لگے کم لے اللّٰہ یہ تو تیرا گھرسہے تو ہی اس کی حفاظست فرا بہ دیٹمن با تھیوں کا مشکرعنظیم ہے کہ آئے ہیں اور تیرسے مرم کوبرہا دکرنے کا قصد نے کرا ہے ہیں اور اپنی جہالت سے انہوں نے تیری عظمت جلال کونہیں سمجھا عبدالمطنب دعا سے فارغ ہوئے ہی تھے۔ ا درا دھرا بر ہر اینا لشکر لے کر آ کے بڑھنے کا الادہ ہی کر ر ما تھا کہ ریکا کیب برندوں کے عول کے عول نظرائے۔ ہرایک پرندہ کی ہو تیج اور پنجوں میں تین کنکریاں تھیں جود فعتًا نشکہ ہے برسی سن روع ہوگئیں۔ قدرست کی طرویت سے پھینکی جانے والی یہ کنکہ یا ل گولیوں سے بھی شدید کام کررہی تحییں - ہرا کیکے میر پیر گئرتی اور نیچے سے نگل جاتی ادرجیں پر دہ کنکری گرتی وہ ختم ہو جانا - اس طرح تمام نشكرتها و بوكي خوا ه وه انسان جو يا جوان ا ورروايات بي سيهم ا بربرك بدل يمه چیچک جیسے آبلے نودار ہو گئے اوراس کا تمام بدن اس سے مطر گیا اورجیم کے تمام معول سے ون اور بيبي بين سكاد بالآخر أكب أكب معتدك ك كرمًا كي يها و كب كرميينه يوط كي اوراسي بين مركياد بعض روایات سےمعلوم ہواکہ برجگہ جہاں ابرہم کا نشکہ باکسی کیا کیا وادی محترتھی جومزد لغہ اورمنی ے درمیان واقع ہے۔ یا بقول این عباسس فرق وادی صفاح تھی بہ کتکریاں عالم غیب کی تھیں جو غضب الہٰی

عه: اسی طرح کی تا تیرانشرنداینے بیغمبرصلی الله علیہ دسلم کے باتھ سے پھینکی ہوئی کنکریوں ہیں پیدا فرما دی تھی جبکہ آ ہب نے اپنی ایک مٹھی ہیں ہے کر کفار سے لنشکر پر پھیننگی ا در اس کو حق تھا لئے نے فرمایا و کما وَعَیْتَ إِذْ مُنْ مَیْنَ وَکِمِیَ اللّٰهُ وَهِیٰ۔ ۱۱

برسا نے سے بیٹے اصحابِ فیل ہر برسائی گئیں ۔ ان کنکر یوں کا ہرائیب سے پارٹنکل جانا قدرست اہی ہراہاں دیکھنے واله كهيئ ذره برابرجي قابلِ تردد چيزنېين كين اكب طبقه جو يورب كي تعليمات اورفلسفه سيم عوب ہے وہ قدیم زمانہ سے اسی روسٹس کو اختیار کیئے ہوئے ہے کہ اس قسم کے وا تعاست جو خدا وزرعالم کی قدرتِ عظیمہ کے دلائل ہو تنے ہیں اورنوارق عا واست ( جواللہ کے پیٹیروں سے لیٹے مثیا دست ونشا نیاں ہوئے ہیں) ک تا ویل مرتاب اوربه لوگ ایسے دلائل و مجزات کو احالا فکر مجزه نام بی اس امر کابے جو اسباب عادیہ اور طاقست بشریه حصے یا لا و برتر بھو ) اسباسب عا دیہ اور وا قعاست طبیعیہ کے دا ٹرہ بیں لا<u>ند</u>کی کوشنش کرتے ہیں۔ ا ورالیبی دکیک ا وربعبیدا زقیاکسس ا درایسی مفحکه خیز تا و پلاست کرستے بین کرصا صببِ فهم انسان إن کوشن کر حیرت میں پڑجائے۔مثلاً حضرت موسی علیہ الشلام سے مجز است سے سلسلہ میں ان سے عصاً مار نے پر تنجیر سے باره حِبْمُول كاجِها له ذكر آيار فَقُلُنَا اصْرِبْ بِعَصَاكَ ٱلْجِحَرُرِ فَانْفَجَرَتَ مِنْمُ اثْنَتَا حَيَشَرَةَ حَدُنَّا ا تواحا دين سرفوع رسولِ خدا صلى الشرعليه والم كى واضح تفسيراورا مست ككل اثمهم مسرين كي يحقبق سم برعکس برتاویل بری بی دهشا فی سے اور بڑے ہی تسکافاست سے ساتھ کر والی کہ یہ بارہ حیثموں کا تکانا اس طرح نہیں تھا کہ حفرست موسنی مسنے عصًا مارا اور بیھرسے چینے جاری ہو کئے بکہ اس کی مرادیہ ہے کہ موسی علایتنام بحكم خدا دندى بهار پرچرسے اور بيلتے رہے جتی كه ان كو ايب جگه باره چشمے جارى بہتے ہو مے نظر آئے۔ ظ برسيه كم يوتفسير بين مبكر تحربي على يه تواسى طرح بعن ابل قلم حفراست في بهال بى صرف اس بناء بركر ال كى عقلوں میں یہ باست آن مشکل تھی کم پرندول سے بنجوں اور جو نیج کی کنکریاں ایک نشکر جرار اور ہا تھیوں کوہاک كر دالين توبيان بهي تاديل كردًا في كرير مندول كاكنكرمان بيعينكنا مرادنهين بكربمين ناريني نقول اوروا قعات كي تحقیق سے یہ معلوم ہوا کہ قربیش کے لوگ ا برہم کے مشکر بر بیھر برسانے لگے اوراسی سے بر مشکر ہلاک ہوا اور يهم مطلب بهاس آيت " تَنْ مِينُهِ عَرِيجِ جَارَةٍ مِنْ يَجِيِّلٍ ؟ كا. إِنَّا دِللِّهِ وَإِنَّا كَانِهِ وَاجْعَى كارِجِعَى كار إِنَّا دِللَّهِ وَإِنَّا كَانِهِ وَاجْعَى كارِجِعَى كارْجِعَى كارْجَعَى كارْجِعَى كارْجَعَى كَارْجُونُ كارْجُونُ كارْجُونُ كَانْجُونُ كارْجُونُ كَانْجُونُ كَا وَاللَّهُ كَارُونُ كُلُونُ كُلِي كُلُونُ كُلُون به تاویل ایسی کھلی تحربیف سے کہ اس کی نہ لغست اجازت دیتا ہے نہ قرآ ن کریم کاخو دمضمون اورن سی کوئی صاحب فہم انسان اس مضمول کواس انداز تعبیر کے مطابق قرار د سے سکتا ہیے جس کو قرآن نے بڑے ہی عظمت وہیبت کے ساتھ ذکر فرمایا ہے بعنی اور ان کے دا ڈکوباطل کر نے سے بیٹے کریسل عَکَیْرِہے۔ مُر طَنَيْرًا کی وضاحت نرمائی اورلفظ تُرْمِيْمِمْ کی ضميرطيريعني پرندوں کی طرف را بحع سبے . قريش کا توکوئي ذکر ہی جہیں۔ ان کے پیچر برسانے کا مغمون ہوٹا توقراک کی آبیست ہوں ہوتی۔ نصعد قربیش علی الجیال ورموھسو بالمجادةَ حالانكرم طالبَ علم بھى ما نتاہے كم كَيُفَ فَعَلَ رَبُّكَ وَالْحَجَابِ الْمِفْيُلِ مِعَ بعد وَادْسَلَ عَلَيْسُهِ حُرْطَيْنًا الْبَابِيْلَ كابس بهى مفهوم ہے كہ خدانے اپنى قدرست سے ان بھيجے ہوئے

عك: حضرات فارئین اس موضوع كى تفصیل كے بيئے نا چیز كى كتاب «ستازل العرفان فى علوم القرآن « "بحدث تسحر بیفات قرآبیّه كی مراجعت زماثین ۔ ۱۲

پرنددل سے اس اشکرکاکام تمام کر دیا۔ پھر جب کر احا دیرے سے بھی داضح تفسیریہی تا برت ہوکی تو آخرکیا حرورست مبیش آئی کم اس طرح کی بعیدا زیمانسس وفہم ما میل کی جائے جنانیجہ حا فیظ عما دالدین این کنثیرالدمشقی<sup>م</sup> بر وابيت عكرمً " ابن عياس رحني الترعنها سيعطيرًا ابابيل كي تفسيريس نقل كريته بير.

مذکہ یہ بر ندوں کی ٹولیا ل تھیں جو سمندر کی سطح سے نمو دار ہوسئے ۔ان کی چونیوں اور پنجوں ہیں کنکرمایں تھیں ابن عبامسر نے نہایا ان کی چنجیب پر ندون جیسی تھیں ۔ سعیدین جبیرد ضی المترعن و بایا وہ پر ندسے سبزدنگ کے تھے ادران کی منقار دجہ نیج) زرم رنگ کی تھی تو پر ندوں کے بہ عذل تمام مشکر ہرجھا سکتے اور ﴿ كُنُرِيانِ برسائے لَكَہِ ﴾

اعمش مرد اببت ابوسفیان عبیدین عمیر نه اقته بی کربه سباه مائل دنگ کے بیحری پرندسے تھے۔اسی طرح د وسرسے مفراسند ائمہ تا بعین نے متعدی سندول سے ابن عباسٌ مجابدٌ ا در عطاءٌ سعے بہی نقل کیا ہے۔ ابو زرعة كى ردايت سي يدمنقول سے عبيدين عرض في بيان كياكه الثرتعا لئے فيجب اصحاسب فيل كے بلك كمرة الني كا الأده كمياتوان بمربرندسي سمتدرست المنظَّفي - ادران كي سرول برصفول كي طرح جيما كيمين - ادر سر ایک نے اپنی چوٹنے اور پنجوں بیں لی ہوئی کنکریاں ان پر برسانی منٹروع کر دی جس کسی بر وہ کنکریاں گرتیں آ بدل شق كرتى ہوتى بدن بين سے باہر نكل اتين جين بصري صحاك قتادة اور الومسلم بن عبدالرحل سے بھي س طرح تفصيل منقول ہے .

حافظ ابن کیٹر جنے ان اقوال کونقل کرنے ہوشے فرایا ا وربہتمام سبندیں محدثین سے نزد کیب معتبر ا درهیچے ہیں۔ اسی طرح تفسیر در ننتور ہیں سعید بن منصورٌ ا ورا بن ابی شببتہ ا ور ابن منذرٌ ا ورا بن ابی حاتم آورادِنعبم' ا ورببہ قی تنے دلائل میں عبید بن عمیرالبتی سے بیان کیا کہ

> قال دما اراد ادلله الليهلك عديهم طيرًا انشأت من البحركا نها الخطاطيين بكف كل طبير سنها ثلاثة احجار مجتزعة في منقارة مجوومجرات نی رجلیس شم جلبت حق صفت علی رؤسهم شم صاحت والقتماني ارجلها ومنا قيرهاء قمامن مجروقع سنهاعليٰ رجل الأخرج من الجانب الآخران وقع على راسم

جب النزنعال في اصحاب فيل تع بلاك اصحاب المفيل بعست الله م كرف كالاده كيا توان ير برندول كو بهيجا جو دربا بسيمانهمي تصبي گويا كروه خطاطبيف میں ۔ ہر چر یا تین مین بیھروں کے مکرے لیا ہوستے تھی۔ ایک بیونیج میں اور دو پنوں میں. یہ چرا باں دریا کی طرف سے ہم کر اصحاب قبل کے سرول پر منڈ لائیں پھر چیخیں اور ڈا لا انہوں نے اصحاب نیل بران سنگر بزوں کو جوكه ان سمے ہا وُں اور چونیحوں میں تھے ہیں نهیں تصاکوئی سے نگریز ہ جو کہ اصحاب برگزا مگرنکل گیادومری طرون سند اور اگر بدن سے

خرج من دبر وان و قع على شييء من بدنې خرج من المجانب الأخروبعث الاترابكا ستديدا فضربت ارجلهافزادها شدة فاهلكواجميعًا (درمنثور)

کسی ا ورحصّه برگرا تو دوسری جا سب سنے نکل كيا اوربيي النه تعاسيلسف بواسك طوفان كور یس مارا چرایوںسنے اپنے یا دُل<u>سط</u>عماب فیل کوچس کی د جہسے ال کی ٹیکلیف میں ) ضافہ ہوگیا اورسے کے سیب ہلک ہو گئے ۔

علیٰ مِذا القبیاکسس ایونعیم کے اور پیرفی سنے بھی منعدد اسانیدستے یہ ردایاست بیان کی ہیں۔ان تمام تعربسحاست کے ہوتے ہوئے بلامسٹنب یہ امرض کہ خیز اور گو با قدرت خدادندی کا انسکارسے کم پرندوں کی كنكريال برساف كاانكادكم سے قريش كے لدگوں كى طرحت سے بہار موں بر پر صحراصحاب فيل كا مقابل كرتا اوران کوشکست وینابیان کیا جائے. اور اصحاب نبل کی بلاکت کو انکیداتفاتی بیماری اور چیجیک سے کل جانے ید محمول کیا جائے۔ اگر کسی تفسیر میں لفظ چیچک آیا تھی ہے تواس کا بیسطلب نہیں کہ یہ بیاری ان کے عبموں بیر ا تفاقاً قَابِيشَ آگئ بلكهوه تويه بيان كياكيا بيسم ان كنكه يون كيسمى اور زهريب الزاست ان كے بدن پراس طرح رونما ہوئے کم بدن برآبنے اُبھر آئے جیسے کرچیجک کے داسنے ہول۔ بہر کیف قدرست خدا وندی برایمان رکھنے والاشخص ان واضح تفسيرايت سے بعد ايک لمح سے بلئے بھی اس دا قعہ کوتسنيم کر نے بن تا مل نہيں کوسکتا . بھرجب کم دنیامیں پیش آسنے واسے اسیسے عجیب دا قعاست اور قدرست سے کرستھے یا رہا ضغروں سے ساھنے آستے ہیں اور مؤرخین عالم میں بیش آ نے واسے ان وا نعامت کو نقل بھی کرستے ہیں کسی جگہ۔ بریان کیا گیا کہ آ تشیق گؤلہ پڑا۔ جس کی آ وا زسیے نوگ بیبست زده بوسکتے اور زمین میں وہ وھنس گیا کہیں سُرخ آ ندھیوں سسے تباہی بجبیل گئی کہیں اسمان سے اولے پرمسینے بلگے۔ اورسب سے اہم باست یہ ہے کہ قریش مکہ تو آنح ضربت صلی النڈ علیہ وسلم کی تکذیب اور تردید کیلئے معمولی سے معمولی باست کی فکرمیں رہتے تھے تو آخرانہوں نے کیوں نہ کہہ دیا کہ قرآن کا یہ اعلان غلط ہے كم محد (صلى النّرعليه وسلم اسم خداسف اس مشكر كوباك كيا اور اس طرح به وا قعد اس كى قدرست كى دليل ا دساس ك بیغمیری بوست کی اطلاع ہے بکہ یہ تو ہالاکام تھا کہ ہم نے بہاٹروں برسے ان بر پنجر مرسائے اور اس طرح ابربسر کے نشکر کوٹسکسسست دی ۔

ا مام رازی آبنی تفسیری فرمانتے ہیں ۔ عذاسب خدا وندی کے وا تعاست اور قدرست کی البی نشا نیول بن مثلاً ہوائیں نہ لزید طوفان میتھروں کی بارسٹس وغیرہ وغیرہ میں محدین تاویلات کمیسے قدرست خدا و ندی اور ایسے مظاہر غضب کا انگاد کرتے ہیں اور نہا بیت ہی رکیک اور ضعیفت با یعید از قیاس تا ویلات کر لیے ہیں ایک کوئے ہی ایکن اس واقع ہیں منا ہر غضب کا انگاد کر میں اتفاق پر محمول کر کیکن اس واقع ہیں مناس واقع ہیں ہوئی کہ اور مناس کا عذار اور تا ویل کی قطعًا کوئی گئجائنش ہی نہیں مناس واقع کو کسی اتفاق پر محمول کر کیے ہیں اور مناس کو کسی طبیعت اور ما دہ سے اقتضاع پر محمول کیا جا سکتا ہے کو بھر ایسی بات کر پر زوں ایک مناس کو اور بنجوں میں کھر بار کہ بیا اور مناس کو امر طبعی پر محمول ہو سکتا ہے اور مناس کو امر طبعی پر محمول ہو سکتا ہے اور مناس کو امر طبعی پر محمول ہو سکتا ہے اور مناس کو امر طبعی پر محمول ہو سکتا ہے اور مناس کو امر طبعی پر محمول ہو سکتا ہے اور مناس کو امر طبعی پر محمول ہو سکتا ہے اور مناس کو امر طبعی پر محمول ہو سکتا ہے اور مناس کو امر طبعی پر محمول ہو سکتا ہے اور مناس کو امر طبعی پر محمول ہو سکتا ہے اور مناس کو امر طبعی پر محمول ہو سکتا ہے اور مناس کو امر طبعی پر محمول ہو سکتا ہو سکتا ہے اور مناس کو امر طبعی پر محمول ہو سکتا ہے اور مناس کو امر طبعی پر محمول ہو سکتا ہو سکتا ہو سکتا ہو سکتا ہی بھر کی اور سکتا ہو سکتا ہو سکتا ہو سکتا ہو سکتا ہو سکتا ہے اور مناس کو امر طبعی پر محمول ہو سکتا ہ کیا جاسکتا ہے۔ جیسے کرکسی آندھی جیلنے کہ تا دیل کر لی جائے۔ باطوفان کی تا دیل کر لی جائے۔ یا حضرت ہوسٹی اوران کے مشکر کابچرفلزم سے عصا مار نے پر بارہ راستے ہوکر بیج سالم نکل جانے اوراس کے بعد فرعون کے لشکر کے غرق ہوجانے کو دریاؤں سے مدوجزر برمحمول کر ایا جائے۔ عرض پہال اس قسم کی کسی بھی باست کا) مکا ن نہیں ہے۔

اور پھر بیجی بات قابل غور سے کہ یہ وا فعرحفولاکی ولادت باسعا دست سے بیجاس روزقبل ہی تو پیش آبا اور جب یہ سورست تازل ہوئی اور اہل کم کو انعظرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورست بڑھ کم سنائی تو بقیناً اس وفت کہ کم بہب بہت سے توگ وہ موجود تھے جہوں نے اس وا قعہ کا مشاہدہ کیا تھا۔ تواگری اعلان فلا من حقیقت ہوتا یا اس کی مراد ہے نہ ہوتی تو وہ کفار قریسٹس برملااس سورسٹ کی تر دید کر دیتے نہسی متنفس نے تر دید کی خطعن کیا اور نہ کوئی تاویل کی اور نہ یہ دعوی کی کرنہیں پر ند سے نہیں بکہ ہم سنے بچھ برسائے۔

فاعران کو بین التر التران الکی الکی بر مشرک تھے اور بیٹ الشریں سینکڑوں بہت رکھے ہو تھے تو بیشرک سے التر میں سینکڑوں بہت رکھے ہو تھے تو بیشرک سے معلی میں اس برطویل مرت کرز نے برجی عذاب کھرکی د بیاروں کو منہدم کر نے سے بھی برعمل شنبی اور بُرا تھا۔ لیکن اس برطویل مرت گزر نے برجی عذاب نازل نہیں ہوا اور ابر بہر سے نشکر نے بریت اللہ کو منہدم کر نے کا ارادہ کیا تو اس بر برعذاب نازل ہو گیااس بر ممکن سیسے کر تعجب ہولیکن اصل بات یہ ہے کہ مشرکین کا جرم اللہ رہ العزمت کے حق بر تعدی اور نافرانی تھی اور ابر بہر کے نشکر کا بیا قدام دین خدا و ندی اور بربیت اللہ کی تو بین تھی ۔ اس وجرسے خدا تو بر بات برداشت کر ایتا ہے لیکن ا بہتے دین کی تو بین نہیں برداشت کرتا۔

اصحاب الفيل كى تعبير ببحائے ادباب الفيل بائلاً ك الغيل كا يك عجب دطا فت ركھتى ہے . كويا اشارةً يہ تبايا جارہ ہے كم يہ قوم ابنى بهبميت اور عقل وفہم سے محروم ہونے ميں فيل كى جنس سے ہى تھاس اشارةً يہ تبايا جارہ ہے كہ ان كواصحاب الفيل بعنى ہاتھيوں كے ساتھى اور زفقاء كہدويا جائے . بناء پر يہ درست ہے كہ ان كواصحاب الفيل بعد مداللا من تقسير سورة الفيل

#### بِسَالِلْهُ إِلزَّمْ لِرَالِيَحِينِمِ

# سُورَةُ عُرَيْشٍ

اس مودست کامفنمون قرلبسش پرقددست خدا وندی کی طرحت سیصفاص ا نعاماست کا ذکرسیے کران پر التّرك كيسى عنا بست تهى كرنسجارتى وسائل اور ذرا ثع آمدورفت آسان كرد بينے تتھے. اس طرح كے ما دى انعامات ا درظا ہری عنایات کا تقاضا یہی تھا کہ وہ اسپنے رہب منعم کی عبادیت کرتے۔ پھرجبکہ ان کے رسب کا گھر بھی خود کھ بب ہے تو پچرکوئی وجہ نہ تھی کہ ایمان نہ لائیں اورکعہۃ اللّٰہ کی عبادست نہ کریں ۔ تواس سودست ہیں خاص طور پہہ ان مفیابین کوبیا*ن کیاگیا*۔



مشروع المترضح نام مسع جوبرا مهربان نهايت رهم والا

لفِ قُرِيشٍ ١٥ الفِهِمُ رِحُلَة الشِّتَاءِ وَالصَّيفِ قَ

اس داسطے کہ ہلار کھا قرایش کو ۔ ہلا رکھنا ان کو کو بچے سے جاڑے کے اور سکر می کے ۔

لَيْعَبِلُ وَارْبُ هَٰلَ الْبِيتِ ﴿ الَّذِي ۚ الَّذِي ٓ الَّذِي ٓ الَّذِي ٓ الَّذِي ٓ الَّذِي ٓ الْمُعْمَهُم مِنْ

تو چا ہیتے بندگی کریں اس کے گھر کے رب کی ۔ جس نے ان کو کھانا دیا جھوک

جُوْرِ لَا قَامَنَهُمْ مِنْ خُونٍ حَ

میں ، اور اسن دیا دلار

انعامات خدوندي برقريث س بصوريت عطأرزق وامن وسسهيل سأبل سفسر



ابر ہمرے حمد سے محفوظ رکھا۔ اور اہل کمرکی یہ حفاظ سنت تکی بین طور برص بنا ساء برتھی کم نبی آخر الزما تان کا ظہود قدسی ہونے والما تھا اب اس سور سند ہیں اہل کم اور قریش پر مزید بیر انعام بیان کیا جار ہا ہے کہ خواتا لی نے ان کیے ہیئے سفر کی سہولیتیں عطا فرانی تھیں۔ اور موسی اعتما فاست کے لحاظ سے گرمیوں اور سرد ہوں ہیں ان کے دوسفر ہوتیے تھے کیونکہ کمرتو وادی غیر ذی ندرع تھا وہا وہ نہ کوئی بیدا وارتھی اور نہسی تھیم کی صنعت تو وہاں سے لوگ تبارتی سفر کے محمقارح تھے ہیں گرم طک تھا تو سرد ہوں میں اس طرف کا سفر کرتے اور شام سروطک سے تو موسم کر ما میں شام کا سفر کرتے ال دونوں جگہوں کے باشند سے قربیش کم کما بڑا احترام کرتے الدونوں میں موسلے اور تونی وغارت گری کا بازاد گرم تھا بیت اللہ کے نگران ہیں حالا نکر جرم کے چادوں طرف سے کوئی سند اور تونی وغارت گری کا بازاد گرم تھا کہ قربیش بڑے ہی سکون وجین سے اپنی زندگی گذار سنے۔ اور جیب تبجادتی سفر کرتے خوا ہ کی و کہا نہ ہو گو ہا نہ بی خواہ شام کی جانب تو ہر طرح محفوظ رہتے اور اعزاز واکرام کیا جاتا ہا ان انعامات کو ذکر نے کی غرض بھی خواہ شام کی جانب تو ہر طرح محفوظ رہتے اور اعزاز واکرام کیا جاتا ہا ان انعامات کو ذکر نے کی غرض بھی ہے کہ جس کہ بدا ور دسول خدا کی برکت سے قربین بی برانٹر کی یہ جاتا ہاں انعامات کو ذکر آئے کی غرض بھی ہے کہ جس کعبدا ور دسول خدا کی برکت سے قربین جس نے ان تمام انعامات سے نواز اسے ۔ نوارشا وفرائل ہے ۔ نوارشا وفرائل بیں ۔ ان کام مانعامات سے نوازا ہے ۔ نوارشا وفرائل ہی برکت سے قربی جس نے ان تمام انعامات سے نوازا ہے ۔ نوارشا وفرائل ہے ۔ نوارشا وفرائل ہیں ۔ ان کام مانعامات کو نوارش کو جانب کی عبا وسٹ کریں جس نے ان تمام انعامات سے نوازا ہے ۔ نوارشا وزرائل کام برکت سے تو اور اس کی عبا وسٹ کریں جس نے ان تمام انعامات سے نوازا ہے ۔ نوارشا وزرائل کام برکت سے نوازا ہے ۔ نوارشا وزرائل کام برکت سے نوازا ہے ۔ نوارشا وزرائل کریں جس نے ان تمام انعامات سے نوازا ہے ۔ نوارشا وزرائل کی برکت سے دور اس کریں جس نے ان تمام اندان کی سے دورائل کریں جس نے ان تمام اندان کی جانب کو ذرائل کی برکت سے دورائل کی برکت کے دورائل کری جس کے ان کر کوئی ہو کوئی کی کی دورائل کوئی کی کوئی کوئی کی کوئی کوئی کی کوئی کی دورائل کی کوئی کوئی کی

قربسش کے الوف و الوس کر نے کے لئے مردی کا سفراورگری کا سفرہ کے دب کی الفت ورغبت موسم ہیں اسباب سفران کے واسطے ہمیا کر دیشے تھے۔ تاکہ انہیں اس گھر (ببیت اللہ) کے رب کی الفت ورغبت ہو۔ اور قاہر سے کہ انعام سے منعم کی مجبت ہیدا ہو نا طبعی تقا صابے۔ اس بیٹے ان کو جات کی بندگی کر ہیں۔ اس کھر کے رسب کی جس نے ان کو کھا نا دیا بھوک کی حالت ہیں اور امن دیا ان کو خوت کی حالت ہیں جب کہ حرم کے اطرا فت اور اس مرزمین ہیں جہاں کچ جی حرم کے اطرا فت اور اس مرزمین ہیں جہاں کچ جی مرم کے اطرا فت اور اس مرزمین ہیں جہاں کچ جی بیدا نہ ہو تا جو تو بید شما ر رزق بھیل ) ور طرح طراح کی نعمیں ؛ بیکس قدر عظیم انعام ہے جو هرف اس مبارک پیدا نہ ہو تا جو تو بید شما ر رزق بھیل ) ور طرح طراح کی نعمیں ؛ بیکس قدر عظیم انعام ہے جو هرف اس مبارک کھون کے مدید کی بدولت ہے توجس گھر کے طفیل روزی ملتی ہو۔ امن وسکون حاصل ہو۔ اصحاب فیل کی ذر سے کھونا رسبے ہوں ، تو بھراس گھر واسے کی بندگ کیوں نہیں کرتے اورکس قدر افسوس کی بات ہے کہ اس سے دشمنی کرتے ہو۔

بیہ بی گئے ایک دوایت اُم ہا نی کا کی سسندسے بیان کی سیے کہ اُنعفرت صلی انڈ علیہ وہم نے فرہ ایا کہ النڈ نقا کے ا النڈ نقا کے خرلیش کو ساست چیزوں کے ساتھ تمام قبائل پر فضیلسند دمی ہے۔ بیرکھیلیں ان ہیں سے ہوں ۔

عدہ: ہردوموم کے بہ سفراً سان کر دینا بلا شبہ بڑا ہی عظیم اتعام تھا۔ اوراسلام سیسے قبل ہی قریش کے یئے باہر ملکوں کے سفر کواسلام کی اشاعت اور فت حالت کا بھی الٹر سفے ذریعہ بنایا اور بربھی طبعی امر سیے کر سفراور شجر بر انسان بیں حوصلرا ورا ولوا بعزمی پرید اکر تاسید. قریش کے ساتھ اگر چر اور فوہیں بھی تھیں۔ گر۔ اصل قریش ہی شخصاس وجہ سے اصل موردِ انعام قریش ہی کو فرایا گیا ۔ ۱۲۔ ا ور به که نیوست الله سنے ان میں رکھی اور مبیت الله کی تولیدت ونگرانی ان میں ہے۔ اور برکران ہی میں زمزم کی تقابت کا منصب ہے۔ اور برکران ہی میں زمزم کی تقابت کا منصب ہے۔ اور پر کران ہی مدد کی اتھیوں کے لشکر کے تفایل ہیں۔ اقدیم کا نہوں نے اس وقت الله کی جا دست کی جبکہ کیے علاوہ اور کوئی الله کی جا دہ تکی جبکہ کیے علاوہ اور کوئی الله کی جا دہ تکی جبکہ کی جدا ہیں ایک الله کی جا دہ تکی الله کی جا دہ تک میں ایک سورست نازل فرائی۔ اس سے متعلق قرآئی کریم ہیں ایک سورست نازل فرائی۔ اس سے دبعد آہیں ہے۔ ہیں ایک ہے ہیں ایک میں ایک میں ایک ہے۔ اور پر میں میں میں ایک ہے ہیں ایک ہے۔ اور میں ایک ہے ہیں ایک ہے۔ اور میں برا ہے کر بر سور آن رہا تھا ہے۔ آئی ہیں ایک ہے۔ اور اور میں ایک ہے۔ اور اور میں ایک ہے۔ اور میں ایک ہے کہ ہے۔ اور میں ایک ہے اس ایک ہے۔ اور میں ایک ہے کہ ہے۔ اور میں ایک ہے۔ اور میں ایک ہے کہ ہے۔ اور میں ایک ہے۔ اور میں ایک ہے۔ اور میں ایک ہے۔ اور میں ایک ہے کہ ہے۔ اور میں ایک ہے کہ ہے۔ اور میں ایک ہے۔ اور میں ایک ہے کہ ہے۔ اور میں ایک ہے کہ ہے۔ اور میں ایک ہے۔ اور میں ایک ہے کہ ہے۔ اور میں ایک ہے کہ ہے۔ اور میں ایک ہے۔ اور میں ایک

سنم بن حشب اسام بن زیر سعے روا بیت کرتے ہیں کہ میں نے آن کھوت صلی اللہ علیہ وسلم کو مورة الم بیانی فریٹ سنے کرتے ہیں کہ میں نے آئیسٹ تلاوست کرتے ہوئے سنا اور آب بہ فرا دیے تھے۔ لیے تربیش سے لوگو: افسوس تم بہ عبا دن کرواس کھر کے رب کی جس رب نے تم کو جوک کی حالت ہیں رزق دبا اور تم کو خوف سے امون کی ۔ یہ وہی معنمون ہے جس کو قرآن کریم نے دو سرے موقعہ برارشا د فرا با اور تم کو خوف ا مَنَّا جَعَلْدُنَا مَدَّرُ مَا اُوسَا وَ کُرُوسِ کُورِ اَنْ کُریم نے دو سرے موقعہ برارشا د فرا با اور تم کو خوف ا مَنَّا جَعَلْدُنَا حَدَرُ مَا اُوسَا وَ کُریم اَنْ مَا کُریم آنے مُلَدُنَا اَسْ مِنْ حَقَ لِمِهِ مُلِي حقیقت کو قرآن کریم آنے مُلَدُن اِن مبارک سے موقعہ برکرتا ہے رائے آئی کہ وہ کی دنیان مبارک سے بوں تعبیر کرتا ہے رائے آئی کہ وہ کہ کہ تو ترک کو ترک کا دیکھ کا دیکھ کو ترک کا دیکھ کو ترک کا دیکھ کو ترک کا دیکھ کو ترک کو ترک کا دیکھ کو ترک کو ترک کو ترک کو ترک کا دیکھ کو ترک کا دیکھ کو ترک کو ترک کو ترک کو ترک کے ترک کو ترک کی کا دیکھ کی کو ترک کر ترک کو ترک کو ترک کو ترک کر ترک کے ترک کر ترک کو ترک کو ترک کر ترک کو ترک کر ترک کو ترک کو ترک کر کے ترک کو ترک کو ترک کر کر ترک کو ترک کر کو ترک کو ترک کو ترک کو ترک کو ترک کر ترک کر ترک کر کے تو ترک کو ترک کر تا کا کو ترک کر کر ترک کر کر ترک کر کو ترک کر ترک کر ترک کر کر ترک کر ترک کر ترک کر ترک کر ترک کو ترک کر ترک کر

الملیف میں لام مجرور بمعنی سبب و وجہ ہے۔ جس کولام عِلّت بھی کہا جا آ ہے اور لعف فی کہا جا آ ہے اور لعف فی کہا جا آ ہے اور لعف اس کولام تعجب کہتے ہیں ۔ چن نچر ابن جریز نے اسی کو ترجیح دی کہ کریہ لام تعجب ہے۔ اور مراد یہ ہے کہ اللہ دہ العزت فر مار با ہے۔ اے اور مراد یہ ہے کہ اللہ دہ العزت فر مار با ہے۔ اے اور مراد یہ منایا ۔ اور کیسی کیسی نعمتیں انکودیں ۔



عده: قریش عرب سے قبیلہ کا نام سیر جونفر بن کنا نہ کی اولا دسیر۔ اس خاندان سے آنحفرت سی اللہ علیہ وسلم ہیں اورنفر بن کنا نرکی تیرحوی بیشت میں ہیں ۔ جیسا کہ میرت کی کمآ بوں میں آ بیٹ کے نسب نام سے ظلیم میں اورنفر بن کنا نرکی تیرحوی بیشست میں عبداللہ بن عبداللہ بن میں اسلم بن عبدمناف بن کلاب بن مرہ نام میں کلاب بن مربی میں کلاب بن مربی کنا نہ ۔ بن کعب بن کلاب بن نفر بن کا کہ بن نفر بن کا نہ ۔

ابل نعت کہتے ہیں کہ قریش تصغیرہے۔ قرش کی جس کے معنی سمندر سے ایک طاقت ورجا اور کے ہیں ، چونکہ ہے تبییل براہ معروف ہوا، قرش کے معنی جمع کرنے کے بی ہیں ، چونکہ جونکہ ہے تبییلہ بہا در تھا اس وجہ سے اس کا برنام معروف ہوا، قرش کے معنی قصی نے متفرق قوموں کو کہ میں جمع کیا تھا۔ اس وجہ سے قریش کو قریش کہا گیا کسی طرح اور بھی بعض معانی کسیب کے ہیں اور بہ گوگ تبجاریت بیش تھے اس وجہ سے قریش کہلاشے ۔اسی طرح اور بھی بعض معانی لفظ قرش کے معند میں ملے ہیں ۔ اور اِن معانی سے قریش کی وجہ تسمیر ظاہر ہو تی ہے۔ والمترا علم۔ ۱۷



سورة ماعون بھی مکن سورت ہے جہور کی ساست آیاست ہیں۔عطائم اورجا بڑر کا یہی قول ہے جہور اسے جہور اس کے قائل ہیں اگر چربعض مفسرین سے یہ نقل کیا گیا ہے کہ نصف اول کم میں نا زل ہوئی اور نصف آخر نصف آخر اور نصف آخر نصف آخر نصف آخر نصف آخر اور نصف آخر نور نصف آخر ن

اس سورت کے مضالین اپنی جامعیت اوراختصار میں بڑی ہی معجزانہ نشان دیکھتے ہیں ۔ان مختفر آیات میں کلمیت نظریہ اورعملیہ بہنریب اخلاق سیاست محدن اور تند ہیر منزل جیسے عظیم اصول اور



ان کا لباب و جوہر جمع کر دیا گیا ہے مکمت نظریہ ہی انسان کی ذیرگی کونلاح وسعا درت کی منزل نک پہنچا نے والی ہے۔ اس کوبڑی ہی اہمیت سے بیان کیا گیا بچھر یہ کہ انسان کے عمل نیک دبر کی جزامِلتی ہے۔ مرسنے کے بعدر و ح دوسرے عالم میں جلی جاتی ہے جہاں اس کو اچھے اور بڑے اعمال کا ثما ہد وعذا ب دیکھنا ہو تاہیت تو انسان کی عمل کوشٹ مشول کا ہی عقیدہ اصل بنیا دہ ہے تو اس سورت میں بڑے ہی اختصار سے اس کوبی ذکر فرا یا گیا۔ اس سورت کا پہلی سورت سے دبط ظا ہر ہے۔ دہاں قریش برخاص انعا ماست کا ذکر تھا۔ اور انعا ماست کو باد دلاکر ان کورت البیت کی بندگی کی دعوت دی گئی تھی۔ تو اس سورت بی قریش ویش کے وہ اس طورت میں مورث بی جو ان کے ہیں جو ان کے ہیئے دین و دنیا کی سعا دست سے محرومی کا با عسف ہون اس اور انعا کی سعا دست سے محرومی کا با عسف سے۔ ارشا دفره ایا۔

اسے ہمارے بیغیربالے مخاطب کیا تونے دیکھاسیے اس کو جو جھٹلا تاسیے۔ اعمال سے بدلہ کو اورانکار سمرتا ہے قباست کا ا دراعمال کی جزام وسزا کا حالا تکرہرا نسان کی فطرست ہیں یہ باسنت و دبیست دکھی ہے کہ وہ اپنے خالق کو مانے اس کے انعاما سنٹ کوسیجھے اور ان انعا ماست کے باعمث اس برایمان لائے اور اس کی نعمتوں کا حق بھی ادا کرسسے اورا اللّٰہ کی عطاکی ہوئی نعمتوں کوعزیہوں مساکین ویتا کی پر خرجے کرسے کیکن اقسوسس صافسیں بیم کذسب بالدین م*نیا* اور قیامهت کامنکرا در اس که نعمتو*ل کوفرامکشش کوی*ے والا توابسانشخص ہے عزور ویمیرسے نشهمي مست وتفكه ديتا بيستيم كو اورخود توكس كي كيا مدد كرتا دوسر سه كوي ترغيب نهيس ديتا مسكبن كو کھانا دینے کی۔ الیبی سنگدلی اور بندوں کے حقوق سے عقلت کے ساتھ بربھی عیب ہے کہ خالق کاحق بھی نہیں بچپانتا ؛ ورنہ اس کوا دا کرسنے کی طریب رخ کر تاہیے ا وراگرکسی وقست،اپن کسی عرصٰ پاکسی خوشہ سمے باعدث اللّٰدى عبيادت كرنے والول كے ساتھ ہو بھى جائا ہے تو ہزار خرابيوں اورغفليت ولا پروا ہيول كامظاہرہ ہوتا ہے ۔ سوبڑی ہی ہلاکست وبربا دی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے بیٹے جواپنی نمازسے غانل ویے خبرہی جو حرف د کھلا دا کرتے ہیں۔ بعنی رہا کا رہی اور نمو دہوتا ہے۔ نہ ان کونماز کا اہتمام وخیال سیے مزاس میں با بندی ہے منه اس مین ختوع خصوع ا در طمانیست میچه کیمی پرهی مجمی نه برهی ا در انگر براهی بی توجید میری مارلیس براحیاس ا کہ جہیں ہوتا کہ ہم الحکم الحاکمین سے دربار میں اس سے سامنے کھڑے ہیں۔ یہ جہیں سوچنے کرہمیں اس سےسامنے *کس کیفیتت سے کھڑنے ہوٹا چلہ جیتے اعتقادی ادرعملی خر*ا بی اور ابسی گندگی سے علاوہ کمیں ہیں اس ح*ذک ہے* ا در کسی سمے ما نگفے برم انسکار کر دیتے ہیں حقیر سعے حقیر چیز کا بر تنے کی جس کے دیتے ہیں یہ مال بوجھ یہ کوئی مشکل اور مز وہ کوئی قیمتی بھیڑ جیسے ڈول رسی پاکوئی کر تن۔ جن میں عام طور نٹیج بخل کیا جا آ ہے اور مذا ان کے

عده ، ان الفاظ سع اس حدیب کی طرف اشاره به جو استحضرت صلی الله علیه وسلم نے ارستا وفرایا .

تلک صلی قالمنا دی قام فنقس اربع نقس لایذ کسل مدشی الآفلیلا کر ابسی نما زمنا فق کی نماز سے کرکھڑا ہوا
اور چار طفونگیں مارلیں ۔ اور العلم کا ذکر بہت ہی کم کیا ۔ ۱۲

ما تنگنے کو عیب کہا جاتا ہے توالیسی حقیر سی چیز ہی جو دینے پر تیارہ ہووہ کیا صدقات وزکوہ اوا کوسے گا کیاکسی مسکین کو کھلائے گا بیتیم کی تربیت و کھا لمت کوسے گاء تو ظاہر ہے کہ اعتقادی گندگی اور عملی خرابیوں کے بعد ایسی اخلاقی گراوٹ انہا ئی افسوسناک امریے اور انسانیست سے بیٹے تباہ کن باست ہے اور اس میں شب بعد ایسی اخلاقی گراوٹ انہا ئی افسوسناک امریے اور انسانیست سے بیٹے تباہ کن باست سے اور اس میں شب کہ بہت کہ اسلام اور اسلام اور اسلام نوبیات انسان اور معاشرہ کو ایسی گندگیوں اور کمینہ خصلتوں سے بیک رکھنے والی بہن جن کو تعلیم و بوا یہت سرور کا تناست میں العیم علیہ وسلم سے ذریعہ دنیا کو دی گئی اس بیٹے ہرمسلان شخص کو جا بیٹے کہ وہ المین کے ساتھ اضلاص اور مغلوق سے ساتھ ہمدردی کا برتاؤ کر سے۔ دیا کاری اور بدا خلاقی سے سیجے ۔

#### بِسَالِلُهِ إِلرَّمْ الرَّحِينَ مِ

# سُورَةُ الْكُونُرِ

سورة الكوتر كمير ہے جس كى تبن آيات ہيں اكثر مفسرين كابہى قول ہے كہ كم كمرم ہيں نازل ہوتى ۔ حفرت عبداللہ بن زبير اور صفرت عائشرونى اللہ عنها سے اسى طرح منقول ہے۔ يہ سورت بھى جامعيت مفاہن بين ايک اعلیٰ مقام رکھتی ہے جدیداكہ ظاہر ہے۔

ابندادین آنحضرت ملی الشرعلیہ وسکم کوخدا و ندِعالم کی طرف سے خیرکشرعطا کے جانے کا اعلان ہے اور یہ بات اظہرمِن الشمس سے کم جو وحی اور علوم الہیررشد وہدایت اور فلاح وسعا دست آ ب کو دیئے گئے انکی عظمت و برتری اور بہتری کی کوئی حذہیں بہو سمتی جس علم دحکمت نے دنیا کو انسانیت سکھادی ان کوعقا ثد اعمال وا خلاق کی بلند ہوں بہتری کی کوئی حذہیں ہوئی جس علم دحکمت نے دنیا کو انسانیت سکھادی ان کوعقا ثد اعمال وا خلاق کی بلند ہوں بہتری و بایک طلتوں سے نکال کر ہدا بہت اور ایمان و تفوی کے نو رسے ان کی زندگیاں روشن کر دیں۔ بلاشبہ وہ ایسی خیر کیشر ہے کہ اس سے بڑھ کر کسی خیر کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس خیر کیشر کے علی بہلوؤں کی تکمیل صلوۃ اور قربانی سے ہوتی ہے تو فکس لے لئے بھا کا اگر شک کا اختیار اور برنواہ ہم بیشر کے حضور اکرم صلی الشرعلیہ وسلم کی عظمت اور عند الشرمقبولیت کا بیرمقام ہے کہ آ ہے کا دشمن اور برنواہ ہم بیشر کے سے ناہ ویرا دہوکر رہے گا۔

غرض اسس سورست میں بے شمار مطالب اور امرار و مکم ہیں جس کامقا بلہ عرب کاکوئی فعیرہ و بلیغ ادیب و شاعر مذکر مسکار دوایات ہیں ہے کہ عوب کے متعوادیں سے مایٹ نا زشعراء اپنے اسپنے اشعاراور قصا ند ادیب و شاعر مذکر مسکار دوایات ہیں ہے کہ عوب کے متعواد ہیں جسب یہ سورت نازل ہوئی سب حیرت میں پڑگئے ہیں تا اللہ کی دیواروں اور بردسے اللہ کی دیواروں برسسے اُتار کئے۔ اور پھرکسی کوجر آت مذہوئی کہ وہ ابنا اور مشراکر ایسنے کلام بیت اللہ کی دیواروں برسسے اُتار کئے۔ اور پھرکسی کوجر آت مذہوئی کہ وہ ابنا

کوئی شعریا کلام وبال نگائے اور ہراکی کرنان سے یہ المفاظ بطورا عنزات جاری تھے۔ ما حداکلام البشس کہ ہے شکب بیکسی انسا ن کا کلام نہیں ہے۔



متروع الثركے نام سے، جو بڑا مہربان نہابیت رحم والا

إِنَّا أَعْطَيْنَكُ الْكُولُونُ وَصَلَّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْقَ

ہم نے تبحہ کو دی کو فر ۔ سونماز پڑھ اپنے رب کے آگے، اور قربانی کر۔ اِن شازیک هو الابار ع

بیشک بو بئیری ہے تیرا ، دہی رہا سیجھا کا ۔

العام رسيف لجلال بعطاء كوثر وبلاكت بربادى دشمن رسول مقبول صلى الله عليه وسلم

قال الله تعالى إِنَّا ٱعُطَيْنَاكَ الْكُوشَ - - الى - - مِشَانِعَكَ هُوَ الْمَانِثَاتُ ر ربط ، سورهٔ ما عول میں حکمت اعتقادیہ وعملیہ کے جملراقسام کا ذکر فر ایا گیا تھا اوراس سمے ساتھ انسانی ا زندگی سے جواعمال واخلاق باغت عیسب ہیں ا ن کی ندمست بھی کردی تھی تواسب اس سورست ہیں خیر کثیر کا ذکرہے جس سے باعدے انسانی حیات عظمت وبلندی سے مقام تک بیٹی ہے اوراس خیر کتیری شاخیں اورنبرس اس طرح پھیل ہاتی ہیں کہ تمیامت بنک نسل انسانی ان سکے ذریعہ ہرقسم کی سیرابی اورشا دابی ماصل کرتی رہے اور اس پر بھیل ہ بچوک سنگے رہیں۔ یہی وہ فران مہارک ہے جو دَمَنَ بَیْ وَسَیَ الْجِیکُسُتُ مَنَّ الْجِیکُسُتُ مَنَّ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ

ا ہا دسے پیغمبر سیے شک ہم نے آ سب کوعطا کر دی ہے کو نز۔ خیر کمٹیر ا ور دون کو نزجس کی فیرو برکت



سے اللہ کے بندوں کوسیرا ہی نجات اور آخرت کی ہے بایاں نعتیں اور خیر ماصل ہوگی اور آخرت کی اس خیر کثیر (جو ہون کو ترکی صورت بیں ہوگی) کے علاوہ دنیا میں بھی آپ کو اور آپ کے دریعہ تنام عالم کو خیر کثیر دشدہ ہوایت اور فلاح وسعا دت کے علام کی شیک میں دست دی ہے ۔ دنیا اور آخرت کی خیر عطا کیئے جانے کا حق یہ ہے کہ اور فلاح وسعا دت کے علام کو شیک میں دست دی ہے ۔ دنیا اور آخرت کی خیر عطا کیئے جانے کا حق یہ ہے کہ اس آپ علم ماری اور دوح سے ادا کری اس آپ قاص اپنے بدن اور دوح سے ادا کری اس آپ قاص اپنے بدن اور دوح سے ادا کری اور قربانی کری آگراپنے مال سے اس کے انعام کا حق اوا ہوجائے۔

## الكوثر كامفهوم

الكونر كا معانى ازردئ بنست كثيريعنى خيركترا وربرقسم كى بھلائى اوربېترى كے ہيں اوراكسوكو

عله الم بدلفظ عربتیت کی رُوسے لِمُونِطُ میں لام جو اختصاص کے لیے متعمل ہوتا ہے کے بیش نظر بڑھایا گیا یہ ۔ عله : دشمن لفظ مثنا نی کا ترجمہ مشدنان بغض وعداوت کو کہا جانا ہے تو مراد د ہی ہوئی کر آ ہے سے بغض ودشمیٰ دسکھنے والا ۔ ۱۲ ۔

خیرکثیرابنی معنوی وسعست کے لی قلسے ہرقسم کی فیر کوشائل ہے۔ اس یارہ ہیں مفسری نے بہت
سے اقوال نقل کئے ہیں۔ الحوالمحیط میں تو چھیدیں اقوال نقل کئے ہیں اور بیان کیا کہ اس میں ہرقسم کی دبنی دبنوی رحتی اور معنوی نعمتیں داخل ہیں ہوآ ہے۔ کے طفیل امت کو طفے والی تحین ان نعمتوں میں سے ایک عظیم انتان نعمت کو تربھی ہے جو آخرت ہیں آ ہے کو دی جائے گئے۔ جس کی صفت احادیث کنیرہ میں اس طرح بیا ن نعمت کو تربھی ہے جو آخرت میں آ ہے کو دی جائے گئے۔ جس کی صفت احادیث کنیرہ میں اس طرح بیان فرائی گئی کہ اس کا بانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا اس کا ایک گھونے جی چینے دالا کہی بھی بیا سامن ہوگا۔

اسی حوض کو تربہ قیامت کے روز آب کا منبر ہوگا جیسے کرادشا دہے وصعبدی علی حوض کہ میرا منبر میری موض پہر سید جس کے بانی سعے آب امت کو اور اوّلین وا فرین کوروزِ محشر میراب فر ماہیں گئے۔ جیسے کہ دنیا ہیں ایک معنوی حوض کو تربینی ذخیرہ علوم دشد و ہوا بہت سے تمام عالم کومیراب فرما یا اور بہ وہ حکمت الہید ہے جو خدا وندِ عالم نے آمیب کے قلب مبارک ہیں بھر دی ہے اور دنیائے علم و حکمت کے جام اس موض کوٹر سے بچو خدا وندِ عالم نے آمیب کے قلب مبارک ہیں بھر دی ہے اور دنیائے علم و حکمت کے جام اس موض کوٹر سے بی اور جونون نوی سے بیٹر ایس میں میں اور جونوش نصیب علم نویس کے چشمہ فیض سے دنیا ہیں میراب ہوگا اور جوبد نصیب بہاں محوم رہا۔ دہ وہاں بھی محوم رہے گا۔ اللہ است میں اس حوض کو ڈرسے بھی میراب ہوگا اور جوبد نصیب بہاں محوم رہا۔ دہ وہاں بھی محوم رہے گا۔ اللہ است میں اس حوض کو ڈرسے بھی میراب ہوگا اور جوبد نصیب بہاں محوم رہا۔ دہ وہاں بھی محوم رہے گا۔ اللہ است میں اس حوض کو خرب ۔ آمین ۔

حوض کوترکا نیوست اس قدد کثرت سکے ساتھ احادیہ نے سے ثابہت ہے کہ محدثین نے ان روابات و احا دبیث کوحد تو اقریمی شمار کیا ہے۔ ا درجو چیز بھی ا حادیہ شیما ترہ سیے ثابہت ہو وہ تعلی اور بقبی ہے اور اس کا اور اس پرایما ن لانا ضروری ہے اور اس کا انسکام ہا الیسی تا ویل جو ا نسکار سکے درجہ ہیں آئے اصول مٹر یعدیت کی رُوسے کھر ہے۔

صیح بخاری کی روابیت ہے کہ کو ترجنت کی وہ تہر ہے جو آ بیہ کو شہر میں (بھی) دکھائی گئے تھی جس کے کنارے میں دار تھا۔ آ ب نے اس کے کنارے میروں کے جیمے تھے آ ب نے اس کا بانی دیکھا تومشک سے زبادہ نوشبودار تھا۔ آ ب نے اس کے متعلق جرئیل سے پرچھا یہ کیا ہے جرب ابین نے جراب دیا۔ یہ وہی کو ٹرسپے جوالٹر نے آ بیس کوعطائی ہے۔ کے متعلق جرئیل سے پرچھا یہ کیا ہے جرب ابین نے جراب دیا۔ یہ وہی کو ٹرسپے جوالٹر نے آ بیس کوعطائی ہے۔ درواہ ابخاری والمسلم )

الغرض کو ترکے مفہوم بیں یہ تمام چیزیں واخل ہیں جس کا مصداق اکمل اور منظہراتم قیامت سے دونہ حوض کو ترہے۔ اگر آب کا کوئی صلی فرنہ ندا نتقال کرگیا تو کیا ہوا آپ کی روحانی اولا واور فیوحن نہویہ سے مستفیض ہونے والی نسل تو قبامت تک تائم وباقی رہے گی۔ اُنبڑ کے معنی دم بربدہ سے ہیں توجس کی نسل مستفیض ہوجے والی نسل تو قبامت تک تائم وباقی رہے گی۔ اُنبڑ کے معنی دم بربدہ سے ہیں توجس کی نسل مستقطعے ہوجلے شے اور اولا دیں کوئی باقی نر رہے تو گئی ہا وہ دم بریدہ سہے۔ سُدّی جبیاں کو سے ہیں کہ اہل

عرب جب سیسی تینوں کی اولاد ہیں کوئی بیٹا مزرہے تو اس کوا بُتر کہا کمستے تھے۔ عطائہ سے منفول ہے کہ ببہ ابولهب كى طرف اشاره بيحس وقت آب كعصاحة اده قائلًم كا انتقال بهوا توالولهب مشركبين كم مع جمع بين دورها بواكيا اور كين لا مُستن هيست سه اس برالتورب العرّت سنه به آيت نا زل فره الله مِان شَانِنكُ هُوَالْهَ بُثَنُ.

ابن عباكسن سيمنفول سے كرية آيت ابوجهل كے باره بين نازل ہوئى سبے . بعض مفسرين كا خيال ہے عاص بن وائل کے بارہ بیں تازل ہوئی ہے کروہ خبیث آب کو ابتر کہتا تھا انس بن ما لکٹے بیان کرتے ہیں کہ ا يك دنعدرسول الته صلى الشرعليه دسم كونيندكا أبيب بقوتسكاسا آبا - يحرآب في إينام مبارك أتطابا - مسكرات ہوئے اور فرما بامجھ بیر اکیب سورست تا نال ہوئی سے لین بہست ہی عظیم النشان اور آب نے یہ سورت پرا مد كرسشينا في ـ

# بيت لم النقال المتحقيل

سؤرة الكافرون

سورهٔ کا فردن بھی کمی سودست سہے۔ عبدالعثرین مسعود ۔ حسن بھری ا ورعکرم جسے یہی منقول ہے ۔ ا ور جمبورامی کے قائل ہیں۔

اس سودست كامضمون ودحقيقست إس باست كى تعليم وتلقين سبى كه ابل ايما ن كوا يمان اورجق يركلي متقامت اختیا مرکی جا ہیئے اور کسی مرحلہ پر اہل باطل کو اس کی طرف سصے ایسی توقع مذر ہی چا ہیئے کہ یہ حق اور ہدایت سمے تقاضول سيكسى درجهي أتحرامت كرسكتا يه.

بچریه باست بھی اس صهن میں واضح کی جا دہی ہے کہ حق میں باطل کی آمیزسٹس کاکونی اسکان نہیں اہل حق سمو اسى براستقامت بابية ادراكر ابل باطل ك طرف سع به باست نا بست به وجائث كد وه كسى طرح بهي حق قبول كهف كى صلاحبت نهيس رتھتے اور عنا كدوبغض سيے اس درج اسلام اودمسلا اول سيمتنفر بين كر قريب بھى آنے كو تبادنيين توبيران كوابيب آخرى بيغام كصطور براعلان كردينا جاسية كماسب اس صورست حال بين بم ما يوسس ہو چکے ہیں ۔ تم اگر حق قبول مرسنے کوتیاں نہیں تو ککٹٹو جو ٹینکٹو کو بی کو میٹن ، اور تم یہ تو قع اپنے دل سے نکال در کم ایک ہم تمہاری دبوئی کے واسطے تمہارسے مذہب ادرتمہارسے اطلاق واطوارا ختیا رکر سکتے ہیں توبیا ہم حقائق اور امور آن چند آباست میں ذکر فرا<u>ئے گئے ہیں</u>۔





قال الله تعالے فیل کیا کی گھا الکیفر فن ۔۔۔۔ الی ۔۔۔۔ کگھے دینکٹے وکئی دینی ۔ (مربط) سورہ کو تربی خیر کیٹر کی بشا رست سنا کی گئی تھی اور بیا علان بھی کردیا کیا تھا کہ غدا و ندعا کم سے یہ طیح کردیا تھا کہ اس کے بیغ برصلی اللہ علیہ وسلم کا ہی دین غالب ہوگا۔ اور پیغیر خدا ہی کا میاب ہول گے اور بوگا۔ اور پیغیر خدا ہی کا میاب ہول گے اور بوگا۔ اور پیغیر خدا ہی میاب ہول گے اور باطل کی بیم کو کہ اور باطل اور تباہ ہوگا۔ اب اس سورست میں دنیا کے تمام گرا ہوں اور باطل کی بیم کرتی بیم کی بیم کو جو باطل کو فروع د بہتے کے بیشے بڑی ہی محنست اور جد دجر دکر رہے ہیں۔ کھلے عام اعلان کیا جا رہا ہے۔ اب حق پرستوں کی طرف سے ایسے لوگوں کو ما پوسس ہوجان چا بیٹے وہ ان کی ساز شوں سے ایک مثنا ترد ہوں گئے۔

ا ورمعبود خينق كى برسستن كرسنه والااب كيمى بعى باطل كى طرف رُخ يذكر سعامًا ، جكر ابل بإطل حق قبول



كمين كوتيا زبيس تويجراس احمقامة تفتورا ورتوقع كاكيام طلب بي كرابل حق البيضعة يده ا ورطريفول سير بجه بهط جائيس -ر وایا سن بیں سیے کہ ایک مرتبہ کفار قریسٹس کی ایک جماعیت نے بی کریم صلی الشرعلیہ وسلم کی خدمست ہیں ابوجہال ا در ابولہب عاص بن دائل کو آ سی*ہ سے چیا عباسس ن<sup>ط</sup> بن عب*دا لمطلب سے ساتھ یہ بہنیا مجھیجا۔ بعق ر دا پاست بین سیے کہ صرف عبامسن کو ہی بھیجا۔ آسیب ہما رسسے معبود و ں اور ان کی پرستش کی براتی ا ور ترج پہر کرنا چھوڑ دیں توہم بھی اسپ کا مقابلہ اور مخالفت چھوڑ ویں گئے۔ اگر اسٹ کوسلطنت کا مثوق ہے توہم اکسیہ کوا پنا سردار ۱ سنے کو تیار ہیں ا دراگر مال و دولست مقعو دسیے تو وہ بھی جمعے کرسکے آسید سے ساسنے ڈھیر مگا دیں کے۔اگرکوئی خواہش ہے توجوتمام قبائل سے حِکین سیے حِینن عورت ہوا ہے سے واسیعے مہیا کر دیں گے کیکن اسب اس بیغام توجید سعے دک جائیں اور جارے بتوں زمعودوں ای برائی کرنا چھور وہ ب تو اسب سفے اس پر فرایا ۔ ہلاکسنت ہوسلے قرلیشِ مکہ۔ بمجھے ان چیزوں میں سے کسی کی حاجست بہیں میں تولیس ہی چاہتا ہوں کہ تم پلاکت سے بہجو اور مندائے و حدۂ لا ٹنر کیے۔ لہ کی عبادت کرو۔ روا باست میں سیے کہ قربش مکہ نے تھریہ بیغام بھیجا کم ا جھا بھرایساکریں کہ آب ہا رسے معودوں کی پرسستش کریں ہم آب کے معبود کی عبادست کریں تاکر ہارے اودتهادسے درمیان کوئی اختلاحت ن دسیے احداسی طرح باہی اخوست ادریکا نگست قائم ہوجائے۔اس طرح پھر کوئی تغرقہ باتی ن دسیے گا۔اورمزیا ہمی کوئی رسجش ببیش آ ہے گئ تواس بیر بر سورست نا زل ہوئی ارشاد فرایا۔ کے ہار سے پیغمبر کہہ دوسلے کا فرو! میں نہیں عباوست کرتا ال معبود ول کی جن کی تم عبادت کرستے ہو پر کیسے مکن ہے اورجب کرتم نہیں عبادت کرتے ہواس معبود کی جس کی ہیں عبا دے کرتا ہوں حالا کرتم باد جود کا مشرك كررسيم بمواور بتون كى برستش كوت بموت بهى يركيت بوكه مَا نَعْبُدُ هُمْ إِلَّا إِيدُ عَنْ إِلَى اللهِ دُلْهَا اس بینے کقار کمہ کی یہ بیش کش اور تو قع کرمیں ان کی باست مان لول گا۔ باطل اور لغوسیے اور اب تو کیا آئندہ بھی بھی بیں عبادست کر نے والا تہیں ہول ان معبودوں کی جنگی تم پڑسٹنش کرستے ہوا ور مذہبی تم عبادت تردیکے اس معبود کی جبکی میں عبادست کرتا ہوں کبونکہ تم تو یہ جا ہستے ہوکہ خود میں ہی العیا ذیا لنٹر توجید کو چھوٹ کر تهاد المريقة مترك اختيار كردول . توجو دعوت توجيد كوتفكر اكر أ درحق سعدد كرداني كرست بوي واعى حق بي کوباطل کی وعوئٹ دسے گا۔ اس سے بیرکیا تو قع کی جاسسے تی ہے وہ حق پرسست اور داعی توحید کے ایک خدا کی عبا دست کمسے گا اس بیٹے اسب اسیسے لوگوں کی اس قسم کی مفاہمست اور مصالحینٹ کی گفتگوسے ماہوس ہوجانا چاہیئے اورسن لیناچا ہیئے کرتم ارسے واسطے تمہادی را ہ سپے جب<sup>ہے</sup> پر بھٹک رہے ہو اور تیا زہیں

عده : آج کل بالعموم ابلِ باطل اسی قسم کی باتوں سے اہل حق کو پرجایا کرتے ہیں کہ وہ ا پنے مسلک۔ اور مذہب کی خصوصی روا بات کو ترک کر وہل ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ حق کی متحا نیست ختم ہوجا شے ا ورباطل کی تر دید نہ ہموتو ہے کہ خطرناک ومعوکہ ہے جس سے اہل حق کو چوکنا دہنے کی حزورت سے اس تفسیر سکے تر دید نہ ہموتو ہے ایک خطرناک ومعوکہ ہے جس سے اہل حق کو چوکنا دہنے کی حزورت سے اس تفسیر سکے ( باقی حاشیہ انگلے صفحہ ہر )

کراس کو جھوڑ و لہذا بس اسی ہر بھتکتے رہو ا ورمیرے لینے میری راہ سیے جس بر میں قائم ہوں اور اس سے ہرگز میرا قدم مجھ نہیں ڈگسکا سکتا ہے اس لیٹے ہرصاحب ایمان شخص کو اسی طرح استقامت اور پیختکی سے ساتھ ایمان

عدہ: بعض حفرات اس موقعہ بردین کا ترجمہ "بدلہ" فرماتے ہیں تو مطلب یہ ہوگا کہ تہا ہے۔ اس عظر لیم ان عمل کا بدلہ تہیں ملے گا اور میرسے عمل اور طریقہ کا بدلہ مجھے ملے گا۔ اصافہ کردہ الفاظ سے یہ ظاہر کردیا گیا کہ ان کا علات کا مفہوم کا فروں کی طرف سے ما یوسی اور جب کروہ حق قبول کو نے برتیا رئیس تواہل حق کی طرف سے اعلان استقامت ہے۔ اس بینے ان الفاظ سے یہ اشکال ذہن میں بیدا نہ کرنا جب کم یہ فرا دیا کا گاگا گند تر تھا کہ اس آبیت کا مدول تو یہ تھا کہ اس آبیت کا مدول تو یہ تھا کہ اس آبیت کا مدول تو یہ تھا کہ اس آبیت کا دول کے بعد کوئی مشرک ایمان منہ برتا خوا میں کہ اس کا بیمقعود ہے کہ آئندہ کوئی کا فرد عزید دوئی مائن کہ اور براعلان عزید کہ ایمان نہیں لاشے گا۔ بلکہ ایسی دوئن کے بعد ما یوسی کا بیان ہے اور اس ضمن میں تلقین و تسلی ہے اور براعلان مشرک ایمان نہیں لاشے گا۔ بلکہ ایسی کہ بیان ہے اور اس ضمن میں تلقین و تسلی ہے اور براعلان کے مائل ہے کہ ان کوئی کوئی کہ بیات ہے کہ ان کی خوا ہمش اور پیش کش سے اپنی کمانا ہے کہ ان کی خوا ہمش اور پیش کش سے اپنی کمانا ہے کہ ان کی خوا ہمش اور دومری مرتبراستقبال کے لئا طرب عن ترجمہ بین اس امر کوا ختیا رکہا کہ اقل مرتبہ حال سے معنی مراد ہیں اور دومری مرتبراستقبال محمول کرتے ہیں۔ ہم نے ترجمہ بین اس امر کوا ختیا رکہا کہ اقل مرتبہ حال سے معنی مراد ہیں اور دومری مرتبراستقبال کی لئا سے اعلان استقامت ہے۔

(باقی حاشیہ) پیش نظراب اس توجیہ کی کوئی ضرورت ہیں رہے گئی جوبعض حفرات فرطتے ہیں کہ بہ سورت اس قت منسوخ ہوگئی جکہ النڈریب العزیت نے آپ کو کفر کے دوکا تھم فر ایا اورا نظار و تبلیغ کا مامورفر ایا. یا جب جکم جہا و اور قتال کا نازل ہوا تواس بات کی گنجا ٹش ختم کروی گئی جھ ککٹے ویڈیکٹٹ میں دی گئی تھی کیونکہ آیات کا سیاق وسب باق و منازل ہوا تواس بات کی گنجا ٹش ختم کروی گئی جھ ککٹے ویڈیکٹٹ میں دی گئی تھی کیونکہ آیات کا سیاق وسب باق و منسوب باق و منسوب کا اعلان اور کا فرول کی طرف سے ایوس کے باعد شد تلوب در صفیقت ایل ایک کو ایس کے باعد شد تلوب کو مطلمت اور کیسوکر ایسے کی تلقین ہے ۔ واللہ اعلم ۔

پر فائم رہنا چاہیے اور اس پختگ اور استقامیت کا ایسی ہی قوست کے ماتھ اعلان کردینا چاہیے کہ اہلِ یا طل اس کی طرف سے الچسس ہو جائیں۔

#### تعريحمداداتي العذين تفسير سوكة كافرون

حفرت الوہر برائ سے مروی ہے کہ آب ان دوسود توں کو مغرب کے بعد سنتوں میں اور فجرسے قبل منوں میں بڑھا کرتے تھے۔

نیز منفرت جا پڑنا بیان کرتے ہیں کہ آنع خرسے جب داست کو بستر پر لیٹنے تو تب بھی برسورت تلاوت فرائے اور اُ بب نے صفرت علی خمی کاس کی تاکید فرہ ئی۔ اور ایک حدیث ہیں ہے کہ انبھا براچہ سن المنشوط کہ یہ مورت شرک سے برادیت اور باکی ہے۔

#### بدالله إلز الرجيع

## سُوَكُ النَّصِرِ

مورة المنفرجہودمفسرین کے نز دیک مدنیہ سے ۔ بعض روابات نے یہ بیان کیا کہ حجۃ الوداع کے زمانہ بیں الیام نشریق کے دوران مقام منی بیں فازل ہوئی اس سورت کا نام بعض حفرات نے سورۃ المترو یع بھی بیا ن کیا ہے۔ اوربعض حفرات فراتے ہیں کہ فتح کہ سے قبل نازل ہوئی۔

حافظ این کیٹر جم برواست صدقہ بن لیسائٹ سفرست عبداللّہ بن عراسے یہ بیان کرتے ہیں کہ استحفرت صلی اللّہ علیہ وسلم صلی اللّہ علیہ وسلم ہر بیسورت جب ابام تشریق ہیں نازل ہوئی تو آسیب نے سمجھ دیا کہ یہ سورت میرے واسطے

(بقبہ حاشیہ) مزمعود میں مترکت اور منظریقہ عبادت میں مترکت تو پھر سمجھوتہ کس بات پر بہوسکتا ہے۔
حافظ ابن تیمیہ کاخیال ہے ہے کرا بک و نعہ سے نفی اس لھا ظسے ہے کہ انحفرت ہیں علان فراد ہے
ہیں کہ میں نے تو پہلے بھی تمرک نہیں کیا۔ جب کہ بنی بھی مذخصا اور جا ہلیت کا دور تھا تو اُہے جب کہ بوت وزمالت
عطا کردی گئی اور مجھ کو النّد نے تو جید کا داعی بنا دیا۔ تو اب یہ بیونکر مکن ہے کہ میں ان معبود دوں کی عبادت کروں۔
عطا کردی گئی اور مجھ کو النّد نے تو جید کا داعی بنا دیا۔ تو اب یہ بیونکر مکن ہے کہ میں ان معبود دوں کی عبادت کروں۔

پیغام اکوداع سبے اوراسی کے بعد آئپ نے وہ معروفٹ خطیہ دیا جو خطیۂ حجۃ الوداع کے نام سسے معروف ہے جس میں آئپ نے قیامت تک کے واسطے تمام عالم سمے بیٹے الیسے راہنا اصول ذکر فرط نے حس میں امنِ عالم نسانیت کی فلاح وکامیا بی اورمسلمانوں کی عزست وعظمت جان ومال اورعزشت و آ بروسمے تحفظ کے جملہ قوانین ارشا د فرما و بیٹے۔

صیح بخاری پی سیے حفرت عبدالله بن عباکس شنے فرایا کرامیرالمیمنین عمر فاروق رضی النزعنه بچه کو بدرکے بزرگول میں شمارا ور داخل فراستے تو بعض بزرگ صحابہ کوخیال گذرا اور کہنے لگے کم برکیا بات سیے حالا نکہ ہمادے بیٹے ابن عباکسن کے برابرہیں تو فاروق اعظم نے سب جغراست صحابہ سے اس سورت کا مطلب دریا فسن کیا ۔ حبس پر کسی سنے ظاہری مطلب بیان کر دیا اورکس نے سکوت اختیار کیا ۔ ابن عباکسن سے دریافت کریا لیا بن عباس کے کہا تم بھی اس سورت کا ہم کی خروفا من ہے تو کہا تم بھی اس سورت کا ہم کی خروفا من ہے تو کہا تم بھی اس سورت کا ہم کی خروفا من ہے تو اس طرح عمرفاروق بی نے ابن عباس کی خروفا من ہے تو اس طرح عمرفاروق بی نے ابن عباس کی خروفا من ہوئی ہوا ہر فرایا ۔

عه، صبح بنادي وسلم - تفسيرابن كثير-

عکرمری سے دوابت ہے بیان کیا کہ حفرت عبدالنڈ بن عباس فرائے تھے کہ اس سورت کے نازل ہونے کے بعد اُنٹر خوات میں اللہ علیہ وسلم سرا پا عبا دست اور ذکرونکر میں شب وروز مصروف ہوگئ اور حفرت عائمتہ فواتی ہیں اس سے بعد آب کڑسندسے یہ پڑھا کرتے تھے۔ سبحا ناف اللہ ہے۔ ہیں اس سے بعد آب کرشندسے یہ پڑھا کرتے تھے۔ سبحا ناف اللہ ہے۔ دیا سیعن فرائے برعمل فرماتے ہوئے یہ کلماست فرماتے تھے۔ ۱۲



#### ذكربشارت فتح فصرت علب تربن وظهراسام مع حكم تسبيع واستغفار وظهراسالم مع حكم

قال الله تعالى مراح کا بخات نصر الله کا کفتی می الفکتی می الله کی مساز شول سے مسلانوں کے قدم جادی است مسلانوں کے قدم جادی است است است میں مسر لؤل نہ ہمونے جا شہر اس امر کا تھم تھا کہ مشرکین کی ساز شول سے مسلانوں کے قدم جادی است است سے میں درجہ میں مسر لؤل نہ ہمونے جا شہر ان کو واضح اعلان کی صورت ہیں کہ دیا جائے کہ ان کی خواہشات اور کو مشت میں کا میاب نہ ہوسکیں گی اور اس امر کا کو فی اسکان نہیں کہ حق اور باطل میں کوئی با ہمی سمجھونہ ہوا کر کہ نظر کے اور کو مشت میں کوئی ایم کا کوئی است اور مسلمان کہونکہ ایمان و توجید کے تھا ضوں سے دست بردار ہوسکما ہے اس مرحلہ ہرتو بس ہی اعلان کرنا بڑے ہے گا کہ نے دین گئی کوئی ویشن تو اس مناسبت سے اس سورت میں فتح و نصرت کی بشارمت کا ذکر کر ستے ہوئے میں اند علیہ وین اور ظہور اسلام کی خبر دی گئی ۔ اور چونکہ یہ باست اس نعمت کو مشخص تھی کہ رسولی خداصلی اللہ علیہ ویلم کی غرض بعشت الحد للم کمل ہوگئی ۔



اود آب امن کے کام سے فارع ہوگئے اس بنے اب آب کلیتہ خالق ہی کا طرف رُخ کر بیجئے اوراسس کی میں صورت ہے کہ تمام ترمشغولیت ۔ انہاک الی اللہ ہو جائے حتیٰ کہ یہ انہاک اور زجوع الی اللہ عمل و اشتغالاً ممل ہوتے ہوئے اصلاً وذاتًا بھی دجوع الی اللہ ہوجائے جس کی صورت دنیا سے رصدت کر کے دفیق اعلیٰ کے ساتھ ۔ ملحق ہوجانا ہے لہذا ارشا و فرمایا ۔

### سُوَرَةُ النَصْرِكانزول قبل از فتح كمه بالبعداز فتخ

علاء مفسرین کے اس بارہ ہیں کہ بہ سورت فنخ کمہ کے بعد نازل ہوئی ہے با قبل از فتح کہ دو تول ہیں ایک یہ کہ نازل ہوئی ہے باقبل از فتح کہ دو تول ہیں ایک یہ کہ نازل ہوئی سے جیسا کہ إذا سے معلوم ہوتا ہے بوستقبل کے لیٹے استعال کیا جا آ ہے ۔ تواس سے ظاہر ہوا کہ اس سورست ہیں آئندہ حاصل ہونے والی فتح کی نصردی گئ اور بشارت سنلنے جا آ ہے ۔ تواس سے ظاہر ہوا کہ اس سورست ہیں آئندہ حاصل ہونے والی فتح کی نصردی گئ اور بشارت سنلنے

عه ، آیت مبارکر در اِ ذَا بَحَاء کفت والله و کالفنغ مین نصرا در فنع کوعطف کے ساتھ ذکر فرایا گیا ہے۔ نفر کے معنی فتح اورا عانت کے ہیں جس کی حقیقت تحصیل مطلوب میں اعانت اورا سباب اعانت اور فتح تحصیل مطلوب کانام ہے اس کھا طب خواہر ہوا کہ نفرت فتح کا سبب اور در بعر ہے تو فتح کا عطف نفر پر اسی توعیت سے نہا یہ سے نہا یہ ہوا ۔ اعانت و نفرت ہیں بھی اسبباب ظاہری کی فراہمی ہوتی ہے جیسے ما اور فا و وغیرہ ۔ اور کمجھی ہا طبی اسبباب سے ہوتی ہے جیسے مجا برین کے حوصلوں کی انگرا ورسالمان حریب اور فا و وغیرہ ۔ اور کمجھی ہا طبی اسبباب سے ہوتی ہے جیسے مجا برین کے حوصلوں کی طبندی اور کا فروں کی مرعوبی و برد ولی اور ہریب یا ان کی سوء تد ہیر قواسی کے بیش نظر فرما ہا گیا۔ وَمَا المنتَّفُسُ اللّٰ مِنْ وَمُنْدِ اللهِ الْحَدِنْ اِلْحَدِنْ اِلْحَدِنْ اِلْحَدِنْ اللّٰمَ مِنْ وَمُنْدِ اللّٰمِ الْحَدِنْ الْحَدُنْ الْحَدِنْ الْحَدِنِ الْحَدِنْ الْعَدِنْ الْحَدِنْ الْحَدِنْ الْحَدِنْ الْحَدِنْ الْحَدُنْ الْحَدِنْ الْحَدِنْ الْحَدِنْ الْحَدُنِ الْحَدِنِ الْحَدِنْ الْحَدِنْ الْحَدِنْ الْحَدُنُ الْحَدُنِ الْحَدِنْ الْحَدِنْ الْحَدُنِ الْحَدُنِ الْحَدُنِ الْحَدُنِ الْحَدُنِ الْحَدُنِ الْحَدُنِ الْحَدُنِ الْحَدِنْ الْحَدِنْ الْحَدُنِ الْحَدُنِ الْحَدُنِ الْحَدُنِ الْحَدُنِ الْحَدِنْ الْحَدِنْ اللّٰ اللّٰحَدَدِ اللّٰحِدُنِ الْحَدُنِ اللّٰحِ الْحَدُنِ اللّٰحِ اللّٰحِ اللّٰحِ اللّٰمُ الْحَدُنِ الْحَدُنِ اللّٰحِ اللّٰحِ اللّٰحِ اللّٰحِ الْحَدُنِ الْحَدُنِ اللّٰحِ الْحَدُنِ اللّٰحِ اللّٰحِ اللّٰحِ اللّٰمِ اللّٰحِ الْحَدُنِ اللّٰحِ الْحَدُنِ اللّٰحِ اللّٰحِ اللّٰحِ اللّٰحِ اللّٰمِ الْحَدُنِ اللّٰحِ اللّٰمِ اللّٰمِ الْحَدُنِ اللّٰمِ الْحَدُنِ اللّٰمِ الْحَدُنِ الْ

کے ساتھ یہ بنایا گیا کہ اس پر یہ آثارہ احوال سرنب ہوں سکے کم بَیدٌ خُدُنُونَ فِی جِبْنِ ادبارِ اُفْوَاحِیَا۔ جس کانتیجہ یہ ہوگا کہ گویا آنسحضرت صلی اللّٰرعلیہ وسلم اس سورست سے نازل ہو نے سے بعد ووسال سے کچھ ڈا ثد حیات رہے اوراس سے بعد آسے کی رحلت ہوئی.

اس تقدیر براکشر دوابات اورمفسرین کے تول کی بناء بر کرسورۃ تھر بود نیخ کمہ نادل ہوئی کہا جا سکتاہے کہ إذا مستقبل ہی کے معنی برمحمول ہے۔ اور فیخ کمہ اگرچہ ہو چکی لیکن فیخ اسلام اور فیخ کمہ اگر جہ ہو چکی لیکن فیخ اسلام اور فیخ کمہ اگر جہ ہو چکی لیکن فیخ اسلام اور فیخ کہ اند بیس ایتذائی مراحل جوسے ہوئے ہیں کممل فیخ اور کا مل غلبہ آئندہ آپ کے بعد خلفائے واشدین کے زمانہ بیس ہوگا بھی کہ فارس وروم جیسے عظیم ملک بھی ختم ہو کو اسلام کی ملکت کی حدود میں واخل ہوجا میں سے اور ظام ہر ہے کہ تمام عالم براسلام کا غلبہ دوم وفارسس الجوائر ومراکش اور کا بل وجبین تک پرجم اسلام ہرانے کے بعد ہوا۔ جوعنمان عنی شام عالم براسلام کا غلبہ دوم وفارس ہوا تو اس صورت میں فیخ کہ سے بعد بھی اِدَام استقبل کھا استعال کسی بھی درجہ بیل باعث اسلام الم استقبل کھا استعال کسی بھی درجہ بیل باعث اسلام الله عنی است میں باعث اسلام کا فیک تم ایک تم ہیں اور نشارست سنائی گئی اس طرح فرمان نبوی سودنیا نے اپنی آ بھی ول

"إذا هلك قيصر فلا قيصر بعدة واذا هلك كسرى فلاكسرى بعدة."

فلله المحسم حمدًا كشيرًا على نصرة و فتحم، فيارت اغل كلمة الاسلام والمسلمين وانصرنا نصرًا عنى نصرة و فتحم، فيارت اغل كلمة الاسلام والمسلمين وانصرنا نصرًا عزيزًا برحمنك ياارحم المرحمين وأخذل الحكفرة اعراء الاسلام والمسلمين وانجعلكا فالنزين وثبتنا على ملة الاسلام وعلى ملة نبيك سيد المرسلين واحترنا في زمرة الذين المعصرة الابيان والشيف والمسلمة والصالحين. العمت عليه عرص النبين والمسلمة بالرحم المرحمين.



سورة اللّهدب بھی کمی سودست سہے ۔عیدالنٹر بن الزببرخ ا در ابنِ عبامسس سے یہی منعول ہے ا در ائم مفسرین بیان کرستے ہیں کہ اس میں کسی کا اختلاف نہیں ۔ اس ک با نیج آیات ہیں۔ اس سورت میں خاص طورسے اس اہم تاریخی امرکا بیان ہے کہ جب استحفرت ملی الله علیہ وسلم سفے قبائل عرسیہ کو اللہ کا پیغام پیخیا نے کا الادہ فرا يا اور آيت مياركه فا شُذِرْ عَيتْ يُن تَلَك الْأَقْرَبِينَ تادل بوفي اورسلسلهٔ وي كم افارك بعدسب سے پېلاحكم بھى آئے كويبى ديا كيا. نشتم خَائْ ذِرْ أَوْ آب بطئ كمرى طرف نظ اور ايك پهاڑ پرچراه كر آب نے قبائل عرسب كوبكارا فرايا يا صباحاه ياصبا ماه جس بر قرايش كے تمام تبائل جمع ہو كئے ، آ رہنے فرايا الے لوگوا ذرا يه بنا وْاكْرى تم سعے يه كهول كماكيس وشمن كالشكرتم پرصيح كوحمنه آ و رہونے وا لاہے يا شام كوممل كرسنے والاہے توکیاتم میری تقید بی کرو گئے اور میری یاست پراعتما دکر وگئے ۔سب سنے جواب دیا ہے شکب اور ایک روابیٹ میں سیم کم ہم نے آسید سے بارہ بین کیمی کوئی تنجریری کی بیس کیا سولے مدا قت اور کائی كے است لے فرایا ۔ إِنَّ سُرِدْ يَنُ كُلُ وْ بَيْنَ يَدَى عَذَا بِ شَكِينِ بَرَمِين تمهين أيب سامخ آخ واله شد پدعذاب سے ڈراسنے والاہول (اگرتم ایمان نہ لاؤنگے) توبیمٹ نکر پہنجست ابولہب مہتے دیگا . تَنْتُكَا لَكِ تَهِارِ اللهِ اللهِ الله كام مع المناهمين جمع كياتها ود أيك روابرت بي سيكراس في آب برابك بخفراً عما كريجينكا اورببت كجه بيهوده ما تين بكبن اورحركتين كين - تو اس سوريت مين ال بريخت کی بد تمینری ادرشقا دست کی خرمسند، دراس مجردعید فرما تی جارہی سیر ا ور یہ بتایا جا رہاہی کہ ایسے مغر ور متكبرانسا نول كامال اوران كي عزست وقوست اسلام اور رسول غُدا كے مقا بلر بیں ہرگز كام نہیں آسكتی ان كو ذلیل ورسوا اور تیاه و برماد جونا می پرسے گا.





#### خمران بربادی در دنیا و عقبی از دست منی رسول خداصکی الایم عکیر رسکم رسول خداصکی الایم عکیر و کشکم

خال الله تعالی : نبکت یک آبی کی کی سے ۔ ۔ الی ۔ ۔ ۔ کی گرفت مسید ۔ (ربط ) گذشتہ سورہ نفریں یہ بتایا گیا تھا کرف اور ہدایت ہی کو غلبہ دکا بیابی حاصل ہوتی ہے اور دنیا اپنی آنکھوں سے مشا ہدہ کر لیتی سے کہ س طرح المثر تعالی نے اسپنے پیغبراور اپنے دین کو غالب دکا میاب فرایا ہے ۔ تاریخ عالم میں اس نے اپنی قدر سے عظیمہ کا مشا بدہ کرا دیا کہ وہ پیغبر اور ال کے ساتھ جو کمہ سے فرایا ہے ۔ تاریخ عالم میں اس نے اپنی قدر سے عظیمہ کا مشا بدہ کرا دیا کہ وہ پیغبر اور ال کے ساتھ جو کمہ سے فرایا ہے ۔ تاریخ میں اسٹھ اسی سرز مین میں فاتے وکا میا ہور ہا ہے ۔ تو اس سے بالمقابل اس سورت ہیں یہ بتا یا کے ساتھ اسی سرز مین میں فاتے وکا میا ہور ہا ہے ۔ تو اس سے بالمقابل اس سورت ہیں یہ بتا یا کی ساتھ اسی سرز مین میں فاتے وکا میا ہو داخل ہور ہا ہے ۔ تو اس سے بالمقابل اس سورت ہیں یہ بتا یا کی ساتھ اسی سرز مین میں فاتے وکا میا ہو داخل ہور ہا ہے ۔ تو اس سے بالمقابل اس سورت ہیں یہ بتا یا کے ساتھ اسی سرز مین میں فاتے وکا میا ہو داخل ہور ہا ہے ۔ تو اس سے بالمقابل اس سورت ہیں یہ بتا یا



جار بإبے كردين خدا وندى اورالله كے دسول كى تشمنى كانسيام كس طرح تباہى ا در بريادى كى صورست يى رونما ہوتا ہے چنانیجه وه سردادان مکرس کے مال و دولست ا درعزست وستمست کی کوئی کی ندهی (جن میں ایک ابدا بداہمینے بھی تھا) کیسے ذبيل اورتباه وبرباد الويئ

چنانهجرارشاه فرمایا ترسف جانیس دونول با تصر ابدلیب کے اور ٹوسٹ کیا۔ وہ خود ہی نس تباہ و بریاد ہو گیا۔ قدرستِ الہیر کے اس فیصلہ سعے ہواس کی اس بیہودگی وید تمینری پرجاری ہوگیا جواس نے کی اس و تست جب كركوه منفا يرجيه المرصفور اكرم صلى المرعليه وسلم في قبائل قريش كوايمان كى دعوست دى تهى تواس بهوده نے کہ تبتا کاست اکیفذا جمعتناءاس بیہودہ نے اسنے ال دولت کے فرور اور نشر میں اس بیہودگی کا انهکاسب کیا اس کوسمچھ لینا چا جینے کربس بر ٹوسٹ گیا۔ تباہ و برباد ہوگیا ا دراس تنطعی فیصل کو دنیا کی کوئی طافت منانبین سکتی۔ چنانیجہ یوں ہی ہماکہ مذال کا ال اس سے کام آبا اندمذہی وہ سی کچھ جواس نے کمایا تھا۔ اس کی عزست ومرداری ا در قبائل عرب میں اس کی مقبولییت دمجوبیت دنیا کی زندگی میں خدا کا برفیصلہ نا فذہو کم ربا- اورسب ف ابنی آنکھوں سے مشاہرہ کرلیا کس طرح تیاہ ہوا اور ذلیل وخوار ہو کر بڑی ہی گندی موست سے مراکہ کوئی اس سکے قریبیہ بھی آنے کو نیار مذتھا جوبلاسٹ بدایک عذاسیہ تھا۔ اور دسول خدا کی دشمنی اور تو پین کی سزاتھی جواس کودنیامیں بھگنتی پڑی۔اب اس کے بعد مزید آخرسن کا عذاب بھی سامنے ہے کہ وہ عنفریب داخل ہوگا ایب ایسی دھکتی ہوئی آ گئیں جو بڑی <u>شعلے برساتے والی ہ</u>وگی اور" ذاست لہب *ساگ* الولهب كميا تياد كردى محكيب اور جوبد بخست وبدنصيب كفرونا فرما فى كى بحركى بوفى فيظ وغضب كى آك مين الشريم رسول كى وشمى كرمار إس كوايسى بى ذاب لهب اور دصى بونى آك بس يقيناً بمانا يرسكا اوراس کی بیری بھی اس د نیوی بلاکت اور عذاب اگروی میں بستلا ہوگی یولکر ایال لا دکر لانے والی ہے جس کی گردن میں مونیج کی مفیوط رسی بٹری **ہوئی۔۔۔** تو وہ بربخست بھی ہلاک ہوگااوراس کی بدنصیب پر بیوی بھی نبا ہ وہرا د ہوگی جن کے حق میں فدا کا یہ فیصلہ ہو گیا۔

حضرات مفسر بن میان کرستے ہیں کہ ابو بہب کی بیوی جوعرب کے سرداروں میں سے تھی جس کا ناماً ذوی بنت حرب تصاابینے حسن وجمال بیں بڑی معرویت تھی اوراسی وجہ سے اس کوام جمیل کہا جاتا تھا۔ اس کی ذکہت میں خاص طورسے یہ وصف یعن کے مناک انتخطر اس وج سے بیان کیا گیا کہ یہ جی ابولہب کی طرح صفور کی دشمنی اور نینظ وغض بیس بھو گئی آگ کی طرح شعلے برساتی بھرتی تھی۔ اور شدست عداوست کے باعث کی ککڑیاں جن میں کا نتھے ہوستے تصنور کے راستے میں ڈال دیتی ۔ تاکہ آب کے باؤں میں کا نتے بیجھیں یعین کا خیال

على: الولیب آپ کے جدعبدالمطلب کا تقیقی بیٹا یعنی آپ کا چپا تھا۔ اس کا نام عبدالعری تھا۔ نہا بہت مرخ ذیگ اور خولصدرست آ دمی تھا چہرسے کی چیکس۔ دکس ایسی تھی کہ گویا چہرسے سے شعطے نکل رہے ہوں ۔ اس دجہ سے فَيُ ٱبُولَهِتُ كَنِيتِ تَهِي بِهِ إِنَّا سے کاس فدر بخل تھا کہ مال و دولست سے ما وجو دلکڑیاں مسر پر اٹھا کو لاتی تھی۔

مجائدٌ بان كرية بين «في جيت به صائحيُل قِن مُسَندِ» وه نارجهنم كاطوق بيد بواس كي گردن مين دُّا لاجائيه گا.

سعید بن المسیّن<u>ے صح</u>رمیے منعول ہے کہ ابولہب کی بیوی کی گردن میں ایک نہا بیست قیمتی بار پڑا رہٹا تھا جس پر بیفخر کمرتی تھی ا درکہتی تھی کرمیں اس باد کو محد (صلی الٹرعلیہ وسلم ) کی عداوست میں خریج محرد دوں گئ<sub>ے۔</sub>

عکامتراً لوگ اپنی تفسیرون المعانی میں بروایت مجسع بن الطار ق گیا ن کرستے ہیں کہ میں سنے ایک بار دیکھا کہ موق ذی المجاز لمیں آسیب لوگوں کو اسلام اورخلائے وحد ہ کی عبیا دست کی دعوست وسیتے جارہے ہیں ۔ پیچھیے پیچھیے الولہب بدسخت آب بربتھر پرساتا ہوا آ رہائے جس سے آپ کی بنڈلیاں اور قدم ہو لہان ہو پچکے ہیں اور یہ بہخت دونوں باتھ انتحاکہ بارہائے جس سے آپ کی بنڈلیاں اور قدم ہو لہان ہو پچکے ہیں اور یہ بہخت دونوں باتھ انتحاکہ بارد باسے اور آپ بربہنسی مذاق کرتا جارہا ہے۔

ایک روایت میں آیا ہے کہ اس کے ایک خبیت بیٹے نے صفورصی اللہ علیہ وسلم سے دوئے مبارک پرتھوکا تھا۔ توان تمام شقاد توں اور بدہختیوں کا آنجام دنیا ہیں بھی دیھے لیا۔ چند روز کے بعد اظارس وغربت کا دوکت مواک دورے ہوگئی اور اس برخست بیٹے پرجس سنے ہر بہودگی کی تھی اور آسپ کی زبان مبا رک سے اس کے حق میں یہ بدرعا نکلی تھی کر الے اللہ تواس برا بناکتا مستبط فرما دسے تو اسی طرح ہو اایک روز جنگل میں جا دا ہے اکہ سنیر نے حیا کر بچرا کروا۔

عه نفسيران كيتره ج ۴

ہوئی تھی۔اکیس روز تھوکر کھا کر جب گری اور نکڑیوں کی گانٹھ گرگئ۔ تووہ رسّی بھندسے کی طرح مگلے ہیں بھنس گئی اور ایسا گلا گھٹا کہ تر ہب تر سب کر مرکئ ۔ اور اس وقعت اس سے گلے میں ہر بھیندا اس قیمنی ہار اور زرّبن گلوبند کی جگر تھا جو یہ اسپنے گلے میں ڈایسے بچھرا کرتی تھی اور اس کا ارکومحد السلی اللّہ علیہ وسلم ) کی دشمنی میں سیبجینے کا الأدہ کرتی تھی ۔

سبحان الله کس طرح خدا دندِ عالم کی قدرست نے ابولہب اوراس کی بیوی کوہاک دہرباد کیا اورجوج باتیں ظاہری شان وشوکت کی تعییں انہی کوعذا ہے کی صوریت ہیں منتقل کر دیا ۔

یرسورت بیب نازل ہوئی اس وفت الولہب کی شعلہ فشانیا ں نوب بولانیسن پرتھیں اوراس کی بیوی ام جیل کا جمال وطمطرات بھی بڑے عروج پرتھا۔ اس وقدت خداو ندیا ہے بہ خردی تھی۔ قاہر سہے کر الیسی خردینا وی الہٰی کا کام ہوسکہ تھا۔ پھر اس کی صعافت دنیا سے سلمنے روز روشن بن کرآگئی۔ اوراس تاریخ کو دنیا نے دیکھ لیا۔ یر تو دنیا کی رسوائی ا در بریا دی تھی۔ اس سے بڑھ کر آخرت کا عذاب سہے۔ کی لگذاب المیخوت آخر و کہ بدرسے ساست دوز بعد پیش آئی تواس تاریخ حقیقت کو دنیا تسلیم کرنے پرمجبور سے جو قرآن کریم کے کلام الهی ہونے کی عظیم الشان دلیل ہے۔ جس پرمقل والے انسان کا ایمان نا نا ضروری ہے۔

تنم يحمدالله تفسير سورة اللركب

#### بِسَالِلُهُ إِلْرَجُ لِزَالِرَ كِينِ مِ

# سُورة الإخلال

مورهٔ اخلاص کمیہ سے جمہور کے نزوکیک کمریمہیں نازل ہوئی۔ عکرمہ جا برعطاء اور ابنِ مسعود رضی النوعہم سے بہی منفول سے اس کی جار آبتیں ہیں۔ اس سورست مبادکر میں تو حید خداوندی اور اسس کی

عده ان الفائل سے یہ ظاہر کرنامقصو و ہے کہ اس مقام پر خدا دندعام نے سے کناکہ کا کھنے کور فی جہند کا کھناکہ کا عذاب کمس طرح ظاہری اور معنوی طور پر کمل فرما دیا اوراس ضمی ہیں ان کابات کی بلاعنت و حکمیت اور ان کابات سے اعجاز قرانی بھی واضح ہودیا ہے ۔ اوراس کی گرون ہیں مونیج کی رسی دنیا کا عذاب تھی ۔ کیکن اس کو الشرف نمون بنا دیا ۔ " را چ الڈیٹ کی کے فی سے آغذا قرح ہے کہ انسکا بیل میں ہیں اس کو الشرف نمون بنا دیا ۔ " را چ الڈیٹ کی کے فی سے آغذا قرح ہے کہ انسکا بیل میں کہ کہ بھی نواز بنا دیا ۔ " را چ الڈیٹ کی کے فی سے آغذا فی ہے کہ کہ کا انسکا بیل میں میں کہ انسکا بیل میں کے انسکا بیل میں کہ انسکا بیل میں کہ انسکا بیل میں کو انسکا بیل میں کو انسکا بیل میں کو انسکا بیل میں کو انسکا بیل میں کی انسکا بیل میں کے انسکا بیل میں کو انسکا بیل میں کی کا انسکا بیل میں کے دانسکا بیل میں کے انسکا بیل میں کے دانسکا بیل میں کو دانس کو دانسے میں کہ بیل میں کے دانسکا بیل میں کے دانسکا بیل میں کے دانسکا بیل میں کے دانسکا بیل میں کا بیل میں کے دانسکا بیل میں کے دیا دوراس کی کی بیل کی کا کے دانسکا بیل میں کے دانسکا کی کی بیل کے دوراس کی کو دوراس کے دوراس کی کی کی کو دوراس کی کی کی کی کو دوراس کی کھی کے دوراس کی کو دوراس کی کی بیل کی دوراس کے دوراس کی کے دوراس کی کی کے دوراس کی کی کے دوراس کے دوراس کے دوراس کی کے دوراس کی کے دوراس کی کے دوراس کے دوراس کے دوراس کی کی کے دوراس کے دوراس کی کے دوراس کی کے دوراس کے دوراس کے دوراس کے دوراس کی کے دوراس کے دوراس کے دوراس کی کی کے دوراس کے دوراس کے دوراس کی کی کے دوراس کی کے دوراس کی کی کے دوراس کے دوراس کی کی کی کی کی دوراس کے دوراس کی کی کے دوراس کے دوراس کی کی کے دوراس کی کے دوراس کی کے دوراس کی کے دوراس کے دوراس کی کے دوراس کے دوراس کی کے دوراس کی کی کے دوراس کی کی کے دوراس کی کے دوراس کی کے دوراس کی کی کے دوراس کی کی کے دوراس کی کے دورا

ذات دصفات کی منظمت کا بیان ہے اور بیکراس کی الوہ تیت اور ذات وصفات بیں اس کا کوئی مشاہرا ورنمونہ نہیں۔ ما تکست وصفات بیں اس کا کوئی مشاہرا ورنمونہ نہیں۔ ما تکست ومشابہست خواہ ذاست ہیں ہوبا جملہ صفا سے بیں یاصفات ہیں سے کسی ایک وصف بیں وہ برا بری کی موجب ہے اور علی الاطلاق کسی ایک کے عظمت و کبریائی کے منافی ہے۔

ابعض روایات بین ہے کو کفار قرابش نے یا یہود کے علم میں سے کعب بن الانٹرف نے بی کرمی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا تھا کرآ ہب اینے رہ کے اوصاد ہم سے بتائے تاکر ہمین علوم ہو کہ آ ہے کا رہ کیسا ہے۔

امام احمد اور امام ہناری نے اپنی تاریخ بین ابی بن کعیش کی دوا بت سے بیان کیا ہے کرمشرکین نے اسم عفرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرآ ہب ا بنے رہ کا نسب بیان سے کے وہ کس نسب سے ہے تواس بر یہ معررت نازل ہوئی۔ اس سورت کی عظمت وفضیلت کے لئے بہی یات بہت کا فی ہے کہ توحید خداوندی کا مضمون ہے اوراس کی شان مجریائی اور بے نیازی بیان کی می ہے۔ مزید برآ ن اس سے فضائل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فران قُل حکور کا ن شدل المقران کم قُل ھو الذہ اکر تان کے برا بر ہے۔ بہت ہی وسلم کا یہ فران قُل حکور کا ن شدل نگلٹ المقران کم قُل ھو الذہ اکر تان کے برا بر ہے۔ بہت ہی وسلم کا یہ فران قُل حکور کا نگلٹ المقران کم قُلْ ھو الذہ اکر تا تا کہ قران کے برا بر ہے۔ بہت ہی

صیح بخاری ودگرکتب حدیث بیں ہے کہ آنمحض سے سلی انڈعلیہ وسلم نے ارشا د فرمایا۔ قسم سے اس ذاست کی حب کے قبضہ میں میری جان سہے جس کسی شخص نے یہ سودست پڑھی اس نے تہائی فرآن کی ثلادست کی .

آس کیے کرفرا ک کریم ازاول کا آخرجن سفنامین پرمشتل ہے وہیں تھسم سے بہب ۔ توخید وصفاستِ خدا وندی ۔ اعمالی عیا در قیا مستنے ا درجزا - درسے زا تواس سورست میں توحید وصفاست کا بیا ں سیے ۔

مد ریدن الم مان مباور یا مست الد عبر الم الله علی الله علیه و الله الد علیه و الله الله الله علیه و الله الله و الله الله و ال

حفرت ابو ایوب انساری ایک میلس بین تھے کہ انہوں نے ماضرین مجلس سے فرایا کیا تم بی سے کوئی کیا تم بی سے کوئی شخص اسس باست کی طاقت نہیں رکھتا کہ ہردانت تھائی قرآن کی تلاوت کے ساتھ قیام کر دیا کرسے ربعنی جہدی ہوسکتی سے کرسے ربعنی جہدی ہوسکتی سے کہ سے کہ سے دیعنی جہدی ہوسکتی سے کہ ہرراست وہ اتنی مقدار تلاویت کرسے ۔ آ ہے نے فرایا قال مگر الدی تعدل شلث القران تو اسی مرراست وہ اتنی مقدار تلاویت کرسے ۔ آ ہے نے فرایا قال مگر الدی تا تعدل شلث القران تو اسی

مجلس میں نبی کریم صلی الترعلیہ ولم تشریف سے آئے اور فرط با صدی ابوالیوں۔

ا يك ردايت ميں ب أشحفرت صلى الله عليه والم سف فرايا جس شخص سف قُلْ هُى الله الم أحدث خم سورت تك دى مرتبه بره لى ماس كے داسطے اللہ تعالیے جنت میں ایک ممل بنا دیسے تكارعمر فاروق م پرس كر سپینے لگے بھم توبارسول الترجم جنت میں بہست سے محل بنالیں گئے آئے نے فرایا الترکی رحست اور اس کے انعاما ست اکس سے بھی زیا دہ کوسمیے ترہیں۔

اس سورست کی عظمست کا برمقام ہے کہ احا دیریث وروایاست میں اس کے متعدد نام ذکر فرمائے سکتے۔ امام لازی نے ایسے بیس نام تفصیل کے ساتھ بیان فرائے ہیں اور ہرنام کے ساتھ وجرتسمیدا وراس کا ماخذ بھی قرآن كريم سے ذكر كرد ياكيا عله.



سورة اخلاص كى بيد اس مين جار أيتي مي

مثروع الله سمے نام سسے، جو بڑا مہربان نہابہت رحم والا۔

## قُلُ هُو اللهُ أَحَلُ أَاللهُ الصَّمَلُ ﴿ لَمُ يَلِلُهُ وَ

# 

سی سے جنا ، اور نہیں اسس سے جوڑ کا کوئی۔

## اعلان توجيدخلوندي وتقديب وتنزيبرازمانكت مشابيهت

قال الله تعالى - قُلُ هُوَاللَّهُ أَحَدُ ... - إلى - - - - حَفْقًا أَحَدُ -حق تعالیٰ ننا نه کی معرفیت اسکی شان ر بوبهیت ہی سے حاصل ہوسکتی سیے جوانسا ن کی فطرت میں ابتداراً فرینش

عله : تفسیراین کثیرجه و تفسیر کے بیئے در منتور اور قرطبی ملاحظ فرایس و عله : تفسیر کبیر جه ۳۲ و سر ۱۷۵ - ۱۷۹



ا ورروزا وّل سے ودبعت رکھ دیگئی اورعہ والسدت میں اولاد آدم کواسی مؤان سے محاطب فرایا گیا تھا اکشٹ پینیکم مستے جواب دباتها على تورب كى معرفت انسان كي خميراوراسكى فطرت مين ود ليعت ركهي بهوتى تهي - اس بيغة رآنى مضامين كى ابتداء اسي وصف كيساتي محدو شنارسے فرمائی گئی۔ اُلھی کویٹ اِلعائمینی ۔ اور ظامریے کہ مقصداس معرفت کا تقاصایا اس کا نتیجہ و تمرہ ایمان باللہ ہے بهش بهر بحات اخروی ادر میعادت اید میمونوحت <u>س</u>یط درایما قن بالنز توجیدِ ذاست وصفاست بی کا نام سیطاس وجر<u>سع</u> قرآنَ مضاحی کا ا متنام اس سورت مبارکه بربردرم سهے بوقراً نی مضامین کی روح اور انسانی حیاست کا اصل مقصد سیسے تواب ارشا وفر مایا جار م سیے کہ دیسجیے کے ہا دسے پینمبرجب یہ اوگ پوچھ رسے ہیں کرانے رب کی صفت کیا ہے تو کہدیجیئے وہ خداایک ہی ہے وہ اپنی ذات دصقامت میں مکتاہے۔ ذامت میں کتاً ٹی اس طرح کی کرمزاس کی ذامت میں کوٹی مٹر کیے سہے اور مزاسکی الوہریّیت میں اورصف<del>ا</del> میں بکتا ئی یہ ہے کرد ہی ازنی ہے اور کوئی نہیں۔ وہی ابری ہے اور کوئی نہیں وہی قادر طلق ہے اور کوئی نہیں وہی علیم خیرہے اسكا حاطر علم سے كو تى چيز با برنهيں فوا ٥ ظا بر بويا باطن حتى كم دلول سے دانه جى د بى جانبے والاسبے وركوئى نهيں د بى رحمان ورحيم بسے اسكے موا اوركوئی نہیں اسكی توجید دانت صفائت اس مركومتلزم ہے كہ <mark>دہى التذبیے نبیازہ</mark> بسكرى اسكوحا جت نہیں۔ بلكسب بى اس كے محماج بين. توظا برسے مرف اليابى ايك خداعيا دائ كاستى سے ليسے فلاكو مجود كركسى كاعبادت كرناريا اسكے ساتھ كسى اوركوعياد سنديس مشركيك كرليناعقل وفطرت كے خلاف امرادر انسان كابدترين ظلم اور ذليل بحرم ب افسوس کراسی ذاست صفات اور وحدا نیست کے سمجھنے میں تھو کریں کھا نیوالوں نے بڑی تھو کریں کھائیں کسی نے دو خالی "یزوان" و اهرمن "تجویز کیے اور نوروظلرت کومعبود بنا بیاکسی نے اس سے بیٹے بیٹا تبویز کر لیا کسی نے خلائی کوئین خلاق مين جمع كرويا يس سن لينا يا يبيد ايس تمام بعيدالغهم لوكول كوجوابنى بلادست وهما قت سعديهي ينحن كفي كفياً إذا مذه وأحبارة ؟ ادر انكوبى جو يكريس عُزَيْنِ بن اللهِ - اوران سيحيول كوبى جوسيج بن مرغم كوفدا كابديا كيت بي اورانكوبى جوفز شتول كوخدا كي بينيال قرار دينتے ہيں. الغرص مرانسان كوج نعاكى خدائى بين كسى كوشر بك كمة تا ہو بياس جبيساكسى كوفر إروبتنا ہو بيتفيقت سمجھ لینی جاکہیئے کروہ خدا ایسا واحد و مکیآ ہے کہ مذا<del>س نے کسی کوجنا ادر مذوہ کسی سے پیدا ہو</del>ا۔ اس یئے کروہ احدد صمد ہے اور ا حدیت وصمد تیت کا تقاضایهی سے کرمزاسکی کوئی بیٹیا اور اولا دی<u>و اور</u>نه وه کمسی کی اولاد ہو کیونکہ یہ چیز مرام مرتزکست اور احتیان ہے لہذا احدیث وبلے نیا زی کے ماتھ کیونکہ جمع ہوسکتی ہے اوراسکی پیشان احدیث اس امرکو بھی تقتضی ہے کہ نہیں ہے اس كاكونى بهى بمسراً ودمثنال ونمون كراد نئ سيراد ني امتيابهن بهي سكھ . جيسے كرادشاد فرماياً گيائين بگينيد بنشئ ح تريحي كالسيمينع ابْعِينُ ه اس بينكر أكريسي بين مشاببت وما تلت فرض كى جلئ تولامحاله دوكاكسى اكب وصف بين برابر بهونا لازم آشت كا وربر برابرى خدا وندِعا لم کی شا ن کریا ٹی سے بھی منا نی ہوگی۔ اورمعنوی طور میروحل نبینت کا بھی ابطال لازم آئے گا جس کا نتیجہ ہیں سیے ہ وه وا صدوبکت ابسلیم نیانه سے کہ اس کون خاندان و تبیلہ کی طرورت سپے نہ بقادنسل کیے بیٹے مزد کگر کسی الرنسے باعث اورىزى اس كاكوئى نموند اورمثال بر مشتىكاك الله عَمَا كَصِيفُوْنَ -

سورهٔ اخلاص سحم به کلمات احد صمد مم کیرد و کم پولد اسی وجرسے خدا دندِ عالم کی وحدا نبت اورتنان بِنادی بیان کرستے میں نہایت ہی اعلیٰ دار فع ہیں ۔ یہ الیسی برکمت وعظمت والے قرار دیئے گئے کہ ان الفاظ کی بدولمت بندہ کی دعائیں تبول ہوتی ہیں ۔ اس کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں جیسے کر عبدالنٹرین بردیڈھ ایپنے والدبعنی ا پوموسی اشعری خ رب کی صفات بیں۔ وہ ہی ہے جس کی طرف تمام حاجات بیں رجو سے کیا جاتا ہے۔ سب اسی کے متی ج ہیں وہ کسی کا محداً سے نہیں اور وہ ہی ہے جو کھانے کا محداً سے نہیں اور وہ می ہے جس کی بزرگی اور فرقیت تمام کما لات اور غور بیوں کو پینیج جبکی اور وہ می ہے جو کھانے ہینے کی خواہ شاست سے باک ہے اور وہ می ہے جو خلفت کے فنا ہو تھے کے بعد بھی باتی دہنے والا ہے۔ اللّذرب العرب کی صفت صدیمیت ان جا ہوں کے باطل اور لغوع قبیدہ کا ردیے جو یہ سمجھتے ہیں کرانڈ کا اختیار کسی اور کی بیس ماصل ہے اور وہ اس عقیدہ کی بناء پڑا ولیاء کو حاجت وہ اس محصے بی اور اس عقیدہ کی بناء پڑا ولیاء کو حاجت وہ اس عقیدہ کی بناء پڑا ولیاء کو حاجت وہ اس عقیدہ کی بناء پڑا ولیاء کو حاجت وہ اس عقیدہ کی بیس خدا کے ختیارات ہیں؟ کا عقیدہ رکھیں۔

شیخ الاسلام علام عمقانی آبین فوا تدمین فوستے ہیں۔ خدائے تعلیا کی بیصفت کم کھنڈ وکم کی گئر ان لوگوں کا دو ہے جو صفرت سیخ باصفرت عزیم کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں اور فرشتوں کو خدا کی بیٹر بوسیخ کو باکسی بیٹر کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں با یہ کہ فدا میں بیٹر بوسیخ کو باکسی بیٹر کو خدا کہ بیٹر کی خدا میں اور اس میں کوئی فرق نہیں تو کم گئر کہ لائم می تروید ہے کیونکہ ہر فرد بیٹر مولود ہے ۔ اور کسی سے پیدا ہوا علیٰ فدان میں اور اس میں کوئی فرق نہیں تو کم گئر کہ استام سے بیٹ سے بیدا ہوئے تو وہ کیسے خدا ہو گئے۔

اسی طرح و کہ بیکٹ نگر کھٹی اکھٹ ان لوگوں کا دھ ہے جوالٹرک کسی صفت ہیں اس کی مخلوق کو اس کاہم کہتے ہیں جی کربعن گشآخ تواس سے بڑھ کرصفات دوسروں ہیں تا بہت کر دسیتے ہیں ۔ یہود کی کہآ ہیں اٹھا کرد بھو ایک دنگل میں فکراک گشتی یعقوب سے ہورہی ہے اوربعقوب فداکہ بھا اڑ دیتے ہیں۔ العیا ذبالٹر۔

كُبُرَتُ كُلِمَتُ كُلِمَتُ تُخَرُجُ مِنْ اَفْوَا صِهِمْ إِنْ يَقَوْلُوْنَ إِلَّا كَذِبًا الله استلاق يا المشهالوا عد الاحدالهم الذى تَمْ يُلِدُ وَكُمْ يُولَدُ وَكُمْ كُلُنُ لَكُ كُفُوا آحَدُ ان تغفى لى ذنوبى انكرانت الاحدالهم والذى تَمْ يُلِدُ وَكُمْ يُؤلَدُ وَكُمْ يُكُونُ لَكُ كُفُوا آحَدُ ان تغفى لى ذنوبى انكرانت العلم الما المعنى المهالي المهالي المهالي يا دنت العلم المي المهالي المعالمين المهالي المعالمين المهالي المالي المال

تكم بحمدانثه تفسيرسورة الاخلاص

عده ، تفسيرا بن كبيرج ٧ -

#### 

## تفيرالمعودتين سُورة القلق وسُورة النَّاس

کلام اللہ کی یہ دو آخری سورتیں معوذتین کہلاتی ہیں دونوں مدتی سورتیں ہیں عبداللہ بن عباس اور جمہور صحابہ وائم تر مفرین رق الله عنہم اجمعین اسی کے قائل ہیں کہ دونوں سورتیں مدینہ منورہ ہیں نازل ہوں اور اسس وقت نازل کی گئیں جسب نبی کریم صلے اللہ علیہ دستم پر یہود سنے سحر کردیا تھا اوراس جا دو کے اشر سے آب برایک طرح کا مرض سابدن مبالک پر لاحق ہوگی تھا اور اسس دوران کبھی ایس بھی آب کہ اشر سے آب برایک طرح کا مرض سابدن مبالک پر لاحق ہوگی تھا اور اسس دوران کبھی ایس بھی آب کو اینے کسی دینا کے کام اور معاملہ ہیں سنے اللہ ہوتا کہ ہیں نے یہ کام کریا حالا یکہ دہ نہیں کیا ہوا ہوتا کہھی کو اینے نہیں کی اور خیال ہوتا کہ ہیں سنے یہ باست کرلی سے اسس سے علاج کے داسطے یہ در دورتیں نازل ہوتیں ۔

اس پراللهٔ آنی نیر دونوں سورتیں نازل فرائیں آپٹ ایک ایک آیت پڑھتے جاتے توہر آ بہنت کی ثلادت پرایک گرہ کھل جاتی اور دونوں سورتوں کی آیاست پودی ہوسنے اور دم کرنے پر ایسا معلیم ہوا گو ہا کسی بندش سے کھول دیا گیا تو آپٹ پر پھرصسب سابق وہ نشاط کی حا است عود کر آئی ا در جو گھٹن یا جسمانی تعلیف محسوس ہو دہی بھی وہ ختم ہوگئی -

برواقع صیحین میں موج دسے مسئدا حمد بن حنبل اور دیگر کتب احادیت میں متعدد مندول اورصا بہ کی روا بات سے بہتھہ منقول ہے حضرت عاتشہ اُبن عباس اور زید بن ارقم می دوا بات صیحے بخاری اور صیحے مسلم میں بھی ہیں اور ان دوا بات واحادیت برکسی نے جرح نہیں کی اور اس طرح کی کیفیت یا بدنی احوال میں کسی فوع کا تغیر منصب رساست کے منافی نہیں ہے جیسے اپ کاکسی دفت بیما د ہوجانا یا کسی کے جہو اور برزخم کسی اور برزخم کسی جانا اور د ندانی مباول کا ظہید ہونا یا جس طرح کو کسی دفت آ ہے کو نما زمیں مہوبیش کہانا تو ابر جملہ احوال محققہ نا اور د ندانی مباول کا ظہید ہونا یا جس طرح کو کسی دفت آ ہے کو نما زمیں مہوبیش کہانا تو برجملہ احوال محققہ نا کسی قسم کا کو تی سقم اور حرج نہیں واقع ہوسکتا اور د بہی یہ احوال آ کیے منعب معالے مبالے مبالی کے مبانی ہیں۔

، انخفرت صلی الله علیه وسلم کوجب نمازی مهوپیش آباتر کو سینے فرما دیات المندانابیشوانسلی کا تفسون فاخالسیت ف نحوون کو بین بهرحال ایک بشر بهون اور کسی وقت رحکمت الهیه کے باعث کوئی جیز جمول جاتا ہوں جیسے تم گوگ بھولتے ہو توجب میں کوئی جیز بھول جا وّں تو مجھے یا ددلا دو۔

تواس قسم کے مہر یاغٹی کے واقع سے کوئی شخص بر کہ سکتا ہے کہ اسی صورت ہیں آب کی وجی اور آب کی باتول ہر العباذ باللہ کیسے بھین کر لیاجائے طاہر ہے کہ اس قسم کے اتوال جسما نیر ہوا زقسم مرض وجوارش طبیعیہ ہول اسے دی الجی اور فرائق منصب ہرا الدیکی ہیں ذرّہ برا بر بھی شک و شبر کی گئی آتش نہیں اور طبیعیہ ہول اسے دی الجی اور فرائق منصب ہرا الدیکی ہیں ذرّہ برا بر بھی شک و شبر کی گئی آتش نہیں اور اسے معنی آتنی سی باست سے کو آب کوکسی کام کو لینے کا خیال ہو گیا حالا ایکھ میکیا ہو قبط گئی ہے اور ان پر البیسے اتوال وعوار فر برتر ہو گئی ہوری نہیں کی جاسکتی انبیا برعلیہ مالسلام بہرحال جنس المراز میسی ہوسکتا اور میسی ہوتا اسی خوار میں انہا کہ خوار سے میں انہا کہ سے بوسکتا اور میسی ہوتا اسی خوار میں کہ ہوتا اسی خوار میں انہا کہ جنون کے عنوان سے تعبیر کرتے ہو جو خوارت اہل علم کا اسی قصر ہیں یہ تاویل اختیار کرنا ظام ہرا حاد دیث کے مضمون کے حوال سے تعبیر کرتے ہو خوارت اسی علم کا اسی قصر ہیں یہ تاویل اختیار کرنا ظام ہرا حاد دیث کے مضمون کے حوال سے تعبیر کرتے ہو خوارت اسی علم کا اسی قصر ہیں یہ تاویل اختیار کرنا ظام ہرا حاد دیث کے مضمون کے حوال سے تعبیر کرتے ہو خوارت الی انتہار کرنا ظام ہرا حاد دیث کے مضمون کے حوال سے تعبیر کرتے ہور کی الی میں یہ تاویل اختیار کرنا ظام ہرا حاد دیث کے مضمون کے حوال سے تعبیر کرتے ہو کھی اسی کرتے کا میں ان دو بیا ہور کرتے کی کرتے کی مضمون کے حوال سے تعبیر کرتے ہو کہ کرتے کی مسی کرتے کو کھی کرتے کی کا کی کا کہ کو کی کا کہ کو کی کرتے کو کھی کرتے کی کو کی کی کھی کو کو کو کو کو کی کرتے کو کھی کرتے کی کو کی کی کرتے کی کو کی کرتے کو کہ کا کرتے کی کرتے کو کرتے کی کرتے کرتے کی کرتے کی کرتے کرتے کی کرتے کی کرتے کی کرتے کی کرتے کی کرتے کی کرتے کرتے کی کرتے کرتے کی کرتے کی کرتے کی کرتے کی کرتے کرتے کی کرتے کی کرتے کی کرتے کی کرتے کی کرتے کی کرتے کرتے کی کرتے کی کرتے کی کرتے کرتے کرتے کی کرتے کرتے کی کرتے کی کرتے کرتے کی کرتے

ادراگر بالفرض والتقدیر کسی سہو یا سحر کو نقصان تصور کیا جائے تو یہ اس مورت میں ہے جب کے اللہ کی دھی سے اس سہو یا سحر کو دور نہ کیا گیا ہوجہ کے ہر سہو پر اور اس جاد دکے قصر ہیں وہ امرات قدرت فلا اللہ کی دھی سے اس سہو یا شکال ہوسکتا ہے قرآن کریم کی یہ آمیت اس حقیقت اور حکمت اللہ اللہ کو طاہر کر رہی ہے کہ سنگیر میں گھی فکا تکنسکی اللہ کاشکا اس لئے یہ حقیقت واضح ہوگئی کو طاہر کر رہی ہے سنگھی فکا تکنسکی اللہ کاشکا اور اللہ کا اس لئے یہ حقیقت واضح ہوگئی





## يُوسُوسُ فِي صُلُورِ النَّاسِ فَي مِنَ الْجِنَّافِ

ڈالتا ہے

وکوں کے دلوں میں والنائس ق

## معودتين باره ميس عبدالأبن مسعود ضلى المعركام وقف

معوذ بين ليني مورة فلق ادرمورة الناس قرآن كريم كى دوسورتين بي اواسيرتمام صحابراد رائم مفرس كاأنفاق معاور عبد صحابه من ملے کرآج تکب تواتر کے ساتھ ان دو لول کا قرآن کی سورتیں ہونا تا بہت ہے اور احاد بہت صیحہ سے ان دولوں کا فرص نمازوں میں بڑھنے کا بھی ٹبوسٹ سے نیزحصرت عثمان غنی کے مصحف الامام میں بهی ان کا ہو تا تمام روایا ست اور تاریخی نقول سے ٹا بہت ہوجیکاجس میں کسی بھی ترد دکی گئیا تش نہیں

عقبه بن عامير كى روابيت ببرسيد كربين ايك سغريب الخضرين منى الله عليه دستم كى سوارى كى زمام پکڑے اسکولے کرچل دیا تھا تو آ نحفرست سے اپنی انہما تی تنفقست سے با عسیت مجھ کو کہا اسے عفہ کہا تو سوار نهیں ہوگا اس ڈرکی وجہ سے کر آئے فرمان کی تعبیل رکرنا کہیں معیدست نہ ہوجاتے میں سواری پر سوار ہو كيا اوردسول الله صلى الله عليه وسلم ينجه أتركر ببدل صلف لك تحور ى دير تعييل حكم كى خاطريس بينه كر كويني ا تراً يا اوداً تخفرست صلى الله عليه دسم (ميرس عرض كرسته پر) مواد بوشكتے بھرامیث سف ارشا و فرما يا است عقبہ کیا بیں تجھ کوابسی دو بہترین سورتیں مرسکھا دول جو قرآن کریم میں پڑھی جاتی ہوں میں نے عرض کیا بیٹک یا دسول اللهٔ پھرا سیے مجھ کو بر دونول سورتیں بڑھائیں اسکے بعدنما زکی اقامرت ہوتی تو آہیں سنے تماز پڑھاتی ادر نماز کی دونوں رکعتوں میں ان دونوں مورتوں کو تلاوست فرما با اسکے بعد فرما یا رجیب آمیے ہے۔ سامنے سے گذر رہے تھے) اسے عقبہ کیسا با یا توسنے ان درمورتوں کولینی توسنے دیکھ لباکہ یہ دومودیمی ایسی ہیں کو نمازیں انکی تلاوست کی گئی را کیک روامیت میں ہے کہ یہ نماز فجریتی اور اکسینے فرمایا ان مورتوں کو پڑھا کرد جب بهي تم سويا كروادرجب بهي نينرس بيلار مواكرو.

حفرست عمّان عني في معقون قرأني كم جونسيخ تمام بلاد اسلاميه كوجيج تقصه ان سعب بيري موجود تحصیں ادراتسکارِ عالم میں صحابر قرابعین ادر پوری امست انکی تلاوست کرتی رہی اور توانر سے یہ امسر ثابرت م ہے کہ اس بارہ بن کسی نے اختلاف نہیں کیا صرب عبداللہ بن مسعور کے سے اختلاف نقل کیا گیا کہ انہوں ا نے اپنے مصحف (نسخ قرآن) میں معوذ تبن کونہیں مکھا تھا (جس سے بہ باست سمجھی گئی کہوہ ان سے ا



قراک ہو نے سے قاتل نہیں ہیں) قطی طور پرتو برمتین وسعلوم نہیں ہور کا کر عبداللہ بی مسعود کی کیا مراد تھی اور کس دجہ سے انہوں نے اپنے مصحف میں انکونہیں مکھا تھا یا ان کوک خیال یا شبہ پیش آیا کہ اس کے باعدت يصوريت واقع موتى .

بعض حفرات مفسري جيسے صاحب دوح المعانی كاس وجه سے كابن مسعود دمنى الله عنه كے مصحف میں معوذتین نکھی ہوتی نہیں تھیں یہ سبھیا "کرابن مسعود" ان کے قرآن ہونے کے مشکر تھے صبیح نہیں ہے قاضی ابوبمر با خلائی سے تھریح کی ہے۔

کرا بن مسعود انکے قرآن میں سے توسنے کے منكرنهيں تھے بلكم صحف قرآني ميں سكھنے کے منکر تھے اور اِن کا خیال تھا کرمصحف میں صرف ان ہی آیاست کو تکھا جلستے جن کی کتا برشد کی آنحفرشت صلےاللہ علیہ وسلمسنے اجازیت دی ہو باقلانی کتے ہیں گوا ابن مسعود كوا سيكى اجا زست كاعلم نهير فهم ينكراجون مسعودكونهما من القمآت وانعا انكر اتباتهما فى المصحف فانع كان يبري المت لا يكتب في المصحف مشحع إلآ المت كأت البتى صلى الله عليد وسلم اذلت فى كتابته وكانه لم يبلغه الماذن ـ

حافظ نے فتح الباری بی بعض ائتر سے یہ نقل کیا کہ ابنِ مسعود کو انکے قرآن ہونے میں کوئی اختلا نہیں تھا بلکہ انکی صفست میں اختلاف تھا لینی یہ سمجھتے تھے کہ یہ تلاوست کے لیتے نازل نہیں ہوتیں بلکہ تعوذ اور دم كرسف كين نازل برتى بين تاكربلا ول اورا فاست محفوظ ربين كيلتي برهاجات-

كيكن ددايات دفقول ادر صحابه كے تعامل سے بربات طام سے كرحضرت عبد إلله بن مسعود كى يابنى ابك داستے تنی جسكے سائف حفراست صحابہ بی سے کسی نے بھی اتفاق نہیں كيا بعض حفرات سلف كاخيال ہے کرا بن مسعود سنے ایسنے مصحف میں ان مودتوں کو مکھا تھا جن کو با دکرنے اور صفظ کرنے با محفوظ رکھنے کی طرور بهواور توئك يه مورتين ايسي تفين كم انكے يلئے اس امركى حاجت نديخى اورا نكا حفظ ايسا قنطعي تھا كراس ميں كہمي عجى شبرنهيس بوسكتا تحا تواس دحرس انكوا پينے مصحف بين نهين كها ميساكر بعض روايا ت سے يعلم بهواكه انكے مصعف میں مورة المحدیمی مکھی ہوئی نہیں تھی حالانكرمورة فاتحر كا قرآن ہونا ایسا قطبی اوریقینی مر بے کراس میں کسی کو بھی تر دد نہیں ہوسکتا . زر بن جیش سے بھی اسی طرح نعل کیا گیا .

ابن قلیر کا قول ہے کو ابن مسود انکونماز میں تلاورت کے بیٹے نہیں بلکہ صرف تو ذاہنی سحر اور دیکھر مہدکا سے کا بن مسود انکونماز میں تلاورت کے بیٹے نہیں بلکہ صرف تو ذاہنی سحر اور دیکھر مہدکات سے حفاظ مت کے کیئے بطور تعویفر سمجھتے تھے علام الدیجر بن الا نبادی کے اس اس بونا تمام دنیا تنقید کی اور فرمایا ابن قبیر کا یہ قول درمرمت نہیں ان کا کلام اللہ ہونا اور قرآب کریم کی مورثیں ہونا تمام دنیا

کے نزدیک مسلم ہے اور قیام سے نکساس میں کوتی مشہر نہیں کرمکت اورائکی قراً بنست توا ترسے ثابت ہے۔ اور بکترمت احادیث سے انکانما زمیں پڑھ نا بھی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وہلم سے ٹا بہت ہوچکا ہے۔

حافظ ابن کمتیرا کی داستے بر ہے کو ابتدارین کسی دیجہ سے ابن مسعود سے انکو اپنے مسعف بیں نہیں اکھا تھا ایکن بعد میں اپنی لینے قول سے رہوع کرکے جمہور حالی کا قول اختیار کیا ہموسک ہے انہوں سے اس بارہ میں کچھ نرسنا ہو لیکن بحب دیکھا کو قران کریم کے وہ صحیفے ہوتمام بلا دِ اسلامیہ میں کھیجے گئے ان سب میں معود تین مکتوب ہیں اور جمل محابر انکو پر طبعتے ہیں اور کسی نے بھی اس بارہ میں کوئی اختلاف نہیں کی تو بھرایت قول سے رہوع کیا.

علام آلوسی صاحب تغییردت المعانی ادرها فظ عین کا بھی بہی خیال ہے ما فظ عا دالدین ابن کتیر نے ابنی تغییر تا ابن تغییر تا ابنی تغییر تا ابن تغییر تا ابنی تغییر تا ابن تعابی کے مساتھ نقل کیا ہے جن میں معوذ بین کا نما ذہیں پر مطانا تا بہت ہے حضرات ابل علم الن توالوں کی مراجعت فرماییں بالخفوص جب کہ یہ ثابت ہے کہ زبیر بن تا برت ہو کا تب وی تھے ادر وضیّر اجبرہ کے مطابق انہوں نے جومصحف مرتب کیا بھا اس میں معوذ تین موجود تھیں اور اس مصحف کو تمام صحاب بالا تعاق اس تعمیر مصحف کرتے تھے ادر اس کے مطابق تسلیم کرتے تھے ادر اس کے مطابق تسلیم کرتے تھے ادر اس کے مطابق جامع الوال حضرت عثمان رضی اللہ عذم کا مصحف تھا۔



ملہ یعنی آبٹ کی جات مبا کہ آخری سال دمفان میں جیب جبریل امین نے دومرتبر آبیے قرآن کریم کا دورہ کیا تحا تواسمی کے مسطابی زید بن تا برائع کا نب دحی کا مرتب کردہ مصحف تھا۔ تا

## تعلیم تعوذ وصول بناه از مهمالک حربیر

کہدو! اسے بیعبہ صلے اللہ علیہ دسلم ہمادی طنے سے لوگول کو سناتے ہوستے تاکہ وہ برجان لیں کہ دین کے بنیادی عقائد ال پر استفامہ نے ما حکم ادرایمان وسعا دے کے تحفظ کے بیٹے پر ہو کچھے کہا جا رہاہے یہ اللہ کا فرمان ہے ادراسکی قطعیت ہیں ذرہ برابر بھی سٹے بہتیں کیا جا سکت اور وہ یہ ہے کہ بہ بناہ مائکتا ہو مسبح کی روشنی کے درب کی محود دار می تی اور کو تی اور سادے عالم میں پھیلتی ہے اور کو صبح کی روشنی کے درب کی محود شنی دات کی تاریخی کو پھا والے کو نمود اربوتی اور سادے عالم میں پھیلتی ہے اور کو درب کی مورٹ کی درب کی محس نے ایسی روشنی پیدائی جو ساما عالم درست کی درب بی بنا ہ چاہتا ہوں اسی درب کی ہمراس جیز کے مشر سے جو اس سنے پیدائی اور ظاہر ہے ہم مخلوق کا خالق ہی اس مخلوق کی مشر اور اس کے مشر کی ظامدے تاریخی مشر اور اس کے مشر کی ظامدے ہو اور اسے بچا نوا میں جو نور جسے کا خالت ہے آورا نوھیری (یعنی ظلمدے تاریخی) مشر اور اس کے مشر کی ظلمت سے بچا سکتا ہے جو نور جسے کا خالت سے آورا نوھیری (یعنی ظلمدے تاریخی)

سه نادیکی کی چندتمیں ہیں اقرآ عرم تاریکی اس تاریکی کوستی کے صبح نے دورک دوتری جہل ادر بیمیت کی تاریکی اور تبیمیت کی تاریکی اور تبیمیت کی تاریکی کوستی کے حبح نے دورک دور کرتی ہے تیت کی تاریکی کا در تبیمیت کی تاریکی تعدایت در کرتی ہے۔ بین جس میں خیاتٹ و سنیاطین عیاش دقزاق اور موذی جانور نکل کراپنی تغدایت و خیاشت اور بہیمیت کی ظلمت پھیلا تے ہیں جسکو دحی الہی اور بالیاست رتا بنہ دور کرتی ہیں تو تی تاریکی حضائل ذمیمرکی تاریکی ہے۔ کو تعلیمات نبویداور محاسن اطلاق دور کرتے ہیں تو مون شکر کا حکو تاریکی سے کے کر کھوئ منہ کے کہ کا سید اور کا دیکوں کا ذکر ہے۔ ۱۲۔

کے شرسے جبکہ دہ بھیل جائے جب ہے اندھیری دائے۔ ہیں بالعم عیاش وبرکا دمندین درندے اورمودی جانور اپنے سرسے جبکہ دہ بھونگنے والی تورتوں کے سٹرسے جیسا کو جا ہیں ہے۔ ہوں کی جو رہتی ہونگا ہے ہیں اور وہ جیسا کو جا ہیں ہے۔ ہوں کا میں ہونے ہوں گئی ہوں گئی ہوں گئی ہوں گئی ہوں کو اور وہ جیسا کو جا ہیں ہے۔ ہوں کو جا ہیں ہونے ہوں ہونے ہوں ہونے ہوں ہونے ہوں کو ایس مردوں کو جا دو گر بیاں اپنے والی اور ایکے مشتول ہیں مردوں کو جھنسا کر ہلاک و تیا ہ کرنے والی اور ایکے مشتولے ہوں اور اس میں نبر ہمیں کو اپنی اواؤں سے کھول کو ہونے والی اور ایکے مشرسے بھی بناہ ما گئتا ہوں اور اس میں نبر ہمیں کو ایسی جا دو گر بیاں تھی جو سے والی دور اور ہونے ہیں ہوں اور اس میں نبر ہمیں کو ایسی جا دو گر بیاں تھی جو سے ویک ہونے وی بیا تا منت اور بالوں و عرو پر برجھ کر بھو تیتے ہیں یا ورگر ہیں لگا تے ہیں جیسے کہ بیدہ بن الاعصم اور اسسی کی یا تا منت اور بالوں و عرو پر برجھ کر بھو تیتے ہیں اور گر ہیں لگا تے ہیں جیسے کہ بیدہ بن الاعصم اور اسسی کی سے میں ہوں ہوں کا میں ہونے کی بری سے بری تھی ہوں کہ بالوں پر اسی طرح ساح اور اس طرح مناوی کو ایذا ساور ہمیں ہوں کا میسے کہ وہ صدر کر سکنے کے باعدت کید و سکر میسے میں ہوں ہوں کو کہ بندا ہوں کو ایزا ساور ہوں کا دور کو بیلا نے والا ہے لہذا اس کی بناہ نسان کو کہ بالم میں نور بھیلا نے والا ہے لہذا اس کی بناہ نسان کو کہ بالم میں نور بھیلا نے والا ہے لہذا اس کی بناہ نسان کو کہ بالم میں نور بھیلا نے والا ہوں کی اور نور کی اور کو کہ کی کہ کو کہ بناہ نسان کو کہ بالم میں نور کی دور کو کہ کو کہ کاروں شاتی و گوار اور تو کہ کو کہ کا دور کی کاروں شاتی و گوار اور تو کہ کو کہ کاروں شاتی و گوار دور کی کہ کو کہ کو

غَامِتِ إِذَا وَقَنْتِ مِنْ بِيانَ كُرِيةِ بِي اللهِ مِنْ بِيانَ كُرِيةِ بِي الفظاعَ اللهِ اللهِ عَلَى الفظاعَ الله اللهِ عَلَى الفظاعَ اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ ا

عله ال كلمات سے لفظ مُفَنْنيت كى تا يترث كى حكمت ظا بر كم نام عمود سے -

علی حفرت شاہ عبدالقادار نظر برلگ جائے کو جوایک امرواقع ہے اسی بی داخل فرمائے ہیں صدی حقیقت کسی کی نعربت اورخوبی کے زوال کی تمنا کرنا ہے لیکن مدیث لاحسد اللا تھے۔
مدی حقیقت کسی کی نعربت اورخوبی کے زوال کی تمنا کرنا ہے لیکن مدیث لاحسد اللا تھے۔
اثنیت بی حمد عبد طرا کرزواور حرص کے معنی بیں استعمال کیا گیا ہے اس بتے بی صد کر سنے والا العیاد باللہ حاسد میں اس کے حسد کا کوئی شر ہوگا کواس سے بناہ مانگی جائے (۱۲)

شد برہوجات جیسے قرآن کریم کی آیست الی غستی الّیل سے بہی معہوم ہوتا ہے اور وقد کے معنی بھیلنے کے ہیں اور بعض اہل لخدت سمٹنے کے بھی بیان کرتے ہیں ابن تقییر اور بیان کرتے ہیں کہ غامتی چاند کو کہتے ہیں گئی میں اور بعض اہل لخدت سمٹنے کے بھی بیان کرتے ہیں ابن تقییر اور بیان کرتے ہیں کہ خاص ہوجا تا ہے تو اس کا دقو سے اس طلمت نے تاریک میں داخل ہوجانا ہے جاند ہونکہ ایسے اصل جم اور گرہ کے اعتبار سے تاریک ہی سے اس میں فورسوں ج کی محافات سے ہوتا ہے جاند ہونکہ اس بیا میں فورسوں ج کی محافات سے ہوتا ہے اس بنا سربرغامتی تاریک اورچاند دونوں کے معنی کیلئے جامع ہو مکتا ہے ۔

## تعليم وتلقين ازمهمالكب باطنبه وآفاسن*ف نغسانب*ر

قال اللّه تعالیٰ قُلُ اَ عُوْدُ بِرَیتِ النّاسِ .... اِلی ... مِسِ الْجِنْدُ وَالنّاهِ وَالنّاهِ وَالنّاهِ وَالله وَ اللّه وَاللّه وَ

ارشا دزمایا کہدیجی اے ہمارے ہیغمبر صلے اللہ علیہ دسلم میں بناہ حاصل کرتا ہوں انسانوں کے دب انسانوں کے دبور ہور ڈالنے دالے کے شرسے جو بیجیے ہمٹ جانے والا ہودہ جو دبور ہور ڈالنا، مولوگوں کے دلول میں جندل میں سے ہویا انسانوں میں سے ہرایک کے دمور سے میں بناہ جا ہتا ہوں قلبی دمادس کے ذرائد

گراہ کرنے والے جنول میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسا فوں میں سے بھی جیسے کر ادخاد سے گاڈالگ جعکننا دیگل بنگی عدی اسی جی جیسے کر ادخاد سے گاڈالگ جعکننا دیگل بنگی عدی اسی جی جیسے کر ادخاد سے گاڈالگ المون کے وہوہوں سے قداکی بناہ طلب کرنے کی تنقیق فرماتی گئی اور چری وہ وہ وہور ڈال کر پیچے ہرط چری وساوس قلیر ڈالنے والے شیاطین لظروں کے سامنے نہیں ہوتے ترکویا وہ وہور ڈال کر پیچے ہرط جانے والے بیں "خوس" کو تراق اور قاتل واق اور گانا سے بی ممل کرے پیچے جھیے جائے ہیں جائے وہوں ہے ڈالنے والا شیطان بی اور گانات میں طرح وہوں ہے النے والا شیطان بی

ابلیس یا اسکی ذریت میں سے فرع جن تلوب بنی آدم کک دماتی حاصل کرنے کی وجہسے طرح طرح کے وموسے اور نا پاک خیالات قلب میں ڈال دیتے ہیں اور جو انسان ابلیس کے تابعے ہوجا بیس وہ ابلیس ہی کا کام انجام دینے کے بنتے اس مہم میں لگے رہنے ہیں کو مسلما نوں کے دلول میں مختلف قسم کے شکوک داوہا م ببدا کرتے رہیں اور انتی تمام ترکوسٹش ہی ہوتی ہے کہ دین اسلام اور احول دعقامی ایسے ایسے ایسے ایسے میرا کرتے رہیں اور انتی تمام ترکوسٹش ہی ہوتی ہے کہ دین اسلام اور احول دعقامی ایسے ایسے ایسے میرا کرتے ہیں کو مسلمان عقیدہ توحیدا بیان بالاخرة اور اصل ایمان می سے محروم ہوجا ہے لیسے می شیاطین انس کے بارہ میں مولانا روئے فرما گئے۔

اے بسا اہلیس شکل آدم است پس بہر دستے نباید داد دسست

ان سخیباطین الن کا دجود اور ظهور برزمانه بی بوتلہ ہے خصوصاً ذمانه این ایسے مفسد ہن اور فقتہ بردا ذول کی گڑت احادیث دیول الله علیہ وسلم سے ٹا بست ہے ال جی الیے خطرناک فتنہ پرداز ہوں گے جن کے بادہ میں انحفر سے ملی الله علیہ وسلم کا ارشاد کو آگر بیں ان کا ذمانہ پالوں توان کو اس طرح بلاک کردں گا جیسے عاد وتمود کی قومیں بلاک کی گیں جب دریافت کیا گیا کہ بارسول الله انتی کو تی علامت اور فشانی ہمیں بتا دیجیتے آ بیاسفے فرما یا وہ لوگ ہم ہی جیسے ہوں کے صورت وشکل میں ہما دی جیسے ہوں کے صورت وشکل میں ہما دی جیسی ہی باتین کرتے ہوں کے ہماری جیسی ذبان سے بول کے خیرا لبریہ کے اقوال کہتے ہوں گے قرآن ابنی ذبان سے پڑھے ہوں گے بیکن دین سے اس طرح قطعًا بیا تعلق ہموں کے جس طرح کوتی تیرنشا ناور شکار سے خطا کر جلستے اور زیر کی بان فتر برداؤوں اور گھراہ کریسن و برا بھیلکے بربگرہ بربہ کہیں تین ان کی معا شرت طور وط بق طرز ذندگی میں کسی بھی دخ براسلام کا اثر نہیں آتے گا تو بران ملحدین کا یعنی ان کی معا شرت طور وط بق طرز ذندگی میں کسی بھی دخ براسلام کا اثر نہیں آتے گا تو بران ملحدین کا گروہ ہیں وراسلام کا نام لے کراسلام کو مسیخ کرنے والے ہیں ۔

تواس میں کوئی شکر نہیں کرانکے وسوسے شیاطین کے دموسول سے زیا دہ خطرناک درجہلک ہیں .



اق الشيطات جائم على قلب العن الشيطات المشرط المستعن ا

## معوذتين كى تفسيرت صما وعارفين كى تحقيق وتسسريح

معوذ بن کے مفہون کا عاصل یہ ہے کوانسان اگر بہالکہ حتیداور بہالک باطنہ سے پناہ عاصل کر سکتا ہے قوم ون اس دی کی بناہ جو خالق کا تنات ہے اس کا حکم تمام کا تنا ت اور حتی کہ انسانوں کے قلوب پر بھی جاری ہے بہلی مود دن میں جو آفات اور بہلکات حسی اور ظاہری ہیں ان سے پناہ ما نگنے کے سیاحی بازی کے بی ان سے پناہ ما نگنے کے بی بیتی بناہ جا ہتا ہوں ہیں دب انفلق کی ہر محت اختیار فرما باگیا ۔

جیسا کر پہلے اشارہ کیا گیا کہ مخلوقات کے نظراور ان کے جملہ اقسام دافواع ما ڈیت اور بہبیت کی ظلمت دناریکی بین اس دجرسے مناسب پناہ ما تگئے میں دب کی صفت میں فلق کا لفظ ذکر کیا جاتے حق تعطف شاز کی یہ صفت ذکر کرسنے کے بعد جن چیز دل سے پناہ ما تکی گئی وہ چار چیز میں ہٹر چیا حکل قائر ہم مخلوق کے مشر سے شیخ خاتیت ایف او گئی گئی وہ چار چیز میں جملہ شرور و آفات دنما ہوا کوستے ہیں مثلی آفینت جادد گردن کا مشر شکر گئی سرچہ ماسدوں اور کمین خصلت انسانوں کا مشر تو ان چار آفق سے بناہ ماصل کوسنے کے بیتے دب کی ایک صفت رب فنت کے ساتھ اس تعواس تعوامی تعوذ کو ذکر فرما یا گئی میں دوسری سورت میں ایک ہی شکر کو ایک صفت رب تعقط اور تو تو تو کے بیٹے دب کی ایک صفت رب کی گئی دب کی تین معود بہت تو ان صفت سے المید الناس میں دلو ہیں گئی معود بہت تو ان صفت ل سے موصوف دب کی پناہ شرد مواس الفناس سے ذکر کی گئی۔

دونوں سورتوں کے عنوان سے ظاہر ہوا کوشیاطین جن اور انس کے دموسے زیا دہ خطر ناک اور دہاکہ ہیں اسی دجرسے ایک بٹرسسے تحفظ اور بچاق کے حفاو ندِ عالم کی تین صفتوں کے ذریعہ پناہ مانگی گئی جسب کر بہلی سورست میں جملہ جہلکاست حست پرسے پناہ کے لئے درسے کی ابک ہی صفت کے بیان پر اکتفار فرمایا گیا ،

## امام رازی کی تحقیق منیفن

امام فخرالدین رازی سنے اپنی تفسیر مفاتیح الغیریدینی تفسیر کبیر میں بعض عاد نبین سے ان سورتوں کی تشیر کا میں عمی کی تشیر کے میں عمیریت مفاتق اور بلند دقائق ذکر فرمائے سیے فدھے بعض العار فین کے عنوان سے جو تحقیق کی تشیر کا منطق العار فیا اسے الکی مقدمات سے مجھے میں فرمایا ذکر فرماتی اسٹے اکثر مقدمات ابن سینا کے مقدمات سے مجھے میں فرمایا بعض عرفار فرماتے ہیں کر جرب کے فدا تعالیٰ کی معبود سے متعلق جو امور تھے سورۃ افلاص میں ایکی کی معبود سے متعلق جو امور تھے سورۃ افلاص میں ایکی کی تمام دکال شرح کردی گئی قومناسب معلوم ہوا کہ اب خالت سے اُٹر کران دونوں سورتوں میں محلوقات کے مراتب کی تفصیل کی جاوے اس لیے شروع سورت میں قُلُ اعْتُونُدُ مِن کِتِ الْفَلَق کُرکراشارہ کر دیا گیا کہ اس سورت میں محلوق سے مدادج کاذکر ہوگا کیو بکر فلق لعنت میں اس جینز کو کہتے ہیں جس کوشق کی کہ کر است کو تی دوسری جیزاس میں سے براً مد ہو اور جیسا کہ دات کی تاریکی میں سے جیح کا نکلنا یا تخم میں سے درخت بازمین اور پتھوول میں سے جشم صلیب پر رمیں سے نطفہ یا رحم اور میں سے بیجہ براً مد ہوتا ہے درخت بازمین اور پتھوول میں سے جشم صلیب پر رمیں سے نطفہ یا رحم اور میں سے بیجہ براً مد ہوتا ہے اسی طرح تمام محلوقات ظلمات عدم کی غیر تمنا ہی پر دول کو بھاڑتے ہوتے دجود کے منور سطے پر براً مد ہوستے ہیں تو اس اعتباد سے دب الفلق کے معنی دیے جمع الممکنات ہوتے۔

اب عام ممکنات دوحِقوں پرتقسیم ہوناہ ہے ایک ارواح مجردہ کا عالم جس کوعالم الامرہتے ہیں ادر دوسرا ما دیات کا عالم جسکوعالم الخاص سے تعمیر کرسکتے ہیں ان میں سے پہلی قسم پونکے خبر محف ہے جس ہیں شرکا کوئی شاہر نہیں اور دوسری قسم میں ما دہ کے اقتران نے سٹرور کی بھی آ میزش پیرا کردی ہے اس لیتے جنا ہد باری عواسم شاہر نے میس خری کہ کر عالم ما دیات سے تعوذ کی تعلیم فرماتی ہیں یہ نظام رہے کہ کل اجسام دوقسم کی ہیں اجسام اثیر بہ (علویہ) اور اجسام عنقریہ (سفلیر) جس ہیں فرماتی ہیں یہ احسام اثیر یہ تو بطبعہا اختلال و فطور سے بری ہوسنے کی وجر سے خبرہ ہی خبرہیں جبسا کے قرآن میل دائی ہے کہا متولی ہی خبرہیں جبسا کے قرآن میل دائی ہیں جا مائی کی خبرہیں جبسا کے قرآن میل دائی ہیں جا دار اجسام عندریہ کی تعمیل میں حب کہ موالید ٹلاش کہتے ہیں) نکاتی ہیں جا دارت، نبانات، جوانات ان ہی تینوں اقسام کا اعام کرنے اور ماضل کی معداق میں سے بطراتی تخصیص بعدالتعمیم اجسام اثیر یہ کو نکا لئے کے واسط یہ بین کلماست ارشاد ہوستے۔

وَصَلَ مَتَى عَاسِقِ إِذَا وَقَبَ وَمِلِثَ مَتَى الْفَالَدِ وَمِلِثَ مَتَى الْفَالِدِ وَمِلْتُ مَتَى عَاسِدِ الأَاحْسَدَ وَ مَوْسَ مَتَى الْفَالْدِ وَ الْفَالِمِ وَ الْفَالِمُ وَ الْفَالِمُ وَ الْفَالِمُ اللَّهِ وَ الْفَالِمُ وَ الْفَالِمِ وَ الْفَالِمِ وَ اللَّهِ وَالْفَالِمُ وَ اللَّهُ وَالْمَالِمُ وَ اللَّهِ وَالْمُ اللَّهِ وَالْمَالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَالِمُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّلِمُ الللَّهُ الللللِمُ الللللِمُ اللَّهُ الللللِمُ الللللِمُ اللَّهُ الللللِمُ اللللللِمُ الللللِمُ اللللللِمُ الللللِمُ الللللِمُ اللللِمُ الللللِمُ الللَّهُ اللللِمُ الللَّهُ الللللللِمُ اللللِمُ الللللِمُ الللللِمُ الللللِمُ الللللِمُ الللللِمُ الللللِمُ اللللِمُ اللللِمُ الللللِمُ الللللِمُ الللللِمُ الللللِمُ اللللِمُ الللللِمُ الللللِمُ الللللِمُ الللللِمُ الللللِمُ اللللللِمُ الللللِمُ الللللِمُ الللللِمُ الللللِمُ اللللِمُ الللللِمُ الللللللِمُ اللللللِمُ اللللِمُ الللللِمُ الللللِمُ الللللِمُ اللللِمُ الللللِمُ اللللِمُ اللللللِمُ اللللللِمُ الللللللِمُ اللللِمُ الللللِمُ اللللِمُ الللللِمُ اللللللَّا اللللِمُ اللللِمُ الللللِمُ الللللِمُ ال

بن تیمسری قدم جواناست انکی حالست یہ ہے کہ تمام قوئی جوانیر ( واس نظاہرہ ، واس باطنہ اور شوست انفی خصب وغزہ اور اس نظاہرہ ، واس باطنہ اور شوست انفی کی انتخاب الفی خواست میں انتخاب کی کوانصباب الفی عالم العنب اور امور آخرست میں انتخاب کہ کھنے سے دو کھنے ہیں معروف رہتے ، ہیں اور جہاں تک موقع یا ہے ہیں دورج مقدمس کواوی سے حضین کی طرف اور بلندی سے بہتی کی طرف وارد بلندی سے بہتی کی طرف وارد بلندی سے بہتی کی طرف دھیکیلنے میں کوئی دقیع فروگذا شرمت نہیں کرتے انتی مثال با ایکل ایسے دشمن اور

اورماسدی ہے کہ جوہروقت گھاست میں لگا بیٹھا دہے اورجسب موقع پاسے آد بوچے تو قرآ ان مکیم سنے تمام مخلوفا ست کی تولیا کی تعلیم ایک ذراسی سودست میں جمع کردی اوراس طور برسادی سودست میں جمع کردی اوراس طور برسادی سودست کا مطلعب یہ نکلا کر اے سادی مخلوق سے بروردگا دہم تمام جہانیا ست بین جادات اور نباتات اور جوانات کے مناودست تا میں بناہ جوتی کرستے ہیں سے مناودست تیری بازگاہ احد میست میں بناہ جوتی کرستے ہیں

مگر تو بھرامی مورت بیں نفس انسانی مستعید تھا اور مین همام اللہ مستعاذ منہ کے اندر بہلاستے گئے ہیں تو خود دست تھی کہ کسی دومسری جگر خود نفس انسانی کے مرا تب کی بھی تشریح کی جاتی اس بیٹے اس سے آگی ہوت میں اس خرد درت کو پورا کیا گیا کیو بحر نفس انسانی کی رہیسے بہلی حالت یہ جسے کو وہ اگر چر باعتبارا بنی اصل فرات کے نقومٹ معرفت کے قبول کرنے کے یہتے ہمینٹر سے مستعد ہے لیکن ابتدار بیرائش میں نظر بات تورکنار دہ علوم بد بہیر کے حصول سے بھی مُعری ہوتا ہے اور اس حالرت میں ان سب کو ایک ایسے دریب رئم رئی کی خرد درت ہے جو اسکو اولاً معادف بر بہیر کی تلقین کرے .

بعدہ جب دہ ددمری مرتبہ بہنچے اور بربہ بات کے حصول سے اسکے انررملکہ نظریات کی طون بنتقل ہونے کا بہا ہوجا دے تواب اسکو ایک لیسے ملک متفرّف کی عاجب ہے جوانکو اس ملک سے کام لینا اور اپنی معنومات بین تفرن کرنے کے قواعد سکھاتے اور جب وہ ترتی کی دوڑ بین اس سے بھی آگے قدم بڑھانا جا ہے تولازم ہے کو اس کے علوم کو قوت سے فعل میں للنے اور اسکو کہال تام عطا کرنے کے واسطے کو تی البی ہی کامل ذامت اسکی مربرستی کر ہے جس میں تمام کمالات بالغعل ہوں اور قوت وعدم کا نام ونشان تک نہ ہوں اور قوت وعدم کا نام ونشان تک نہ ہوں۔

چنا بخدان ہی تبنوں مراتب نفس انسانی کی ترتیب مطابق فدا تعالیٰ نے اپنی بین صفات دب التاس ( لوگوں کے معود) کوپے درب التاس ( لوگوں کے بردردگار) ملک الناس ( لوگوں کے معود) کوپے درب ذکر فرمایا اور نفوس انسانیہ سے ہرایک مرتبہ کے مناسب اپنے اسمار میں سے ایک اسم کو منتخب کرایا کہ فرم فرمایا اور نفوس انسانی سے مزاحمت سے فرما دہ کرنے والی قرت وہم ہوتی ہے جب کو وہواس سے تبدیر کی گیا ہے تواس بنا ربر نفس انسانی کو خصوصیت سے اسکے سرسے بناہ مانگئے کی جب وہ کو وہواس سے تبدیر کی گیا ہے تواس بنا ربر نفس انسانی کو خصوصیت سے اسکے سرسے بناہ مانگئے کی تعلیم دی گئی اوراس وجرسے کر قوت دہم بساوق سے عقل کا ساتھ چھوڑ کر ہی کے کھسک جاتی ہے تواس خناس کا لفتب دیا گیا الغرض حق تعالیٰ نے ان کلمات اور تعبیر است سے انسان کو خوب تعزیم کردیا کر سیسے خناس کا لفتب دیا گیا الغرض حق تعالیٰ نے ان کلمات اور تعبیر است سے انسان کو خوب تعزیم کردیا کر سیسے بڑا دیمن یہی وہواس خناس سے اور اس سے محفوظ دہنے کی تدمیر بہی تعوذ ہے۔

دہی یہ بات کر سورہ فلق میں مستعاذ ہر ایعنی جس کی پنا ہ حاصل کی جائے ، ایک ہے اور مستعاذ منہ کو ایعنی جس کی بنا ہ حاصل کی جائے ، ایک ہے اور مستعاذ منہ کو ایعنی جن سے بناہ مانگی جا دہی ہے اور بنی تو ان چا دول کے درمیان تعلق کیا ہے اور شکتی کا خلک کے کا عنوان حب کم ما بعد کے نتمام افسام کو جا معہ ہے تو بھر یعد میں ان تیبنول کو کس بنے بیان کیا گیا اور کو کا معرف ایک ہی چیزہے لیکن مستعاذ برتین اوصاف کے ساتھ مذکور سے سے معودہ ناس میں مستعاذ منہ صرف ایک ہی چیزہے لیکن مستعاذ برتین اوصاف کے ساتھ مذکور سے بی

رَبِ عَلِكَ، اِلْكَدَاوريه تينون ناس يعنى المانون كى طرنت مضاف ہيں توان امود كى حكمت ذكر كرتے ہوتے امام دازئ اپنى تغبير كے اچر بين فرملستے ہيں .

جانناچا بیت کراس مورة (قُلُ آعُوُدُ بِرَتِ النّاهِب بین ایک ظامی نکتہ ہے وہ یہ کراس سے بہلی (مورة فلق) میں قو حرف ایک صفت (رب النتی) سے بہلی (مورة فلق) میں قو حرف ایک صفت (رب النتی) سے بہلی (مورة فلق) میں قائن و است ، فائن النتی الناس کے برعکس اس مورة ( قُلْ آغُوزُ بِرَتِ النّاس) میں مستعاذم کی افتیں (فاسق ، نفا ثارت ، حاسر) مذکور ہیں اوراس کے برعکس اس مورة و قُلْ آغُوزُ بِرَتِ النّاس) میں مستعاذم فقط ایک ہی گفت (وب الناس ، ملک الناس ، الله الناس ) بیان ہوتیں اور النّاس میں مستعاذم فقط ایک ہی گفت (وبواس ) کو قراد دیا گیا تو دو لوں مورتوں میں فرق کی وجہ یہ ہے کہ خوا تعالیٰ کی تناس مرمقام میں بقدر مطلوب کی عظمت اورا ہمیت کے کی گئی ہے اور معلم ہے کہ بہلی مورة بیں مستعید کامقصود اینے نفس اور بران کو بچانا ہے اور دمسرے میں دین کو بچانا ہے اسلیّا خوا تعالیٰ کے ایف طرز کلام سے متنبہ کردیا کو دین کی محموری میں بھی مضرة دینا کی بڑی سے بڑی مرقوری سے مقابل احتراز اورقا بل خیال ہے اور شیّر کا خوا دیا کی ہو جہز سے متناس بعد میں بعد میں اگرچہ دینا کی ہرچیز سے متنازہ ہوگیا تھا لیکن بعد میں غاسق بنوا ثارت اور قابل خیال ہے اور شیّر کا خوا دیا گیا کہ الواع شرور میں بھی میں اگرچہ دینا کی ہو در میں بھی میں اگرچہ دینا کی ہرچیز سے استی قابل احتراز اورقا بل خیال ہے اور شیّر کا خوا دیا گیا کہ الواع شرور میں بیست ذیا دہ قبل کی الواع شرور میں بیست ذیا دہ بوگیا تھا لیکن بعد میں غاسق بنوا اس اور میا کہ دین کو در کر کر سے یہ ظاہر فرما دیا گیا کہ الواع شرور میں بیست ذیا دہ قبل کی افراع شروری و

حفرت شاہ عدالعزیز قدس اللہ سؤان تیں ادصاف کے ذکر کرسنے کی دجہ اس طرح بیان فرملتے ، پس کو ان تین صفتوں کو ذکر فرمانے کی دجہ یہ ہے کہ شیطان کے دخل بانے کی آ دمی بین بین باہیں ہیں خشہوت ہوا جم کہتے ہیں ان بین سے شرح شہوت کو دفع مشہوت ہوا جمی کہتے ہیں ان بین سے شرح شہوت کو دفع کرسنے سے سے اور شرعفی بالم کرسنے سے بیٹے اسم ملک ہے اور شرعفا بلہ میں اسم اللہ کو رکھا گیا ہے اور شرعفی بار کر شریطان شہوت کی داہ سے تہا دے دل میں وہوس میں اسم اللہ کو رکھا گیا ہے اگر شبطان شہوت کی داہ سے تہا دے دل میں وہوس میں اسم اللہ کو رکھا گیا ہے کہ بیش نظر دکھو اور اگر وہ عفس کی داہ سے تہا دے دل میں وہوس قرائے واس بادی تعالیٰ کی ربو بیش کو بیش نظر دکھو اور اگر وہ عفس کی داہ سے تہا دے سامنے ہے تو تم کو تو تم خدا کی شہنشا ہی اور عدل دا تقام کو با و کرواورا گر ہوا کی داہ سے اپنا تھر خد جمان چاہے تو تم کو چاہیتے کہ مرتبۃ الوہیں سے کا طوف اپنی التجا سے جات لسکے بعد آگے جل کرشاہ صاحب ذرائے ہیں . ادا النامس) کی تعنیہ اور انکو

اس ترتیب کے ساتھ بیان کرنے کے بارہ میں یہ کہاہے کرا دی پراسکی ذندگی کے بین دور آت ہی اس ترتیب کے ساتھ بیان کرنے کے بارہ میں یہ کہاہے کرا دی پراسکی ذندگی کے بین دور آت ہی اس ترتیب کے ساتھ بیان کرنے کے بارہ میں یہ کہاہے کرا دی پراسکی ذندگی کے بین دور آت ہی اس سے التی کرتا ہے ادرجب کسی چیزسے خوف زدہ ہوتا ہے تواسی کی طرف کے دفت ایک اس سے التی کرتا ہے ادراسی واسطے ان حالات میں بچہ نقط مال با ب ہی کو بلاتا ہے اور انہی سے فریا دی کرتا ہے اور انہی سے فریا دی کرتا ہے بعدہ جوانی کی عمریں بہنے کرجب یہ دیکھتا ہے کہ میرے مال با ب بھی میری طرح سے بارشا و دفت یا امیر کے محتاج ہیں اور انہی سے روزی حاصل کرتے ہیں اور بلاق اور مصاتب کے دفع کرنے

میں اسی کی بناہ ڈھونٹستے ہیں تو نا چا راسکے ذہن میں بر با سند راسنخ ہوجاتی ہے کہ دنیا میں جو کھے ہے بادشاه ادرامیر بی سے اوراس کا تقریب کارخار وجود کے انتظام کا باعث ہے گویا اس حالت میں اس کا تما می اعتما داور بھرومسفقط بادشاہ اورامیر پر مہوا لیکن جسب وہ اسٹ صالعت سے بھی ترقی کرے بہ مشابده كرتاب يح وبادشاه اورامير بهي بعض اوفاست مين درمانده اور عاجز بهوكرا بني التي يتس عالم الغبيب كي طرون ہے جا ہے ہیں اوراس طرف سے مطا اس کے حاصل کرے اور سرا دول سے برا نے بیس مدد ما نگھتے ہیں تو ده جان ليت بهدكمير با دشاه ادرامير بعي عاجز اور مختاج اوسفين مجهدس كجد كم نبين اورير كرعالم كا سالا کارخا نرکسی دوسری بستی سے ساتھ والستہ ہے جس کو إلااور معبود کہتے ہیں پس ان تین صفوں کے لا نے میں اس طرف اشادہ ہوا کہ اگر بندہ طفل مزاج ہے اور مواتے تربیت اور برورکش کے کسی دوسری چیز کونہیں جانتا تواسکومعلوم کرنا جاہیتے کہ برصفت میں بھی دکھنا ہوں چاہیتے کہ وہ جھے۔۔۔ می التجا کرسے کیونکہ ہی دسب الناس ہوں اور مبری دلوبرست تمام آدمبوں پرحا دی ہے اور اگر بندہ ک عقل حدّ بلوغ کو: پہنچ گئ اور اسپینے با دشاہ اورامبرکوتمام امور کا مالک۔ سمجھ گیا تو یہ صغرست بھی بوجہ احمن میرسے اندرموجودسہ کے بوئکہ میں تمام دنیا کا بادشاہ ہوں زخاص ایک اقلیم یا دواقلیم کا اور اگر بنده کوتجربه سے تا بت ہوگیا کوبا دشاہ والمبراور ما در وبدرس سے سب کسی دوملری ذاست محقاج ہیں جس کوالا اور معبود کہتے ہیں اور جس کانام پاکسے دستام دردِ زبان رہنا ہے توظا ہر ہے کہ یہ صفت تو (سرسری نظریس بھی) کسی دومسرے میں مبرے سوا موجود نہیں ہے غرضیکہ بندہ کو مبرحالہ میں تمام دساتط داس سب کو نظرا نداز کرکے تنہا میری جناب ہی کی طرف رجوع کرنا چاہتے.



### قاسم العسلوم والخيراست مولانا محدقاسم نانونوشي كاكلام معرفت التيام

معوذتین کی تغییر میں علمار دصمما سنے حقاتی ومعارف بڑی تفصیل کے رہا تھے بیان کیتے ہیں۔
بالخصوص حافظ ابن قیم امام دازی محقق ابن سینا اور حضرت شاہ عبدالعزیز قدس الله اسرارهم نے جوحقاتی و المالقت ذکر فرماتے ہیں ان میں سے بطور نموز چنداشا داست یا اقتباسات ان دونوں سورتوں کی تفصیل میں ذکر کر دینے گئے ہیں لیکن میٹراستاذ محترم شیخ الاسلام حضرت علامہ شیمیرا حمد عثمانی دحمتہ اللہ علیہ نے جس فاسم العلیم والجزائے کی تحقیق ذکر فرماتی ہے دہ این جگرایک عظیم شان رکھتی ہے۔

یہ ایک فَطری اور عام و کُسنور سے کہ باغ ہیں جب کوتی نیا پورہ زمین کوشق کرتے ہوتے باہر نکائن سے تو بائے ہیں جب کوتی نیا پورہ زمین کوشق کرتے ہوتے باہر نکائن سے تو باغ بیں پوری کوشش اور ہمت مردیت کر دیتا ہے اور جب تک وہ جملہ آفات ارمنی وسما وی سے محفوظ ہو کرا پنے صر کمال کو نہیں پہنچ جا تا اس دفت نک بہت زیاد جملہ آفاد دو اور عرق دیزی کرنا پڑتی ہے ۔

اب غود کرنا چاہیے کے لیودے کی زندگی کو فناکر دینے والی یا اسکے ٹمرات کے تمتع سے مالک کو فرم بنا دہینے دالی وہ کون کی آفات ہیں جن کے شرادر مفرت سے بچلا پہنے ہیں باعبان کو اپنی مساعی کے کامبیا ہے بنانے کا ہروقت دھن لگی رہتی ہے ادفی تا مل سے معلوم ہوجاتے گا کہ ایسی آفات اکثر چاد طرح طہود پزیر ہوتی ہیں جنکے انسدا دکے لئے باغبان کوچا رامور کی اشد حردت کی ایسی آفات اکثر چاد طرح طہود پزیر ہوتی ہیں جنکے انسدا دیے لئے باغبان کوچا رامور کی اشد حردت کی ایسی تا ہو کہ ایسی کو اس پودے تک بہنچنے سے دو کا جاتے ہوتی کو ہیں کو اس پودے تک بہنچنے سے دو کا جاتے ہوتی کی جلست اور فلقت ہیں بہنو اور گیا ہ کا کھا نا داخل ہے دو مرسے کو تیں یا نہر یا بادہ من کا بانی ہمنا اور حراد رہے افزار سے برخورجا نوروں کے دیورگیا ور در گی در تی کے پہنچنے کاپورا انتظام بیسے او برسے برف

سه نا چیر حضرت استاذ کا پر کلام بعینه انکی ہی عبارت بیں نقل کر رہاہیے تا کو حضرات قارتین اصل مضمون کے علاوہ نفس تعبیر بیں جوحقاتق دمعارت بیں ان سے بھی مستیفین ہوں۔۱۲۔

#### نیش عقرب رزازسپتے کین امریت مقتصنا ستے طبیعتش ابن اسرست

سنے مستولی ہوکراکیے مقتضیات طبیعت کو چھیا لیا تفاجوجریل علیہ السلام کے تعودسے یا ذن اللہ دفع ہو عمَّتی اب ان آفاست بین سے تحرز ( پرہیز کمرنا ) ضروری قرار دیا گیا صرف ایک آخری درجہ باقی ہے لینی تحوتی مالک باغ کا دسمن بربنا معدادت وحسد لدِ دسے کو جواست اکھا ٹرکر پھینک دے یا اس کی شاخ ہ ا برگ کامٹ ڈالے توشر کے اسس مرتبہ کو حمیت متیج کا میدیدِ راخہ حسکہ نے بہرست ہی وضاحت معنا تعادا كرديا بال اس تقرير بين أكر كچه كمى بهدنو صرف اتنى كركبهي كبهي تخم كوان جارون آفات بين مسے کسی کاسامنا نہیں کرنا پڑتا بلکہ روتیدگی سے بہلے ہی با توابعن چیونٹی ل اسس تخم کے باطن سے وہ ظام جوہر ہی چوسس لیتی ہیں جس سے تخم کی روتیدگی اور نمشو ونما ہوتی سے اور جس کوہم و قلسب الحبوب یا مویدار شخم ، سے تعبیر کرتے ہیں بااندر ہی اندر گھی لگ کر کھو کھلا ہدجا تا ہے اور قابلِ نشو ونما نہیں رستا شایداسی کمی کی تلائی دیا جهلکات کی تکهیل) کے لیتے دوسری مورست میں دو الو سواس الخنامس' کے مشرسے استعادہ کی تعلیم فرمائی گئی کبوئکہ وسواس ان ہی فاسدخطرات کا نام سے جوظا ہر ہو کہ نہیں علاه الدروني طور برابمان كي توست من رخمه اللية بين جن كاعلاج عالم الحفيات والسارترك علاوه كسى كے قبصہ يس نہيں ليكن وساوس كامقابله إيمان سے تخيرا تو دفع وسواس كے واسطے ان ہى مفات سے تسکے کرنے کی ضرورت ہوتی جوا ہمان کے اصل مبادی ومنائشی ٹٹماد کیتے جائے ہیں اورجن سے بھان كومدة المنيتي بها بالتجربر سيمعلوم بواكرست اول ايمان (انقيا دوتسايم) كانشو دنماري تعسالي کی تربیت ہا تے ہے بایاں اور انعامات بے غایت بی کو دیکھ کرحاصل ہوتا ہے پھرجب ہماس کی ربوبيب مطلقه بمرنظرة لسلته ببي توبها لأذبن اس طرمت نتفل مهذباسيه كرده دب العزمن مالك الملك ادرشا بنشا ومطلق بيم سي كيوبكم تزيبت مطلق معنى برقسم كي جهما ني در وحاني خردر بإسن كوبهم بهنجانے كے يى.

ادر یرکام بجزاس ذات منبع الکمالات کاورکسی سے بن نہیں پڑسکتا ہو ہرقسم کی خردیا سے کی مالک ہوادر دنیا کی کوئی ایک ہیں اس کے قبضہ اورا قترار سے خارج د ہوسکے ایسی ہی ذات کو ہم مالک الملک ادر شاہنشاہ مطلق کہ سکتے ہیں اور لا دسب اسکی برشان ہوئی چاہتے لیمنوا الملاق کے الملک الملک الملک المواجب المقار کو یا مالکی سے در ملک الملک المواجب المقار کو یا مالکی سے در ملک الملک المواجب المقار کو یا مالکی سے در موجب ہوتا ہے اوران کے دونوں ہرقا ہے کیو بحد لا بیت کا مناصل کے عام دونوں ہی تو معرست ہوتا ہے اوران کے دونوں ہرقا ملک علی الاطلاق کے موجب ہو تا ملک علی الاطلاق کے موجب ہو تا ملک علی الاطلاق کے موجب ہو تا میں معبود اس کی معبود اس کو کہتے ہیں جس کے علی مالا ہو تا ہوئے ہیں جس کے معامل مالے موجب کے دونوں کا مناصل ہو تا ہو ہ

معبود ببت ادرالوہ بیست کی صفیت بھی تنہا اسی وحدہ لاسٹریک کے بیٹے ٹابرت ہوگتی پڑھو! اَکَانِکُ وْمَتَ جِمِثْ دُوْ لمینِ اللّٰیِ مَالاَ یَکْمُلِکُ کُکُمْ ضَیَّ اَکْ لَا نَفْعًا:

غرض *منیسے اول بوصف*ست ایمان کامبدار ہے وہ دلج برست ہے اودا *سکے* بعدجومفست ہے ده ملیرست سیصادران سمنتی بعدالوہمیست کا مرتبہ سے پس جوشخص ابینے ابہا ن کودسا وس شیطا نی کی مفتر سسے بچانے کے بینے بارگاہ اللی میں جوچارہ جوتی کرے گااس کواسی طرح درجہ بدرجہ نیچے کی عدالت سےاوپر كى علالت بين جانامنامسب بوكاجس طرح اسف يالنزيتسابن صفات دب الناس ، ملكت الناس اللالناس كوسودة" الناس" مين بيان فرما ديا اورعجيب باست يه سيم كميس طرح مسنعا ذيه كاجانب بي یها ک بین صفیس بغیرواق عطف اور بغیراعاده بآجاره کے مذکور ہیں اس طرح مستعاذ منہ کی جانب بھی بین جیزیں نظراتی ہیں جوصفت درصفت بیان کی گئی ہیں اسکو اول سمجھ سکتے ہو کہ لفظ وسواس کو اوہرست کے كے مقابل مبی ركھوكيونكريس طرح مستعاذ برحقيقي إلى الناس بيدادر ملک ورب اسي تک رساتي حا ميل كراتے کے عوال قرار دسینے گئے ہیں اس طرح مستعا ذمنہ کی حقیقت یہ ہی وسواس سے جس کی صفیت آگے خناس بيان فرماتي مصحناس سے مرادي ميے كوشيطان بحالمت غفلت أدى كے دل بين وسواس والت رہا سے اور حب کوئی بیار ہوجائے تو جوروں کی طرح پیچیے کو تھسک آتاہے ایسے چوروں اور بدیمعاشوں کا بنردبست اودا نکے دست تعدی سے دعایا کومفتون اورماموں بنانا با دشاہانِ ونست کا خاص فریعز ہونا سے اس سینے مناسب ہوگا کہ اس صفت کے مقابل ملک الناس کورکھا جائے اور الَّذِی پُوشِونی فِیْ حُدُورِ النَّاسِ جوفناس کی فعلیت کا درجہ سے اورجس کوہم چور کے نقب لگانے سے تشبیہ دے سکتے ہیں اسکورسب الناس کے مقابل ہیں دیوحسب تحریر سابق ملک\_الناس کی فعلیدت کامرتبر ہے) شمار كيا جائے بير ديكھيے كرمتعا ذمنہ اور مستعاذ ہريس كس قدرتام اور كامل تغابل ظاہر ہوتاہيے (انتهیٰ کلاسم*ش*ُ) ·

عُرضَ حَى تعسيطُ شَانهُ سِنْ الله دونول سور تول ميں ہرقتم كى آفاست اور ہلا كتوں سے بچنے كيلئے استعاذہ اور ہنا ہ صاصل كرسنے كى تعليم د تلفين فرمائى .

بہنی سورست میں رسب فلق کی بناہ جن بہا لکت بیان کی انکی مناسب سے سورۃ الناس میں حق تعسیلے کی تین عظیم صغات رہ الناس ، ملک الناس ، الله الناس کی پوری پوری بوری نامبت ظام ہوگئی ادر پر برجا ہم

مه اس نابتیز کاحفرت الاستاذ خین الاسلام کی برنجین اختتام تغییر بربعینه ان می کی تعبیر اور کلما ست میس نقل کرنابالکل ایسا می بسے جیسے کر تو دینی خالا ملام شنے مورة والبنی کی آبات کی تغییر این استا دخاتم المحرثین حفرت شاہ سید محمد الورقدس الله مسرؤ انکی عبارت اور کلما ست میں نقل فرماتی جس کا استادِ محترم می ساتھ و در فرمایا - ۱۲



# كلمات دعارم

یہ نا پینے گنا چھا داہنی تعقیباسند کا اعزاف کرتے ہوسٹے اس دب کریم کا شکرا دا کرنا ہے جس کی محف توفیق وہیسے سے تغیبرمعادف العرآن کی تنکیل کی سعا دست سے بہرہ در ہو دہا ہیںے اسے اللہ تیراشکر ہے کرآج نیرسے کلام پاک کی تغییر بیرسے ہی فضل وکرم سسے اختتام پذیر پر درہی سہے بیری بادگاہ قدس بیں دست برعابعول کیا سکو قبول فرمالے درگذر کرستے ہوئے قبول فرمالے .

اے میرے پروردگارمیں معترف ہوں کو نہ بیں اخلاص کا حق اداکرسکا اور نہ ہی اس عظیم خدمت
کی عظمت دبرتری کے شایان شان کچھ ہوسکا ہس ہی ہے جہد المقل دموع کے ناتواں کی کوشش
اسکے چند آلنو پیں اسے میرسے پروردگار بیں اپنی نمام تقصیارت دعیوب پر نادم و شرمندہ ہوں ترمیرے دامن
میں علم ہسے نہ ہی تقوی اور عمل مالے کا ذخیرہ سے .

اے اللہ تومیرے والدمحترم مولینا محمادرین کاندھوی (قدس اللہ مسؤ) وَسَلاَم عُکیبُ ویُوکُم وُلِدَ وَیَوْ الله می وَکِوکُم یَنْعَتُ حَیْلَ بِی کَفیر کا یہ تکملہ میں آئ ویکو می یفعیث حیّل بین کا قفیر کا یہ تکملہ میں آئ پودا کر دہا ہوں انکوابئی ہے بایال عنایا سے اور دمتوں سے سفراز فرما جنست انفردوس میں انکے درجات بند فرما انکے عوم و فیوض سے مسلما فول کو متمتع فرما ایمن یا درالعالمین ، ایمن یا درالعالمین ۔ وَدِنْ الْحُکُمُ اللّٰ وَالْحَکُمُ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّ

دُعَاءُ خَتْمِ الْعَرُانِ

نا جيزعاصى دخاطى محدمالكك ندهلوتى غغرالار ذنو بروسترعيوب يوم الانتبين بعدصلاة العصره اصغرا لمنظفر سكسيلهم سيوم الانتبين بعدصلاة العصره اصغرا لمنظفر سكسيلهم

# 





دميسرج اينڈ دجرٹرليشن آفيسر

کمتبۃ المعارف دارائع و حسب ینیے شہداد پر دکھسے مطبوعہ تفسیر معارف القرائن سے جلز ہشتم دیکھ لم مصنفہ مضرب مولانا محد والک کا ندھلو محصد دھمۃ اللہ علمی المدید اللہ علم والک کا ندھلو محصد کا ندھلو محصد محت اللہ علمیہ کے بارہ ۲۶ ۔ ۲۶ کا متر نصص کریم بغور پڑھا ۔ قرائن سے محسب کو اس کے مصد بیٹر سے میں کو فریص کے مصد بیٹر سے میں کو فریص کے مصد کریم میں کو فریص کم محصد میں میں کو فریص کم محصد بیٹر میں کو فریص کے مصد بیٹر میں کہ فریص کے مصد بیٹر میں کو فریص کی میں کو فریص کے مصد بیٹر میں کو فریص کے مصد بیٹر میں کو فریص کی میں کو فریص کی میں کو فریص کے مصد بیٹر میں کو فریص کے میں کو فریص کے مصد بیٹر میں کو فریص کا میں کو فریص کے مسلم بیٹر میں کو فریص کے مسلم کا میں کو فریص کے مسلم کا میں کریا ہم کا میں کریا ہم کا میں کریا ہم کے مصد کی انسان کی میں کو فریص کو میں کو فریس کے مسلم کی میں کو فریس کے میں کو فریس کی کھر کے میں کو فریس کے میں کو فریس کی کو میں کو فریس کے میں کو فریس کے میں کو فریس کی کھر کے میں کو فریس کے میں کو فریس کی کو میں کو فریس کی کو میں کو فریس کے میں کو میں



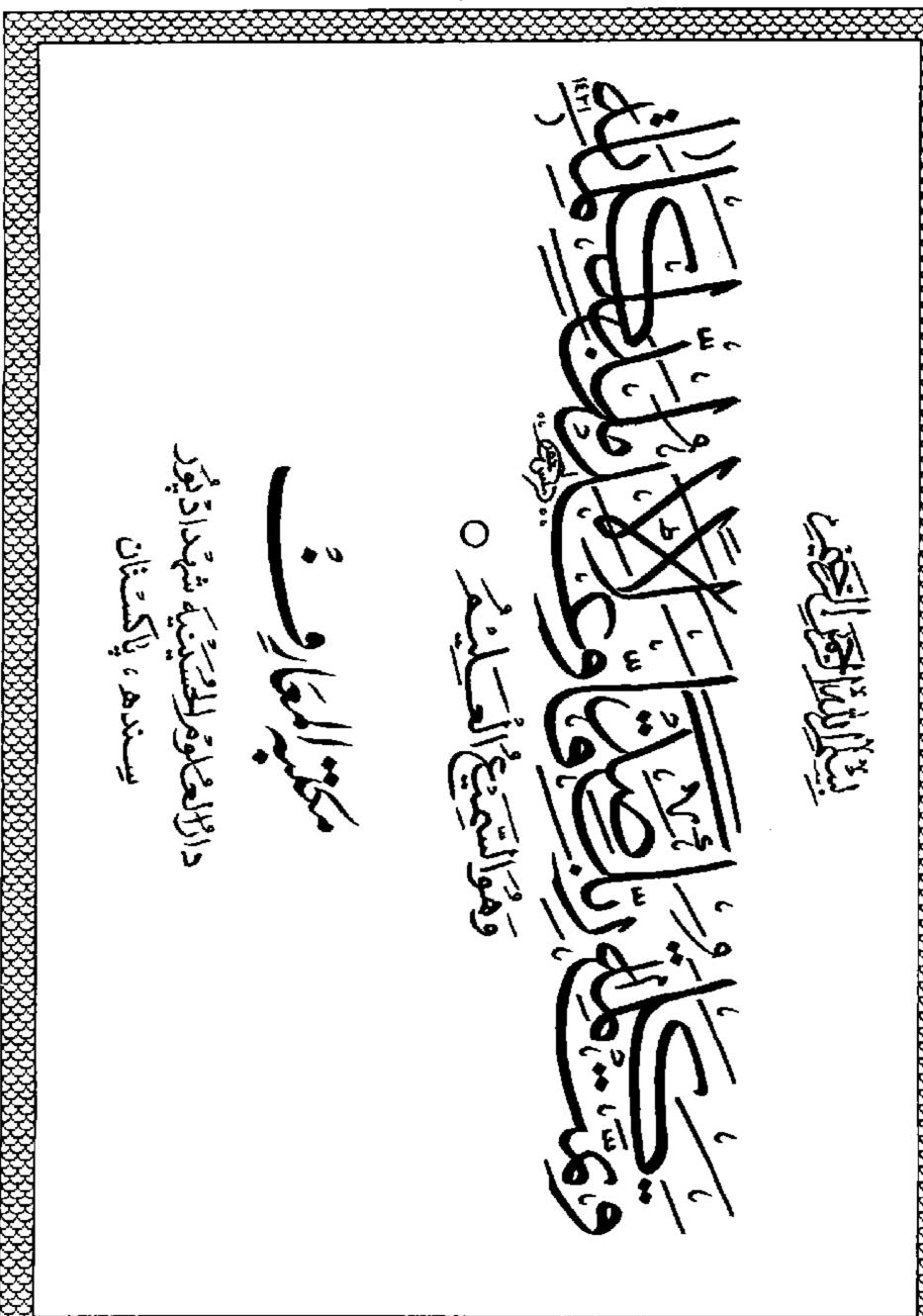